

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





فرمودات سن کر۔

"ایاز صاحب! ملک بنتے ہیں لوگوں سے، تھیک، ورنہ وہ ایک بجر زمین ہولی ہے جس میں وسائل تو ہوتے ہیں مکر انہیں استعال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور خالی زمینوں کولوگ آباد کرتے میں تو آب صرف زمین کو کیے الزام دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں جواختیار رکھتے ہیں کہان وسائل کو تباہ کیا جائے یا استعال۔'' ہلکی سی گندی رنگت میں ملاحت کئے تنکھے لب و کہجے والى يەشخصىت رمشە كى تقى-

" مرد گیامحتر مه کوحب الوطنی کا دوره " ایاز ملکے سے بوہوایا ، رمشہ کارنگ سرخ بڑا تھا۔ '' مجھے سخت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو جس تھالی میں کھاتے ہیں ای میں چھید کرتے ہیں، كيامبين ديا اين منى في آب كو؟ اناج، خوراك، روپیے پیسہ اور تعلیم ، پیرجو چھ فٹ کا قد نکالا ہے نا آپ نے ، بیای دھرلی کی خوراک کھانے کا متیجہ ہے اور یہ جس ایم لی اے کی ڈگری یہ اتنا غرور ہے تا آپ کو بہ بھی اس نا کام ملک کی بونیورش کی عطا كرده ب اورآب جيسے لوگ صرف ليما جانتے ہیں۔'' وہ سلح کبجے میں کہتی گئی، وقار نے بمشکل

''بس کرو رمشہ، اتنا شجیدہ ہونے کی ضرورت بہیں کیا ہو گیا ہے؟'' ''بونېه-'' وه اڻھ کر چلي گئي-" آپ ذرااہے قابو میں رھیں وقار بھائی! اس کی بر میزیاں بوھتی جارہی ہیں۔' ایاز نے

مہیں پتاتو ہے وہ تعصب کی حد تک محتِ الوطن ہے۔" وقار دھرے سے ہس دیئے۔ "نو اور كما؟" اب تك خاموش بيضا شاه بخت بول اٹھا۔

''وہ تو اس حد تک متعصب ہے کہ غیر ملکی مرود کش تک استعال نہیں کرتی ، آپ نے غلط بندے کی موجودگی میں غلط بات کی تھی۔" اس نے مزیداضافہ کیا،ایاز کاموڈ بگز گیا۔ "ارے بہ کیا بھی، ناراض ہونے کی جیس ہو رہی، چند دن بعد تمہاری شادی خانه آباد**ی** ہے، چرے کے تاثرات درست کھو، صحت پراچھا اثر ّبرِ ےگا۔''وقار بھائی نے سمجھایا تھا۔ بھ ''شاری خانه برباری وقار بھائی! تصحیح کر لیں۔'' شاہ بخت شرارت سے ہما، ایاز لب سی

ای وقت رمشه چلی آئی،اینے کندهوں تک آتے بالوں کو بولی نیل کی صورت میں جگڑ ہے، كندهے يه بيك ۋالے، لان كے خوبصورت یرنٹ کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ یو نیور**ت** جانے کے لئے یوری طرح تیار تھی۔

''بخت!تم تيار ہو؟''وہ عبلت مي*ں تھي۔* ''ہاں چکو۔'' وہ تیز تیز حائے کے کھونٹ

'رمشه بهت شکائتی آ رہی ہیں تمہاری۔'' وقارنے تنبیبی کہجے میں کہا۔

''بھائی پلیز۔'' اس نے نخوت سے

'' بھی انہیں بھی سمجھالیا کریں۔'' ''تم منجھنے کو تیار ہو جو میں، میں اے سمجها وُل'' وه اس کی سرکشی دیک*ی کرسخت کیج می*ا

'' مجھے کچھنیں سمھنا۔''وہ پیر پنجنی وہاں ہے چلی گئی، وقار نے انسوس سےا سے دیکھا۔ ''عیاس کے ساتھ بیٹھی علینہ اتنی رغبت او محویت ہے ناشتہ کرنے میںمصروف تھیں جیسے سارا تماشالهیں اور ہو رہا ہو۔" انہوں

قدرے فخر اور رشک سے اے دیکھا، رمشہ میں ادراس میں زمین آسان کا فرق تھا،رمشہ جننی منہ پیٹ بھی وہ اتنی ہی کم گو، وہ جننی ہر اعتماد اور مضبوط تھی ہے اتنی ہی سادہ ور کسی حد بز دل اور موذب،علینہ نے دودھ کا گلاس حتم کیااورعباس ی طرف مڑی۔

'' خباس بھائی! میں تیار ہو جاؤں؟''اس کا لبحه دهيماا ورنرم تعاب

"بال جاؤ-"عباس نے كہا تو وہ سر بلالي مز کئی وہ عباس کے ساتھ کالج جالی تھی،میزیر صرف وقاراورعیاس ره گئے۔

'' ہاں بھئ، وہ جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا کہاں تک بہنجا؟''وقارینے یو حیھا۔

"میں نے ایک لمپنی سے بات کی ہے، ابون آرگنا تز کرتی ہے،آج کل میں ایک فائل ڈسکشن کروں گا، ویسے مجھے پورا اظمینان ہے ان

یک ہے کھر، چلتا ہوں، شام میں للاقات ہوگی۔' وقاراٹھ گئے،وہوہیں بیٹھارہا۔ "كيابات بعباس! كونى چيز وإيج؟" آمنه بھابھی نے اسے میز بہ بیٹا دیکھا تو پوچھ

"جي تبيس بحابهي مين بس جاربا تھا۔" وہ

اس ونت علینه چلی آئی جلدی جلدی ہاتھ میں کھڑی باندھتی ،سفید یو نیفارم اور پر بل دو ہے میں وہ بہت سادہ ہونے کے باوجود بھی پر تشش لكرى هي\_

عباس اس کے ساتھ جلا گیا، کچھ در بعد آمنہ بھابھی ملازمہ کو لئے ہوئے ڈسٹنگ کے کئے چلی آئیں، ان کی مدد کے لئے کول بھی

公公公

"نوری.....او...<sub>.</sub>. توری ب<sup>"</sup> امان کی باث دارآ وازس کروہ تڑپ کر کچن ہے تکلی ، لال بھبو کا چرہ، آنسوؤل سے بھری آنکھیں اور ہاتھ میں ادھ چھلا پیاز تھا۔

'''آپ سے کتنی بار کہا ہے اماں! میرا نام نورائعین ہے جب سب عینی کہتے ہیں تو آپ کو کیا دفت ہے، زہر لگتا ہے بیہ ملاز ماؤں والا نام مجھے نوری .....نوری ۔'' وہ سرخ چیرے کے ساتھ کہتی غر اب ہے والیس کچن میں چلی کئی، امال حق دق

داخلی دروازے کے دائیں جانب نیم کے درخت تلے کری ڈالے نفسات کی بک کورٹی ستارا کی ہمی چھوٹ کئی، امال نے جیسے اس کا ہنا د یکھائی ہیں۔

''تو نے دیکھا تھی! کیسے ہاتھ سے نگلتی جا رای ہے ہیے۔ 'وہ شدیدصدے کے زیر اثر تھیں۔ " آپ سے لئنی بار کہا ہے امال میرا نام ستارا ماہم ہے جب سب ستارا کہتے ہیں تو آپ نے ریکیا ملغوبہی بنارکھا ہوا ہے مجھے۔"اس کے لبوں کی دھیمی ہسی شرارت کی غماز تھی۔ مکراس سے پہلے کہاس کی بات مکمل ہوتی ،

امال کا ہاتھ جولی تک جا پہنچا۔ ِ ادرا گلے ہی کہتے وہ فل فل ہستی سٹر ھیاں کھلانگتی میہ جا وہ جا، نیجے امال کی بر برواہٹ ہنوز

'' آلینے دو عائشہ کو،سب بتالی ہوں کیسے بد میزیاں برحتی جا رہی ہیں دونوں کی ، اس کے ہوتے بھی چوں مہیں کی اس کے جاتے ہی برنگل آئے ہیں دونول کے حدہے مال کے نام لینے یہ بھی اعتراض ہے۔'' وہ بولے جارہی تھیں۔ ستارا نظر انداز کرتی حبیت کے کونے پر

ماهنامه حنا 113 اکت 2012

پاک سوسائی فلٹ کام کی میکئی پیشمائن وائی فلٹ کام کے فٹی کیا ہے 5- JUNGUES چرای نبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ

﴿ وَاوَ مُلُودُنَّك سے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ ﴿ پَہِلَے ﷺ موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فا کلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ

♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ تہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW!PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



'چھی حار ہائی پر لیٹ *گئی، شام آہت*ہ آہتہ گہری ہورہی تھی، برندوں کےغول درغول اینے اپنے آشانوں کی طرف رواں دواں تھے وہ جاریاء کی ر کیٹ کر متلی باندھ کر وسیع وعریض آسان کو د مکھنے لگی ، اسے سفید اور نیلے امتزاج کے رونی کے گالوں جیسے آسان کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، ڈوبتا زردسورج اےخوانخواد اداس کر دیا کرتا تھا اس کی نظر آ -ان ہے ہوئی ہوئی دیوار پر بیھی جڑیا ریآ کر رک کئی، جو متلاثی اور بے چین نظروں ہے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی جلد ہی اے اپنی للوبہ چر نظر آ کئی، حصت کے ایک صاف ستھرے کونے میں بھرے جاول اور رولی کے للزے اور بالی سے محرا ہوا آب خورہ، وہ مھر ہے او کرز مین ہرآ گئی اور حاولوں پر چوچ مارنے

- یوہ تھوڑی دیرا سے دیکھتی رہی کھرنگاہ بلیٹ مرآ سان پر چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی سوچ کا زاویہ برلا آور چم سے ایک نام ذہن کے بردے

ستارا ماہم کا ہم سفر، اس کے لیوں پر ایک دلنش مسكرا ببيث آئي ، أيك سال ميليستارا كا زكاح مہر وز کمال کے ساتھ ہوا تھا، رخصت ہو کراہے سنگاپور جانا خیله ستارا کا ایم الیس ی کا فائنل ائیر چل رہاتھا آورا ماں بابا کا خیال تھا کہ ایکزامر کے بعد ستارا اور میتی دولوں کی شادی کر دی جائے، مینی اینے مامول ذاد عفان کے ساتھ منسوب

وَوا كُيْ خَيَالُونِ مِن مُم صَى جب حِوثَى تو يَا چاکیا کیا الیا ہے مسل آوازیں دے رہی تھیں۔ \* التي باركباہے اس لاك كو، مت چڑھا كرو شام کے دفت حجیت پر ، مجال ہے جواثر لے لے

ماهنامه هنا ۱۱۱۰ ت 2012

میری بات کا، کی، دلع ہو نیچے او کی ستی ہے؟'' اس نے تیزی سے چپلیں یاؤں میں پھنسا تیں اور نیجے کی طرف دوڑ لگائی۔ '' آ رہی ہوں اماں۔'' نیچے اڑتے ہوئے 🔐 اس نے ماجول کا جائز ولیا اور اس محسوس کر کے خاموشی ہے کچن میں کھسک گئی۔ ''تمہاری کیا مدد کروں مینی؟'' اس نے

كتاب شيلف بررهى اورئيني كي طرف مزى -'' سالن تو بن گیا اور حاول بھی تقریباً تیار ہیں تم ابا جی کے لئے رونی ڈال لو۔" عینی نے 👣 حاولوں کے نیچ آیج رہیمی کی۔

"اچھاٹھیک ہے، ویسے تہمیں کیا ہواہے؟" اس نے عینی کے چہرے برغیر معمولی بن دیکھا تو ہے ساختہ کو چھ بیھی۔

''عائشہ کی کا نون آیا تھا۔''عینی نے آف موڈ کے ساتھ اطلاع دی۔

''تو ....؟''اس نے حیرالی سے یو جھا۔ \_ ''تو یہ کہ امان نے میری ساری شکائتیں لگائی ہیں اور پیے کہ وہ آج شام آرہی ہیں اور پیے بھی کہ وہ جلد ہی شادی کی بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔'اس نے ج کر کہا۔

''تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟" ستارا نے ہمی دبا کرمصنوعی سنجیرگ سے

'' ظاہر ہے مہیں تو خوش ہونا بھی جا ہے آخرکوسنگایورجسے خوابوں کے جزیرے پرجانا ہے مگر.....میرے لئے کیا؟ مجھے تو تبیں پھننا ہے نا، چار دیوروں اور تین نندوں کے جنحال بور نے ميں۔''وهمزيد چي ۔

ستارا کے لیوں سے مشراہٹ مل جرمین غائب ہو گئی اس نے قدرے چونک کر عینی کو ''ابھی تک ناراض ہو؟ اب تو عائشہ آپی بھی نہیں آئیں۔'' نہیں میں کیوں ناراض ہوں گ۔''عینی کا لہجہ سیاٹ تھا۔ '' بيه جنجال يوره تمهارا خود كايبند كيا بهوا ہے، تمہیں اچھی طرح بتا ہے ابا قطعاً راضی مہیں تھے بہت امال کی مجہ ہے انہیں مجبور ہونا پڑا ورنہ.... وہ کئی ہے کہتی چکی گئی۔ عینی کا رنگ کمحوں میں پھیکا پڑ گیا،اس نے "دليكن محصة لكرباب كهموسي؟"اس مجھے کہنے کے لئے لب کھولے مگر پھر خاموشی سے "جھے خفا ہونے کا کوئی حق ہی ہیں ہے عینی اور عفان ایک دوسرے کو پہند کرتے ستارا، اگر میں نے علطی سے عفان کو پبند کر لیا اور تھے چونکہ عینی کسی حد تک تنگ مزاج اور جذبالی میری بدسمتی که میری اس سے قسمت بھی پھوٹ الركاس كتے بابا كاخيال تھا كماتى بحرى يرى كئى ہے تو اس كامطلب بيہ ہر كربہيں كہتم مجھے اس لیملی میں بحثیت بری بہو کے اینا کردار اتن بخولی طرح ذلیل کرو، اِس طرح طنز کرو مجھ بر۔' وہ نہ نبھا سکے اس خدشے کو لے کروہ اس رشتے کے یه میری بیری بشرمندگی کی تیزلهرنے ستارا کو جامد سا حق میں نہ تھے مگر بیٹی کی خوشی جان کر جیب ہو رے تھے؛ البتہ شبح و شام اٹھتے بیٹھتے تینی کو «عینی ..... پلیز یار..... آئم سوری.... جوائن فیملی کے اصول و ضوابط پر میلجر دینا نہ پلیز۔"وہندامت سے فورابولی۔ بھو کتے جس کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ اس موضوع اس کی بہی خصوصیت تھی کہ فورا این علطی سے بیزار ہونے لگی اور اب تو وہ اس حد تک تنگ تشكيم كركيتي تفحى، عيني جواب ديئے بغير خاموشي آ چی تھی کہ شادی کے نام پر ہی ہتھے سے اکھر سے بلیٹ کر کمرے سے نکل کئی، سیّارا نے ایک طویل سالس خارج کی اور وہیں بیٹھ گئی، وہ جانتی ستارا نے ایک طویل سانس لے کر دل و تھی اس وقت وہ اس کے لاکھ منانے پر بھی نہیں د ماغ سے ان سوچوں کو جھٹکا اور روٹیاں رومال مانے کی ، جب دل جاہے گا خود بخو دموڈ ٹھیک کر میں کبیٹ کر ہاف یاف میں رھیں اور کجن کا کے کی ، میں سوچ کر اس نے خاموشی سے کتاب دروازه بند کرنی با ہرآ گئی۔ پکڑی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگالی۔ زات كوجب حسب معمول وه سب كودود ه کا گلاس دینے کے بعداینے اور عینی کے مشتر کہ "ماما! اسيدآج آجائے گانا۔" وہ كتاب كمرے میں آئی تو وہ آف موڈ کے ساتھ الماری میں منہک تھیں جب حبا کے سوال نے انہیں میں کھٹر پٹر کررہی تھی۔ ''عینی!''اس نے یکارا۔ '' کہیتو رہا تھا کہ آج واپسی متوقع ہے۔'' انہوں نے محرا کر کہا اور کتاب بند کر کے آیک عینی نے اپنی مصروفیت کمحہ بھر کے لئے موقوف کی ، پھرمصروف ہوگئی۔ طرف رکھ دی، پھر پیار سے اسے اپنے پاس بھا "بول" مجهدر بعداس في مخفرا مول ''بہت<sup>م</sup>س کررہی ہواہے۔'' مامناهه حنا (115) اگت 2012

''ہوں اور اے دیکھے لیس ایک بار مجھے یاد نہیں کیا، ایک فون تک نہیں کرسکا۔'' اس نے لاڈ ہےان کے کاندھے یرسر دکھتے ہوئے شکایت

''توتم اہے کرلیتیں۔''انہوں نے کہا۔ '' کسے کر لیتی؟ صاف دھمکی دی تھی جناب نے اگر میرا فون گیا نا تو بہت یٹائی کرے گا اور آب کو یتا ہے تا اس کا ماتھ کتنا بھاری ہے، اف-''اس نے جمر جمری لی، وہ ہس دیں۔ '' پیار بھی بہت کرتا ہے تم سے۔''

"وولو مجھے یہا ہے۔" وہ تفاخر سے کردن اکژا کرہنی، پھراٹھ گئے۔

"شام تو ہورہی ہے میں اس کا کمرہ سیٹ کروں اور آپ اس کی پیند کے اچھے اچھے کھانے بنا میں۔''وہ ڈئٹیش دینے لگی۔

"ر بے شام کو آپ کے مایا کے مجھ دوست آرہے ہیں کھانے پر۔' وہ چکچا کئیں۔ ''انوہ ماما! مایا کے دوست تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں،اسیدآج کتنے دنوں بعدآ رہاہے۔ وه پيرېځ کر بولي-

"كيابات مورى بع؟" تيمور احمر نے اندر داخل ہوتے ہوئے بیٹی سے پوچھا، وہ انہیں د ملي كر وكل مدهم يوكل-

" کھے نہیں یایا۔" اس نے شکوہ کرتی نظروں ہے مال کودیکھااور جھیاک ہے باہرنگل کئی، تیمور احمد نے قدرے حیران ہو کر اسے جاتے دیکھا پھرمرینہ کی طرف مڑے۔

"اسے کیا ہوا ہے؟" ان کا لہجہ کڑا تھا، مرینه کارنگ فق پژ گمیا۔

''وہ…… کچھ نہیں ……بس ایسے ہی ضد کر رہی تھی، وہ آج اسید آرہا ہے نا۔" انہول نے بات کو عام سارنگ دینے کی کوشش کی ،مقابل کی

نگاموں میں اتنی سرد مہری اور بیگا تی تھی کہ ان ہے ہات ممل نہ کی گئی۔ "وَنَّ انْہُول نے سرد کھے میں

''وہ اہتمام کرنے کا کہدرہی تھی۔''انہوں نے ہمت کر کے بات ممل کی۔

'' مجھےاین بچی کااس کے ساتھ اتنا دوستانہ قطعاً پند مہیں ہے مرینہ خاتم اور بیات میں آپ کو بارہا بڑا دیا ہوں۔" تیمور کے کہے میں طِوفانوں کی گھن کرج تھی،مرینہ ساکت سی انہیں ر میستی رہیں، وہ جھکے سے مڑے اور باہر نکل

ايريل كا وسط چل رہا تھا، دو پہريس مجي ہوئی جاتی تھیں اور ہمیشہ کی طرح اس سال پھر علینه احمر کا امتحان شروع ہو چکا تھا، اتن مجی دو پہروں میں اسے نیند مہیں آئی تھی اور جبکہ تینوں یورشنز میں سارے لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے وہ بولائی بولائی س اندر باہر پھرلی، ایں وقت تو سر کے شرید درد نے اسے کرمی میں تھنکتے کچن میں لا کھڑا کیا تھا جائے بنانے کے کئے وہ بڑی محویت ہے ساس پین میں المجتے دودھ کو دیکھر ہی تھی جب کسی نے چن کا دروازہ ملکے ہے بجایا، وہ بے طرح چونگی، نظراٹھا کے دیکھاتو دروازے کے فریم میں شاہ بخت کھڑا نظر آیا،اس کی آنگھول میں ہلکی می سرخی تھی۔ "اکک کپ چائے ل عتی ہے؟"

"يى ..... ملى بنا دىتى ہوں ـ" اس نے مرهم لہج میں کہا اور ساس پین میں دورھ کی مقدار بڑھانے لگی۔

وہ اندر بڑی تیبل کے ساتھ تک گیا اور کسی قدرنظر جما کراہے دیکھا، لائٹ پریل اور وائٹ

رن کے سوٹ میں وہ بے حد جاذب نظر لگ رئی تھی،سلیقے سے دویشہ اوڑ ھے، خاموش طبع اور گریں سب سے چھوٹے ہونے کا اعزاز لئے ہوئے علینہ احمراس مل کچھاور بھی دلکش کلی تھی۔ ''حسن سے کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔'' شاہ بخت کی آنکھوں می*ں ٹھنڈک ی* اتر آئی تھی۔ علینہ نے جائے کوں میں ڈالی او ایک ک اس کے سامنے رکھا اور اپنا کپ تھام کر ہا ہر

نا گواری کی تیز لہر شاہ بخت کے اندر ہرائیت کر کئی،اسے بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اے اگنور کرتی ہے اور اپنی ہستی کی تفی ہوتے دیکھنا کہاں ممکن تھا اور شاہ بخت کے زديك تويكسرنا قابل برداشت تفا\_

''وہ میرے ساتھ بیٹھ کربھی تو جائے بی سکتی تھی کیکن اس طرح مجھے نظر انداز کرکے بیاثابت رنا جائت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنا پندہیں کرلی۔'' اس نے تکی ہے سوجا، ایک نظر ایے سامنے بڑی خوش رنگ جائے کو دیکھا اور سر جھنگ كر كھونث لينے لگا۔

الجمی اس نے آدھا کپ حتم کیا تھا جب دروازے سے رمشہ اندر داخل ہوئی۔

"او سینکس گاڈ، جھے جائے نہیں بنانی بڑے ک، بخت کین آئی شیئر ور یو؟ " وہ بے تعلقی سے

'' آف کورس، ون منٹ۔'' اس نے کہتے ہوئے جیب سے صاف سقرا نشو نکالااور اپنی طرف والاكب كاكناره صاف كيا چركب اس كى ممت بوها دیا۔

" بجھے یقین مہیں ہور ہا، یہ اتن اچی چائے انے بنائی ہے؟''وہ ایک کھونٹ کیتے ہی جیرت سے بولی، وہ دھیرے سے ہنسا۔

" بي ميں نے مہيں ،علينہ نے بنائی ہے۔" "اوه ..... ججي ميس كهون ..... به آج تمہارے جوشاندے میں جائے کا ذاکقہ کہاں ے آگیا۔ "وہ الی،ای وقت کول اندر آگئی۔ "میں .... جائے بنانے آئی تھی لگتا ہے آپ نے پی لی؟''`

W

''ارٹے نہیں یہ تو بس چکھی ہےتم بناؤ۔'' رمشہ نے خوشد کی ہے کہا۔

''سباٹھ گئے؟''شاہ بخت نے یو جھا۔ "جی اور پتا ہے رمشہ! تمہارے ڈریسز آ گئے ہیں ٹیلر کی طرف ہے، جاؤ دیکھ لو، لاؤ کج میں تو مارکیٹ لکی ہوئی ہے کپڑوں کی۔" کول نے کہا وه نورأا ٹھ گئے۔

'' تا کی جان اور امی جان آ گئی مار کیٹ ہے؟"رمشہ نے سوال کیا۔

''ہاں....ای گئے تو کہدرہی ہوں۔'' ''او کے چلو بخت ذراتم بھی میری چواکس د مکھ لو۔"رمشہ نے اسے اٹھایا۔

" تمہاری چوانس ہے؛ اچھی ہی ہو گی۔"وہ

وہ دونوں باہر نکل گئے، کول جائے کی طرف متوجه ہوگئی۔

لا دُرِجُ مِیں تو جیسے چھلی بک رہی تھی ، ہر کوئی اینی اینی بولیاں بول رہا تھا، رمشہ کاریٹ پر بیٹھ کراینے ڈریسز کی پیکنگ کھو لنے میں مصروف ہو کئی، علینہ خاموش سے ایک طرف بیھی سب کا جائزہ لےرہی تھی۔

'' معل ماوُس'' میں تین پور شنز تھے مکر لا دُبِجُ اور کچن مشتر که تها، چونکه سب میں سلوک و ا تفاق تھا اس لئے گھر میں خوشحالی اور برکت تھی، سب سے بوے تایا جان کی تین اولا دیں تھیں، ماهنامه حنا ۱۱۱۰ اکت 2012

ماهنامه حنا 116 الت 2012

و قار، رمشہ، کول، و قارشادی شدہ تھے اور بحثیت سب سے بڑی اولا د کے نہایت ذمہ دار اور تنجی طبیعت کے حامل تھے، اپنے مشفق اور پرخلوص رویوں کی وجہ سے ہمیشہ چاہے گئے گھر میں سب ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ

ان کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد رمشہ تھی، انگلش کٹریچر کے فائنل میں تھی عام می شکل وصورت کے باوجود بے پناہ کونفیڈنٹ اور ذہین بھی مگر اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی کا مرض بھی لاحق تھا۔

اس کے بعد کول تھی ، سادہ بی اے کے بعد گھر میں تھی پڑھائی سے چونکہ کچھ خاص شغف نہ تھا اس لئے گھر بلوامور میں ماہرتھی ، دوسرے نمبر رچھوٹے تایا جان تھے ، ان کی بھی تین اولا دیں تھیں ، ایاز ، عباس ، علینہ ، شکل وصورت اورقد کاٹھ میں عباس اور ایاز میں بے حدمشا بہت تھی گر عادات و مزاج میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کہ مشرق ومغرب میں۔

ایاز خُتنے خودغرض اورخود پرست تھے عباس اتنائی بے لوث اور ایثار پسند، ایاز کو بیرون ملک بھاتے تھے اور عباس انتہا درجے کا محب وطن، فخصیتوں کا بہ تضاد بے چدد کیسے تھا۔

یوں ہیں اور جارہ پہلی ہے۔

اس کے بعد علینہ تھی، بہت خوبصورت اور سادہ بہت معصوم اور بردل، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈر جانے والی، گھر میں عموم جو بروٹو کول سب سے چھوٹے بچے کوملتا ہے وہ اسے بھی نہیں ملا بلکہ اسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور یوں رفتہ رفتہ سب اس سے بڑے کی عادی ہوگئی کیونکہ گھر میں سب اس سے بڑے کے عادی ہوگئی کیونکہ گھر میں اور کوئی ختم کر چکا تھا جبکہ وہ ابھی صرف فرسٹ ائیر میں تھی، بڑوں کی باتوں اور محفلوں سے ہمیشہ ائیر میں تھی، بڑوں کی باتوں اور محفلوں سے ہمیشہ ائیر میں تھی، بڑوں کی باتوں اور محفلوں سے ہمیشہ ائیر میں تھی، بڑوں کی باتوں اور محفلوں ہے، ای

اس کے بعد چپا جان تھے، ان کی دو اولادی تھیں، شاہ بخت، شاہ نواز، شاہ نواز کائی سالوں سے امریکا میں سیٹل تھے، تا حال غیر شادی شدہ تھے حالا نکہ عمر میں وقار سے سال ڈیرٹھہی چپوٹے تھے مگرنگاہ میں کوئی چپاہی نداور دختاہ در مغل ہاؤس' کاسب سے چبیتا اور لاڈلافر دشاہ بخت، اگر یہ کہا جاتا کہ اس میں اس گھر کی جان مختی تو بے جانہ ہوتا، عباس کے ساتھ ہی ایم بی اس کھر کی جان اے کے فائل میں تھا، بے جالا ڈیپار اور محبتوں نے اندرون خانہ اسے ایک خود پرست، ضدی اور مرش انسان بنا دیا تھا، مگر بظاہر وہ ایک پرسکون سرش انسان بنا دیا تھا، مگر بظاہر وہ ایک پرسکون اور خوش مزاج انسان تھا جو طنز کرنے میں کمال رکھتا تھا، بالکل اس آئش فشاں کی طرح جواندر ہی اندر پکتار ہتا ہے ای مانند وہ بھی تھا کہ کب کوئی بات مزاج کے خلاف ہو اور وہ ہنگامہ کھڑا گر

رے۔ فخصیتوں کے دلچپ تضاد کے ساتھ یہ سرخ وسفید ماربل سے بنا' دمغل ہاؤی''تھا۔ شہر نیک کی

عائشہ آپی آئی ہوئی تھیں اور حسب معمول گرم محت ہو رہی تھی، موضوع ظاہر ہے ستارہ اور تعینی کی متوقع شادی کے سواکیا ہوسکا تھا، خلاف توقع آج عینی کا موڈ بھی نارل تھا، اللہ ہی کے کمرے میں گول میز کانفرنس جاری تھی اور جب رات کو اس کا نتیجہ سب کے سامنے آیا آئی ستارہ بہت دیرسا کت رہ گئی۔

سارہ ہے دیا ہے رہ ال ہراڑی کی طرح اس کے بھی بے شارخواپ تھے،اس کے ہاتھوں پرمہندی ہو جنگن کا بیلا جوڑا پہنے وہ سکھیوں کے درمیان مسکرائے اور پھر وہ خوبھورت تنہائیوں سے بھرا دن آئے جب سرپا جوڑے میں وہ اپنے بہا کے گھر جائے گا، سے جوڑے میں وہ اپنے بہا کے گھر جائے گا، سے بے شار خوبھورت اجھوتے احساس اس سوفا

ے ساتھ بیدار ہو جاتے تھے، گر .....قسمت بھی مبھی ہوے نازک موڑ پر دھو کہ دیتی ہے۔ سم خیاں ادھیں اور

ہمچی خواب ادھورے اگرتم مل جاتے تو ہو جاتے بورے

اس نے خواب ادھورے رہ گئے تھے، کتنا بےرحم فیصلہ تھا تقدیر کا، وہ گنگ تھی۔

مہروز کمال اس سال مجھی یا کستان نہیں آ سکا تھا، اس کے آئے کے بعد رخصتی عمل میں آتی اور یوں ستارا، مہروز کے ساتھ سنگا پور چلی جاتی مگر ہوں نہ ہوسکا۔

بعض ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے کہ مہروز کا آناممکن نہ ہوسکا تھااور یوں پروگرام بدل چکا تھا، آج ہے ستارا کی ساس کا نون آیا تو انہوں نے کہا کہ دہ لوگ بے فکر ہو کر عینی کی شادی رکھ دیں، ایک آ دھ ماہ تک ستارا کے کاغذات تیار ہو کر آر ہے تھاس کے بعدوہ براہ راست سنگا پور ہی جائے گی، گویا رفعتی اور شادی کا سلسلہ سرے ہی جائے گی، گویا رفعتی اور شادی کا سلسلہ سرے داشتہ تھیں مگر اس میں یقینا ان کا کوئی دوش نہ تھا اور تب سے ستارا بس جیران و پریشان تھی تقدیم

پاہیں اندر کیا کچھ جھنا کے سے ٹوٹا تھا، گر اب کیا ہوسکتا تھا؟ وہ خاموش سے بیٹھی رہی، عائشہ آبی اسے سمجھار ہی تھی اور پہانہیں کیا کہا کہہ رہی تھیں مگروہ بس سماکت تھی اس کے کانوں میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑا تھا، اس کی آ تکھوں میں مہندی کے سنہر سے رنگ جھلملا رہے تھے اور ارمانوں اور خوابوں سے لبر میز وہ سرخ جوڑا جو اس نے خیالوں میں کتنی بار ہی بہنا تھا، یکاخت وہ خون میں لیٹا نظر آ رہا تھا، یہ سکھیوں کے گیت خون میں لیٹا نظر آ رہا تھا، یہ سکھیوں کے گیت

خاموشی تقی اور تاریکی تقی۔ مند مند مند مند مند مند

شام بندرت گہری ہورہی تھی، گرمی کا زور
فوٹ رہا تھااور شام کے بڑھتے سابوں کے ساتھ
وہ زم نرم جلتی ٹھنڈی ہوا آیک نعمت محسوس ہورہ ی
تھی، وہ لان میں ایزی چیئر پر براجمان تھی اور
نظریں گیٹ پڑسا کن تھیں، بھی جھنجھلا کر وہ رخ
موڑتی، إدهر اُدهر دیکھتی اور اسٹر ابری شیک کے
موڑتی، آنے والا بدستور نہیں پہنچا تھا، اس نے
کوفت سے ادھر دیکھا جہاں پھولوں سے لدی
روش تا حال آنے والے کمین کی آ ہٹ سے خال
روش تا حال آنے والے کمین کی آ ہٹ سے خال

کارا تظارفتم ہوگیا، بلوجینز اور نیوی بلوشرث میں کارا تظارفتم ہوگیا، بلوجینز اور نیوی بلوشرث میں چھکتی سفیدرنگت کئے وہ ہمیشہ کی طرح شاندارنظر آرہاتھا، بے بناہ خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے اس نے گلاس میبل پر دھرا اور اٹھ کھڑی ہوئی، تیزی سے روش پر چلتے ہوئے وہ ایکدم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔

" ویکم بیک تو ہوم اسید مصطفیٰ۔ " وہ مسکرائی

دد هینکس حبا تیمور۔'' وہ خٹک کہج میں کہتا آگے بڑھ جانے کو تھا جب وہ ایکدم راہ میں حائل ہوئی۔

"کیے ہو؟" وہ سائیڈ سے آگے بڑھ گیا، وہ مایوں ہوکی پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے گی۔

''ٹور کیمارہا؟'' حبانے اگلاسوال کیا، وہ جواب دیتے بغیر چلتارہا۔

''انجوائے کیا؟'' وہ پھر سے بولی، اسید مصطفیٰ کی خاموشی نہیں ٹوئی تھی۔

ماهنامه هنا ۱۱۱۹ اگت 2012

ماهنامه حنا 118 اگت 2012

''تو تم شام میں چلے جاتے۔'' شاہ بخت نے این طرف سے آسان طل بتایا۔ ''تم تو منہ بند ہی رکھو،خود سے پچھ ہوتا ہے تہیں اور نطلے ہومشورے دیئے۔'' عباس اور بھی سلگاک بے اختیار قبقبہ انجرا۔ " كوئى بات مهين دوست! تمهاري شادى يه میں کر دول گا۔" شاہ بخت نے اسے سلی دی، ایک ہار پھر تہتے ابھرے۔ ''اورا بی شادی یہ کیا کرو گے؟''رمشہ نے ''ان سب نگموں کو لائن حاضر کر دوں گا۔'' اس نے اندرآتے وقار بھائی اورایاز کود کھے کر کہا، اس کے شاہانہ انداز پرایک بار پھر قبیقیے ابھرے۔ ° ﴿ چِلُو بِهِي لَا كِيو! بيرسب سنجالو، آمنه، كهانا تیارے؟ "بوی تائی جان نے یو چھا۔ "جي امي جان! ميس لكوالي هول-" وه متعدی سے انھ سیں۔ کچھ در بعد دہ سب کھانے کی میز پر جمع تھے، عبایں نے وقار کو بتایا کہ کل سے ایونٹ آرگنائزر مینی کا بین آجائے گا،مہندی کا منکشن کھر میں ہی تھا جبکہ بارات اور ولیمہ کی تقریبات بال مين هين -"وقارتهاري نوازے بات مولى؟" تايا جان نے یو چھا۔ ''جي بابا ڇان! کههر ما تھا کٽبيس آسکوں گا، سیٹ جیس مل سکی اے کوئی۔ ' وقار نے محضراً بات ئم کی چیا جان کے چمرے پر رنگ سالبرا گیا۔ "کھانا کھانے کے بعد میری بات کراؤاں ہے۔' تایا جان کے کہے میں دبا دبا فشارتھا۔ ''اس ونت؟ اس ونت تو امر یکه میں رات

بری کے جوڑے تیار ہو کے آھے تھاس کئے پیکنگ کا کام ہور ہاتھا۔ ''ا می جان!علینه کا مهندی کا سوٹ تیار مہیں ہوا ابھی؟" آمنہ بھابھی نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ ''ہاں ہو چکا ہےا پی کپڑوں میں دیکھو۔'' انہوں نے کیڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چند منتول بعدر آمنه سوث "دریافت كرنے ميں كامياب ہولىنى۔ "زبردست ..... بهت خوبصورت ب-، منه نے زرق برق شرارہ موٹ اپنے سامنے یا۔ ''میں ہے پہنوں گی؟''علینہ نے جیرت سے '' کیوں بھی اتنا خوبصورت تو ہے اور پھر بحيال السے لباس ہي جہتي ہيں۔'' آمنہ بھا بھي كي ز دیک وہ کھر میں سب سے چھولی ہونے کی وجہ ہے بچی ہی تھی ، یالی میتے ہوئے شاہ بخت کو اچھو لگ گیا اس نے بنور فرسٹ ائیر کی ''بچی'' کو ''احِما۔'' علینہ نے نا قابل یقین نظروں ''بالكل اور ديكهنا بيتم پر بهت سيج گا۔'' انہوں نے یقین دلایا، علینہ نے یقین کر کنے والے انداز میں سر بلایا ، رمضہ کواس کے انداز بر '' ہاؤ انوسٹیٹ '' وہ پیار سے علینہ کا گال

''ہاؤ انوسنیٹ۔' وہ بیار سے علینہ کا گال چھوکر مسکرائی۔ شاہ بخت بھی ہنا تھا، اس نے کسی قدر حیرت سے علینہ کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھاتھا۔ ''اف ظالمواجھلیا دیا گرمی میں۔'' عباس دہائی دیتاا ندر داخل ہوا اور دھپ سے کار پٹ پہ ''واہ مرینہ خانم ..... واہ ..... بیہ سکھایا ہے آپ نے اپنے برخودار کو۔'' تیموراحمہ نے تالی بجا کر با قاعدہ داد دی،اسید کے چبرے کارنگ بل مجرکو بدلا۔

انسان کتنا عجیب ہے چندلقوں کے بدلے
پورے وجود پر اختیار چاہتا ہے اور رب کتا
مہربان اور بے نیاز ہے جوساری زندگی انسان
پرزت دیتا ہے اور انسان اس کو بھلائے خود میں
من رہتا ہے جبکہ انسان، اسید کی نگاہ میں بے
کی کی ایس تحریر تھی کہ اگر وہ ذرا بھی درد دل رکھے
تو لرز جاتے۔

''میرا بیہ مطلب نہیں تھا۔۔۔۔ میں۔۔۔۔'' اسید نے بے در دی ہے لب کچلے۔ ''تمہارا مطلب تھایا نہیں ،آئندہ اس تم کی کوس کرنے سے پہلے ایک بارا حیانوں کی اس فہرست کی طرف ضرور نظر ڈال لیما جو میں نے تم پر کیے ہیں۔'' وہ رعونت سے کہتے باہرنگل گئے۔ تمین نفوس کے ہونے کے باوجود کر ہے میں ایک پر اسرار خاموثی تھی، اس خاموثی میں گھڑی کی ٹک ٹک بڑی نمایاں تھی۔ اسد حما کی طرف مڑاوہ ہتر آنہ دیں کے

اسید حبا کی طرف مڑا وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ساکت کی کھڑی تھی ، اس کے کندھوں پر ابھی تک ٹورشٹ بیگ تھا جس کے اسٹریپس بیل انگیاں پھنسائے وہ کمرے بیس جانے کوتھا، اس نے لب تھیجتے ہوئے ایک زہر یکی نگاہ حباتیموں پر ڈالی، جسے کہ رہا ہو۔

''یکی جامی تھیں تم؟'' پھر بلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

ስ ተ

لاؤنج میں کپڑوں کی بہاری آئی ہوئی تھی، نت نے رنگوں اور ڈیزائینوں کے جھلملاتے ملبوسات دودن بعدایاز کی مہندی کافنکشن تھااور ''اسیدتم ناراض ہو؟'' حبا کی آنکھوں میں نی چکی تھی۔ نمی چکی تھی۔ ''تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے

مہم میری بات کا جواب کیوں ہمیں دے رہے؟'' وہ پریثان تھی، وہ عمارت کے داخلی دروازے سے لاؤن کم میں داخل ہو گئے، مرینہ کمن کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ درین'' بند کی سر کی سے سے سر

''ماما!'' وہ بانہیں پھیلائے ان کی ست بڑھااور بے ساختہ ان سے لیٹ گیا، مرینہ نے اس کی پیشانی چومی۔

''کیبائے میرابیٹا!''انہوں نے محبت سے ان کی پیشانی پر گرے بال سمیٹے۔ ''میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟'' وہ

''میں تھیک ہوں، آپ میسی ہیں؟'' وہ سکرایا تھا۔ ''مد مجھر ٹری سے مذلاہ سے رہ

''میں بھی تھیک ہوں جاؤ فریش ہو جاؤ، حبا جاؤ اسید کے کپڑے نکال دو۔'' انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا۔

''ماما!'' وہ بے ساختہ روتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ ''

"اسيد مجھ سے ناراض ہے، يکھيں ہات بھى نہيں كررہا-"

"اسيد بهت برى بات ب سينے "مرينه نے تنبيبي نظر سے اسے ديكھا۔

''ماما پلیز .....ا نے دنوں رگھر لوٹا ہوں میں اس کے ساتھ بات کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔'' وہ طنز سے بولا، حبا کی سانس تھنے گئی۔

''اسیدشرم کرو۔'' مرینہ نے تیز آ داز میں اے ٹوکا۔

''میں نے کوئی کنٹریکٹ نہیں سائن کیا ہوا ان باپ بیٹی کوخوش کرنے کا، یہ میری زندگی ہے اور اس پر میرا بھی حق ہے۔'' وہ اپنے مخصوص کھڑ درے اور سرد لہجے میں بولا۔

ماهناهه حنا (120 اگت 2012

مامنامه منا الله الت 2002

ہے سور ہا ہو گا وہ۔''

"نو پھر؟" انہوں نے استفہامیہ نظروں ہے و قار کو دیکھا۔

" پھررات کو کر کیجئے گا۔" وقارنے بات ختم کی، وہ جانتے تھے کہ نواز اس گھر کے لئے ایک ناسور کی حیثیت اختیار کریکا تھا جے وہ لوگ کسی صورت خود ہے الگ نہیں کر کتے تھے، شایدوہ تھا ہی ایبا،خود غرض اور بےحس، بہت کم عمری سے ہی اس کے خیالات بہت باغیانہ تھے،"جیواور جینے دو'' پر بہت یقین تھااس کا اتنے سالوں میں شایدایک دوبار بمشکل ده یا کستان آیا تھا،مگر وقت کے ساتھ ساتھ شاید''مغل ہاؤس'' کے مکین بھی اس کی جدائی ہے جھویہ کر چکے تھے۔

میز ر خاموشی تھی، علینہ نے یانی ہے ہوئے سب پرایک نظر ڈالی، شاہ بخت بہت ہے دل سے پلیٹ میں پیچ جا رہا تھا، اس کے لب بھینے ہوئے تھے، پھراس نے پچ پلیٹ میں پخا ادراٹھ کھڑا ہوا، و قار نے چونک کراہے دیکھا۔ "بخت کھانا کھاؤ۔" ان کے کہیج میں محکم درآیا،شاہ بخت نے شکایتی نظران پیڈالی۔ '' کھالیا۔'' وہ کری دکھیل کر پیچھے ہٹااور تیز

کمرہ دوسرے پورش پر تھا۔ "بہت می کرتا ہے اسے۔" وقار کے کہج میں تاسف درآیا۔

تیز قدم اٹھا تا سٹرھیوں کی طرف بڑھ گیا،اس کا

"ہول جب سے اس کے پاس سے واپس آیا ہے تب سے یو کی اس کے ذکر پر پیثان ہو جاتا ہے۔" بیکی جان کی آنکھوں میں می تھی۔ '' آپ کو پتا تو ہے اس کی کنڈیشن کا، گریز کیا کریں اس کے سامنے نواز کی بات کرنے ہے،اب وہ اس پرسوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اور پھر اگر اس کے سر میں درد شروع ہو گیا

🗨 تو .....؟ " وقار نے سح سے کہا، ایک خوف نے

سب كوجكز اتھا\_

''علینہ!'' و قارا بنی کری سے اٹھا تھا۔ "جى بھائی۔"علینہ نے کہا۔ ''اس کی بلیٹ اٹھاؤ ادر آؤمیر بے ساتھ ۔'' وہ کہتے ہوئے سٹرھیوں کی طرف بڑھ گئے ،علینہ نے پلیٹ اٹھائی اور ان کے پیچھے چل روی۔ وقاراندر داخل ہوئے تو وہ بیڈیر اوندھا پڑا تھا،انہوں نے آگے بوھ کراسے اٹھایا۔

''بخت!اڭھوڭھانا كھاؤ۔'' " مجھے نہیں کھانا۔" اس نے اینے آپ کو حچرایا،انداز ضدی اور ناراض یے جیسا تھا۔ ''برت بری بات ہے بیے، ایے نہیں

رتے ، دیکھوتمہاری وجہ سے مب ڈسٹرب ہوں م مهمیں اچھا کے گا؟" انہوں نے بیار سے اس کے کندھے یہ ہاتھ پھیاایا۔

''نو کون کہدرہائے ڈِسٹرب ہونے کو۔''وہ سی کے کر بولا، وقار نے فہمائتی نظروں سے اسے

''تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟'' وہ علینہ پر برس اٹھا،علینہ کے چہرے کا رنگ مل میں زرد پڑ

''وہ میں ہے....''اس نے ہاتھ میں پکڑی یلیث کی طرف اشارہ کیا۔

"لا و ادهر، اسے جھے دو اور جاؤ' وقار نے علینہ کے ہاتھ سے پلیٹ لے کی اور اسے جانے کا اشارہ کیا، وہ اتنی شاندار انسلٹ پر آنسو پیتی تیز تیز سیر هیاں اتر کی گئی۔

公公公

وہ حسب معمول شام کے دِنت حیار یائی پیہ لیٹی آ سان کومحویت ہے تک رہی تھی ، نارنجی ،سفید اور نیلے امتزاج کے آسان کی لہریں گذیڈ ہورہی تھیں ، بہت دنوں بعدموسم یوں خوشکوارنظر آیا تھا،

ہوا تیز تر ہونے لگی، وہ اڑتے مالوں کوسنھالتی اٹھ گئی، جاریائی دیوار کے ساتھ کھڑی کرکے وہ ونی حیت یہ چکر لگانے می، کھ در بعد بارش ے موتے موتے قطرے کرے اور پھر موسلا دھار پارش شروع ہو گئ، وہ خوشی سے دیوانی ہونے لگی، ساری اداسی میدم کہیں غائب ہو گئی

مول کول کھومتے ہوئے اس نے کھلکھلا کر منتے ہوئے مہربان آسان کو دیکھا اور دل سے ے اختیار کلم شکرنگل آیا تھا۔

"ستارا..... ستارا..... نیچ آ جاؤ'' عینی غالبًا سخن میں کھڑی ہو کراہے بلا رہی تھی، اس نے ریلنگ پہ جھک کرنیجے جھا نکا، عینی محن میں کھڑ

" بجھے نہیں آنا۔" وہ بارش کی وجہ سے تی

" آ جاؤنا، میں بکوڑے بنانے للی ہون، پلیز آجاؤ۔''عینی نے لاچ دیا۔

''اجیما آلی ہوں۔'' وہ مینتے ہوئے بولی، اس نے بھیلی ہوئے زمین اور درو دیوار کو دیکھا، ہر چز سیراب ہوئی نظر آئی تھی، وہ چپل بھول کر نگے پیر ہی نیچے چلی آئی۔

عینی کی میں تھی، اہا ہمیشہ مغرب کے بعد آتے تھے، جھی اس نے بے فکر ہو کر دویشہ ایک طرف بھینکا اورخود ہا قاعدہ جھومنے للی ، برآ مدے میں پڑے تحت یہ بیٹھی اماں اس کے بحینے یہ ہننے لكين، كچهدر بعد عيني يليث تفاع آكي۔ اگردل کاموسم، باہر کے موسم سے بنتا ہے تو بھی کھیار باہر کا موسم بھی اندر کے موسم کو بدل ڈالتا ہے، یہی اس وقت ستارا کے ساتھ ہوا تھا، بارس اس کے لئے ابرصدرحت ابت ہوئی تھی، وہ بے فکری سے پکوڑے کیب میں ڈبو کر کھانی

مسلسل بنس ربی تھی، بے دجہ، سی کہا ہے کی نے ، بھی بھی کوئی کام بغیر جواز کے کرنے میں مجھی عجیب ساسکون ملتاہے، کچھ دیر بعد ہارش بھی رک کئی، اس نے سحن میں وائیر لگایا اور چولی کو لنے لکی ، مینی اس کے کیڑے ہاتھ روم میں ر کھے چکی تھی ،اس نے تولیہ اٹھایا اور نہانے کے لئے

مچھ در بعد وہ نہا کر لوئی تو اماں چشمہ لگائے جاول چن رہی تھیں ،ستارانے بال سمیٹ كر براسا كيم لكايا اوروضوكرك نمازير صن جل مگئ، وہ نماز بڑھ کے سحن میں آئی تو اماں حاول صاف کر چکی تھیں۔

''ستارا! ہٹے یہایی آؤ۔'' انہوں نے بیار سے اسے ماس بلایا، وہ تھٹی، امال کا لہجہ ہی ایسا تھا، پھرآ ہمتی سے چلی آئی۔

"جی امال۔" وہ ان کے قریب تحت پر بیٹھ

"آج تمہاری ساس کا فون آیا تھا۔" انہوں نے جھیک کر کہا، وہ طویل سالس لے کرنسلی

"نور بات تھی۔"اس نے سوجا۔ ''کیا کہدرہی تھیں امال وہ؟'' اس نے براے سکون سے یو جھا انہوں نے اس کا پرسکون چېره ديکھا تو جيران ہو ميں۔

" کہدرہی تھیں کہ کاغذ تیار ہو گئے ہیں تمہارے۔''انہوں نے کہہکراس کا چیرہ جانجا۔ ''احیھا.....تو کھر.....؟''اس کے سکون میں قطعا فرق مبين آيا تقا\_

" بھر کا کیا مطلب؟ بس اب تیاری کرو جانے کی ایک ڈیڑھ ماہ تک۔'' انہوں نے دو ٹوک ہات کی۔

ستارا کے اندر عجیب سی تھوڑ پھوڑ مجی تھی،

ماهناهه حنا (123) اكت 2012

اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ، مینی تیزی سے باہر ''میں نے پہانا نہیں..... سوری۔'' وہ خجالت سے بولی اور کاپن کے بیچھے لٹ کواڑ سا۔ ''ستارا!تمہارا فون ہے۔'' تظریں یوں بھل تھیں جیسے وہ سامنے ہی بیٹھا ''مِيرا....فون \_''وه چونکی پھر پوچھنے گگی \_ ہو، اس کی بات کے جواب میں اک دلکش <del>تہ</del>قیم نے اس کی ساعتوں کوسیراب کر دیا تھا۔ '' پتانبیں جا کرین لو۔'' عینی کہدکر واپس مڑ '' کوئی بات نہیں میں نے بھی تو کیلی بار فون کیا ہے،آپ کیے پہچان سلتی ہیں۔' وہ زمی ہے بولا۔ ''کیسی ہیں آپ؟ کیا کر رہی تھیں؟'' وہ وه سوچتی ہوئی آتھی ، اتنی گہری دوستی تو کسی ملیل سے نہ تھی اس کی ، کہ کھر فون آیا، ہمیشہ ہے ہی گئے دیے انداز میں رہی تھی، پھر بھی کی كوتمبر بهى نهديا تقا\_ مربھی نہ دیا تھا۔ '' آ خرکس کا فون ہوسکتا ہے؟'' وہ الجھتی 'میں تھیک ہول۔''وہ جھک ی گئی۔ "ميرا حال بهي يو چه عتى بين؟ يابندي تبين ہوئی لاؤ بج میں داخل ہو گئی،صوفے کے ساتھ ب كوئى-" مبروز كمال نے بوے لطیف بيرائے والى تيانى يرفون ركها تها، رسيور ايك طرف يرا، میں طنز کیا، وہ کھسا کررہ گئی، کیا کہتی کوئی بجر بہ ہی فون کرنے والے کے انتظار کی کہائی سنا رہا تھا، ند تھا فون پر ہات کرنے کا۔ اس نے طویل سانس لے کران سب سوچوں کو "ونے میں بھی تھیک ہوں۔" وہ مزید بولا، وہ چپرہی۔ ''بتایانہیں آپ نے کیا کررہی تھیں؟'' ھرتھی ہیں ابھی جھٹکا اور صوفے پر بیٹھ کرفون اٹھالیا۔ "جی کون؟" ستارانے قدرے مختاط ہو کر ''میں نے نماز پر مھی تھی بس ابھی۔'' وہ متارا بات کررہی ہیں۔" بھاری مردانہ دهیرے سے بولی۔ " بھے سے نہیں یو چیس کی کہ میں کیا کروہا آواز، وه بےطرح چونلی۔ "جي....آڀکون؟" تھا؟"اس نے پھر چھیڑا۔ "آپ کا بہت اپنا۔" دوسری طرف سے ''مهروز! بليز-''اس نے احتاج کياايے غالنًا مسكرا كركها كيا ،ستارا كے كان سننا التھے۔ یوں رگیدے جانے یر، وہ بے اختیار ہنا۔ ''دماع درست ہے آپ کا، آپ ہیں ''بہت برا ہوں میں ہے ناں؟''اس نے كون؟'' وَهُ بِمُرْكُ بِي تُو الْقَي تَقِي اسْ قَدْرِ وَالبَّالِيهُ جیے تقدیق جای۔ " جھے کیا یا؟ کی کے ساتھ رہے بغیر، '' دُنستارا! میں مہروز کمال بات کرر ہا ہوں۔' اسے جانجے بغیرہم کسی کے بارے میں کوئی رائے مھنتی ہنی کے ساتھ کہا گیا۔ کسے دے سکتے ہیں؟ "وہ فارم میں آگئی۔ وہ شیٹا گئی، پھر بے ساختہ بولی۔ ساري جھڪ شرم وحيا كودور بھگايا تھا در نہوہ "آپ "اوراس کے ساتھ بیٹے ساون کی ہر ہر بوند مسکرادی تھی۔ محص تواہے چٹلیوں میں اڑا دیتا۔ '' کیابات ہے بھئی۔''وہ محظوظ ہوا۔

رازی بات توبیہ کے دل اس سے خفااب بھی نہیں وہ جیران تھی بے صد جیران ، حالا نکہ ایسا پہلی بار تو نہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ اسے ہی غلط سمجھتا تھا اور وہ اسے اپنا بنانے ، اسے سمجھانے اور اسے بدلنے ک ہرکوشش میں ناکام تھی، بری طرح ناکام۔ برکوشش میں ناکام تھی، بری طرح ناکام۔

ارو سامل ہوتا ہے تا کہ ہم کسی کے دیتے ہیں، وہ پھر بھی لئے اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، وہ پھر بھی ہمارا نہیں ہوتا ہے اپنا سب پچھ مان لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم اسے اپنا سب پچھ مان لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم اس کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں گر وہ پھر بھی۔ 'وہ بوی دیر سے تاریک لان میں ہیٹھی تھی، خاموش اور رکی ہوئی فضا میں کوئی آ واز نہ تھی یوں جیسے یہ خاموش اور رکی از ل سے یہاں ہی ہو، صرف اس کی سسکیوں کی مرحم آ داز سے جس زدہ فضا میں ذرا سا ارتعاش مرحم آ داز سے جس زدہ فضا میں ذرا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں ذرا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس زدہ فضا میں درا سا ارتعاش مرحم آ داز ہے جس درہی ہولنا ک خاموشی چھا جاتی ، وہ حیا تیمور تھی ۔

اس میں کوئی شک جہیں کہ محبت ہر در د کی دواہے مکراس در د کا کیا گیا جائے جومحبت ہے ہی ملا ہو؟ اس كا درد بھى تو ايسا ہى تھا تا تا بل حل اور لا علاج اسے نھیک سے کچھ یادہیں تھا کہ آٹھوں نے اس بے درد کا پہلا خواب کب بنا تھا؟ کب دل نے درد کی آ ہٹ محسوس کی؟ یا مہیں کب وہ انسانوں کے اس بے کراں جوم میں سب سے خاص ہو گیا تھا؟ کب اس کے عشق نے کسی تار عنكبوت كي طرح دل كوجكزا كه پھر پچھ يا د ہى نەر ہا بس اتنا یادر ہا کہوہ سب سے خاص بن گیا تھا، زندکی کے سارے لطف اور ساری مسرتیں صرف ای کی ذات ہے مشروط ہولئیں تھیں ،گریہ خواب حتنے دلکش تھے اتنے ہی تکلیف دہ بھی تھے ....؟ اس کے اعصاب داملنکے سخت تاروں کی ماند تھنچے ہوئے تھے، یکاخت تیز ہوا کا ایک جھونکا سا آیا تھا ادر ہر چز لبرا اٹھی، وسیع وعریض لان میں لگے '' کیا میں نے غلط کہا؟'' وہ تیکھے لہجے میں ا-

''بالکل نہیں، ٹھک کہاتم نے۔'' وہ آپ
ہے تم پراتر آیا، وہ چوکی مرظاہر نہ کیا۔
'' بھے پتا ہے ستارا! تم ہرٹ ہوئی ہو
میر ہے نہ آنے کائن کر، لین یقین کرو میں چند
فنانیل پراہلمز میں پھشاہوا ہوں، تم تو سمجھوگ نا
میری پراہلم، میرا پورا ارادہ تھا آنے کا مگر میں
اری نہیں کرسکا اور آگر اپنا ساراا کاؤنٹ بھی فالی
کروالیتا تب بھی وہاں آکر شادی کے انظامات
اخراجات اور بے جا اصراف میں بالکل افور ڈ
نہیں کرسکتا تھا، اس لئے میں نے خود نہ آنے کا
فیصلہ کیا، میں نے ٹھیک کیا نہ۔'' اس کے لیج
میں جائی اور نجیدگی تھی۔

''آپ نے ٹھیک کہا، میں واقعی ہرٹ ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھالیا تھا، اگر الیم بات تھی تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔'' وہ بھی شجیدہ ہوئی۔

''اب بتار ہاہوں نا۔' وہ ملکے سے مسکرایا۔ ''مجھے یہ بتا ئیں کہ شاپنگ کیسی کروں؟'' وہ ہلی پھلکی می ہوکر پوچھنے لگی۔ ''تم کپڑوں میں جینز شرٹ زیادہ لینا مجھے لڑکیاں ویسٹرن ڈریسز میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔'' ''کیا۔۔۔۔؟'' وہ چلائی تھی، وہ قبقہہ لگا کے

''نداق کرد ہاتھا۔'' بات سے بات چل نکلی، آدھے گھٹے بعد جب دہ باہرنکلی تو مسکرامسکرا کر بلاشہ جڑے دکھ رے تھے، تن من سے لیٹی ادای کہیں دور بھاگ چک خی اس کی جگدا یک سرشاری نے لے لی تھی۔ چک خی اس کی جگدا یک سرشاری نے لے لی تھی۔

کال کا تخص تھاجس نے میری زندگی تباہ کردی غالب

ڈھیرسارے درخت اور کملوں میں بڑے پودے
سے لہلہا اٹھے اور پھر یکدم تیز بارش شروع ہوگئ،
حبانے سر اٹھا کرٹپ ٹپ برستے آسان کو دیکھا
اورآس کے آنسوبھی بارش میں کھل ل گئے۔
'' یہ تو طے ہے اسید مصطفیٰ! مجھے صرف تمہارا
مونا ہے، جب روح ہی تمہاری پابند ہوگئی تو یہ
خاکی وجود کیے کی اور کو دان کر دوں۔'' اس نے
خود کلامی کی۔

دل جاہ رہا تھا کہ اس تند و تیز بری بارش میں دھاڑ میں مار مار کرروئے۔

تیموراحمہ نے آج شام اسے اپنے پاس بلایا تھا، وہ کچھ جیران ی تھی۔

" "جى باپا! آپ نے بلایا تھا۔"اس نے ان كى اسٹرى ميں داخل ہوكر كہا۔

تیموراحمہ نے سراٹھا کراہے دیکھااور چشمہ اتار کراسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا، پھر سامنے پڑے کاغذات سمیٹے اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔

اس نے جرانگی نے ان کے اقدامات کو دیکھا گر ہولی کچھنیں۔

"آؤ بیٹھو۔" انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ آہشگی سے چیئر پر تک گئی۔

''قیروز بخاری کو تو جانتی ہیں نا آپ؟ انہوں نے اپنے بیٹے اسفر کا پر پوزل دیا ہے۔' انہوں نے کہہ کراس کا چہرہ جانچا، وہ غاموثی سے انہیں دیکھتی رہی۔

''میں جا ہتا ہوں کہتم ہاں کر دو۔'' ''گریایا! ابھی میری اسٹڈیز .....'' حبا کی بات ادھوری رہ گئی۔

ہات ادھوری رہ گئی۔ ''ابھی ہم صرف انگیج منٹ کریں گے، شادی آپ کی اسٹڈیز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی رکھی جائے گی۔''انہوں نے قطعیت سے کہا، وہ خاموثی سے آئیس دیکھتی رہی۔

"کل شام میں نے انہیں بھی بلایا ہے، تم اسفر سے لل لینا۔" انہوں نے گویابات ہی ختم کر دی۔

کل شام ایک خالصتاً برنس ڈنرتھا جو تیمور احمہ نے اپنی نئ مل کی سنگ بنیادر کھے جانے کی خوشی میں دیا تھا۔

وہ خاموثی ہے اٹھ گئی تھی، اندر ہاہر ایک طوفان اٹھے گیا تھا اور تب سے اب تک وہ بس سوچ رہی تھی اور حیران تھی کہانہوں نے ایک ہار مجھی اس سے پوچھنا یا رائے لینا ضروری نہیں سمجھا تھا

ہارش تیز تر ہو چک تھی، اس نے دونوں مضیوں میں بھیکے بال جکڑے اور نظر اٹھا کر برستے آسان کو دیکھا، آنسوؤں میں بیکم ہی اضافہ ہوا تھا، اس کی نظر آسان سے ہتی ہوئی دوسرے پورٹن میں موجود اسید کے کمرے کے میرس پر پڑی اور ایک لیجے کووہ جیرت واذبت کی زیادتی سے س سی ہوگئ، میرس کی لائٹ آف تھی کین وہ وہاں موجود تھا اور اس کا جبوت وہ سگریٹ کا نتھا سا جاتا شعلہ تھا جو کہ یقیناً اسید کے ہاتھ میں تھی۔

''تو بہت سے میرا تماشا دیکھ رہا ہے۔'' اس نے لب کا ثنتے ہوئے سوچا، دل میں جیسے الاؤ دہک اٹھے تھے،اگلے ہی کمنے وہ دوڑتی ہوئی اندر کی طرف چل گئی۔

\*\*

وسیع وعریض لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا،آج ایاز کی مہندی کافنکشن تھا، فنکشن کا انعقاد لان میں تھا جس کی حالت ہی بدل گئی تھی ایون آرگنائزرز کے ہاتھ لگنے ہے، لیکن چونکہ ابھی تقریب شروع ہونے میں در تھی، اس لئے سب لاؤنج میں موجود تھے ماسوالڑ کیوں کے، ان ک

تیاری تو آخری دم تک ملل نہیں ہو سکی تھی، نو ٹو
گرافر کے فرائض چونکہ شاہ بخت کو انجام دیے
سے اس لئے اس وقت بھی وہ اپنا ہینڈی کیم
سنجالے تیز تیز سٹرھیاں چڑھ رہا تھا ارادہ آمنہ
بھا بھی کے کمرے میں ہلہ بولنے کا تھا، جہاں
سب لڑکیاں ہار سنگھار میں معروف تھیں، آمنہ
بھا بھی کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا، وہ اندر
وافل ہوا تو چکرا کررہ گیا، وہاں تو عجیب ہی منظر
منظر ہوا تو چکرا کررہ گیا، وہاں تو عجیب ہی منظر
تھا، سب سے پہلے اس کی نظر کوئل پر پڑی، ناکمل
میر سائل اور ایک آئھ پر میک اپ کے، اس نے
ہیر سائل اور ایک آئھ پر میک اپ کے، اس نے
ہیر سائل ور ایک آئھ پر میک اپ کے، اس نے

کرسیدهی ہوئیں۔

آوازیں، وہ لطف اندوز ہوتا ہوا سین پکچائز
آوازیں، وہ لطف اندوز ہوتا ہوا سین پکچائز
کرنے لگا، رمشہ منہ پرکوئی ماسک لگائے مزے
سے آسکھیں بند کے چیئر پر نیم دراز تھی، عجیب
الحلقت کھلی پشلواراور بدریگ کی میں اس کا
طیدد کیھنے لائق تھا، ہادیہ جو کہ کرن تھی نیم بگڑ ہے
ہیر سٹائل کے ساتھ ہوئی کی اسے دیکھ رہی تھی،
خود آمنہ بھا بھی کو جانے کون سا اہنگا یا شہرارہ یا
غالبًا ساڑھی زیب تن کرنی تھی وہ نیک سے
غالبًا ساڑھی زیب تن کرنی تھی وہ نیک سے
نظر اس پر بڑی، وہ خونخوار نظروں سے اس کو
نظر اس پر بڑی، وہ خونخوار نظروں سے اس کو
دیکھتی اس کی طرف بوھی۔
دیکھتی اس کی طرف بوھی۔

''بخت دفع ہو جاؤ، بخت میں کہہ رہی ہوں، دفع ہو جاؤ۔' وہ کھر پورآ داز سے چلائی۔ ''بالکل نہیں،اتنے بیارے مناظر میں قطعا من نہیں کرسکتا۔'' وہ قہقہدلگاتے ہوئے بولا۔ ''شرم کرو۔۔۔۔ بدتمیز۔۔۔۔ جاؤیہاں سے۔'' رمشہ نے اسے داپس دکھیلا، وہ کیمرے سے دیکھا النے قدموں پچھے ہٹا۔

"د کھنا، میرے کیمرے کا رزك، اتا

صاف،تم خوثی ہے پاگل ہو جاؤ گ۔'' وہ پھر ہنیا۔

رمشہ نے پوری طاقت سے اسے کمرے
سے دھکیلا اور زور دار آ واز کے ساتھ دروازہ بند
کر دیا،وہ ہنتا ہوا والبس مڑااور پوری شدت سے
اپی جھونک میں اندر آتی علینہ سے فکرا گیا، ایک
طویل نسوانی چنج ابھری اور علینہ کے ہاتھ میں بکڑا
پھولوں اور مجروں سے بھرا تھال زور دار آ واز کے
ساتھ زمن بوس ہوا تھا اور وہ خود ما تھے پر ہاتھ رکھ
کر گھٹوں کے بل زمین پرگرگئی، شاہ بخت کارنگ
تیزی سے بدلا۔

''اوہ گاڈ! علینہ تم، ٹھیک ہو ناں۔'' وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔

" آپ د گیھ کر نہیں چل سکتے۔" اس نے اپنی آنسوؤں سے بھری آئھیں اٹھا کر ہا قاعدہ شاہ بخت کو گھورا۔

'' آئندہ دیکھ کرچلوں گا، لاؤ تمہاری مدد کر دوں۔'' اس نے چمکتی نگاہوں سے جھلملاتے شرارہ سوٹ میں ملبوس علینہ کودیکھا اور تیزی سے ادھر اُدھر بکھرے بھول اور گجرے اکٹھے کرکے اس کے تھال میں ڈالنے لگا۔

علینہ نے خفا خفا نظروں سے اس کے گھنے بالوں سے بھرے سر کو دیکھا اور تھال اس سے کے لیا، شاہ بخت نے طویل سانس لے کراس کی پشت کو دیکھا جو کہ آ منہ بھا بھی کے کمرے میں جا رہی تھی، وہ ای طرح ایک گھٹنا زمین سے ٹکائے دوسرا پاؤں کھڑا کیے جمیھا تھا جب وقار بھائی کی آواز نے اسے چونکایا۔

''بخت! کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے؟ اٹھو بہت کام ہے نیچے۔'' وہ اسے ساتھ لے گئے، سیرهیاں اتر تے ہوئے وہ ان سے مخاطب ہوا۔ ''بھائی! ایک بات پوچھوں؟''

ماهناهه حنا 127 اگت 2012

مامنامهمنا 126 اگت 2012

سكتا تھا، اگر آپ نے اس لفظ كو ہٹا ديا ہوتا تو.....'' وه سوچ ریا تھا اور آلھوں میں جیسے دھند ی اتر کی جار ہی تھی۔ ''گُذُ مارننگ بایا۔'' حیا کی آواز پروہ چونکا، وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کئی تھی۔ ''مارننگ بیٹے۔''وہ سکرائے۔ ''شام کے مناشن کی تیاری ہے تا۔'' وہ ''جی یایا، کمل تیاری ہے۔'' وہ متورم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی، آنکھوں سے خطرناک ارادہ عیال تھا، جے اس کے سوایقینا ابھی کوئی اسید بہت خاموتی سے کانے کے ساتھ بریڈ کے پیں بنانے میں مصروف تھا۔ "حما کیالو کے بیٹے آپ؟" مزینہ نے ي واع دے ديں ماما۔ "اس كے ليج ميں '' حبا! بیٹے آپ بریک فاسٹ کینے کے بعد کھے در ریٹ کر لینا شام کی آپ کو بالکل فرکش نظر آنا جاہیے۔'' تیموراحمد کی ہدایت پراس نے سر ہلا یا اور کب سینچ کر سوجا۔ '' آپ کو میں شام کواپیا فریش کروں گی کہ آب بھی یاد کریں کے یایا۔ ''اور بھئی صاحبزادے آپ کا کچھ کرنے کا موڈ ہے یا پھر عیاشیوں میں ہی وقت برباد کرنا ہے؟'' تیمور اب اسیر سے نخاطب تھے لہجہ بخت تھا،وہ کڑ بڑا گیا۔ "جي مين کوشش کر رہا ہوں۔" وہ آ ہتگی ''کرتے رہ کوشش، ہو ہی جاد گے کامیاب۔''وہ طنزا کہہ کراٹھ گئے۔

''کیا مرد بہت سخت مزاج ہوتے ہیں؟'' ستارا نے ہمچکیا کر کہا۔ ''تم ہے کس نے کہا؟'' وہ جیران ہو ئیں۔ ''وہ اس دن مہروز کا فون آیا تھا نا تو وہ کہہ رے تھے کہ ....،'' ستارا نے بات آدھی جھوڑ ''که .....''انہوں نے بھنویں سیکڑ کر پوچھا۔ ''کہ ''وه بهت یخت مزاج ہیں ادر.....'' وہ جھک کررک کی انہوں نے پیار سے اس کا گال تھیکا۔ '' کی میں ہوتا، برکار میں پریشان ہورہی ہو،اگر وہ بخت مزاج ہے تو تم ایسے زم کر لینا۔'' وہ مکراتے ہوئے اسے سمجھانے لکیں۔ وہ سر ہلا کررہ گئی، دل تھا کہانجانے خدشوں ہے دھڑک دھڑک جارہا تھا، مگر عائشہ کی تسلماں بھی نظراندازہیں کی جاستی تھیں۔ ناشتے کی میزیر اس نے تیسری بارائے ٔ ماتھ پڑی خالی کری کو دیکھا اور ہر بار''نو کیئر'' موج كريليك كي طرف متوجه بوكيا\_ ''مرینه خانم بیرحبا کہاں ہے؟'' تیمورنے چير تحسيث كر بيضيح بي يوجها-''بارش میں بھیلتی رہی ہےرات،اب فلوہو را ب اسے ''انہوں نے جائے ڈالتے ہوئے ''حاوُ بلا دُاہے۔'' تیموراحمہ کی ہدایت پروہ الكه كتين، ميزير دونفوس بالكل آمنے سامنے تھے اور بالکل خاموش، صرف جائے کی آواز اور " بے لفظ "سوتلا" كتنا برا ہے جس كے ساتھ لکتا ہے اسے بھی برا بنا دیتا ہے، جیسے میں .... آپ کا سوتیلا بیٹا ..... مرینہ خاتم کے يبلي شوهر كي نشاني ..... ميس آپ كا" بينا" بهي بن

صرف ایک بل کا احماس تھا، اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئے۔ آج اس کی شاینگ مکمل ہو گئی تھی، چند دن بعداس کی فلائٹ تھی ،عینی کی شادی بھی کھٹائی ہیں يرْ چَکْ تَعْي ، امال کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی کوئی جلدی تہیں، ستارا کے جانے کے بعد دیکھیں گے، وہ خوداتن يريشان اورحراسال تهي كهموقع ومعوثرتي رونے کا اوربس، چم چم نیر بہائے جاتے،آج تو عائشة يى بھي آئي ہوئيں تھيں، وہ اس کی پيکنگ میں مدد کررہی تھیں۔ "میں وہاں کیے رہوں گی آئی؟" وہ ہاتھ میں کوئی شال بکڑے پھرے رویزی۔ ''بس کرو <u>ما</u>گل، سسرال تو سب جاتے ہیں۔''انہوں نے سلی دی۔ "اتنا دورسسرال "اس نے احتجاج کیا، وہ ہنس دی پھراہے ساتھ لگا کر دھیرے دھیرے "وہاں جا کر ہمیں نہ یاد کرلی رہنا، ایخ میاں کے ساتھ خوش رہنا اور اس کی ہر بات ''جی تہیں صرف جائز بات۔'' اس نے '' مجھئی ابتم سے ہاتوں میں کون جیتے ، چلو جائز بات بی مان لیما برسنو، مردول کو بحث مباحثے کرنے والی عورتیں پیند مہیں ہوتیں، ایبا نہ ہوجیہاادھرکرلی ہو ہرایک کی بات پکڑنے ہے تیار۔"انہوں نے ڈاٹا۔ ''میں ایبا کب کرتی ہوں <u>۔</u>''وہ بسوری۔ ''احیھا، کرنا بھی مت۔'' ''آلي!ايک ہات پوچھوں؟'' "'ہوں کیابات ہے؟''

''ہوں، پوچھو؟'' وہ حیران ہوئے اس کے المجھے لگتا ہے کہ اباز بھائی اس شادی ہے خوش مبیں ہیں؟" سادہ سے کہے میں ڈھیروں سوال تھے، و قار کا دل ایک بل میں سکڑ کر پھیلا۔ "فليك مجھے ہوتم" ان كے ليج ميں ''پھر بھی بات کریں گے۔'' وہ ٹال گئے، وہ ہوئق بنا انہیں دیکھنے لگا،ای وفت عباس اسے مهندي كأفنكشن شروع مو چكا تها، يون تو ایاز بے حدضدی اورنخ پلاشخص تھا جو کیڑوں پر گرد كاذره بهى برداشت نهكرتا تفامكرآج وهاس بري طرح قابوآیا تھا کہ قابل رحم لگ رہا تھا، وہ این بہنڈی کیم سے ویڈیو بنانے میں من تھا جب وہ راتے چرے اور حیکتے زرق برق ا شانکش لباس میں۔ ''بخت! میں کیسی لگ رہی ہوں؟'' وہ<sup>مسکر</sup>ا "وهينكس" أس نے ادا سے تراشيده بالول كوجه كا، إسى وقت علينه و مال آني هي\_ "رمشه آنی! آپ کو بری خاله بلا رہی ہیں۔''وہ عجلت میں تھی۔ "اونو، آنی ہوں۔" رمیے نے بخت کی طرف دیکھا مکرایک مل میں ہی تھٹی تھی۔ شاہ بخت کی نظریں بڑے والہانہ انداز میں علینه کی طرف اٹھی ہو میں تھیں۔ " بخت! ادهر آؤ\_" عباس نے اسے آواز دی و ه نورانی پلٹااوراس طرف مژگیا۔

ماهناهه حنا (129) الت 2012

اسید کا رنگ بدلا، وہ سر جھکائے خاموش بیفار بامباداناشتے کی میزیر کوئی تماشا لگ جائے ورنه دل تو بهت حاه رما تفا كه سخت سا جواب دے،ان کے جانے کے بعدوہ تینوں میمیزیررہ " إما! مجھ لا مور جانا ہے۔"اسیدنے کہا۔ ''کیوں؟'' وہ ہے ساختہ چونلیں۔ " کھام ہے جھے۔" وہ مخفرا کہدکر اٹھ "والبي كب ہے؟" " کل شام تک " کری کے بیک پر دونوں بازونكا كروه بولا۔ ''آج رک جاؤکل ہی چلے جانا ،آج شام کی تقریب میں تمہارا ہونا ضروری ہے۔'' انہوں جاؤے نوکا۔ ''اس گھر کی کسی خوشی میں میری شمولیت نے سھاؤے نو کا۔ ضروری ہیں ہے۔''وہ سرد کہجے میں بولا۔ "اسید! بدمیزی مت کرو، میں کہہ رہی ہوں ناں کل چلے جانا۔''انہوں نے ڈانٹا۔ اور وہ بھی صرف مرینہ سے ہی تو دبتا تھا، اس کئے پیر پنختا وہاں سے چلا گیا۔ حیانے طمانیت بھرا سائس لیا، آج کی تقریب میں واقعی اس کی شرکت لازم بھی ورندوہ سب کیسے ہوتا جو حبانے سوچ رکھا تھا۔ " إما! آب ميشه مهتى تحين نا كه سيح بولنا عاہے اور کسی کو دھو کا نہیں دینا جاہے۔'' وہ مسلما فيالكل ميں تو اب بھی یہی کہتی ہوں بھین ہمہیں کیا سوبھی؟'' وہ شفقت سے بولیں۔

''میں نے فیصلہ کیا ہے ماہا! مجھے آج صرف

سے بولنا ہے کیونکہ میں کسی کو دھو کہ ہیں دے سکتی۔'

وه مطمئن تھی، وہ حیران ہوئیں۔

"كيامطلب؟" "مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، ذراشام تو ہو کینے دیں۔ ''تم.....تم..... کیا کرنے جارہی ہو؟'' انہوں نے جیسے کس نادیدہ خطرے کی آہٹ " بتا چل جائے گا آپ کوجلدی کیا ہے؟" وہ خودسری سے بولی۔ عائے کا خال کپ میز پر رکھااور انہیں

حیران و پریشان سا چھوڑ گراٹھ کر کمرے میں چلی

"میں آپ سے کہدرہا ہوں نال کہ مجھے "ہاں زبردی ہو رہی ہے میرے ساتھ کوئی ڈیکوریش جیں کروائی،آپ کو پتا ہے کہ بھے ارمذیس تو جارہا تھااس ملک ہے، میں نے کب پھولوں سے کتنی الرجی ہے۔ 'ایازی تیز آوازی کما تھا کہ میری شادی کرو، اور ایسے کون سے

كيوں بحث كرتے ہو؟" وقار كى پيت آواز مل اورل ركھ كے ناچنے لكوں، جاہتے كيا ہيں آپ يريشاني هي عباس بيساخة دروازه كحول كرانده اب جهيدي "اياز بلندآ وازين دهاڙا تھا۔

"مم بی اے کچھ سمجھاؤ عباس! این العبال کو کندھوں سے تھام کر ہاہر دکھیا۔ آرگنائزرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے برائیڈل روم کا "حد ہوئی، تم ہی کچھ کیا ظ کر لو، جاؤیباں و يكوريش كے لئے اور يہ كه رہا ہے كه اے كان ونت شاه بخت الدرداخل موا\_ و یکوریش نہیں کروانی۔ وقار نے از حد پریشانی استگرد ہا ہے؟ اتی او نجی آواز میں کون سے عماس کی مدد جا ہی۔

" آپ کو پا ہے جھے پھولوں سے الر کی علی دیکھیں\_ ''آپ تو پہا ہے سے پرورں ۔ ہے۔''ایاز جھلا گیا تھا،عباس نے کبیدہ خاطر ہو کم مرکبیٹیس گے آج۔'' وقار نے عباس کو بخت

"آپ غلط كهدرے بين اياز بھائى،آپ المحوال كيا\_ مرچز سازجی ہے،ہم سے،اس کھرے، اللہ اللہ نقررے جرانی سےان کی بات ی مامنامه منا (130) الت 2012

ی ہے، یہال کے لوگول سے اور معذرت کے انھ کہوں گا شاید سین بھابھی سے بھی۔"عباس غرد ليح من كبا-

ایک کمحے کوایاز کارنگ پھیکا پڑا تھا مگروہ فورا

"تم عدے بڑھ رے ہوعبال \_"ایاز کا الجدكرخت بموا تقعاب

"ميں .... ميں ... حد سے بوھ رہا ہوں ار جوآب كررب بين اس كاكيا؟ آب تويون ری ایک کررے ہیں جیسے کن پوائٹ پر شادی ك جارى ہے آپ كى۔"عباس كالمجدمزيد

عباس ٹھنگ کررکا۔ ''وقتِ کی نزاکت کو مجھوا ایاز! ہر بات میں کے ساتھ شادی ہونے کی خوشی میں میں سر پر داخل ہوگیا۔ داخل ہوگیا۔ ''کیابات ہے بھائی؟''اس نے وقارے بال اس نے زیادہ بلندآ واز میں چاہا تھا۔

وقارنے جرت سے انسوں سے آئیس دیکھا

مچرفورا ہی عباس کے ہاتھ تھا ہے اور باہرنکل گیا۔ کچھ درہے بعد دونوں شاہ بخت کے کمرے میں موجود تھا، وہ عباس کے باس بیٹھا تھا اس کے شانوں یہ باز ودراز کیے۔

W

W

" مجھے آج احماس ہوا ہے کہتم اس طرح کیوں ری ایکٹ کرتے ہو بخت! جب نواز بھائی کا ذکر چھڑتا ہے مجھے بھی آج ای سم کی تکایف کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنے خود غرض ہیں ایاز بھائی مجھے یقین نہیں ہور ہاادر دیکھووہ ساراالزام ہم پر دھررہے ہیں کہ دہ میشادی کرکے ہم یہ احسان کر رے ہیں۔"عباس کے لیج میں اذبت می ، دکھ تھا،شاہ بخت لب جینچا سے دیکھار ہا۔

'' بیرتو قسمت کی بات ہے عباس ، ورنہ سب کے بڑے بھائی تو ایے نہیں ہوتے ، وقار بھائی ک مثال تہارے سامنے ہے۔''

''بیتو نھیک کہاتم نے ، جھےتو ترس آرہا ہے اس لڑی کی قسمت پر جوایاز بھائی کے لیے پڑنے والی ہے۔"عباس کے کہیج میں جی ھی۔

''خود کوسنجالوعباس ، بیان باتوں کا وفت مہیں ہے مٹی ڈالو پھولوں پر۔'' شاہ بخت نے . دهرے سےاسے سلی دی۔

"ایای کرنایزے گااب تو،کس کس چزیر مٹی ڈالوں، ہم ان کی خوشی منا رہے ہیں جنہیں خوتی ہے ہی ہیں۔''وہ پاسیت سے بولا۔

''اتی حساسیت انجھی نہیں میرے بھاتی، اب اللو ذرا مم بھی تیاری کر لیں۔" بخت نے ملکے تھلکے انداز میں کہہ کر اسے اٹھایا، اس وقت دھر سے درواز ہ کھول کررمشہ اندرداخل ہوئی۔ ''اونو عباس تم يهان ہو، سب جگه ديكھ ليا ممہیں نیے چیا جان یاد کر رہے ہیں مہیں اور بخت تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں یاد دلا دوں کہ گاڑیوں کا سارا انظام مہیں ہی دیکھنا ہے۔''وہ

ماهنامه حنا 181 الت 2012

کہتی ہوئی جتنی تیزی ہے آئی تھی اتنی تیزی ہے ہا ہرنکل گئی ، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس بڑے،اس کی جلد بازی پر۔ "پہنی این نام کی ایک ہی ہے۔"عباس

نے کہااور قدم دروازے کی طرف بڑھادیے۔ حسب معمول سب تیار ہو کر گاڑیوں میں تصےاورکڑ کیاں غائب۔

''میرے خدا!امی جان اب آپ دیکھ لیس، تایا جان مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور یہ بدمیزلر کیوں کے قیشن ہی ممل مہیں ہور ہے۔'' وہ دانت پیتا لاؤر بین جینی مال سے بولا اور دھر دھر میرهیاں چڑھتا گیا،زور دارطریقے سے دروازہ بجایا اورا ندر داخل ہو گیا۔

'' حد ہے بھابھی جان بس سیجئے اب۔'' اس نے دہائی دی ایک بے اختیار قبقہد بڑا۔ ''بس بس سب تیار ہے ہیں بخت چلولو کیو چلوسب فیجے۔" آمنہ بھابھی نے سب کو ہدایت

"كيابات ب بخت بهائي،آپ تو بيجانے ای مہیں جارے۔ "كول فےستائش سے كہا۔ حقيقتاوه بليك ذنرسوث مين غضب ذهار با

''پيچاني تو تم جھي مبين جا رہيں؟'' بخت نے اس کے میک آپ سے چیکتے چبرے کو دیکھ کر

'' کیا میں انچھی نہیں لگ رہی؟'' کول رونے والی ہوگئی۔

"اےتم میری بہن کوکنفیوز کر رہے ہو؟" ﴿ رمشہ نے کہا، شاہ بخت نے آئکھیں سکیڑ کرا ہے

''تم کون ہو؟''اس نے کمال کی ایکننگ

گے۔ 'رمشہ کوصدمہ ہوا، شاہ بخت نے بلندی

چېرول پرلگا کر جھی مطمئن تہیں ہوتیں کہ خمین ا رہی ہیں یا نہیں اور سے تو یہ ہے کہ بدتو معن حسن ہے تم سب کا، تیچرل ہوتی تو ہہ ہے۔ ا نے مزے سے کہتے ہوئے علینہ کا بازو کا سامنے کیا، آف وائٹ اسٹامکش می فراک ہے بال کھولے وہ بے پناہ معصوم اور خوبصورت 🕽 رى هى مرف لبول كارنگ بلكا گالى چىكدارا رمشہ کی آنکھوں سے برق می کوندا " بجیوں کے ساتھ تو مقابلہ مت کرومیرا یہ 🛚 نے عجیب سے کہتے میں کہا۔

'' پہ کیا بحث کرنے لگےتم لوگ، چلو آمنه بھابھی نے کہا،سب سے پہلے رمشہ کر

ستارا کے جانے سے ایک دن ملے آیا شاندار دعوت رکھی گئی تھی جس میں عزیز وا قارب دوست احباب اورمسرال واليجهي شامل أ ا گلے دن اس کی فلائٹ تھی ، بی آئی اے کی فلائو ے اے پہلے کراجی پہنچنا تھااس کے بعد مال

اور پھرسنگا پور۔ پیکنگ تقریبا تکمل تھی مبح سے ہی دہ ہا۔ ڈھونڈلی اور رونے بیٹے جالی ،سب بی اے اُ ھے تھے مگر بے سود، ائیر پورٹ روائل کے دننا وہ رورو کر ہاگل ہورہی تھی ،الوداعی نظرانے ا کے درو دیوار پر ڈالی اور نظر بھی کہ واپس ہے انکاری ہوگئی وہ بس کم صمری دیکھتی رہی کا تک کہ عائشہ آئی اے زبر دئی تھنچ کر لے مگا "آلي! من كيے رہوں كى آب

بغير-"وه ضبط كرتى بارنے لكي تھي۔ "او گاڑ، اب پہیانے سے بھی اٹکار کا "اُف مهيں وہاں پھر ڈھونے تو نہيں بھيج رے، تہارے میاں صاحب ہوں گے نا دل قہقہہ لگایا۔ ''ہوگئ نا کنفیوز ،تم لڑ کیاں بھی نا اتا ک لگانے کوتمہارا۔'' عائشہآ کی نے جھلا کر کہا، وہ بے

لکی تھی عا ئشہ کو۔ وفكر ب تم مكراكين تو" وه اي

اختیار ہمس بڑی، آنسوؤں کے چ ہمی بوی بھلی

ر مفتی کے سے وہ ایک بار پھر بے اختیار ہو كى كى ، دىيارج لادى سى بلين تك جاتے ہوئے وہ بے صد کنفیوز تھی۔

كرا چى سے بكاك كى فلائث يانچ كھنٹوں ك هي، بنكاك بين ان كا ذيرُ ه كفتْ كا استاب تعا اوراس کے بعد سنگالورتک کاسفرصرف اتنابی تھا جتنا كبراجي سےاسلام آبادكاسفرتفا۔

بلین نے سنگالور کے سات منزلدائر بورٹ یر لینڈ کیا تو ستارا کے دل میں مجیب می بکڑ دھکڑ شروع ہولگی، ابنوں سے چھڑنے کا افسوس تھا تو ایک اجبی اور ایناین جمانے والے سے ملنے کی

مشم ادر امیکریش سے فارغ ہو کروہ آئی تو بے انتا کنفور می ، بے دردی سے لب محلتے ہوئے اس نے جاروں طرف نظر دوڑائی اور نظر نا کام بلیث آنی، اجیمی دلیس، ناشناسالوگ اور بیه دربدری اے دوا آنے لگا، خلک لوں کور کرتے ہوئے اس نے بلیس چھیک کر پھر إدهر أدهر ديكها، كى كونه ماكر جيم فجر سے حوصله مارنے لکی بھی تیز قدموں سے چاناوہ اس کے سامنے

"ستارا!"مردانهآوازيروه بيساخية چونل نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے تھا، گندی رنگت، ایثانی نقوش اور کھلی مشکراہٹ، وہ اتنا خاص نہیں

تھا مگرستارا کے لئے سب سے خاص تھا، کیونکہ وہ ''مهروز کمال''تھا۔ ''اسلام علیم۔''وہ مسکرائی بے اختیار۔ "وعليم السلام-" مبروز في مسراكر كها الل اس کا جائزہ لٰیا، لا نگ شرٹ اورٹراؤزر میں سلقے ہے بالوں کی چولی باندھے جو کہاس کے کھٹنوں کو

حچور ہی تھی، دوپٹہ سینے یہ پھیلائے وہ اس کے

" چلیں۔ "مبروزنے کہا، ستارانے اثبات میں سر ہلایا، کچھ در بعد وہ مہروز کی گاڑی میں بحق سفر تھے، ستارا خاموش تھی، بے حد خاموش ہوں جیے کرنے کوساری با تیں حتم ہوگئی ہوں ،اس کے یا نیس بہلو میں شور تھا بے پناہ شور اور وہ اس کو وبانے میں ناکام تھی، جھکے ہوئے سر کے ساتھ 🗲 لبوں پرایک دھیمی م سکراہٹ تھی۔

ڈرائیوکرتے ہوئے مہروز نے بار ہانظرا ٹھ کراہے دیکھا، کھر کے نزدیک بھنج کراس نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کریا ہرآ گیا،اس کی 📮 طرف کا درواز ہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ "آؤستارا-"ستارانے مسکرا کراسے دیکھا اور ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔

"حبا" صرف دو ماه کی تھی جب تیمور احمد نے دوسری شادی کے لئے یاں کر دی تھی ،نوشین ہے ان کی لومیرج ہوئی تھی حبا کی پیدائش ہر نوشین کی وفات نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا، امال بوڑھی ہو چکی تھیں اور حیا کوسنھالنا قطعاً ان کے بس کی بات ہیں تھی ،صرف دو ماہ بعد ہی تیمور ان کی پریشانی اوراذیت کے آگے ہار گئے ،مرینہ نے صرف اس شرط برشادی کے لئے ہاں کی تھی کیوہ ان کے بیٹے اسید کوبھی قبول کرلیں ، وہ حیا کوسکی مال سے بردھ کر جا ہیں گی، تیمور نے حامی

ماهنامه منا (181) الت 2012

ال گئیں، اس وقت اسد صرف پانچ سال کا تھا،

مرینہ کی پہلی شادی مصطفیٰ ہے ہوئی تھی، شادی

مرینہ کی پہلی شادی مصطفیٰ ہے ہوئی تھی، شادی

اسد صرف آٹھ ماہ کا تھا، مصطفیٰ ایک کار

ایکیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے، یوں تو بیوگی

ریں، وہ کسی صورت اسید کوخود ہے الگ نہیں کر سکتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ایسا تخص ہو جوان

کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی اپنا لے۔

کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی اپنا لے۔

کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی اپنا لے۔

کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی اپنا لے۔

تیور احمد نے آنہیں ہر طرح سے تسلی دی تھی، جھی وہ ان کی زندگی میں آگئیں، عالانکہ اگر دیکھا جاتا تھا عام سے نین نقش لئے اور خسارے میں جاتا کاروبار بظاہر اس پرپوزل میں کئی خامیاں تھیں، خاص طور پرمرینہ کے والد کے اس خوالے سے کئی تخفظات تھے مگر مرینہ کی وجہ سے انہاں اور ا

اہیں مانا پڑا۔
امیر بے حد ناز وقع سے پلا بچہ تھا، ماموں اور نانا، نانی نے اس کی ہر جا بے ضداور خواہش پوری کی تھی، مرینہ کو امید تھی کہ یہاں بھی اسے میں سب تھیک رہا، بے شک تیمور نے اسید کو بہت تھا کہ وہ اسے حہا کے برابر سمجھتے تھے، اگر حہا کے لئے بچھ نہ تھا کہ وہ اسے حہا کے برابر سمجھتے تھے، اگر حہا کے لئے بچھ نہ تھی اگر حہا کے لئے بچھ نہ کی اسید کے لئے بچھ نہ کے لئے بچھ نہ کے اتابی کی اسید کے لئے بچھ نہ کہ خوا میں داخل کرایا کے لئے بچھ نہ تھی اگر حبا کی بہتر میں سکول میں داخل کرایا کے خوا میں ہوں جوں حہا برای ہوئی تھی میں ہوں جوں حبا برای ہوئی تھی میں نہوں کا رفعت اور عام سے نین نفش بری تھی صاف تھر سے یو نیفار م میں جگ کرتے وہ دن تو بہت خاص تھا جب حہا پہلے دن اسکول جا بہتے دن اسکول جا بہتے میں صاف تھر سے یو نیفار م میں جگ کرتے وہ دی تورکو بھیشہ سے زیادہ پیاری رہی تھی صاف تھر سے یو نیفار م میں جگ کرتے ہیں۔

. . . د شتر کی مرد مرستها

وہ ناشتے کی میز پر تھے، انہوں نے بازو پھیلا کراہے اپنے پاس بلایا۔

''حبا! میرٹے پائی آؤ بیٹے۔'' ای وقت شرارت سےاسیدنے بھی انہیں پھیلا دیں۔ ''بہنا میرے پائی آئے گی۔'' اور حبا بے

ساختہ دوڑتی ہوئی آٹھ سالہ اسید کی تھلی بانہوں میں ساگئی۔

تیور کا چرہ غصاور تو بین سے سرخ پڑ گیا، اسید نے حبا کے گالوں پہ پیار کیا اور مرینہ ہے خاطب ہوا جو سکراتے چرے کے ساتھ بپی قبلی کاسین ملاخط کررہی تھیں۔

''ماما! بہنا تتنی ہیاری لگ رہی ہے اب بیہ میرے ساتھ اسکول جائے گی نا۔''

" "جی بینے، یہ آپ کے ساتھ اسکول جائے گی۔" انہوں نے تفدیق کی، حبا کے مصوم چرے پر مجیب ی خوشی پھیلی۔

'' ''جھائی ساتھ اسکول۔''اس نے ٹوٹی بھوٹی زبان میں کہا۔

''حبا!'' تیمور نے سرد کہے میں پکارااوراس کاباز و کھینج کرا لگ کرلیا۔

'' يہ تمہارا بھائي تہيں ہے، سناتم نے، ميں نے کيا کہا ہے يہ تمہارا بھائي نہيں ہے۔'' وہ بلند آواز ميں چلائے تھے۔

مرینہ کارنگ زرد پڑ گیا، یہ کیا کرنے جا رہے تھے، وہ ان دومعصوموں کے ذہن میں کیا غلط سلط بھرنے جارہے تھےوہ۔

''تیمور کیا ہو گیا ہے آپ کو۔'' وہ بے ساختہ بول پڑیں ،لہجہ تیز وتند تھا۔

''شٹ اپ ٹھک ہی تو کہا میں نے ، حبا بیٹے آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے،اللہ میاں نے آپ کو بھائی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا اور اسید آپ کا

بھائی نہیں ہے۔'' انہوں نے پیار سے حبا کو گود میں بٹھالیا۔

اسید فق رنگت کے ساتھ سب س رہا تھا، مرینہ تو جرت کی زیادتی ہے گنگ تھیں، اللہ نے انہیں تیمور سے کوئی اولا دنہیں دی تھی، یہ درست تھا گر انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ تیمور اس ہات کو لے کراس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ ہات کو لے کراس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ ہات کو رک جاتی تھی کہ '' حبا کا بھائی نہیں یہاں آ کر رک جاتی تھی کہ '' حبا کا بھائی نہیں خاموشی سے ڈسیک پر پیٹھی ٹائٹیں جھال رہی تھی، وہ خاموشی سے ڈسیک پر پیٹھی ٹائٹیں جھال رہی تھی، وہ آ ہمتگی سے اس کے نز دیک بیٹھ گیا، وہ اسے دیکھ کر چونکی بھر عجیب سے انداز میں ہولی۔

''اسید بھائی نہیں، پایا نے کہا، اسید بھائی نہیں۔'' وہ دوہرار بی تھی، کچے ذہن پرتحریر بہت پختگی سے نقبش ہوئی تھی، اسیداسے دیکھار ہا خود پیضبط کے پھر بے ساختہ سسک پڑا۔

''میں تمہارا بھائی نہیں ہوں ناں حبا تو وہ بھی میرے پاپانہیں ہیں۔'' دہروتے ہوئے اٹھ گیا۔

گرآ کراہے تیز بخار ہوگیا تھا، مرینہ بے صد پریشان تھیں، وہ کچھ نہ بولنا بس خاموش رہتا ورنہ رونے لگنا، مرینہ بے قرار ہو کر پوچھتیں کہ دیتا، آب ہو گوئی جواب نہ دیتا، بس روتا رہتا، آہتہ آہتہ وہ ٹھیک ہونے لگا، روثین معمول کے مطابق سنارٹ ہو گئ، گر اسے معمول کے مطابق سنارٹ ہو گئ، گر اسے احساس ہوگیا تھا کہ یہ گھر اس کا نہیں، تیموراس کے باپنہیں اور نہ ہی حبااس کی بہن ہے، اتن کم عری میں اتنا سوچنا، ٹینش اور پریشان کن عمری میں اتنا سوچنا، ٹینش اور پریشان کن خیالات، وہ جیسے پاگل ہونے لگا اب وہ حبا کے خیالات، وہ جیسے پاگل ہونے لگا اب وہ حبا کے ماتھ کھیانا نہیں تھا، نہ ہی اس کے گالوں پر پیار کراتھا

تیموراحمز نہیں جانتے تھے کہان کے منہ وہ نگلی چھوٹی می بات نے کس طرح اس کے معصور ذبمن کو بدلاتھا۔ یہ ما سر عمل شدے سے میں سے س

ذبان لو بدلا تھا۔ تبدیلی کاعمل شروع ہو گیا تھا بہت آ ہت آ ہتہ اور کوئی نہ جان سکا کہ بظا ہر نرم مزاج ہدرد اور خوبصورت سے اسید مصطفیٰ کے اندر کیسا انسان بن چکا ہے۔

公公公

ڈھیرساری سالیوں کے نرغے میں وہ بہت پر اعتادسا بیضا تھا، اس کے سرداور طنز یہ جوابات نے ان سب کوخود میں سمٹنے پر مجور کر دیا تھا ورن از دورھ بلائی' کا پر وگرام مزید طول کھینچتا، و قار مجھی تصدا خاموش تھے، وہ نہیں جا ہے تھے کہ کوئی الی بات ہو جائے جس پر وہ نمپر لوز کر جائے، عباس کے ساتھ جو نے والی منہ ماری کے بعص وہ اب تک بالکل خاموش رہا تھا اور یہ ایاز کا وہ ابنا ضبط کر لیتا، شایدا ہے بھی آتے کے دن کا خیال تھا، ورنہ وہ قطعاً ادھارر کھنے آتے کے دن کا خیال تھا، ورنہ وہ قطعاً ادھارر کھنے آتے کے دن کا خیال تھا، ورنہ وہ قطعاً ادھارر کھنے کیا قائل نہیں تھا۔

نکاح کی تقریب ہوئی اور کھانا لگا دیا گیا، کھانے کے بعد دولہن کے آنے ک غلغلہ اٹھا کھڑا دقار کے اشارہ کرنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہواور نہ دل تو قطعاً نہ جا ہ رہا تھا۔

ڈیپ ریڈ لئنگٹے میں سین احتثام واقعی د کیھنے کے قابل لگ رہی تھی دلہنا ہے کا روپ ٹوٹ کر برسا تھا، مودی اور نوٹوسیشن کا سلسلہ شروع ہوا تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا، یہاں تک کہایاز کوخودوقار سے کہنا پڑا کہاب بس کرد ہے۔

ایک ہنگاموں بھرے دن کے بعد سین اختثام، سین ایاز بن کراس گھر میں آگئی۔ دومغل ہاؤس'' میں سین کا استقبال بے ج

ماهنامه منا 100 اگت 2012

ملمنامه منا 134 الت 2012

ہیں یا تہیں اس سے آپ کو کوئی سرو کا رہیں ہونا عاہے اب رستہ دیجئے ججھے جانا ہے۔'' وہ پھنکار ے مشابہ آواز میں بولی تھی اور تیزی ہے آگے بڑھ کئی اکر وہ درمیان سے نہ ہٹما تو لاز ما ٹکراؤ ہو حاتا، اس کے حانے کے بعد بھی وہ ساکت سا اجمى كتابين پڑھنے کی عادث ڈالیں ابن انشاء اوردوکي آخري کتاب خمار کندم ..... دنیا کول ہے ..... آواره گردی دانری ابن بطوط ك تعاقب من .... طِلتے ہوتو چین کو چلیئے ..... محرى تحرى بحراسافر ..... خان کی ک سید الى بىتى كاك كوچىسى..... بانرگر ...... ,لوشی ...... آپ ڪيا بوا

ڈاکٹر مولوی عبد الحق

ڈاکٹر سید عبدللہ

قوائداردو ....

اتقاب كلامير .....

لميدنتر ......

لميدنزل .....

طيف ا تبال .....

لاهور اكيڌمى

چوک اور دوباز ارلا ہور

فن: 3710797, 3710797

الانمار الك نيم مهمين احجهانهين لگا-" وه

علینہ نے جیرت سے سراٹھا کراہے دیکھا، مواری کی تحریر بوری وضاحت کے ساتھ اس ہے چرے ہر عش ہو گئے تھی ، اس نے محسوس کرلیا

" كبي-" علينه في سرد ليج من كهدكر

''جَهِيتهاري بچه اسليس ليني بين-''اس نے ہنڈی کیم کی طرف اشارہ کیا، علینہ کا چہرہ

"كيا مطلب كيون؟" وه حيرت س

''وہی تو میں یو چھرہی ہوں کہآپ کومیری فوریں کیوں لین ہیں۔'اس نے اپنے میس پر

و میں نے سوحیا کہ ....، 'علینہ نے اس کی بات

"آب کو میرے بارے میں سوچنے کی فرورت لہیں۔'' ایں کے کہیج میں محسوں کی

وہ تیزی ہے آگے برطی، وہ اتن ہی پھرلی ت راہ میں حائل ہو گیا، علینہ نے جرت سے

"أب ميرے جيا زاد ہيں شاہ بخت اور ماآپ کا بہت احترام کرتی ہوں، براہ مہرباتی الماركول سے كريز ميج جن سے ميرے دل ما پ کا احر ام حتم ہوجائے ، میری تصاویر بی تھے ہوئے تھاں لئے سونے کے لئے اٹھ گئے م من بعد آمنه بهاجمی بھی جمائیاں لیتی اٹھ

یر جوش انداز میں کیا گیا تھا۔

محفوظ كرليا تقابه

جھوٹے تیرے تین

رمشہ کی آواز بے حدخوبصورت بھی اس نے

رمید نے گاتے ہوئے براہ راست شاہ

وہ بنتے ہوئے مووی بناتا رہا، دریتک سے

تحفل جمی رہی ہلسی مزاح ، قبقیج اور شوخ یا تیں اور

ایے میں رک رک کر دھڑ کتا سین ایاز کا دل، آخر

کارآ منہ بھابھی اور رمشہ اے اٹھا کر ایاز کے

عائزه لیا تو چند کھے چرت کے رےوہ بن ی رہ

م كن ساده سا ممره، لائث يرب اور في ينك

تبنيهن ہے ہوا تھا کہیں ۔ یہی نہیں لگتا تھا

کہاہے کسی دولہن کے استعنال کے لئے تیار کیا

گیا ہے، حدثو یہ کہ کمرے میں ایک پھول تک

مہیں تھا،اس کی نظریں سار مرمے سے ہوتی

ہوئیں دیوار برنگی انلارج ٹوٹو پرآ تھیریں، ایاز

کے چرے برایک سرد ساتا اُٹر تھا، دراز قامت

بے حد نمایاں تھی، بھوری آنکھوں کی چیک ایک

مغرروانہ تا کڑ گئے ہوئے تھی، ماتھے کی تمکن، سخ

مزاجی اور غصیلے بن کی گواہ تھی، وہ چند مل یک

ایاز اٹھ کر جایا گیا تھا، مگر دہ تب ہے وہیں

تحفل جمائے بیٹھے تھے، وقار بھائی بھی بے حد

تک دیستی رہی پھرسر جھکا دیا۔

ان کے جانے کے بند سراٹھا کر کمرے کا

مرے میں بٹھا کمنیں تھیں۔

بخت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے طنز میں

لیٹ کر گیت کے بول منہ یہ مارے تھے۔

جب اپنی سریلی آواز کا جادو جگایا تو ہرایک نے

راددی تھی، شاہ بخت نے ہر کھے کو ہینڈی لیم پر

کیا کروں جھوئے تیرے نینال

"میں بھی اٹھوں زین کو دیکھوں، وقار کو تك كرد ما موكا- "انهول نے اپنے جارسالہ بينے

الیا-''زین کا تو بہانہ ہے یوں کہیں کہ وقار بھائی کود کھنا ہے۔" شِاہ بخت نے فقرہ کسا،سب س دیے، وہ جھینے کئیں۔

اب صرف عباس، شاه بخت، رمشه، کول،

"ویے دونوں کی جوڑی بہت پیاری ب-"رمش نے کمن دیا۔

" اور آسیشلی سبن بھابھی تو بہت باری لگ رہی تھیں۔" عماس نے ستائش سے

"" تہارا مطلب ہے ہمارا دولہا اچھا تہیں

'' 'نہیں احیما تو تھا، گران کے قابل نہیں۔'' دوسرا فقرہ عباس نے زیرلب کہا،صرف بخت ہی

بخت نے قدرے تنبیمی نظروں ہے اسے ديكها جيے كهدر بابوخودية قابوياؤر

ای وقت علینہ آٹھ کی، چرے سے بی

ایے کرے کاطرف بڑھائی۔

ابھی وہ کاریڈور میں ہی تھی جب شاہ بخت نے اے جالیا۔

"أيك من عيار" الى فرأ ات

"عینا!"علینہ نے جرت سے زیر لب

ادبيآ ذراورعليندره كئے تھے۔

تھا۔" آذر نے اسے کھورا۔

محطن نمایاں تھی۔

"میں تو جا رہی ہوں۔" اس نے کہا اور

تراکراس کے مقابل آیا۔ اگردانتهٔ ظرانداز کر گیا۔ فعے کا زیاد کی سے سرخ پڑ گیا۔ '' کیوں؟'' اس نے گلخ کہج پوچھا، وہ بشکل قابو پایا۔ "سمار نے فنکشن میں تم ہاتھ ہی نہیں آئیں "سانہ زاس کی بات الله والى سر دمېرى هى ـ





دوسری قسط

میں زور سے دیوار پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرہ آگے بڑھ گیا۔

 تاولث

2012 / 120 Lina

دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلااور وہ بال بنانے کے بعد اس کے سامنے آبیٹھا، سین کادل جیسے سینہ تو ژکر ہا ہرآنے کو بے تاب ہونے لگا تھا۔

''اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔'' ایاز نے بہت اطمینان کے ساتھ اس کے سریر بم پھوڑا تھا وہ سراٹھا کر ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔

''تم خودسوچوسین! ایسا شخص جواپی زندگی کا ہر فیصلہ خود کرتا ہے وہ زندگی کے استے ہوئے معاطع میں اپنے والدین کے فیصلے کو کیسے قبول کر سکتا ہے، اگر بات یہاں تک رہتی تب بھی ٹھیک تھالیکن کچ تو سے کہ میں بہت خود پسند ہوں، رمیں جا بتا ہول کہ میری لائف پارٹنز ایسی ہو جو میرے اشینس میں مووکر سکے اور مجھے تم میں ایسی میرے اشینس میں مووکر سکے اور مجھے تم میں ایسی کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہتم خودسوچو، انصاف کرو،



کیا یہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ تمہیں جائے

ہوجھتے ایک ایسے تحف سے وابستہ کر دیا گیا ہے

جے تمہارے وجود میں، تمہاری ذات میں کوئی

دلی ہی بین ہیں ہے، آج سے تعلی دی دن بعد
میری نیویارک کی فلائٹ ہے اور اس بات کی بھی

کوئی گارٹی نہیں کہ میں واپس آؤں، ہوسکتا ہے
میں واپس آؤں، ہوسکتا ہے میں واپس بی نہ

آؤں۔'' کتنے آرام سے وہ اس کی ذات کے

بختے ادھیڑ گیا تھا۔

"وه آپ نے انکار کیوں مہیں کر دیا؟" وه ساری شرم وحیا بالائے طاق رکھ کر بولی، وہ ایک معے کو چونکا۔

'' کیا تھا مگر ہے رہنے انبان کو بہت بری رنجیر کر لیتے ہیں۔''ایار نے بہت سکون سے کہا تھا۔

''تم پہنچ کرلو، میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں تہہیں قطعاً ہاتھ نہیں لگاؤں گاصرف اس لئے نہیں کہ میں اپنی مطح سے نیچ آنا پہند نہیں کرتا بلکداس لئے بھی کہ جب جھے تہمیں اپنے نام سے بسانا ہی نہیں تو میں تہہیں پا مال نہیں کرسکتا۔'' وہ سکون سے کہہ کرایک طرف دراز ہوگیا۔

وہ حیا ہے کئی گئی تھی، خاموثی ہے آتھی
اور ڈرینگ کی سمت آ کرسب پچھا تاریخ گئی،
کزنز اور دوستوں کی شوخیاں اور شرارتیں یاد
آئیں تولیوں پرایک افسردہ مسکراہٹ آگئی، اس
نے آئینے ہے بیڈ پر دراز ایاز احمر کود بھا اور پھر
اس کی اظارج تصویر کو، دونوں میں بالکل فرق
مخرور، بے حس اور سفاک مگر منصف مزاج،
مخرور، بے حس اور سفاک مگر منصف مزاج،
مخرور، نے حس اور سفاک مگر منصف مزاج،
مخرور، نے حس اور سفاک مگر منصف مزاج،
مخرور، نے کم از کم اس نے پچ تو بولا تھا، اس
نے کم از کم منافقت تو نہیں کی تھی۔

ስ ተ ተ

ولیمہ بخیرہ خولی انجام پایا تو شادی کے سکا سے تھم میے، اس وقت کھر کے سب افراد ماشتے کی میز برموجود تھے۔

''کتنا ذاکفہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہماہی! کاش آپ کی کوئی بہن میری ہم عمر ہوتی۔'' یہ عباس تھا جو کہ پراٹھے ہے انساف کرتے ہوئے سین کی تعریفوں میں رطب الانسان تھا ساتھ ہی ایک جماتی ہوئی نظر ایاز پر بھی ڈالی تھی ڈالی تھی۔

اس کی بات پر ایک جاندار قبقهٔ پڑا تھا، ۔ سبین کی دونوں چھوٹی بہیں جڑواں تھیں اور سبین سے کائی چھوٹی تھیں۔

''افسوس! اب کیا ہوسکتا ہے؟'' تکنخ اور کسی قدر چھتا لہجہ یہ ایاز تھا۔

عباس نے کسی قدر چونک کرایاز کی طرف دیکھا، بظاہر عام سے لیجے میں کھی گئی ہے بات ہرگز عام نہ تھی، ایاز کی نگاہوں میں بدگمائی اور شک کے تیرتے بادل اے ایک لیجے میں جامد کر گئے تھ

''چلیں پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ بچھے بھی ایسی سکھٹر اور گھریلوس لڑ کی معجزاتی طور پر عطا کر دے۔''عباس نے ملکے بھلکے لیجے میں کہا۔ دے۔''عباس نے ملکے بھلکے لیجے میں کہا۔

اس وقت وہ مہیں جانتا تھا کہ بعض کمات تبولیت کے ہوتے ہیں۔

صرف دو دن بعد ایاز کی نیو یارک کی فلائٹ تھی، گھر میں اس مسکے کو لے کر خاصی چہ ملیوں ہورئ تھیں، بڑے تایا جان کا خیال تھا کہ ایاز کو مبین کے بیپرز لے کر جانے چاہیے اور جلد از جلد اسے بھی امریکہ بلا لینا چاہیے، باقی افراد نے بھی اس موقف کی تائید کی تھی، لیکن ایاز کا کیا موقف تھا اس سے بھی بے خبر تھے۔

\*\*\*

علینہ کے ایکرائیز قریب تنے اور اس کی رول نمبر سلپ بھی آن چکی تھی اس لئے آج اسے کالج جانا تھا۔

مقررہ وقت پر وہ نمائج میں موجود تھی جہاں ندا اس کے انتظار میں تھی اور حالیہ شادی کی تفسیلات جائے کے لئے بے چین اور بے قرار تفسیلات جائے کے لئے بے چین اور بے قرار تھی

'' جھے ایک بات کی سجھ نیں آئی ندا۔''وسیع وعریض گراؤنڈ کے سامیددار درختوں کے جھنڈ میں بڑے پیچ پر بیٹھے ہوئے علینہ نے کہا تھا۔

م من بات ک؟ " ندا جیران ہوئی، علینه نے آہتہ آہتہ استے شاہ بخت کا سارا واقعہ سنا دیا آ

''اد ہ نو ، و ہ تو کانی میچور ہے تم سے۔'' ندا کو مدمہ ہوا تھا۔

''اس بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آخر کیا مقصد ہےاس کا؟''وہ ابھی تک البھی ہوئی تھی۔ ''ولیمہ کی تقریب پر تو شک نہیں کیا اس ''دینہ''

دونہیں اس دن تو میرے باس بھی نہیں کوئکا، شاید میں نے کھے زیادہ ہی انسلٹ کر دی محمی اس کی۔ علینہ طنز ریالی۔

''لیکن اس سے یہ معاملہ ختم تو نہیں ہوا نا؟'' ندانے سوال اٹھایا۔

" ہاں الیکن میں اس کے خلاف بڑوں کے ساتے تو کوئی ایکشن ہیں لے سکتی نا جبکہ جھے خود الیس نے الیس کے خلاف بڑوں کے الیس بیا کہ اس کے مقاصد یا عزائم کیا ہیں؟" ملینہ نے کہا، ندانے سمجھنے والے انداز میں سر بلایا۔

''لیکن ایک بات تو ہے علینہ! اس ساری نفتگو سے بیرتو بالکل ثابت نہیں ہوسکتا کہ وہ

تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کررہاہے۔'' ''کیوں نہیں ہوسکتا، مجھے صاف لگا تھا کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کررہا ہے۔''علینہ بھڑکی تھی۔ ''ملینہ کرنے ہے۔''ملینہ بھڑکی

W

'' بیرتو تمہارے بحسوسات ہیں نا، ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے منفق ہوں۔'' نداننے کہا۔

''ہاں، سوتوہے۔''وہ کچھ شعنڈی پڑی۔ ''اچھا ایک بات بتاؤ، دیکھنے میں کیسا

ے؟ "ندانے برسوچ انداز میں پوچھا۔
"اکی پروفیشل ماڈل ہے، نیشل اور
انٹریشل لیول کے میکزینر کے لئے اسل فوٹو کرائی
کر چکا ہے، حال ہی میں کراچی میں ہونے
دالے سرکلیشن کے فیشن شوز میں بھی شامل تھا،
نیسٹ ویک دوئی جا رہا ہے "طلال بن
معصب" کے فیشن ویک میں شرکت کے لئے۔"
علینہ نے ہے تاثر انداز میں اس کا محقر سابا تیوڈیٹا

''طلال بن معصب!'' عدا حمرت ہے چلائی تھی وہ دوئی کا کامیاب اور جانا مانا ہوا فیشن ڈیز ائٹر تھا۔

"میں سوچ سکتی ہوں کہ وہ کیما ہوسکتا ہے؟" نداکی آنکھیں اب شرارت سے چک ری تھیں۔

''وہ جیسا بھی ہے، میرے نزدیک پکھ نہیں۔''علینہ کا لہجہ تلخ اور حقارت سے مجرا ہوا تھا۔

''ندانے پر زوراحتجاج کیا۔ ''تہمیں پائے ندا! بیدہ بی شاہ بخت ہے جو رمشہ آئی میں انوالو ہے اور اس بات کا میری پوری فیملی کا پتاہے۔'' ''تمہارا مطلب ہے وہ تمہاری ماڈرن ک

مامنامه منا 🐼 خبر 2012

ماهنامه حنا (122) تم 102

کزن۔''ندابری طرح چونگی۔ ''ہاں ..... وہی .....'' علینہ نے تقیدیق ک۔ ''نیس کہ کھا دا

''ادہ مائی گاڑ! ..... بی ..... وہ شاہ بخت ہے دہ شہد رنگ آنکھوں والا، جس کی جھیلوں جیسی آنکھیں ہیں۔'' وہ چلا ہی تو اٹھی تھی، تصویروں میں تو سب کود کھی رکھا تھا،علینہ اس کی تشبیہ پر بے اختیار ہنس دی۔

" ''باں وہی شہد رنگ جھیلوں جیسی آنکھوں ۔''

''مائی گذیمی، میں اسے ایبانہیں سمجھتی تھی۔''ندانے افسوس سے کہا۔ ''اتفاق سے میں اسے ایبا ہی سمجھتی تھی، معصد نہ نہ کہ ناصر یون سمجھتی ہیں ، اس

موصوف خود کو خاصی چیز سمجھتے ہیں۔"علینہ کے لیے میں تفرتھا۔ لہج میں تفرتھا۔

''چیز تو دہ ہے اور خاصی او نجی بھی ،گر علینہ ابتم خبر دار رہنا ،اس تیم کی شخصیتیں جو ہوتی ہیں ناان کی'' میں'' بری ہوتی ہے۔''

"EGO" ..... مائی فٹ ..... کم از کم اتنا ہی سوچ لے کہ میں اس سے چھ سال چھوٹی ہوں، تھوڑی ہی تو شرم کر لے۔" اس بار بھی اس کا لہجہ تھارت سے پر تھا۔

'' جہیں اس معاملے توسیریس لینا جاہیے ''

" بالكل لے ربى ہوں، اسے تكایف بى اس بات كى ہے كہ من اسے اگنور كرربى ہوں " "سوال تو يہ اٹھتا ہے كہ كيوں تكایف ہے اسے؟"

''اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔'' علینہ نے شانے اچکائے یہ

د چتهبیں ڈرنبیں لگتا،تم لوگ ایک ہی گھر

میں رہتے ہو، دن رات میں سینئلڑ وں بار مرار ہوتا ہے،اگراس نے حد سے بڑھنے کی کوشش تو .....''ندانے اسے خوف دلایا۔

وہ ایک لیمے کوٹھنگی، گالوں پر لالی چنگ ا تھی، اتن بھی چھوٹی نہیں تھی جو اس کی ہات مطلب نہ جھتی ۔

''اییا کچنبیں ہوسکتا اور نہ ہوگا۔'' اس ا حتی کیج میں کہہ کرموضوع ہی بند کر دیا۔ ان ایک ایک

اسيد مصطفيٰ كى زندگى كاپندر هوال سال اي کے لئے بڑے عجیب احساسات اپنے علو می کئے ہوئے جلوہ کر ہوا تھا، اے اپنی قد دِقامت میں ہونے والی تبدیلیاں بڑی عجیب اور سسنی 🕏 لکتیں، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا او اے اینے چیرے پر لکاتا بلکا بلکا رواں عجیب ہے احساسات سے دوجار کرجاتا اور اگرایسے حمالی کے سامنے ہونی تو خود پر قابو بانا مشکل ہو جاتا، اس کادل جاہتا دہ زور زور سے حیا کے گال پر تھیم مارے یا مجراس کے بال نویے یا مجر ..... یا مجا اس کی کلائی پر دانت گاڑ دیے، اس کا بہی دل عابتا، وه صرف دس سال کی تھی اور ابھی تک سليوليس ناپ اور اسكرث ميس ملبوس نظر آتي تھي، جب کھر میں ٹیوٹر الہیں پڑھانے کے لئے آتا لا وہ اس کے پاس بی کار بٹ یہ بیکی ہوتی اور اس کا دل چاہتا وہ اس کے برہنہ بازویر زورے چھی مجر لے، شاید وہ اذبت پیند ہوتا جار ہا تھا، اے ياد تقا ايك دن وه شام كو كهر لوثا تو وه لان ميں زمین بر بینی می، وه دهیمے قدموں سے اس کی

''اسید! دیکھو بیر کتنا ہیارا بلی کا بچہ ہے تا، پچارہ زخمی ہے، دیکھواس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے،اس کوکتنی تکلیف ہورہی ہوگ ٹا، پلیزنم

اندر سے فرسٹ ایڈ ہائس لے آؤٹا۔''وہ ہمدردی سے کہدر ہی تھی۔ اسید نے لب جھینج کرایک نظر بلی کے بچے مذاکداں دوسری جامران تھے جس کے مگل اس

اسید نے کب چی کرایک نظر بلی کے بچے پر ڈالی اور دوسری حبا پر اور پھر جھک کراگلی ٹا نگ ہے بلی کے بچے کواٹھایا اور زور دار طریقے ہیرونی دیوار پر دے مارا، وہ بیچارا آ داز نکالے بغیر نیچے گرااور کر کر ساکت ہوگیا۔

حبا کے حلق سے ایک اضطراری چیخ ٹکلی تھی ادراسید کے حلق سے ایک ہذیا نی قہقہہ۔ ''بیاس کا سب سے بہترین علاج تھا۔''وہ پڑے سکون سے کہ کرآگر مردہ گیا تھا، وہ خوزن

بڑے سکون سے کہ کرآ گے بڑھ گیا تھا، وہ خونزرہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور پیہ طرف آغازتھا، بعد میں تو ایک سلسلہ سا چل نکلا، وہ اسے خوفز دہ اور دہشت زدہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، البتہ اس نے بھی حبا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔

ان دنوں اس کا اولیول کا فائنل چل رہا تھا، وہ اپنی اسٹریز کو بہت سنجیدگ سے لیتا تھا، وہ کتاب پکڑے لان میں چلا آیا آتے ہوئے وہ مرینہ سے ایک کپ چائے کا کہہ آیا تھا، یہ وسط اپریل کے دن تھے، ہلکی می ہوا چل رہی تھی، لان کے یونہ سے ایک کپ چائے کا کہہ آیا تھا، یہ وسط کے یود ہے اور درخت آستہ آستہ لہلہارے تھے، فضا میں ایک محسوں کن خوشگواریت تھی، وہ کین کی بخیر پر بیٹھ گیا اور ٹائٹیں سامنے میں اپر پھیلا لیں۔ بیٹر پر بیٹھ گیا اور ٹائٹیں سامنے میں اپر پھیلا لیں۔ فضا میں ، ڈارک پنک کلری بیل ہائم جیز اور لائٹ کھر آئی ، ڈارک پنک کلری بیل ہائم جیز اور لائٹ بنگ کبری ہائے ہوئے تھے، اس منائے ہوئے تھے، اس میں ہیر پنیل اور بینڈ ز رگائے ہوئے تھے، اس منائے ہوئے تھے، اس منائے ہوئے تھے، اس منائے ہوئے تھے، اس منائے ہوئے کیا۔ سید نے کیاب سے نظریں ہٹا کر اس کی اسید نے کیاب سے نظریں ہٹا کر اس کی اسید نے کیاب سے نظریں ہٹا کر اس کی

طرف دیکھا، ایکلے ہی کہتے اس کی آنکھوں میں

عجیب کی چک اجرآئی، اس نے دایاں ہاتھ کپ تھامنے کے لئے آگے بڑھایا اور کپ تھامتے ہوئے ایکدم سے اس کے ہاتھوں میں اترتی خوف اور یے لینی کی کیفیت نے اسید کو عجیب سی تسکین دی تھی۔ حبانے ایک نظرایے جلے ہوئے ہاتھوں کو

ديکھاا درز درز در سےروئی واپس بھاگ کئی۔ اسیدنے ایک نظرز مین پر کریے گودیکھا اور کھاس یہ چیلی جائے کو اور سر پھر جھٹک کر كتاب كي طرف متوجه بوكيا، يون جيسے كچھ بهوا بي نہ ہو، وہ کچھ دریرا نظار کرتا رہا،اے یقین تھا ابھی مرینداے بالنیں کی اس سے بازیرس کریں کی جب ایبا کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب کہی تھا کہ حما نے انہیں کچھ مہیں بتایا، یا لاز مأغلط بیانی کی ہے، اس کے اندر افسوس کا کوئی پہلوئہیں تھا وہ صرف وہی لوٹا رہا تھا جواہے تیمور احمہ نے دیا تھا، وہ کیے اس کے ساتھ پیش آتے تھے جب وہ چھوٹا تفا بالكل حبا جبيها لتني معمولي اور عام ي غلطيون اور باتوں مروہ اس کے گال بھیروں سے سرخ کر دیتے تھے اور مرینے نے بھی بھی تیمور احمد کورو کئے کی کوشش نہیں کی تھی، اسید کو اس میں وہ بے حد بری لکتیں، اس کا دل جا ہتا وہ تیمور کو روک دی، زور ہے چینیں اور احتاج کریں مگر وہ ایسا کچھ نہ كرتيل، بيراس كے اندر جمع شدہ لاوا تھا جو وقتاً فو قناً بإبرآ رہا تھا، اے پتا تھا حیا مرینہ اور تیمور دونوں کتنی عزیز ہے، جب حبا کو تکلیف ہو کی تو لازمی بات تھی کہ وہ دونوں بھی خوش تہیں رہ سلیس گے،حبا کواذیت دے کراہے دلی خوش ہولی،وہ اب اسید سے ڈرنے لگی تھی، بہت کم براہ راست اس سے خاطب ہولی اور جب وہ موجود ہوتا تو وہ

فوراً ہی موقع کل سے غائب ہو جاتی۔ یہ بہت دن بعد کی بات تھی، اس کے

احداده حنا ملك حر 2012

ا گرزامزخم ہو کچے تھے اور موڈ بن رہاتھا کہ وہ اتی البی چھٹیاں لا ہور جی نانو کے پاس گرارے، جب ایک شام وہ مسلسل دو گھٹوں کی پٹنگ بازی کے بعد تیز تیز سیر ھیاں اتر تا پنچے آر یا تقااور حباشاید اوپر جا رہی تھی وہ راہتے جی اگر مرا المحکم سے بھیل کر گھڑا ہو گہا تھا اسے آتے تو کھے کر حبانے کسی قدر شیٹا کراہے دیکھا گر بولی کچھٹیں۔ کسی قدر شیٹا کراہے دیکھا گر بولی کچھٹیں۔ اوپر جانا ہے؟"اسید نے یوجھا، حیانے

ا ثبات میں سر ہلایا ہوئی ہے تہیں۔ ''کیا کروگی اوپر جا کر ..... جاؤی نیچے۔''

اسیر نے عجب سے کہ میں کہاا در دونوں ہاتھ بوھا کراہے دھکا دے دیا۔

حباکی دردناک چیخوں نے درود بوار ہلاکر رکھ دیئے تھے وہ ساتھ سٹر حیوں سے رول ہوتی بموئی فرش پر گری تھی جبکہ وہ وہیں کھڑ بڑے اطمینان سے اسے گرنا دیکھ رہا تھا، پھر انہی قدموں ہے واپس اوپر چڑھ گیا۔

لاوُنج کے دروازے پر گھڑی مریشہ نے بیہ سارا منظر دیکھا تھا اور ایک کھے کو وہ تھرا کر رہ سارا منظر دیکھا تھا اور ایک کھے کو وہ تھرا کر رہ سکیر تھیں، انہیں یفین نہیں آیا تھا کہ بیر حرکت اسید نے کی ہے اور شاید وہ کھی نہ مانتیں اگر وہ اسے نہ دیکھ لیتیں، وہ ساکت می کھڑی تھیں جب حہا کی چنج نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرلیا وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھیں۔

سخفن ہے زندگی کتنی سفردشوار کتنا ہے سمجھی بیا و کن نہیں جلتے سمجھی رستہ نہیں ملتا حارا ساتھ دے پائے کوئی ایسانہیں ملتا فقط ایسے گزاروں تو

سین کی آنھوں ہے آنسو قطار اندر انظار گر رہے تھے دل میں درد کا ایک آنش فیٹال کروٹیل اور جی چاہا ہے شانوں سے پکڑ کر جھجوڑ دے ا اس سے پوجھے دہ آتا ہے حس کیوں ہے؟ کیوں اس سے دہ اتنا سفاک؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں؟ کیا اس کے پاس احمارات نہیں؟ یا بھر اس کے معار کا گواف اتنا او بچاہے کہ دہ سماری زیرگی اس حد کوئین جمو سکے گی، ایا ڈ نے بھنویں اچکا کراس کے لگا تاریخ آنسوؤں کو و بکھا۔ اچکا کراس کے لگا تاریخ آنسوؤں کو و بکھا۔

''اس گھر میں تمہارا ایک بہت بڑا ہمدرد ہے، تم اس کے پاس تشریف لے جاؤ وہ یقیع بہت اچھے طریقے سے تمہیں Console کرےگا۔'' وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔

سبین تھٹھر کر رہ گئی، اس کا اشارہ عباس کی طرف تھاوہ جانتی تھی۔

''وہ آپ کا بھائی ہے اور اس حوالے سے میرے لئے قابل احز ام ہے آگے آپ کی سوچ ہے۔''سبین نے ختی ہے آنسو پو تخھے۔ ''میرے حوالے کو درمیان میں لانے گا

میرے تواہے و درمیان کی لانے کا ضرورت نہیں، میں کل جانے ہے پہلے اس حوالے کوختم کرکے جاؤں گا۔" وہ قطعی آلیج میں بولا تھا، مین نے مہم کراہے دیکھا۔

بری مطلب ہے.....آپ کا؟ کیا.... فیصلہ کیا.... ہے آپ نے؟"اس نے رک رک

و المرا فيمله بهت واضح بيدر الح

مبر کا چیک اورکل تک ڈائیورس پیپرز تیار ہو کے آ جائیں گے۔ '' سبین کو لگا کمرے کی جہت اس کے سریہ آ بڑی ہو، زمین لکاخت اس کے پیروں 'لے ملئے لگی تھی، روشی کم ہوتے ہوئے خوفنا ک اندھیرے میں بدل گئی، اس نے پھٹی پھٹی نظروں اندھیرے برسکون چیرے کود یکھا جہاں کسی تشم کا کوئی افسوس کوئی پچھٹا وانہیں تھا۔ کا کوئی افسوس کوئی پچھٹا وانہیں تھا۔

اسے اپنی جھوٹی جھوٹی دونوں بہنیں یاد
آئیں جوابھی صرف 8th شینڈرڈ میں تھیں،اس
اپنا کرائے کا گھریاد آیا،اسے اپنی مال کی ہے بسی
یاد آئی، برنھیبی کی جیسے ایک طویل زنجیرتھی جس کو
کوئی انت نظرند آتا تھا اور ایسے میں اس کا شادی
کے صرف دس دن بعد مطلقہ کہلا کر گھروا پس جانا،
کیا قیامت ڈھا سکتا تھا، اس کے باشعور ذہمن
نے بردی تیزی سے آنے والے وقت کی تصویر
دیکھی، جہاں ہر طرف مرخ گولے سے چکرا
دیکھی، جہاں ہر طرف مرخ گولے سے چکرا
دیکھی، جہاں ہر طرف مرخ گولے سے چکرا

در نہیں ..... خدا کے لئے ..... ہمیں ..... آپ کو اللہ کا واسطہ ..... ایاز! بید مت کریں ..... میں مر جاؤں گی ..... میری ماں مر جائے گی ..... ایبا مت سیجئے ..... آپ کو اپنی سب سے بیاری مت کا واسطہ ..... بیظلم مت کریں ، میں آپ سے کچے نہیں ماگوں گی ، مگر مجھ سے اپنا نام مت چھنیں ، ایبا مت کریں ایاز! آپ کو باک رب کا واسطہ ۔ ' وہ اس کے بیروں پر سرر کھے رور ہی تھی ، واسطہ ۔ ' وہ اس کے بیروں پر سرر کھے رور ہی تھی ، میں سانی نے ڈیگ مارا ہو۔

"" میں ہوگئی ہو، بند کروا پی بکواس، میں تہمیں واضح طور پر بنا چکا ہوں کہ میں ہر گرخمہیں اپنی ہوی تسلیم نہیں کروں گا، پھر بھی تم، کیا مقصد ہے آخراس سب کا؟" وہ جیسے جھلا اٹھا تھا۔

''میں آپ ہے پچھ نہیں مانگوں گی۔'' وہ بے ساختہ سکی تخی۔ ''ادم گاڑ! سوال مانگنے یا دینے کانہیں ہے،

جساحة كى 
"اوگادا سوال ما تشخيا ديخ كانبين ہے،

سوال تو يہ ہے كہ بين تهميں سارى زندگا ہے تام

يہ كيميے بھا سكتا ہوں بين ایک باريهاں سے نكل

سيا تو دوبارہ كى كے ہاتھ نہيں آنے والا اور تم

كہد رہى ہوكہ بين تمہارى صورت ميں ایک

مستفل زنجير نما بيڑى اسے بيروں سے باندھ

توں؟ تاكہ جب چاہے بيد هر والے مجھے بلك

ميل كرسكيں؟ نو و سے سين يہتمارى غلط نهى

ميل كرسكيں؟ نو و سے سين يہتمہارى غلط نهى

ميل كرسكين اس سب ميں ميرا كيا قصور ہے؟"

ш

المنہ اللہ میں تو میں تہیں سمجھار ہا ہوں کہ قصور میرا یا تہار انہیں بلکہ میرے کھر والوں کا ہے تم کیوں مفت میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ ابھی صرف تم جذباتی ہورہی ہو کہ کچھ عرصہ کزرنے کے بعد تمہیں میرا فیصلہ بالکل ٹھیک کے گا۔' وہ اس بارقدر سے تھمرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔

اں ہار مدر سے ہر ہے ہوئے ہیں ہوں اور اندازہ اس دو میں جذباتی نہیں ہور ہی، آپ کو اندازہ انہیں کہ آپ کو اندانوں میں کون ساطوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔''سین نے اس بارقدر سے نبیجل کرکھا تھا۔

''آئی ڈونٹ کئیر، یہی میرامتصد بھی ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ کسی باشعوراور ویل ایجو کیعڈ پرس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کرنے کا کیا 'نتیجہ لکانا ہے، میں اپنے پیچھے ایک سبق چھوڑ کر جاؤںگا۔''وہ ہٹ دھری سے بولاتھا۔ جاؤںگا۔''وہ ہٹ دھری سے بولاتھا۔

ہاری و کسی صورت اپنے موقف سے ہنے کو تیار نہیں تھا، وہ جان گئی تھی جبی ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ دیکھتی رہ گئی تھی۔ داس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنی

2012 منر 2012

ماهنامه منا ۱26 مم 2012

مرضی کریں گے تو پلیز میری ایک بات مان لیں ، میں جا ہتی ہوں کہ ..... ' وہ لبوں یہ زبان پھیر کر رک کئی ،امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ''کیا؟'' ایاز نے سوالیہ نظروں سے اے ''میں چاہتی ہول کہ آپ کھے در رک جا میں، صرف کچھ عرصیہ" وہ آس و زاس کی "كتنا عرصه" ال نے ابرو اچكا كر ''چند..... چند ماه۔''اس نے لبوں کو مھنچ کر 'دیکھوسین! میں .....'' سین نے تیزی تکالا اور دو پشدا کی طرف ڈالتی واش روم میں چل استے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا، پھر اس کی سے اس کی بات کالی اور تیزی سے ہاتھ جوڑ م محمد رير بعدوه فريش هو كرنظي ، بال سلجواي خدا کے لئے۔''وہ بے بس ہو گیا تھا۔ انھيك ہے كيكن زيادہ در مبين، جس دن

اور دهمیلی ی چوتی بنا کر بیٹر پر آگئی، چا دراو پر سیج کرآ نگھیں موندیں تو کچھ ہی محوں میں کہری نیند میں جا چکی تھی۔

خوابناک سی سبز روشن پھیلی ہوئی تھی، وہ آ ہستلی ے اٹھ کر بیٹھ گئی، چند کھے تھے اسے ماحول كا وقوف حاصل كرنے ميں ..... اس نے ب اختیار وال کلاک پر نظر دوڑائی، ساڑے گیارہ وہ دھک سےرہ کی۔

"مروز كمال بين؟" اس في با اختيار نے سونے سے ملے میسی لائٹ مہیں بجمالی میں،

مهروز لاؤع بين صوفي يربراجمان تقااور

کی، اس دفت میں ایک ضروری کام ہے جان شاید کوئی مشروب بی رہا تھا، اے دیکھ کروہ مسکرایا ہوں چند کھنٹوں بعد آ جاؤں گا۔'' مہروز نے میں اور گاس خالی کر کے پیل پر رکھ دیا۔ كركهااوراس بيزروم تك جهوز كررخصت بوكل اس کے جانے کے بعد وہ سارے کھر کا جائز لين اله كمرى مونى السي جيرت مورى على بلاشي بنت يرباته ركار كفرى موكني-محمر کی تزئین و آرائش بہت خوبصورت اور آر نفک سائل کی تھی، صاف ستھرا ماڈرن طرز ایزردم کی طرف پیش قدمی کی تھی، ستارانے اس مینی لان می اس نے جائے بنانی اورمگ فلام کر

''نیند پوری ہوگئی؟''

ل پیروی کی می بیدروم می داهل موکر وه واش

" بين چينج كرلول-" وه كهمّا هوا واش روم

اس کے ماس بیضتے ہوئے اس نے سہولت

''تہارے بال بہت خوبصورت ہیں

'' مائی گاڑ! اتنا فاریل ہونے کی ضرورت

"ستارا كوئي بات كرونا ، ترس گيا مول كسي

ستارا کا دل جیسے کنپٹیوں میں دھڑ کنے لگا، وہ

لوچھنا جا ہتی تھی کہ کیے بولے؟ کہاں سے اتن

المت لائے اس سے تو تظرین اٹھانا وشوار ہور ہا

\*\*

تُورِ، آِ وازیں، قبیقیے، متحرک جسم اور مجلکتے جام، ہر

کولی مکن تھا، کم تھا، طلال بن معصب نے رم کا

"دوی کسیوز" کا بنگامداین عروج برتها،

تھا، وہ اس کی چوٹی کے بل کھول رہا تھا۔

یے کی آواز کو، کچھ بولونا۔"وہ بے قراری سے

ے اس کی بھی چونی ہاتھ میں لے لی می۔

تارا! ' وه رشك اورتو صيف سے كهدر ما تھا۔

"شكرييه" وهزيركب متراني \_

میں ۔'' وہ قبقہہ لگا کر ہنسا تھا، وہ جل ہوگئ۔

دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو سمرے میں

إدهرأ دهرد يكها تمركمره خال تها،ات ياد تفاكياس ال كا ايك بي مطلب تقا كه مهروز كمر آچكا قفا، اس نے بستر چھوڑا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئ، منہ ہاتھ دھویا اور پھر کمرے سے باہرآ

محون لیتے ہوئے سارے ماحول سے بے نیاز بنيصے شاہ بخت معل کو دیکھا۔

یوں تو ہرسال ہی اس کے ماڈلز کی ملیشن کو اونجا ہو گیا تھا۔

W

" طلال بن معصب" کے فیشن ویک کے ''تم مان کیوں مبیں جاتے؟'' طلال نے خاصي بفتجفلا كريوجيعا تفايه

" بہیں معصب! میں یہاں صرف تہارے کئے آیا تھا، میرے باس وقت مہیں ہے۔" اس نے بے تاثر انداز میں انکار کیا۔

'' کیوں؟ الیم کیا مصروفیت ہے؟ دو جار ماہ رہو یہال یر، ہول کا خرج میرا۔" طلال نے فراخد لی سے کہا۔

"الى بات تبين بمصب إميراايم بي

' ''لوگ تو اتنی شهرت اور ایسی آ فرز پر جابز

''وه لوگ بین اور نیس شاه بخت مخل بون ا تنافرق كافى تبيس ب-"اس في تكلمون كوجبش

طلال بن معصب چند کمحوں کے لئے فریز

کیفیت میں کھری ہو ل تھی۔

میرائمپرلوز بو کیا اس دن ..... وه بات ادهوری

چھوڑ کر کب میچ کر چپ ہو گیا تھا، سین نے

بھر بور ہے ہی کے احساس سمیت صرف سر ہلا دیا

公公公

خوبصورت کارسمیم کے ساتھ کھرڈ یکوریشن کمال کی

بھی، وہ جیرت آمیز خوتی سے ہر چیز کو دیکھ رہی

سے دیکھواور برکھو، کی محسوس ہوتو جان جانا کہ

أيك فوثو كرافر ببرحال خاتون خانه كي تظرمبين لا

سكنا، خير كجن من كهانے يينے كے لواز مات موجود

بیں اور اس کے بعد آرام کر لینا، باتی باتیں

روایتی جگه بر بهول گیا اور روایتی انداز میں بول

'' بیتمہارا کھرے ستارا! اے پیار کی نظر

آف وائث اور لائث بربل کار کی

سے سجا کھر اسے بہت خوبصورت احساس سے روشناس كريكيا تقا، جائے كى طلب اسے كن ميں بیڈروم کی طرف آئی کسلی سے صوفے پر بیٹے کم میں جلا گیا،ستارا خاموثی سے بیڈ کے کنارے پر عائے حتم کی، سامان کھول کر اپنا ایزی ڈرلین کی گئی، کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور آئینے کے

"بى .....آپكىآئى؟"وەصونے كى '' کچھ ہی در پہلے۔''وہ کھڑا ہو گیا ساتھ ہی

مراما جاتا تفامگراس بارتو ایک تهلکه مج گیا تھا اور اس كا سبب سامنے بيشا موا" شاہ بخت معل" تھا جو کهاس کالیڈ ماڈل بھی تھا، ہرسال کی طرح اس سال بھی بے پناہ کامیا بی ،تعریف وتو صیف جھے میں آئی تھی اور اس کے نام کا گراف کچھ مزید

بعد تمی پروڈ یوسرز اور ڈرلیں ڈیز ائٹزز نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا مگر وہ چکنی چھکی کی طرح سب کے ماتھوں سے مجسل گیا، طلال کو خاصی جیرت بھی اس کا خیال تھا کہ وہ نور آئی ایگر ہمنٹ سائن کرنے شروع کردے گا مگرابیانہ ہوا تھا۔

اے کا لاست مسٹر ہے، میں اسے کی صورت ڈراب مبیں کرسکتا۔''

تک چھوڑ دیے ہیں اور م .....

ماهناهه حنا (129) تبر 2012

سا ہو گیا تھاءای مل بھی وہ سر چھٹک کرنسیو کے ماحول مين والبس لوثا تها، أيك كامياب فيشن ابونٹ کے بعداس شاندار کسیو میں ڈ ٹراور تھوڑی ی تفریح طلال کی طرف سے اینے تمام ماڈلز کے لئے تھی اور ہاتی سب کہیں نہ کہیں مفروف تھے كونى جوئے كى مشين براوركونى ۋالس فكور بر،كونى ڈرنگ میں مصروف تھا تو کوئی کسی حسینہ کی بانہوں میں مدہوش اور ایسے میں ان سب سے الگ تفلك ببيفا ثناه بخت معل طلال كوابن طرف متوجه کرا گیا، پندرہ دن کی رفاقت کے دوران اتنا تو وه حان چکا تھا کہ شاہ بخت معل ڈرنگ مہیں کرتا، ای لئے اس کے پاس چلا آیا۔

"تمهارا يهان آنا توب كاركيانا؟" طلال نے افسوس سے کہا۔

'' کیوں؟'' شاہ بخت نے سوفٹ ڈریک کا محونث لے کر کہا۔

" بہال تمہاری دلچیں کے لئے کچھ موجود بی مہیں ہے تا۔" طلال نے وضاحت کی، شاہ بخت نے سر جھنگا۔

"اصلَ مِن مجھانداز ہبیں تھا کہتم اس تسم کے آ دمی ہو۔"طلال نے مزید کہا۔

''کس مسم کا؟''اس نے بعنوس اچکا کر کہا، اس کی شہدرنگ جیلیں طلال برمرکوز تھیں،طلال چند کھے خاموش رہا، مرد ہو کر بھی طلال کو اندازہ بور با تقا كه وه اس يركم طرح اثر انداز بوريا تقاء اس کی آنکھوں کی چک اور لیک اتنی شدید کھی کہ نظرج إنا دشوارتهابه

"اتے خک سم کے۔" طلال نے رم کا سیب لیتے ہوئے وضاحت کی۔

شاہ بخت نے سر جھٹکا اور سکریٹ سلکانے لگا، ذراسا آ کے جھکتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ ے سکریٹ تھاما اور دوسرے سے لائٹر جلانے لگاء

ذراسا آ مے جھکنے سے اس کے شہدرنگ ال ير جمك آئے تھے اور وہ اس پوز میں اتنادلکش پیارا لگ رہا تھا کہ طلال نے بے ساختہ اس ليوزنيل فون يرمحفوظ كركبيا تهابه

"أيك بات يوجهول؟" طلال في اي طرف جھک کر کہا۔

''ہوں۔'' وہ سگریٹ کے کش لیتے ہوں بے تاثر انداز میں إ دھراُ دھرنظریں دوڑا ار ہاتھا۔ ""تم یج میں اتنے کول ہویا پوز کر رہ

"میں ایا ہی ہوں۔" اس نے سرد

'میں نہیں ماننا۔'' طلال کا لہجہ تیکھا ہوا تا ''تو مت مانو۔'' اس نے شانے 🛎 طلال چند کھے خاموش رہا، پھریکدم بولا۔ ''شاہ بخت آؤمیرے کھر چیسے'' ''الس بخت اونکی۔''اس نے سیج کی۔ ''او کے، بخت چلیں؟'' ''چلو'' وهاڅھ گيا۔

کچھدىر بعدوہ دوبڻ كى شاندارسكائي سكر ي لاسٹ فلور میر واقع طلال بن معصب کے پیٹھ ہاؤس میں موجود <u>تھ</u>۔

''بخت!'' طلال نے کائی کا گی اس

" بول - "اس في تظريب الله اللي -'' بچھے لکتا ہے میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں طلال نے بہت سنجید کی سے کہا۔

شاہ بخت ہکا بکا سا اسے دیکھتار ہا، کھر۔ اختيار قبقهه لكاكر بسنا ولأكميا \_ "مائي گاڙ! کيا کہائم نے؟ تم..... مجھ عاشق.....او ..... گاڑ ..... وہ کھلکھلا کر ہنے ہ

تلمري ستقرى سوج ركضے والا إدر ايني آ تكھوں میں ڈھیروں خواب لئے ہوئے ، مرخواب کہاں لورے ہوتے ہیں بہتو ہمیشہ ہی ادھورے رہے ہیں ہمیشہ ادھورے حالانکہ اس دنیا کے لئے میں ایک کامیاب انسان ہوں ،تمر کوئی مہیں جانتا اس کامیانی کے لئے میں نے کیا تاوان بھرا؟ میں نے این سیائی کھو دی، میں نے اپنا ول چ دیا، مل نے اینے خواب رہن رکھ دیتے، وہ خواب جو ہمیں جینا سکھاتے ہیں، وہ خواب جو آنکھوں کے کئے زندگی ہیں،میرےسب خواب مر گئے ،مہیں ميري آقيمين مرده نهيل لكين بخت! ديكهو..... د مِلْھو ان میں کوئی خواب مہیں۔'' طلال کا کہجہ بالكل خالى تها، بالكل اس جواري كي طرح جوايني ساري جمع يوجي باريكا مو

"ابیا کیا ہوا تھامعصب؟" شاہ بخت نے بساخته يوجها تفابه

"تم بمج معصب كيون كهتي هو؟" طلال نے الٹاسوال داغا۔

" مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔" شاہ نے شانے

''میرب فاروق بھی یہی کہتی تھی ،سب مجھے طلال كتيت تضاوروه مجھےمعصب ـ''

''کون میرب فاروق؟'' شاہ بخت نے بساختداس كشافي باتهوركما تفا

"میری میرب، میری زندگی میری جان، میں نے اسے کھو دیا بخت! چند سال پہلے طلال بن معصب كوكوني تهيس جانتا تفاء مريس جابتا تفا کہ بیسب جانیں کہ میں ہوں ،میرے ادھورے خوابوں کی معمیل کی جنگ شروع ہو گئی، مجھے ہر قیمت برآ کے جانا تھا، مجھے فیشن کی دنیا کا سب ے بڑانام بنا تھا اور اس کے لئے میں نے اپنی سچال کھو دئی، اینے خواب محنوا دیے اور اپنی

''إِسِ مِن بننے کی کیا بات ہے؟'' طلال

" بننے کی بات تو ہے، تم ایک میل ہو کر مجھ

"محبت کے لئے مردوفورت کی کوئی تخصیص

''ارے....کیا ہات ہے بھئ! ابھی تو مجھے

'' دوی تو تمہارے گئے آٹر ہے۔'' طلال

''بخت! ایک ہات کہوں۔'' وہ سجیدگی سے

"بولو بھئى ..... بولو-"اس نے الى د بائى۔

" بے یہ ہے کہ تم بہت فالص ہو، بہت

Pure بالکل کسی آئینے کی مانند، جس کے بار

جهانکا جاسکتابهو،جس میں ہم اینے آپ کو بالکل

صاف اورواضح طور برد مکھ سکتے ہیں، ہمیشہ ایساہی

رہنا بخت! تمہاری سیائی انمول ہے اور بھی بھی

اس دنیاوی مفاد کے لئے اسے مت چھوڑ ٹا ،تنہارا

دل بہت پارا ہے بخت! معاشرے اور دنیا کی

آرائشوں سے باک منافقت سے دور، اسے

آلوده مت ہونے دینا، تم بس بھی مت بدلنا۔"

طلال بن معصب کی سیاہ آ تھوں سے دھواں سا

نیل رہا تھا، شاہ بخت کی ساری ہمی غائب ہوگئی

ریثانی سےمعصب کے کندھے پر ہاتھ دھرا۔

"معصب! تم تعيك بونال؟" الى نے

" بیں تھیک ہوں ، بالکل ٹھیک، پتاہے پخت

تہمیں دیکھ کر مجھے وہ طلال یاد آتا ہے جو بھی

الكل تمهارے جيبا تھا، خالص، ياك صاف،

بھی مسکرایا ،شاہ بخت ایک بار پھر قبقیہ بار ہوا تھا۔

نبیں ہوئی دوست۔ ' طلال نے فلفہ بکھارا۔

معثوق بنارہے تھے اور ابھی دوست بنالیا۔"

''معصب! يوآرآ ميزنگ'

نے کچھ حقل سے کہا، وہ بنتے بنتے رکا اور آتھوں

ے نکلتے بائی کوصاف کیا۔

برعاش ہو گئے ہو۔"وہ چرسے ہیا۔

ہتھیلیاں زندگی بھر کے لئے سونی کرلیں، زندگی میں سب کوسب کچھاتو نہیں ماتا نامکمل خوشی تو ایک خواب ہے جو بھی پورا نہیں ہوتا، میں نے ایک نام پالیا اور میر ب کو گھودیا۔'' طلال کے لیجے میں بیتے دنوں کی اذبت تھی، گزرے زمانوں کے پچھتاوئے تھے۔

'' کیاتم نے ہی سب پانے کے لئے کوئی غلط راستہ اختیار کیا تھا؟'' شاہ بخت نے جیرت سے کہا۔

'جب ہم ایک جنون میں بھا گتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں انداز وہیں ہوتا کہ کتنے کا نئے مارے یاؤں میں چھ گئے ہیں اور بھا گتے بھائے جب ہم تھک کر کرتے ہیں تو مارے لہولہان یا دُل جمیں اس اذبہت کا احساس دلاتے ہیں جوہم نے اس سفر کے دوران سی بھی ،حفظہ كرمانى ايك ثاب ماذل تهي، ماكل تهي ميرے میکھے مرمیں اس کے ہاتھ ہی نہ آتا تھا،میری جان تو میرب هی، میری زندگی اور پھر یوں ہوا کہ جنون محبت ہر غالب آگی، جنون مجھے آگے برصنے کا تھا، ایک مقام بنانے کا، هد کرمائی نے بچھے آفر دی کہ وہ بچھے اس ٹاپ پر لے کر جائے کی جہاں میں جانا جاہتا ہوں اور بدلے میں اس نے مجھ سے بس ایک رات ما<sup>عی تھ</sup>ی اور بخت تم بناد ایک رات ہے کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے شادی تو نہیں کررہا تھانا ، مگریہ بات میرب کو کون منجھا تا؟ میڈیا نے مجھے اور حفضہ کوخوب اسکینڈ لائز کیا تھا اور اس نے مجھ سے چھ مہیں یو چھا، میں نے خود ہی اے کہا کہ میرب مرد کا کیا بكرتاب بربادتو عورت بوجالى ب\_"

''تو جانتے ہواس نے کیا جواب دیا، اس کے کہا۔''

" "معصب! تم مردات دو غلے كيول بوت

ہو؟ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم خود چاہے سارے زمانے کی غلاظت میں منہ مار کر آؤگے ہوی کا خالص ہی ہونا چاہیے، سات پردوں میں چھپی، میں نے تہمیں دوسروں سے مختلف سمجھا تھا گرتم ان سب سے بدرتر ہو، جھے خود سے نفرت ہور ہی ہے کہ میں نے تم سے مجت کی۔''

''اور پھر 'یا ہے کہ کیا ہوا؟'' طلال کے لیج میں سسکیاں کونجی تھیں۔

''کیا؟'' بخت نے بے اختیار پوچھا۔ ''میرب نے خودکٹی کرلی، جانتے ہو کب جب ہماری شادی میں صرف دو دن رہ گئے تھے۔'' طلال کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھ

''تم بھی ہم بھی تو کسی سے محبت کرتے ہو ناں شاہ بخت مخل ہم ہماری بھی تو کوئی میر ہے ہو نال پتا ہے بیہ جو تمہاری آ تکھیں ہیں ان کی بیاری سی چک ہتائی ہے کہ ہاں کوئی ہے جس کے دم سے تمہارا دل آباد ہے، بولو نا بخت! کون ہے وہ؟'' طلال نے آنسو پو نچھ کر تجسس سے، پوچھا تھا۔

اس کے درست انداز سے پرشاہ بخت ٹھٹک کراسے دیکھا۔

''ہاں ہے وہ میری عینا ہے، میری عینا۔'' ایک دکش مسکرا ہٹ نے خود بخو د شاہ بخت کے لیوں کا اعاطہ کرلیا تھا، طلال نے اس کے پہرے پر پھیلے رنگوں کو صرت سے دیکھا اور بے اختیار ان کے دائمی ہونے کی دعاما تھی تھی۔ دنین کی میں سے مطالب سے سے ساتھ ماری سے سے مطالب سے مطالبہ سے

''زندگی ہیں سب کچھول جاتا ہے بخت! گرمحبت بس ایک ہی ہار ملتی ہے اور اگر خوش قسمتی سے مل جائے تو اسے بھی مت کھونا۔'' طلال نے بہت خلوص سے کہا تھا۔

'' مجھے تو لگتا ہے اب میں تم پر عاشق ہوتا رہا ہوں۔'' بخت نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، دونوں کا ایک بے اختیار قہتمہ کونجا تھا۔ چنا جنہ کے

ستارا نے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ سموئے محویت سے ناشتہ بناتے مہروز کودیکھا، جو بڑامگن تھا۔

" بیں تمہیں اتنا چھا ناشتہ کرواؤں گانا کہتم مجھ سے فرمائش کرکے ناشتہ ہنوایا کروگ۔" وہ آملیٹ کے لئے انڈے چھیٹتے ہوئے فخر سے کہہ ریا تھا۔

' ''اور اگر ایبا نه ہوا تو؟'' وہ شرارت سے لی۔ لی۔

''کیوں نہ ہوا جنہیں ہرحال میں پہندآئے گا۔'' وہ ضدی کہتے میں بولا۔ ''ضروری تونہیں ۔'' وہ انسی۔

"مروری ہے در نہ میں۔" وہ رکا۔

''ورنه ..... مین تمهارا سر مجاز دول گا۔'' اس نے خطرناک انداز میں چھے لہرایا،ستارا تھلکھلا کرہنی تھی۔

"آپ نے اتن خطرناک دھمکی دے دی ہے اب تو پہند کرنا ہی پڑے گا۔" وہ ڈرنے کی ایکننگ کرتی ہوئی بولی، مہروز کا قبقہہ ہے ساختہ تھا

''ناشتہ کرنے کے بعد گھومنے چلیں گے۔'' وہ مزید بولا ،ستارا کی آنکھیں چیک آٹھیں۔ ''کدھر جائیں گے؟'' وہ بے تالی سے پوچھنے گئی۔

'' جہاں تم کہو۔'' وہ آملیٹ کا آمیزہ فرائی ٹین میں انڈیلتے ہوئے بولا۔

" مجھے کیا پتا؟ آپ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتا ئیں نا۔" وہ حمرت سے آتکھیں پھیلا

ر بولی۔

''ہوں، یہ بات تو ہے، چلو میں بتا تا ہوں، سنگاپورستاون مچھوٹے جھوٹے جزائر پر مشتمل ملک ہے، ان میں سے زیادہ تر غیر آباد اور گھنے جنگلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔'' د''ہم کس جند سید میں میں ان فیات تا

''ہم کس جزیرے پر ہیں؟''وہ نورااشتیاق سے پوچھنے گئی۔

'''نسنتو شاپر، بیہ سنگاپور کا سب سے بڑا خوبصورت اور گنجان جزیرہ ہے، بہت اچھی تفریح گاہ بھی ہے۔''

''یہاں کون سی جگہیں اچھی ہیں؟'' وہ رکچیں سے پوچھنے گلی۔

" الون تو سارا سنگاپور ہی بہت خوبصورت ہے جیسے مسجد سلطان، مسجد انگولا، چائند ٹاؤن، الزبتھ واک، خیبر ہلز، انڈر ورلڈ واٹر اور خاص طور پرخوا تین کے لئے شاپنگ کا بلاسٹ یعنی کے بلاز ہ سنگاپور، سے بلازہ بہت خوبصورت ہے فن تعمیر کا شاہکار اس کے سیون فلورز ہیں۔ " وہ مسکراتے ہوئے بتارہا تھا۔

''اول……ہول جھےتو شاپنگ کاشوق ہی نہیں ہے، آپ جھےاپی پہند کی جگہ پر ہی لے جائے گا۔'' وہ افسوں اور معصومیت کے ملے جلے تاثر سے بولی، مہروز کا قبقہہ جھٹ بھاڑتھ کا تھا۔ ''اوگاڑ! اب جھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے لئے اللہ کا انعام ہی ہو۔'' وہ ہنتے ہوئے کہدریا تھا۔

''اس لئے کہ اڑکیوں کوشا پنگ کا کریز ہوتا ہے اورتم کیسی جمرت آنگیزلڑ کی ہو کہ تمہیں شاپنگ کاشوق نہیں ہے۔'' دو جمرت سے کہدر ہاتھا۔ وہ بھی ہنس دی تھی، کچھ دریہ بعد اس نے

ا المامامه حنا (133) خبر 2012

ماهنامه حنا (132) تمبر 2012

اس بات سے بے جر کداس کی چوتی زمین کوچھو رہی تھی، اس نے ایک ویٹریس کو ماس بلاما اور اے دھیے کیج میں کھیمجھانے لگا۔ میچھ در بعدوہ ویٹریس اس کی ہدایت کے مطابق ستارا کی ملیل کے ماس جا کر رکی، بہت احرام کے ساتھ ڈسٹرپ کرنے کی معاتی مانگی ادر جھک کرستارا کی چوٹی اٹھائی احترام سے تشو ہیں ہے بلکا ساجھاڑا اور اس کی کود میں رکھ دی اوروالیس مرتق۔ چیلی آنگھیں اے گائل کر کئی گیں۔ ادرا گلے ہی کمجے وہ ایک تمبر ملار ہا تھا۔ سے اٹھ کران کے چیجھے چلا آیا۔

م کھے دیر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے نون بند کر دیا ، وہ دوٹوں اب گاڑی میں بیٹے رہے تھے، وہ برسوچ تظرول سے دور ہولی گاڑی کود میمر ہاتھا۔

مرینہ دودھ کا گلاس تھامے اسیر کے كمرے ميں داخل ہو تميں تو وہ البيس كمبيور كے آ مے جما نظر آیا، انہوں نے دودھ کا گلاس اس کے تیبل بررکھا۔

رشک سے چکتی دہتی سر کول کود کھیرہی تھی۔ ''ان ادر بہان کے توانین بے مدسخت ہیں ای کتے بیصفائی مہیں نظر آ رہی ہے۔

مہروزنے بتایا۔ ''کب پنچیں مے ہم؟'' وہ بے چینی ہے

''بس کھ دریہ میں اور یہ مت سوچنا کے پہال تم اینے ہم وطنوں کی شکل دیکھنے کورس حالا ک، ایسا کچھ ہیں ہے، مسجد سلطان کے کر دنواج میں جاریانچ لا کھ مسلمان آباد ہیں، یوں سمجھ لو، چھوٹا سا لاہور آباد ہے یہاں یا کتانی کھانوں سے لے کر یا کتالی کیڑوں تک ہر چیزی جالی ہے۔" مہروز نے مزید بتایا، وہ رکیبی سے سکی

مچھ دیر بعید وہ مبحد میں بھنچ گئے ،ستارا کودہ بے حد پہندآ کی ھی، دو سے تین کھنٹے انہوں نے اس معید میں گزارے تھے،معدسلطان فن تغیر کا شاہکار ھی واپسی پر وہ کائی ہاؤس میں ہے۔ گئے، داخلی دروازے کے ساتھ والی تیبل منتخب کر کے وہ بیٹھ کئے اور کائی کا آرڈر دیا،ستارا کی کمبی چولی كرى سے مولى مولى زمين ير لكب ربي مى، وو بے خبر تھی جبھی مہروزے باتوں میں ملن تھی۔

وہ خاموتی سے نسبتاً ایک ویران سے کونے میں بڑی، میز برموجود تھا اور وہ وہال ہے داعلی دروازے کے ماس بیعی اس لڑکی کو واضح طور پر د مکی سکتا تھا، وہی کر کی جواسے ائیر پوریٹ بر الی تھی بلکه مبین، می مبین هی بلکه ایسے نظر آئی تھی، وہ آج بحراى طرز سے لباس میں تھی میں سرف اور کھلا کمیر اور حسب معمول اینے لیے بالوں کی خوبصورت ی چولی بنائے اور ای مرد کے ساتھ

ھی جواس دن اے ائیر پورٹ پر کینے آیا تھا،

ناشته تیبل پرنگا دیا تھا،سارا کام وہ اسکیلے ہی کررہا تھا کیونکہ بقول اس کے بعد میں تو ستارا کو ہی

"بي چونكه ناشتے كے نام بر بي ب اس لئے اس میں Heavy وشر بھی شامل ہیں۔" وہ ہاتھ دھونے کے بعداس کے برابر آن بیٹھا۔ '' یہ اسموکی اسمنٹ چکن ہے، یہ فرائیڈ رانس، مسالے دارآملیٹ، بیکڈ بریڈ اور ہے اسرابری ٹارٹ۔'' اس نے ستارا کو ڈشز سے متعارف کرایا اوراس کی پلیٹ تیار کرنے لگاہ وہ تفور کی کے نیچے ہاتھ رکھے اے دیکھتی رہی،اس نے پلیٹستارا کےسامنے رکھی۔ ''شروع کرد بھئے۔''ستارا نے نوالہ لیا، وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لینے گا۔

''بہت اچھا ہے؛ بہت مزیدار۔'' وہ ایمان داری سے بولی کھانا واقعی مزیدارتھا۔ '' بجھے واقعی آپ سے فرمانش کرکے پکوانا پڑے کرے گا۔'' وہ منتے ہوئے کہدرہی تھی، وہ

کھانا کھانے کے بعدوہ تیار ہونے چل دی، اس نے سبر اور سنہری لائٹ سے کام والی لانك اوين شرث اور ثراؤزريبها اور ساتھ ميں لميا سادویشہ، وہ چینج کرکے نکلاتو اے دیکھ کرچونک

اليدوريس م بربهت سوك كررباب- "وه

ہے ساختہ بولا تھا۔ ''دھینگس ۔''وہ ہے ساختہ مسکرائی تھی۔ کھ در بعد وہ مک سک سے تیار کار میں بینھے اڑے جارے تھے،ستارانے محد سلطان د يلصنے كى قرمانش كى تھى ،اس وقت و ھ اس طرف جا

بہت صاف سقرا ہے یہ جزیرہ۔'' وہ

ستارا جران ی تھی اور اس کی جرت سے

اس کے اندرایک بل میں زیردست و یک اتھی تھی، ہاتھ بے اختیار موہائل کے طرف بڑھے

وہ لیے بالوں والی اثر کی اور اس کا ساتھی میرد اب اٹھ کر ہاہر کی طرف جارہے تھے، وہ آ ہشکی

" الله ايك كارى كالمبرنوث كرواورمعلوم كروكه بيآدى كون ب؟ اوراس كے ساتھ موجود لؤ کی ہے اس کا کیارشتہ ہے؟ مکمل کواکف، ہر چیز اورسنو، علظی کی مخوانش مہیں۔"اس کے دھیم کہے

' بجھے بھی یقین جیس آتا کہ آپ میری مال

لباس، بطاہر کتنامکمل تھا اور خدانے کہاں کمی رکھی

"جی ماما۔" اسید نے کمپیوٹر نے نظریں ہٹا

"آج شام کیا ہوا تھا؟" انہوں نے دھیمے

'' یہ ڈرامے بازی بند کرو۔'' مرینہ نے

"كيابوكياب آپ كوماما؟" وه جيراني سے

نے حما کوسٹر حیول سے دھکا دیا تھا۔

ان کا خیال تھا کہ وہ مگر جائے گا، اس کے

چرے کا رنگ تو ضرور بدلے گالیکن وہاں ایسا

کچھ بیس تھا،اس کے برعلس وہ بڑے سکون سے

چېرے ير تھا وہي ليج ميں بھي نظر آ رہا تھا، وه

تم اقرار كررى بو- "ده چلايدي كيس-

'' ہاں میں نے دیا تھا۔'' جوسکون اس کے

"شرم آنی جائے مہیں، کتنے دھڑ لے سے

" كيون؟ تيمور احمد كويس برا لكتا تها، بون

اور لکتا رہوں گا، انہوں نے بھی مجھ پر ہاتھ

اٹھاتے ہوئے شرم کی، مہیں نا، تومیں کیوں

کروں، مجھے بھی حہاتیمور سے نفرت ہے۔ ''اسید

کے کہتے میں بھو کے بھیڑ بیے جلیسی غراہ شھی، وہ

ہو۔''انہوں نے انسوس سے اسے دیکھا۔

'' مجھے یفتین کہیں آ رہا کہتم میرے بیٹے

سرخ وسفيد اونيا لمبا، خوش تشكل وخوش

« کب؟ "وه جران نظر آیا۔

بمشكل ايخ اشتعال برقابو بإياب

کھڑ اانہیں دیکھر ہاتھا۔

جرت سے مجمند سی موسیں۔

مششدري ره لني -

کران کی طرف دیکھا۔

کیجیسرسری ساپوچھا۔

یں، کیوں کی تھی آپ نے تیوراحم سے شادی؟ اس کئے نا کہ وہ مجھے این یاس رکھ لیس کے اور اس کئے کہآ ب حبا کی ماں بن جا میں اور ایبا ہی ہوا ہے ماما! مجھے تو یادمیس رہا کہ آب میری ماما ہیں،آپ تو صرف حبا کی ماما ہیں۔''اسید کارنگ

'مگراسید! اس میں حیا کا کیا قصور ہے؟' وه بے بس می ہو کر یو چھنے لیس۔

''تو ميرا كيا تصورتها ماما؟ مجھے كيوں بلاتصور اور بلا جواز نشانه بنایا جاتا رہا؟'' اس نے النا سوال داع دیا۔

ولیکن اس سب سے تہیں کیا عاصل ہو گا؟ "وه تنك كربوليس\_

" میں جانتا ہوں ، کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہر كام كچھ حاصل كرنے كے لئے تو مبيں كيا جاتا نا ماما!"اس کے چہرے پر خطرناک چیک آگئی۔ 'اورتم نے بیسوچاہے کہ اگر بیسب تیمورکو ينا چل كيا تو .....؟ "مرينه نے چھتے ہوئے ليج

''کون بتائے گا انہیں آپ؟'' وہ طنزیہ

"میں مبیں حبا۔" انہوں نے سکون سے کہا، اسيد كالطمينان ايك بل مين رخصت مواتفا\_ مرینه کواس کا اژا رنگ دیچه کر مچه اظمینان ہوا تھا،اس کا مطلب تھا کہوہ ان کی بات کا یقین کر چکا تھا، وہ اس کے پاس بیٹے تنیں، پیار ہے اس كى بيثانى برآئے بال سميے۔

"اسيد! ميرے بينے، ميرى بات دهيان سے سنویہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ تیمور تمہارے باب مبین میں اور بادر کھو، کوئی بھی مردسی دوسرے مرد کی اولا د کواپی تحکیم مہیں کرتا جبکہ وہ اس بیجے کی ماں کو بخوشی بیوی

کے طور پر قبول کر لیتا ہے، ایک سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں تیمور کو چھوڑ دوں کی ،مگر اس ادارے پر بھی مل نہ کر علی، جانے اس کی کیا وجوبات هيں؟ جانتے ہو ميں تيور كو كيوں چھوڑ نا عامی هی؟ "وه جوجرت سےان کی باتیس من رما تھا،اضطراب سے فی میں سر ہلا دیا۔

'' مجھے تیمور سے شادی کے پچھ عرصہ بعد ہی اندازہ ہوگیا تھا کہوہ بہت روایق سامرد ہے، جو عورت براینا حق جماتا ہے، اس برشک کرتا ہے اوراس پر ہاتھ اٹھانا اپنا فرض سجھتا ہے لیکن اس کے باوجود میں اے مہیں چھوڑ سکی، کیونکہ میرے والدین اور بھائی ایک بار پھرمیرے فرض ہے سبکدوش ہو چکے تھے اور ایسے میں دوبارہ میرا بو چه کون بر داشت کرتا اورا کر بالغرض محال و ۱۱ کر بھی کیتے تو اس بات کی کیا گارٹی تھی کہوہ میری مزید شادی کے لئے اصرار نہ کرتے؟ وہ لاز ما یہ كرتے كيونكه اس كى سب سے بدى وجه ميرا خوبروا درخوبصورت مونا قفاء بيخو ليهبين بلكه خامي بنتی کئی میرے لئے اور میرے یاس اس چیز کی مجمی کوئی گارنش نه محی وه تیسرا مردمهمیں قبول کرتا یا نه؟ پرمین کیا کر لیتی؟"

آخری اورسب سے بوی وجدھی،حبا،اسید وہ مجھے بہت عزیز ہو کئ تھی تب اور آج بھی ہے، میں نے اسے ای سکی اولاد سے برھ کر جایا ہے ادرای بات کا ثبوت بیے کہ کوئی تمہاری تربیت پرتو انظی اٹھا سکتا ہے مرحبا پر قطعا مہیں، مجھے بتا ہے کم تیمور کے رویے سے بہت دلبر داشتہ ہواور حق پر ہو، مرمیرے بچے اتنا جان لو کہ جن کے باب مرجاتے ہیں وہ مرتے دم تک يليم ہى رينے ہیں کیونکہ اولاد کی مال تو دوبارہ بن سکتی ہے ہر باب ہیں، میں نے اس امید رمبر کیا تھا کہ مرا بیٹا میرے قد کو پہنچے گا تواہے یاؤں پیکٹر اہوگا،

کچھ بن جائے گا اورتم میرے سارے خوابوں کو منى مين ملانا حاسب بوكيون؟ ثم جانة بو مجھ رانے کچھ بیں بتایا بلکہ میں نے خود مہیں اے سرهیوں سے گراتے دیکھا ہے، کیوں کر رہے، اپیااسید؟ کیوں؟ سوچو، وہ ابھی بچی ہے تو ہے مگر پھر بھی اس نے مجھ ہے چھیایا اور تم .....! انہوں نے اسید کا شرمندگی سے سرخ چرہ دیکھ کر بات بدلی، بلکه لوما گرم دیمچینز پدچوٹ لگانی۔ '' تیمور کی چائیدا داور برنس میں تمہارا کوئی ھے نہیں ہے کیونکہ تم اس کے بیٹے نہیں بلکہ میرے بیٹے ہو، میرا حصہ بحثیت بیوی جو مجھے ملےگا، وہمہیں میرے مرنے کے بعد ملےگا۔" ''ماما پلیز۔''اسیدنے بے اختیار تو کا۔

" چ بی تو کہدر بی ہوں اس کئے میرے یے ابھی ہے سوچو، اینے یاؤں پر کھڑا ہونا ہے منہیں جملی زند کی میں آنا ہوا درمیں جانتی ہوں میرابیٹا مجھے بھی مایوس ہیں کرےگا۔''انہوں نے بیار ہے اسید کی پیشانی کو چوما، وہ بے ساختدان ی کود میں سرر کھ کر لیٹ گیا۔ " اما! بليز آئم سوري ماما! مجصے پتائميں كيا ہو

كيا تفا؟ شايد مين بأكل موكيا تفا، مين ..... آئم سوري ماما-''وه بھیلے کہیج میں کہدر ہاتھا۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے اے دهیرے دهیرے سمجھانے لکیں، وہ بس خاموثی ے سر ہلائے گیا، انہوں نے اس کی برین واشك كرت ہوئے اسے مناليا تھا كدوہ چھٹياں نا نو کے ہاں لا ہور میں ہی گزارے گا۔

''نوفل صدیق'' اس وقت سنگالور کے جزیرے کوسویس موجود تھا، وہ آج ہی سنتو شاہے يهال پنجا تها، بوردُ آف دُائر بكثرز كي ميٽنگ جاری تھی، اے اس میٹنگ میں اینے ہوتل برنس

کی مینجنٹ سے متعلق چنداہم تھلے کینے تھے، وہ اس وقت ممل توجہ ہے مسٹر جاؤ یا تک کی بات سننے میں من تھا جب کانفرنس روم کا دروازہ بے آواز کھلا اور اس کے برسل سکریٹری نے ایک فائل لا کر اس کے سامنے رکھی اور خاموتی سے ملیت گیا؛ اس عمل نے کانفرنس روم کی کارروائی میں کوئی تعطل ہر یا نہ کیا تھا، نوفل نے ایک سرسری نظر فائل په ڈالی اور چونک گیا، سفید کور پر بلیک مار کر سے لکھے گئے ''ٹاپ سیکرٹ'' کے حروف جَمْكَارہے تھے،اس نے ساری توجہ گفتگو کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے فائل کھولی، اندر بمشکل یا چے یا چه کاغذ کلید تھے، فرنگ چیج پر باسپورٹ سائز تصور کی فوٹو کا لی جگمگا رہی تھی اور ساتھ جعلی حروف مین" مهروز کمال" درج تها، میننگ مین اس کی دلچیل میکدم حتم ہوگئ تھی،مقام شکر بیتھا کہ مِنْنَكَ اختبام كى طرف كامزن في، كچه در بعد اس نے فاعل بات چیت کی اور اٹھ کھڑا ہوا، سفیدفائل اس کے ہاتھ میں تھی،اس کی ہمی سی کار مخلف مرکوں سے ہوئی ہوئی ایک شاندار کا تیج میں آ کررک کئی ، شوفرنے بہت ادب سے دروازہ کھولاتو وہ إدهراُدهر دیکھے بغیر تیزی سے اندرونی عمارت کی سمت بڑھ گیا۔

'' کُوئی خدمت شر؟'' تبتی نفوش کی حامل ملازمہ نے ادب سے یو چھا۔

"ایک کائی۔" وہ اینے مرے کی طرف بوه گیا، اندر داخل ہو کر کوٹ اتار کر سائیڈ بررکھا اور فائل بير ير بهيئت موع خود شاور لين چلا كيا، صرف دس منٹ کے فلیل عرصے کے بعد وہ دھلا دهلاباسابا برآجا تفاءاى اثنامين ملازمه كافي ركه کر جا چکی تھی ،اس نے کانی کا کپ تھا ما اور بیڈیر بیٹھتے ہوئے فائل کھول کی نظریں بہت بے اختيار ہو کرحروف پر چھسکتی گئی تھیں۔

واستعدى سے اٹھ كھڑى ہولى۔ ہے جو کداس کی بیوی بھی ہے جس کی وجہ عالی '' کیوں نہیں ، بلیضوتم ۔'' وہ کہتی ہوئی پکن کی کے بے پناہ خوبصورت اور حیران کن حد تک کے بال ہیں اور پوٹس کے طور براس کا فکر بھی بے بنا ' ونهيس ميس بهي چن ميس آجاتا هول\_'' وه متاسب ہے اور ماڈ لنگ کے لئے بہت موزول اں کے ساتھ ہی چل پڑا۔ کین میں داخل ہو کر سبین کو کگ رہے کی آخری منفہ رہ ھاکر نوفل نے آہتگی ہے طرف بڑھ کئی جبکہ عباس چھوٹی تیبل کے گرد ہڑی فال بند کردی،اس کے چرے یہ کمری سورج کے آثارتمایاں تھے۔ ''کتناسونا لگ رہا ہے نا جارا کھر، شکر ہے \*\* ودمغل ہاؤس" بے بناہ اداس کی لیسٹ میں کل شام کی فلائٹ سے بخت واپس آ رہا ہے۔' تھا،اس کا سب سے بڑا سبب دوا نتبائی اہم انفوس سين في صرف آسته بي مسران براكتفا کی غیرموجودگی میں سے پہلے تو ایاز احمر .... کیااورکھانا اس کےسامنے رکھنے لگی۔ جوكه حسب يلان نيويارك فلاني كرجيكا تفااوراس " پليز،آب بھی لیجئانا۔"اصرارے بولا۔ کے بعد شاہ بخت معل، جو کہ اینے فیشن ایونٹ " البیں بھی میں نے سب کے ساتھ کھا لیا میں شرکت کے لئے دوئی میں تھا۔ ب بالكل دل مبين جاه ريا-" وه سنك يرمز كر رمشیمیس سے فراغت کے بعد ریبٹ كمود ين مح بيم كمره بندك يدى مى -کول حسب معمول این کوئی قیمض نکالے بیسویے میں مصروف می کداس پر ایبلک ورک

'' چینیں پھرمیرے گئے جائے بنا دیں۔'' عباس نے اسے نظیمرے سے معروف کیا۔ ''ویسے میں جیران ہوں عبایں! ثم لوگ ن رومین سے جائے ہے ہو،سردی کری میں۔ وہ پین میں دورہ انٹریلتے ہوئے بولی، عباس أستدسي سياريا

"بس اب كيا بتاؤل؟ "مغل باؤس"ك ملین توبس ایے بی تھسکے ہوئے ہیں۔

"اوراس معالم مين بخت سب يا مح ب، توباس كى توسى وشام كانى سے بولى ہے۔ مین کو بروف**ت با** دآیا۔

'' یہ تو ٹھیک کہا آپ نے بھابھی جان! الياب او خاصى كم كريكا ب كهتاب على الب كا عادی مبیں ہونا جاہتا۔" عباس نے اس کی تعلومات مين اضا فدكيابه

''ابھی عادی تہیں ہونا چاہتا، پانچ کپ تو ہر حال من پیاہ، کیابات ہے بھئ؟" سبین نے ''بہت کم ہیں، وہ تو دس بارہ کپ پیتا تھا۔'' عباس نے انکشاف کیا۔ ''احیھا..... پھرتو واقعی کم کر چکا ہے۔''سبین نے جائے کپ میں انڈیل کر اس کے سامنے

"آبنیں پیس گی "عباس نے ایک

ور تہیں مجنی .... مجھے عادت مہیں ہے، مشکل سے بی ناشتے میں ایک کب لے لوں ، تو لے لول درند، تو بالكل تہيں۔" وہ آستہ سے

"وريى اسريخ، كيون؟" ''جاري امال جي كو بإلكل پيند مبيس تھا، وہ شخت خلاف محمیں کہ لڑ کہاں سنج مسبح خالی پیٹ جائے پئیں، جبی مجھے بالکل عادت مہیں ہے۔'' سبین نے تفصیل سے بتابار۔

"ای لئے آپ کی اسکن اتن گلوئنگ ہے۔" عباس نے رفتک سے اس کی گندمی چیکدار رنگت کودیکھا۔

وہ ایک بل میں سرخ پڑی می،عباس نے جرت سے اس کے چرے کے بدلتے رتک کو

''بھائی تو بہت یا رآتے ہوں گے۔''عباس نے شرارت سے اسے کہا۔

اورسین کاچرہ اس کی بات براتی تیزی ہے تاريك مواكدوه جمران روكميا\_ "كيابات ب بعابهي جان؟"عباس نے

جومك كرتشويش سے يوجھا۔

سبین نے کولی جواب مہیں بلکہ خاموثی سے

مهروز کمال: سنگابورآ مه:2000ء میں عمر:28 سال يشه: فو تُوكِّرا فر نون تمبر: 9----152

مبروز کال 2000ء میں سنگاپور آیا تھا، بنیادی طور برایک فکرٹ اور عیاش انسان ہے، کئی لر کیوں ہے بیک وقت تعلقات ہیں، بیشے کے لحاظ سے فوٹو کرافر ہے، ایک سال ورلڈ وائڈ سے بھی مسلک رہ چکا ہے، بندری ترق کرتے كرتے يا ي سالوں ميں اس مقام ير پہنجا ہے كه اینا اسٹوڈیو چلا رہا ہے، اس دوران ایک اخبار کے لئے فوٹو کرائی بھی کر چکا ہے اور موجودہ اسٹوڈ یو بھی ایک رائل فیمل کی اوک سے تعلقات کا انعام ہے، ایک سال پہلے ستارا نامی لڑکی ہے نکاح ہوا ہے اور اب وہ بحثیت بیوی اس کے

> سنگايورآمد: تين دن بل عمر:22 سال تعلیم: ماسرزان سائیکالوجی تون تمبر: 7----153

تمبرے، ایک سال مبل مہروز کمال سے نکاح ہوا تھااور تین دن جل ہی سنتوشا آئی ہے۔

"ستارا کی آبہ ہے ایک ماہ مل مہروز کمال نے ایک انٹر میشل شمیو بنانے کی ایڈورٹائز مگ مینی سے معاہدہ کیا ہے جس کی تفصیل تا حال رازے تاہم یہ بات بہت واسح ہے کہ مہروزنے

لا مور کی رہائتی ہے، تین بہنول میں دوسرا

لوقل نے آخری صفحہ کھولا۔

ماڈل کے طور بر لاز ماستارا نامی اس لڑی کورکھا

میں نیند کی ہلک می سرخی کئے اس سے مخاطب تھا،

موث كرے كايا كونى نازك سى ايم اكثررى.....٢

آمنہ بھابھی زین کو بمشکل سلانے کے بعد خود بھی

وقار بھائی آفس میں تھے،عباس یو نیار شی

علینہ کے ایکزامزسریہ تھے وہ بھی کمرہ بند

بھی، الغرض اس مصروف ترین کھر کے مبھی مکین

کہیں نہ کہیں معروف تھے جبکہ صرف سبین

خاموشی سے لاؤ کی میں جیٹھی کوئی نیوز چینیل نگائے

بظاہر کی وی پیدنظریں جمائے ہوئے تھی، جب

" معاجمي جان! كهانا ملے كا؟" وه آتكهوں

عباس سرهيان ارتايي جلاآيا\_

سونے کے لئے لیب چی تھیں۔

ے آکر کھر میں ہی تھا۔

باہر نکل کئی، عباس حیرت سے اسے جاتے دیکھتا رے ہیں۔" کول نے اندرآتے ہوئے جرمت رہ گیا، کتنے بہت سے خدشات بکدم اس کے ہے یو چھاوہ ایکدم چونگا۔ زہن میں کلبلانے لگے تھے۔

''خبریت عباس بھائی! اسکیے ہی بیٹھے مسکرا

'''سر نہیں، کس ایسے ہی۔'' وہ خالی کم**۔** 

' بيربات تو ہنڈر ڈيرسنٹ کليتر *ٻے کہ بھ*ا 🕽

''تو کیا وہ اس بات کی آ گھی بھا بھی کو بھی

اس شادی سے قطعاً خوش ہیں تھے۔''عباس کوامانہ

کی ہارات کی منبح کا واقعہ پوری جزئیات سے ماد

رے چکے ہیں، یہی کہ بیامی کواٹی میم بھاجی

سے بے پناہ پیار تھا جس کی وجہ سے انہوں فے

اینے بیٹے کی مرضی معلوم کیے بغیر سین کو ایاز کے

لئے مانگ لیا اور سادہ می بی اے باس کھر باوی

سبین میں کوئی ایسی خوبی مہیں ہے جو ایاز کو ایک

لائف بإرننر میں جاہیے تھے، کیا ایسا ہی ہوا ہے؟

''یقیناً ایہا ہی ہواہے۔'' وہ باتیک کے کر

اسید چشیاں گزارنے لاہور چلا گیا نو محم

میں جیسے سکوت سا طاری ہو گیا تھا، حبا بول جمل

بے حد کم کوهمی اب تو بالکل ہی نہ بولتی ایسے بلی

ایک شام حباتیمور کے ساتھ بیٹھی تی وی م

کوئی کارٹونز دیکھ رہی تھی، بوں تو تیمور نے حد

سخت اور لکخ مزاج انبان تھے تمرحبا کے لئے وا

موم کی مانند زم اور شہد کی مانند شریں ہوجاتے اور

کارٹونز و میصنے جیسا نصول کام بھی کرنے کو تیاہ

ہوتے مرینہ جائے کی ٹرے سیٹ کی اور اندر کی

ست بردهی تھیں ، مراہیں تیمور آواز پر رک جانا

عباس أب أيك والتنح لقطع بريني حكا تفا-

بابرنكل آيا، وقارنے اسے آفس بلايا تھا۔

مرینہ بے بو کھلائی می گھر تیں۔

تيبل برر كاكراٹھ كھڑا ہوا۔

ے خوش ہیں ہیں؟"

" بوسكتا ہے كہ بھابھى كى اياز بھائى سے كوئى ناراضكى ہوگئى ہو؟''

بھائی بھی تو صرف دس دن بعد چلے محتے تھے، شاید می وجه مو-"عباس نے مخلف آپشز ذہن

مگر ا گلے ہی کہے اے ایاز کا وہ سرد اور روکھا پھیکا روب یاد آیا جوشادی کے بعد دس دن ان کاسبین بھا بھی ہےرہا تھا، "معل باؤس" میں اس حوالے سے خاصی چہ کموئیاں ہوئی تھیں مگر پھر اسے ایاز کی سرداور الگ تھلگ فطرت مرحمول کیا

تو کیا بھابھی کے ساتھ بھائی کا وہ رویہ سوچی جھی سازش تھی؟ کیاوہ انہیں پیاحساس دلانا ما بيت من كريبن بهاجمي ان كى زندكى مين ان كى مرضی کے بغیر شامل کی گئی ہیں؟ کیا بھائی، بھا بھی كونون كرتے ہيں؟"و و الجھنے لگا۔

'' کتنے یا طے گا؟ کیا ایاز بھائی ہے براہ

' دلیکن بات کیا کروں گا؟ یمی که جناب کیا آب اس شادی سے خوش ہیں؟ کیاسین بھامھی آپ کے معیار پر پوری ازیں ہیں؟"اے ایے احقانه خيالات يرخود بى المى آكى-

''اور وہ تو جیسے جھے بتانے کو تیار ہی بیٹھے ہوں گے۔ "اس نے سرجھنگا، لبوں پر استہزائیہ

''حبا! بجے یہ ہمیشہ یا در کھنا کہ میراسب مجھ تہاراہ،ای میں اسد کا کوئی حصہ بیں، مجھے بتا ب مرینه م سے محبت کا ڈرامہ کیوں کرتی ہے صرف ای لئے تاکہ میں اس سے متاثر ہوائی رایرلی میں سے کھند کھاسید کے لئے بھی رکھ دول، مونهه ..... ڈرامے باز ..... بیاتمکن ہے، تطعاً ناممكن \_' ووز برخند لهج مين كهير ب تھے۔ مرینہ کولگا کسی نے بہت آ ہمتلی سے ان کے یاؤں تلے سے زمین سیج کی ہو، اتناز ہریلا لهد، اتناسخ انداز، اتناشك، ان كى حما معبت

وہ ارز تے قدموں سے واپس کین میں آ مگی تھیں ، آہستگی سے ٹر مے شیلف مرر کھتے ہوئے وہ پین میں رکھی تیبل کے گرد پڑی چیئر پر بیٹے مئیں تھیں، کتنے بہت ہے آنسویے قرار ہو کر گالوں پر ہتے گئے ، حالانکہ وہ جانتی تھیں تیمور کو اسیر ایک آ نکھنبیں بھا تا تھا ،مگروہ اس چیز سے مجھوتہ کر چکی تھیں، وہ صرف یمی کرعتی تھیں کہ تیمور کو اسید كروبروآن كاموقع كم عدكم دياجاتا اوروه ایبای کرتیں تھیں، مربہ توان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تیموران کی حیا کے ساتھ محبت والفت کو بوں اپنی شکی طبیعت سے بد گمانی کی دھول میں جیونک دیں گے، وہ انہیں سکی بتی کی طرح عزیز تھی، وہ اس کے لئے راتوں کو جا کی تھیں،اس کی ذرای باری برای طرح تؤب اسیس میں جیے اس کی سکی ماں تکلیف محسوس کرتی، وہ اس کے ساتھ ہمی تھیں اور اس کے ساتھ بی روتی تھیں ،حما ك مقابل مين انهول في اسيدكو بهت نظر انداز کیا تھااور آج پہلی باراہیں احساس ہوا تھا کہوہ یہ سب کرنے کے ہا وجود بھی "سولیل" بی تھیں اور بدئیگ ان کے ماتھے سے بھی مٹنے والا نہ تھا۔ جیے جیے انہیں تیور کے الفاظ یاد آرہے

تھے تکلیف نے سرے سے بڑھتی جارہی تھی کس طرح وہ گیارہ سالہ معصوم ی حبا کے ننھے دماغ من زہر مر رے تھ، ب افتیار البیل برسوں پہلے کا واقعہ یا دآیا جب اس طرح انہوں نے حیا کو مجمایا تھا کہ اسیداس کا بھائی ہیں ہے، متعقبل من شايدان كاميخيال تفاكدوه اسيدكواس كفريسي ہےدھل کردیں گے۔

مرينه كواينا بيرخيال سوفيفيد درست لكا، يقييناً اییا ہی تھاجیمی تو وہ انجمی ہے حیا کو جنی طور پر تیار کررہے تھے تا کہ وہ جنٹی ایچ مرینہ سے تھی اس كى شدت بى كى آجائے۔

یانہیں کہلی بار تیمور احمد سے نفرت محسوں

منظر سنكا يورك خوبصورت اور جيكدار نيون سائنز ہے مزین من شائن کلیے کا تھا، ماحول بڑا روای ساتها، پثورشرابه، جلتی بهتی روشنیان، نیم تاریکی میں محورتص متعدد جوڑے ادر بیک کراؤغر میں بلند آواز میں بجا میوزک اور ایسے میں سمبی چڑیا کی مانند کونے میں سکڑی خمٹی ستارا کمال جو اس ماحول میں تطعی ان فٹے تھی۔

وه اس دنت لا نگ اسکرٹ اور ماف سلیوز ک ٹاپ میں لمبوں تھی، کھلے ہال کھٹنوں سے نیجے آرے تھے جنہیں سنجالنے کی ناکام کوشش کرتی وہ بے جد ہراسال می اور وحشت ناک تظرول ہے اس محص کو ڈھویٹر رہی تھی جو کہنے کو اس کا شوہر تھا مراس وقت بگسراس سے عاقل کسی تعالی حبینہ کے ساتھ ڈالس فکور پر تھا، کچے در بعد وہ ہاتھوں میں وہسکی کا پیک تھائے اس کی طرف آیا

'' ہے ..... ہے سب ..... کیا ہے مہروز؟'' وہ بھیلی آنکھوں میں فنکوہ کنال تھی وہ بے اختیار

" کیا آئیس با ہے کہ ایاز بھائی اس شادی ''یا پھر،انہیں بھائی کی یادآ رہی ہوگی،ایاز میں رکھ کرخود کومطمئن کیا۔

''کیا ہور ہاہے بیسب؟''

راست بات كرلول؟"

(۱) وه اسے پیند کرلی تھی۔

سي كويبند كرنا إورجان جانا دو بالكل متضاد كرتے ہوں اس كے ساتھ بھى ايسا ہى ہوا تھا، وہ نے بڑا خوبصورت خا کہ تیار کیا ہوا تھا اور ایک کے خاکے میں موجود رنگ تیزی سے سیلیے یا

وہ بڑے دنوں سے کھٹک رہی تھی، اے میروز کے انداز مجملیں آرہے تھے، وہبیں جاتی ممی کہ ایس کون می بریشانی تھی جو اے ا**ی** کرفت میں لئے ہوئے میں، بہت باروہ کچھ کے کہتے رک جاتا ہوں جیسے کسی مناسب وقت کے انظار میں ہو،ستارا کو یہاں آنے کے مجھے دن بعد ہی یتا چل گیا تھا کہ بظاہر ہر طرح سے ممل اور خوبصورت طرز زندكي كے ساتھ اے ایک نامل ادرادهورا ہم سفر ملاتھا، اے جلد ہی بیا چل گیا 🖥 کہ دہ ہر روز رات کوسونے سے پہلے کون م

اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے سبزیاع جی اسے دكهاني تنع كه جوسى بهي عقمنداري كي عقل كوكهاس چرنے بھیج سکتے تھے، ٹی الونت تو اے کلب میں لانا بى غضب موكيا تا پائېيس آ كے كيا بنرآ .....؟ دوسرى طرف ستارا جيسے كوئلوں يرلوث رہى ھی، اے یقین جہیں آ رہا تھا کیہ بیر ''مہروز'' بی تھا، یقین نہ کرنے کی دو وجو ہات تھیں۔

(۲) دواہے جھتی ہیں گی۔

باتیں ہیں، پنداتہ ہم سی کو بھی کر سکتے ہیں مر مروری میں کہ ہم اسے بھیں بھی اور رہ بھی ضروری نہیں کہ جنے ہم سمجھ لیں اسے پہنار بھی مېروز کو پېند کرنی تھی، کيونکه ايسا کرنا اس کې مجبور تھی، وہ اس کا شوہر تھا جس کے بارے میں اس حقیقی مشرقی لڑکی ہونے کی بنا پر دہ اس کے معلق ہیشہ بی اجھا سوچی ، مہر در کے ہر مل کی خود بی وضاحتیں ڈھونٹہ لیتی ، تمراب اس آئیڈیل شوہر

طرف بزها تفايه "تم الكياآئے ہو؟" شاہ بخت نے عماس كے ملے ملتے ہوئے يوجھا۔ "نوكيا بورا لا مور افعا كرك آتا-"عياس نے اسے دھمو کہ جڑا، و وکلکھلاا تھا۔ ''مہیں بھئی..... مگر اینے گھر کے افراد تو

''مشروپ'' پیتا تھا، وہ حیران تھی، بے حیران اپنی

تقدر پر انکشت بدندال ایسے عینی کی باتیں یاد

آئیں، وہ کتنا رشک کرتی تھی کہ ستارا کو الیمی

آئية بل اور بميليث لاكف ملنے والى تھى اور تب وہ

مبیں جائق هی که تقدیر کیسے اس مل ستارا پر خندہ

ستارا کوجلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ مہروز

جتنا بولڈ اورسوشل تھا، اسے بھی اتنا ہی اینے رنگ

میں رنگنا چاہتا تھا۔ مگر ایسا ہویا قطعی پایمکن تھا، یکسر ناممکن ، وہ

ایک ایگ مزاج کی لڑ کی تھی جس کی عادتیں بہت

بیاری تھیں جس کی فطرت بڑی خالص تھی،وہ اس

مغربی معاشرے میں بلسران نف ھی اور آج

اسے بوں لگ رہا تھا کہ کویا وہ صرف دویشہ ہی

مہیں اپنی عفت وجرمت کی جا در بھی اتار کر اس

کلب میں کئی تھی ،عم و غصے کے مارے اس کے

ا ہے عائشہ آنی کی باتیس یاد آرہی تھیں ،ان

" آئم سوري عائشه آيي! فيصله مو گيا، آج

کے بعد میں مہروز کی تطعی غلط بات برداشت بیں

کروں کی ، جو کچھ بھی ہو مجھے ہر حالِ میں اسے

غلط اور می کا احساس دلانا ہے کیونکہ اگر ہم غلط کو

غلط مبیں کہیں گے تو اس کو مزید غلط کرنے کا

سرتفیکیت دے دیں کی اور میں قطعاً ایسانہیں کر

عتى ـ "اس نے فیصلہ کن انداز میں سوجا، گاڑی

لا ہور ائر پورٹ پر اسے ریسیو کرنے کے

کئے عباس موجود تھا، وہ ارائیول لا وُنِ سے باہر

آیا تو ڈھیر سارے جوم کے درمیان جی ایے

عباس ہاتھ ہلاتا نظر آگیا، وہ تیزی سے اس کی

کھرکے دروازے بررک روی حیا۔

خون میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔

کی بے شار مسحتیں بادآ رہی تھیں۔

زن هي وه واقعي ٻين جانتي هي۔

"ووات فارغ ميس "عياس في سامان كى شرالى اس كے باكھوں سے لے لى۔ " کیوں؟ کیاسب نے اٹا کم انرجی کمیشن جوائن کر لیا؟" بخت نے فکر مندی سے یو جھا، عباس آہتہ۔۔ ہس دیا۔

''الی کوئی بات نہیں، بس سب کے ایخ ايي معمولات بن، بيفوتم كارى من، بنانا مول ـ " وه گاڑی میں بیٹھے تو عباس ڈرائیونگ

تم سناؤ الونث كيها رہا؟" عباس نے

"اے ون۔" بخت نے ہاتھ سے اشارہ

''طلال كا ايونث ثما نا! كيا ايْدواج ملا ممہیں؟" وہ عباس کے سوال پر جمران ہوا۔ "کمامطلب؟"

"ميرامطلب بكدوه توتم يريث الثومور با تھانا ، ورنہ بچیا جان کا کوئی موڈ کہیں تھاتمہیں دو بٹ تجیجنے کا، بہتو شکر بیادا کرووقار بھائی کا جن کی وجہ ہے اہمیں ماننا پڑا۔"عماس نے یاد دلایا، وہ آہت

رُيُول مُعِيك كُتِ بوتم، تجھے البين أيك البيل تعليل دينا واي-"اس نے نجلا ك دانوں تے دہا کرمعنوی سجیدی ہے کہا۔ "ارے تم نے سرلیں لے لیا، بھی میں

"اوه كم آن ستارا! انجوائے دیں۔" " آپ نے کہا تھا کہ مجھے بہت انھی جگہ لے کر جاتمیں گے، یہ.....اچی جگہ ہے؟" وہ دے غمے کے ساتھ ساتھ سوال کردہی گی۔ مبروز نے آخری کھونٹ کے کر گاس ایک طرف رکھا اور اہے دونوں شانوں سے تھام لیا، اس کے باس سے اتھتی ام الخیائث کی بو،ستارا کو لگاس کا دماغ اللنے لگا ہو، اسے بے اختیار سکی

'تم صرف وہی کروگی جو میں کہوں **گا انڈ**ر اسْينرُ؟" وه غرايا تها، بيك كراؤغر ميل بخما ميوزك لكلخت تيز هوا تقابه

"كيالبيل كيا عن؟ آپ نے كہا يدوريس پنوں، میں نے بہتا، آپ نے کہا بال مت باندهوں، میں نے میں باندھے آپ نے کہا، کوئی ا کارف نداوڑھوں ، میں نے مہیں اوڑھیا اور کیا ع ج بن آب؟ "وه بلندآ واز مي جلالي هي-"بہت جلدیا جل جائے گامہیں کہ میں کیا عابتا ہوں۔ "وہ اس کا ہاتھ تھا مے تھنیتا ہوا اسے كلب سے باہر لے آیا، این كار كے قريب آكر اس کا ہاتھ جھوڑا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف برھ گیا، وہ اس سے کیا جا ہتا تھا، بہت واسح تھا، وہ اے تیار کرد ہاتھا بلکہ اس کی کلونک کررہاتھا، ایدورٹائزیک مینی کی دی کئی مہلت کی مت حتم ہونے کو تھی اور اس کے بعد اسے ہر حال میں ستارا كاليورث فوليوا دراسكرين ثميث كارزلث انہیں بیٹی کرنا تھا مرستاراتھی کہ ہاتھ پیرہی نہ پھڑا رہی تھی، وہ جان گیا تھا کہ ستارا پر اے خاصی

منت کرنا پڑے کی لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو بیقا

كهاب متادات صاف بات كرك اس منانا

تھا کہ اے ہر حال میں ماؤلنگ کرنا ہے کی اور

"م كى كو بھول رہے ہو؟" بخت نے كبار « پہیں ، میں بھول ہیں رہاای طرف آ رہا ہوں، پانہیں کیابات ہے بخت مرایک چیز بہت زیادہ پریشان کررہی ہے، جھے اچھا ہوائم آ کئے، میں تم سے ڈسکس کرنا جاہ رہا تھا۔ "عباس کوفورا سبین بھابھی والی بات یاد آئی، بخت اس کی بات

"ایسی کون می بات ہے؟"

نے ذاق کررہاتھا۔"عباس نے مج کا۔

قهقهه بساخته تقا-

ایک جلے میں تعدیم کیا۔

حیرت سے چیخا۔

"میں بھی تو نداق کررہا ہوں۔" دونوں کا

جِينَ حَدِينَا "احِيما بَنَا وُ تُو كِيا الْمِدُواثِينَّ لِمُلْتَهِمِينِ؟"عباس

" مَين ليدُ ما ول تما الونث كا تو ويفند ل

"احِماليدُ مادُل صاحب! رسانس كيا لما؟"

' بین… ڈمیر سارے ایٹر مملیس اور

''سائن کر کئے ایگر میکیس؟'' عہاس

''احمق دکھتا ہوں خمہیں۔'' وہ برامان گیا۔

''بابا جان نے مجھے اٹھا کر کھر سے باہر پھینکنا

تھا، جانتے نہیں ہو کتنے خلاف ہیں وہ میرےاس

یروفیشن کے، بیلو وقار بھانی کے دم سے ابنا دھندا

چل ر با ہے درنہ تو ..... وہ بات ادھوری چھوڑ گیا،

عباس نے بے ساختہ تہتہ لگایا۔

"بيتو نفيك كهاتم نے۔"

" محمر کی سناوّ؟"وه بو چینے لگا۔

" كيا سناؤل، تبعي مفروف تنه، آمنه

بھابھی زین کوسلانے کی ناکام کوشش کررہی تھیں

اور ووسلسل البين تنك كرريا تقا، كول بكن من

کوئی نئ ڈش ٹرائی کر رہی تھی اور اس کی ہزار

منتوں بربھی رمشہ کمرے سے تبین نکلی، بقول

رمثہ Vacation یر ب سمیسر سے فراغت

کے بعد سو ڈونٹ ڈسٹرب می، علینہ بھی کمرہ بند

ے اس کے اعزام مر پر ہیں، ایڈ یونو دو

ا گرامز کی کتنی مینش کتی ہے، بس یا مجھ

اور ....؟" عباس نے تعمیل سے احوال کہ

آ فرز ۔ ' بخت نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا۔

سارے ایڈوائیج مجھے تی لمنا تھے۔" اس نے

جوایا عباس نے آستدآستداسے ساری

"اب اس کاحل سوچو۔"عباس نے زور

'' کیاحل ہوسکتا ہے؟ مجھے تو سچھ سجھ نہیں آ ری، و قار بھانی کو بتا دوسب کچھوہ سنجال کیں ا کے۔ '' بخت نے پریشانی سے ماتھا جھوا۔

" حدكرت بوتم بهي ، بم صرف مفروضول کی بات کر رہے ہیں، میضروری تو مہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویا ہی ہو۔"عباس نے نیا نکته افعایا، بخت نے بے زاری سے سر جھ کا۔ ''چلو جو بھی ہے،حتم کرواب، پریشان ہو گیا ہوں میں، تمہارے ذہن میں کوئی Solution ہے تو عمل کر ڈالو۔'' گاڑی میں فاموشی حیما کئی۔

''انچھا بھئی ہے بتاؤ ادھر تو کوئی مصرو فیت نیں تا الی ؟" عیاس نے اس کی ماڈلنگ کی ہابت کو چھا۔

''د شمیاره دن بعد کراچی میں فیشن و یک ٹروع ہور ہاہے، اس میں شرکت کے بعد تو کوئی مفروفیت نہیں کم از کم ایگزامز تک تو بالکل ہیں۔'' بخت نے کہا۔

'' ہوں یہی انھی بات ہے، فرسٹ اسٹیڈیز بان سب كوبعد مين - "وه باتيس كرتے رہے۔ يجهدر بعد كازي ومعل مادس عمر داخل اور ہی تھی لا وُ بج میں ہی رمضام کئی، بخت کو د مکیھ راس نے مسرت مجری سی ماری اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

'' وہائ آپلیز نٹ سر پرائز۔'' بخت آ ہتگی سے مسکرایا اس کی نظر کونے میں بیٹھی علینہ رچھی امشراب اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے حال الوال دریافت کرر ہی تھی۔

علینه کی آنگھوں میں بردی عجیب کیفیت ھی، تايد ا كواريت عصه يا بحررج اس كي نظر اس کھ برتھی جورمشہ نے تھاما ہوا تھا، وہ آ ہمتی سے کھ کھڑی ہوئی اورغیر محسوس انداز میں لاؤنج سے

نکل کئی اس بات سے بے خبر کہوہ بوی کہری نگاہ سے اسے واج کررہا تھا۔

اسیداینے رزلٹ سے صرف دو دن پہلے لا بورے واپس اسلام آباد پہنچا تھا اور اس وقت وهمل طور پرایک بدلی ہوئی شخصیت بن چکا تھا، ہنتامسکرا تا،خوش ہاش سااسید،حبا کو درطہ حیرت

"اور بھی کیسی ہو حیا، تھیک ہو؟" اسیدنے اس کا سر تھیتھیایا حمانے جمرت سے پھیلی آنگھوں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔

''ماما بکیز احیما سا کھانا اور اس کے بعد سٹرونگ سی جائے۔'' وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف مزگیا۔

مرینہ حمرت و خوش کے پہلے جلے احساسات کے ساتھ چن کی طرف مڑ کئیں،خوشی خوشی ٹرے تیار کی تھی واس ونت تیمور نے کھر کے اندر قدم رکھا، وہھم ی گئیں، چکے سے ٹرے حما کو تنهائي تھي، حما جانتي تھي كه اب ايك تھنئے تك وہ تیمور کی ناز برداری میں مصروف رہیں کی جھبی فاموش سے ٹرے لے کر اسید کے کمرے کی طرف چل دی،اگر چیږل میں خوف تھااور گزشته وا تعات کے پیش نظر ٹائلیں ہو لے ہو لے ارز رہی تھیں، وہ اسیر کے تمریے میں داخل ہوئی تو وہ ڈریٹک کے سامنے کھڑا تھرانگھرا سابال بنارہا

حیانے ٹرے بیڈیررھی اور واپس مڑی۔ "ارے! کہاں جارہی ہو؟ آؤنا بیھو۔"وہ بيٹرير بيٹھ چکا تھا، نا جاروہ رک گئی۔ "اب كيري كيول مو؟ بليفونا" اسيدني اصرار کیاوہ آ ہمتلی سے بیڈی پٹی پر تک کئ۔ اسيد نظر بحركراس كاجائزه ليا، سرخ و

ماهنامه منا (144) ممر 2012

"جمہیں یاد ہے شادی پر ایاز بھائی کا روبي؟"عباس نے کھھوچ کر بات شروع کی حالانکہایک دفعہ تو اس کا دل جا ہا کہوہ اس ہے نہ شيئر كرے آخراياز اس كا بھائى تھا مگر بيھى شايد ان سب کے آپس میں خلوص و یکا تگت کا متیجہ تھا کماس نے دوسرے ہی بل اس سوچ کورد کر دیا کیونکہ شاہ بخت بلا شبہاسے ایاز سے زیادہ عزیز تھا، بعض لوگ ہو تھی دوسروں کی رکوں میں پوست ہوتے ہیں۔

''وہ بھی کوئی مجولنے والی بات ہے؟'' بخت کے تاثرات تیزی سے بدلے، انداز میں نا گواریت تھی۔

تفصیل بتا دی، وہ خاموتی سے سنتا گیا، جب عباس نے بات حتم کی تو بخت نے افسوس سے سر

"واقعى بيرتو بالكل سامنے كى بات باور بيج تو یہ ہے کہ خواہ ایاز بھائی یہاں دس دن رہے کر اس کے باوجود سین بھاجی کاروبیہ وہبیں تھا، جو كه فطري طور ير مونا جائي تقاء تجھے مبيں ياد يرانا میں نے بھی البین استھے بیٹھ کر بات کرتے دیکھا ہو، جرت ہے ہمیں بیرخیال پہلے کیوں ہیں آیا۔''

اسٹیوڈیو سے کھر آیا تو ستارا صوفے مر دراز ريموث پكڙے چينل برچينل بدل ري هي سيل فون پاس ہی اوندھاز مین برکراہوا تھا،مہروز کو یاد آیا که ده تننی در کال ملاتا ر با تھا مکر کال بیک مبیں کی گئی تھی، اے دیکھ کرستارا کے انداز نشست مِن معمولی سی تبدیلی آئی وه نیم دراز هو کئی، مگر مصروفیت ہنوز جاری تھی، مہروز نے لب مینجے ہوئے باس بڑا سیل فون اٹھایا اور اس کے ساتھ صوفے کر تک گیا استارا ای انداز میں کی وی اسكر من كود يكھنے ميں مكن تھی۔ ''میں کال کرنا رہا، تم نے فون نہیں

میں کہہ کراٹھ گئی، پھررک کر بولی۔ ''کھاٹالگاؤ**ں**؟''

ستارا خاموتی ہے کھڑی اسے دمیستی رہی،

کر چکا تھا، وہ اس کے سامنے آگر بیٹھ گیا۔ " بھےتم سے بات کرنی ہے۔" مہروزنے طرف متوجه ہولئی۔

modle سيليك كريكا مول-"ممروز في واضح الفاظ مين دهما كه كميا-

وہ چند کمحے ساکت می اسے دیکھتی رہی ، بیہ تھااس کا شوہر، جواین بیوی کولوگوں کے سامنے اليسيوزكرنا حابتا تفايه

'فون Silent پر تھا۔'' وہ بے تاثر کیج

''نہیں۔'' مہروز نے کہتے ہوئے فون صوفے برر کھااور بیڈروم میں چلا گیا۔ پھرد دبارہ صونے پر بیٹھائی۔ پھے در بعد مبروز باہر آیا تو کیڑے تبدیل

کہا، اس کے کہے میں موجود غیر معمولی بن نے ستارا کوٹھٹک جانے پرمجبور کیا گویا وہ کھکنے والا تھا، اس نے تی وی آف کیا اور بوری طرح اس کی

" میں اینے نے ایر کے لئے حمہیں As a

سفید لان کے پر عد سوٹ میں وہ مناسب سائز كے دويشہ اوڑ سے ہوئے مى جوسليقے سے اس كے شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔

بروائے مگر میں نے اسے آپ ہیں کہا کیونکہ وہ مان

مہیں تھا، کہتا تھا میں اس کا دوست ہوں اور دوی

میں کوئی آپ جناب میں ، وہ اپنے کائج کی فٹ

بال ميم كالينين إوراسفيديز من جي جيشياب

ير بوتا ہے، وہ يزابهت احجابنانا ہے، م ..... مہيں

بنانا آتا ہے؟" وہ بكدم موضوع سے بث كرح

ہے یو چھنے لگا، حبائے کر بردا کرمرتھی میں ہلایا، پا

نہیں 'یہ''اسدصاحب'' کون ذات شریف تھے جو

اسید مصطفیٰ کے سریراتنا سوار تھا کہ اسے"اسر

الركيون كوسب آنا جائي "اسيدن الي عليت

حماری، حبانے روبوٹ کی مانندسرا ثبات میں

ہم شام کو بناتے ہیں چرتم بھی کی لوگ۔ ' وہ چنل

جان کی تھی یا اے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیرسارک

تبديليان اسدى مرجون منت تعين، حبا كادل جا

كه ده اس انقلاني تبديلي براس بستى كوايك ايوارا

ستارا إور مهروز كے تعلقات ميں خاصى س

مبری آ چلی هی ،ستارا میه چاهتی همی که ده جوجهی را

دبائے جیٹھا تھا اب اسے منکشف کر دے، جھی

اس نے اسے رویے میں ترمی یا بدلاؤ لانے

کوشش مبیں ک می اور اس کی یبی ہٹ دھری او

ضد مهروز کومزید تا و دلا ربی هی، وه جمی جانیا

كداسي آج بالكل بهرصورت ستارا سے هل

اس موضوع بر گفتگو كرنا برد على اور آخر كارآن

ہے تو ضرور ہی نواز دے۔

'' کیوں مہیں بنانا آتا تم تو کڑی ہو اور

" مجھے آتا ہے، اسدنے مجھے سکھایا، آئیڈیا،

حما خاموشی ہے اس کی باتیں سنتی رہی در

نامه " كے سواكوني موضوع ہى نەسو جھ رہا تھا۔

اسد کواس کا حلیہ جران کن لگا، اے ہر وقت سليوليس ثاب اور اسكرلس ميس لمبوس رہے والى حمايادة في اس في مرجعتكا-

''کیا کیا چھٹیوں میں؟'' اسید نے اس

''پڑھتی رہی ہول۔'' حبانے دھیمی آواز میں جواب دیا اتنابدلا ہوااسیداس سے مصم مہیں

تھا۔ اسید نے اس کی آواز کی تفصی کو پوری شدت ہے محسوں کیا ہے اختیار سراٹھا کراہے بغور دیکھا،سانولاریگ اور عام سے مین نفش،وہ آج بھی ویسی ہی تھی، وہی تھی، پھراسے کیوں اتنى تېدىل ى لگەرى ھى-

''انچی بات ہے، چلوشروع کرد۔'' اسید نے ٹرے اس کی سمت برکائی۔

''مہیں،آپکھا تیں۔''حبانے اٹکار کیا۔ ''اول ہوں۔''اسیدنے فورا ٹو کا۔ '' مجھے تنہا کھانے کی عادت مہیں رہی پلیزنہ

امیں کھا چی ہوں۔"وہ آہتہ سے بولی۔ ''اونو! چند نوالے تو لے علی ہو ناں۔'' وہ جلا گیا، جرت کا شدید جھنکا تھا جو حیا کے دماغ ہے سنسناتا ہوا اتر گیا، اتنا بدلاؤ؟ الی تبدیلی؟ تمر اس نے خاموش سے کھانے کی سمت ہاتھ

حبانے کئے تو صرف چند نوالے ہی تھے اور اس دوران وه مسلسل بولتار ما تھا۔ '' پتا ہے حبا! اسد بہت اچھا ہے، اس میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں، وہ مجھ سے عارسال

''نوَ....؟''ستارا کی آواز میں کرزش تھی۔

''تو ریه که خمهیں اسکرین شمیٹ دینا ہو گا

ت کالی۔ ''سوری میں ایسا کچھنیس کروں گی۔''وہ دو

د جمہیں اس کے لئے تیار ہونا پڑے گا۔

"آپ مجھ پرزبردی ہیں کر سکتے۔"ستارا

"آف كورس كرسكما بول-" وه اس سے

''میں آپ کی بیوی ہوں ، زرخر بد کمیں مائنڈ

"بیوی ہوای گئے آرام سے بات کررہا

نے او کی آواز میں کہاوہ اس کے کہے یر چونکا۔

بھی تیز آ واز میں بولا ،ستاراصوفے سےاٹھ کئی۔

اٹ۔'' وہ ترتی سے بول تھی،مہروز بھی کھڑا ہو

ہوں ورنہ میں ایسے کہے سننے کا عادی مہیں

ہوں۔" مہروز کے لیج میں ای سرد مہری اور

سفا کی تھی کہ وہ چند کیجے ساکت رہ کئی یوں لگا تھا

کے جیسے کسی نے آہشل سے زمین پیروں تلے

ہوں مہروز کمال!"وہ بےساختہ چلائی هی-

''شث اپ ''وه دهاڑا تھا۔

"میں بھی ایسے کہے سننے کی عادی مہیں

'' پیخوش مہی اینے دماغ سے نکال دو کہ مل

تہاری بات مانوں گی۔" وہ بے خوتی سے اس

کے مقابل کھڑی تھی۔ لیجے میں اتنی واضح تبدیلی پر وہ طیش سے

اس کی طرف بوها تھا اور اگلے ہی کھے اس کا

اور ....؟" وہ کہدر ہاتھاستارانے تیزی سےاس

ٹوک انداز میں بولی، کہجہ ہرتھم کی نرمی اور لیک

ک بات کالی۔

ہے عاری تھا۔

مروزني بوے پرزورديا۔

دایاں ہاتھ اٹھا اور ستارا کے گال پر پوری قوت

اس کے لئے ممل طور پر ڈہن بنا چکا تھا، ا

بھیج رہے ہیں وہ محافظ اور راہبر کی بچائے چوراور راہزن بھی تو ہوسکتا ہے نا اوراس اجبی ویس میں وہ لڑکی کس کوسب بتائے گی ،کس کے آگے مدد کے لئے دست سوال دراز کرے گی، آپ نے جلدي کي امان، بهت جلدي، پيخفي تو آپ کي ستارا کو سرعام بٹھانا جا ہتا ہے بولی لکوانے کے لئے اور امال حان کیجئے کہ جس دن آپ کو پی خبر کے گی ستارا مرکئی تو اتناسمجھ کیجئے گا کہ وہ اپنی عزت وحرمت برقربان ہوگئی، کیونکہ میں اپنے رب کودهو کرئیس دیے سکتی امال ..... ' وہ سو ہے جا ربی تھی، آئیسی قطعی خشک تھیں، شاید وہ اس کرے ہوئے اور ذکیل انسان کے لئے روہ مجھی نہیں عامی تھی، یا شاید حمرت اور مبدے کی شدت آئی زیادہ تھی کہ اس کے آنسو تھو کئے تھے،اس کے ماس بڑے فون کی اسکرین بلنک کر ربی تھی،اس نے دھندلائی ہوئی نظر سے موبائل تھا ہا اوراسکرین برنگاہ دوڑائی کوئی اجنبی نمبرتھا۔ اس نے آ جھی ہے "لیں" کا بٹن پرلیں کیا اورفون کان ہے لگالیا۔

''ہیلو۔''اس کی آوازگلو گیرہورہی تھی ،طلق میں شاید کچھ پھنس گیا تھا، آنسوؤں کا گولہ یا شاید امیدوں کی را کھ۔

''ستارا کیسی ہو؟'' بڑے مانوس انداز میں اجنبی مردانہ آ واز میں بوجیھا گیا۔ ''ترکس کو جیسا گیا۔

اس نے تھوک نگلاتھوڑی میں ہمت پیدا کی پھر پولی۔

'''کون....کون ہات کررہاہے؟'' ''میں نوفل ہات کررہاہوں۔''

باتی انگلے ماد

''تمیزے بات کرو۔'' وہ پلٹ کرصونے پر گری، مہروز نے آگے بڑھ کر دونوں بازواس کےاردگر در کھےاور ذراسا جھکا۔ ''تمہیں میری بات ماننی پڑے گاستارا۔'' مہروز کالہجہ خطرنا ک ہوا تھا۔ ''مرحال میں ماد رکھنا'' میں وزینے نے

''ہر حال میں، یاد رکھنا۔'' مہروز نے وارننگ دی اور سیدھا ہو گیا۔

''اورتم بھی یاد رکھنا مہروز کمال، میں مر تو سکتی ہوں گرتمہاری بات نہیں مانوں گی۔'' وہ بھی ہرتئم کے خوف ہے آزاد ہولی تھی،وہ چند کمچےاسی طرح کھیڑارہا، پھر بےساختہ نہس دیا۔

'' جہیں مار کر یا تمہارے مرتے ہے مجھے۔ کیا حاصل ہوگا اور ویسے بھی مرنا اتنا آسان نہیں ہے، یقین نہیں تو کوشش کر دیکھو۔'' وہ بلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پچھ دیر بعد کمرہ لاک ہونے کی آواز آئی تھی۔

جیرت وخوف کی شدت سے وہ سن می ہو رہی تھی، اعصاب قابو سے ہاہر ہوتے جا رہے تھے،اہے محسوں ہوا کہاں کے ہاتھ لرز رہے تھے اس نے دونوں ہاتھوں کو ہاہم جکڑ ااور بے ساختہ گود میں چھپالیا۔

' 'نہیں مہروز کمال! میں تمہاری ہات قطعاً نہیں مان سکتی اور میں دیکھوں گی کہتم کیا کرتے ہو؟'' وہ ایک آخری فیصلہ پر پہنچ کر خود سے مخاطب ہوئی تھی۔

''تم نے مجھے کیا سمجھا کہ میں اتن ارزاں ہوں، اتنا عام سمجھا مجھے؟ یہ تو تمہارے اندرکی گندگ ہے تا کہتم اپنی بیوی کوبھی کمائی کا زریعہ بنانا چاہتے ہو، اتن پستی میں گرے ہوئے ہوتم، کاش میرے ماں باپ اتنی جلدی نہ کرتے ،لڑکی کی خوش قسمتی پر رشک کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے اپنوں سے دور جس اجنبی کے پاس

TENT THORK

ماحنامه حناهه تجر 2012





## >>> 47.5°C >>>>

آپ کونہیں جانی، میں پہلے ہی بہت پریشان
ہوں۔' وہ رندھی آواز میں بہشکل ہولی، دوسری
طرف چندلمحوں کے لئے سکوت چھا گیا۔
''میرا مقصد قطعاً تمہیں پریشان کرنانہیں
ہوں۔' وہ آہتہ اور زم لہج میں بولا۔
ہوں۔' وہ آہتہ اور زم لہج میں بولا۔
ستارا کے دکھے ہوئے دل کوا بکدم جیسے کی
نزمی سے چھوا، بے اختیار اس کے آنبو بہہ
نکلے۔

''نوفل .....؟ کون نوفل .....؟'' ستارا نے پوچھا۔ ''جی میں نوفل ہوں۔'' دوسری طرف سے اس روانی ہے کہا گیا۔ ''لین میں آپ کونہیں جانتی۔'' وہ محتاط ہوئی تھی۔ ''کیا فرق پڑتا ہے میں تو جانتا ہوں۔'' دوسری طرف سے بڑے سکون سے کہا گیا۔ ''دیکھیں پلیز مجھے تنگ مت کریں، میں

## نا *ولث*

''دیکھیں پلیز۔' وہ سک اٹھی اور ہات

مکمل نہ کرسکی۔

''ستارا پلیز روئیں مت پلیز۔' وہ جیے
بقر اربوا تھا۔
''آپ فون بند کر دیں اور آج کے بعد
مت بیجے گا۔' وہ آئی سکیوں پر قابو یا کر بولی۔
''فعیک ہے گین پہلے تم رونا بند کرو۔' وہ
پریشانی ہے بولا۔
''کیوں آپ کو مجھ ہے کیا ہمدردی ہے؟''
وہ جی کر بولی۔
''کیا مہروز سے کوئی بات ہوئی ہے؟'' وہ
بروے یقین ہے بو چھر ہا تھا،ستاراسششدررہ گئی۔

بروے یقین ہے بو چھر ہا تھا،ستاراسششدررہ گئی۔

''اس کا مطلب وہ جوکوئی بھی تھاان دونوں
''اس کا مطلب وہ جوکوئی بھی تھاان دونوں



کے بارے میں جانتا تھا، ہوسکتا ہے مہروز کا کوئی دوست یا داقف کار ہو۔''ستارانے سوچا۔ ''اگر ہے بھی تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟'' وہ سنجل کر بولی۔

''اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہوا ہے، کیا؟ وہ میں خود پتا چاالوں گا،ابتم رونا بند کرو۔''نوفل نے نون بند کر دیا۔

وہ جرانی سے نون کو دیکھنے تکی رہبوڈ کانر میں موجود نمبر مقامی سیر مل کا تھا، وہ جوکوئی بھی تھا سنو شا سے ہی کال کر رہاتھا اور اگر مہروز گا دوست ہوا تو ؟ ستارا نے سوچا، ہوتا ہے تو ہو میں نے کون ساکوئی غلط بات کی ہے، وہ سر جھنگ کر اٹھ گئی، پہلے سوچا مہروز کو بتا دے گی، پھر یاد آیا وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی روا دار نہیں، کجا کہ بات کر چائے کا بانی رکھتے ہوئے کرتا، کچن میں آ کر چائے کا بانی رکھتے ہوئے اس نے سوچا، بھاڑ میں جائے نوفل اور جہنم میں جائے مہروز، اسے کیا اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔

ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اور سہانی دومغل ہاؤس میں ایک خوشگوار اور سہانی شام اتری تھی وہ سب شام کی چائے کے لئے لان میں جمع تھے، بروں کاعلیحدہ گروہ بنا ہوا تھا جو کہ چیئے ز پر براجمان تھے، جبلہ ینکسٹرزگھاس پر اٹھے میں موبائل پکڑے ایس ایم الیس لکھنے یا ہم کرنے میں مشغول تھی، کوئل کے ہاتھ میں فریم تھا جس کا ڈیزائن وہ سبین بھا بھی کے ساتھ ڈسکس جس کا ڈیزائن وہ سبین بھا بھی کے ساتھ ڈسکس کرنے میں مصروف تھی، عباس بھی گھاس پر آلتی بات میں مروف تھا ہو جبکہ علینہ مناسب فاصلے باتنی مارے بیخی کوئی کتاب کھو لے اسے دشنے میں مصروف تھا، وقار چونکہ ابھی آفس سے لونے تھے اس بر تھی، وقار چونکہ ابھی آفس سے لونے تھے اس

کے چیچ کرنے کے لئے گئے تھے جی ا بھابھی ان کی مدد کے لئے ان کے پیچھے گا زین، بخت کے اوپر چڑھ کرانگھیلیاں کر مگن تا، بخت اے گدگدا تا تو وہ ہنتا ہواا پڑھا پھر سیدھا ہوتا ادر اے گدگدانے کی کرتا، جس پر بخت اے مصنوعی ناراض گھورتا اور کہتا ''یار! مت تنگ کرد جھے ا نہیں ہوتی۔''

جب تین چار باراس نے یہی جوار رمشہ بول پڑی۔

''انوہ پاہے نہیں ہوتی مگر وہ معصوم ہوتی مگر وہ معصوم ہوتی اس کے لئے تو ہنس دو، ویسے تو ہمیشہ سرور کے اس کے بیت رہتے ہو۔'' وہ جل کر بولی تھی، بخت ہے گھیکھلا کر ہنس دیا، زین کھل اٹھا۔ محلکھلا کر ہنس دیا، زین کھل اٹھا۔ ''سنہ دیا، زین کھل اٹھا۔

''بخت چاچو! گرگدی ہوتی۔'' وو پی بخت کو تنگ کرنے لگا،ای وفت و قار بھی بخت نے زین کو ہٹایا اور بڑھ کران ہے گیا۔

'' کیسے ہو جوان؟ خوش ہو؟ گیا سب؟''وہاس کی پیشائی چوم کر ہوئے۔ کا چرہ چک اٹھا، وہ اس سے بے حد محبت تھے وہ جانتا تھا اور و قار کوشا یدخود بھی بھی ہے آئی تھی کہ وہ بخت کو اتنا کیوں چاہتے ہیں۔ عباس، ایاز، شاہ نواز سب انہیں بے حد مع مگر شاہ بخت میں تو جسے ان کی جان بندا اس کی کوئی بات نہ ماننا تو در کنار، ٹال مج سکتے تھے، انہوں نے ہمیشہ شاہ بخت کی بوری کی، وہ ضد بھی جس کو مانے ہے۔ انکار کر دیتے، حال ہی میں دو بی ایونٹ ا

" ''میں ٹھیک ٹھاک ہوں ، آپ سا وہ ان ہے الگ ہوکر بولا۔

"الجمد للد-" وه گھاس پر بیٹھ گئے، زین اب
ب ہے چہ رہاتھا۔
"اور بھی کیسار ہا ایونٹ؟ طلال کے ساتھ
کام کرکے کیسا لگا؟" وقار اس سے پوچھنے لگے
جہے زین ان کے کندھوں پر جھول رہاتھا۔
"اوہو بیٹا بات کرنے دو، جاؤا پی ماماکے
پاس۔"انہوں نے اس کا باز و بکڑ کر علیحدہ کیا، وہ
مذہبورتا :وا آیک بار پھر بخت کی گود میں آگھسا،
بخت نے بے ساختہ اس کا گال چو ما اور اسے خود
ہے لبنا لیا، زین بنتے ہوئے اب پھر اسے تگ

" نحیک رہا سب، بہت مزا آیا، بہت ہی اچھا الینٹ تھا بہت زبردست ایکپرینس رہا، طلال کے ساتھ کام کرنے کا۔" وہ انہیں بتانے

''ڈ سک لائے ہور یکارڈ نگ کی؟'' رمشہ نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر پوچھا۔ '''ظاہر ہے وہ تو لایا ہوں۔'' ''ڈ فر! پہلے کیوں نہیں بتایا؟'' وہ جھاا گئی، نون گود میں رکھاا در دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر

''چلیں سب، انھیں بخت کی ماڈلنگ ریکھیں، پتا تو چلے جناب نے کون ساتیر مارا ہے۔'' وہاٹھ کھڑی ہوئی۔

''ہاں یار! جائے تو پی لی ہے اٹھوسب۔'' وقار بھائی نے بھی کپ ٹرے میں رکھا۔

سب ایک ایک کرکے اٹھ گئے، عباس نے افزیٰ میں موجود کی وی کے ساتھ ڈی وی وی ڈی انٹی کی بھوڑی وی ڈی وی ڈی انٹی کی بھوڑی دیر بعد بخت سٹر ھیاں اتر تا ہوا آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈسک تھی،عباس نے ڈسک اس سے لے کرایڈ جسٹ کی، چند کھوں بعد ویڈ یو ساریپ اور اسٹیج تھا، ساریپ اور اسٹیج تھا،

بے تعاشا ہجوم جیکتے مسکراتے چرے اور بے فکرے لوگ، کچھ دیر بعد شوشروع ہوگیا، میل ماڈلز کی واک شروع ہوگئی، مخلف اقسام کے خوبصورت اور منفرد ڈنر سونوں میں ملبوس ماڈلز میں ہرکوئی ایک سے بڑھ کرایک تھا، علینہ نے میس ہرکوئی ایک سے بڑھ کرایک تھا، علینہ نے میس سے پیچھے پڑے صوفے پر براجمان بے چینی ہے بہاو بدلا اور ناگواری سے اسکرین پر جاند اور ناگواری سے اسکرین بیس کم صاضرین کو دیکھا، پھرنظریں سامنے بڑی کتاب ماضرین کو دیکھا، پھرنظریں سامنے بڑی کتاب بر جا دیں، بچھ دیر بعد اس نے نظر دوبارہ اسکرین پر جمادی اور اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا

W

''''اونو، بخت تم كدهر بو؟''عباس نے مجھ جملا كر يو چھا۔

''بنی اب میری بی انفری ہے یار!'' بخت نے جواب دیا اور چند سکینڈ زبعد دہ اسکرین پر محمودار ہوگیا، شاہ بخت اس وقت سیاہ ڈفرسوٹ میں ملبوس تھا جس کے کالر اور فرنٹ پر بے حد خوبصورت اور بونیک شائل کا ڈیز ائن تھا، کوٹ کا ضرف ایک بٹن بند کیا گیا تھا شرث پہننے کا تکلف ضرف ایک بٹن بند کیا گیا تھا شرث پہننے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا فراغ منادہ سینہ بہت نمایاں تھا، شہد رنگ بالوں کا مفرد ہیئر سائل ہے تا شرچیرے کے ساتھواس کی مفرد ہیئر سائل ہے تا شرچیرے کے ساتھواس کی آگھوں کی دکوں چیک اور پر وقار جال، وہ آگھوں کی دکوں چیک اور پر وقار جال، وہ ربیپ پرنہیں وہاں موجودلوگوں کے دلوں پرچل آوازوں، تالیوں کے شوراور بیخے والی سٹیوں سے ہور ہا تھا، تاس کا اندازہ ہے بناہ چیخوں، آوازوں، کھٹا کھٹ کیمروں سخلش چیک رہے تھے۔

Oh, God! I am"
speechless-"رمشه کی چیخ نما آواز پر جیسے
سب محرے نگلے۔
علینہ نے چیستی ہوئی تیز نگا ہوں سے رمشہ کو

مادناد د دنا الور 2012

ماهنامه سنا ۱۱۰ کزر 2012

30

i

دیکھا اور پھر بخت کو، سینے سے ایک آنچ س نکل ربی تھی جورفتہ رفتہ پورے وجود کوائی لیب میں لے رہی تھی، وہ خاموتی سے اتھی، آپ کوئی بھی غاموش مبیں تھا سب اپنی اپنی رائے دیے میں مکن تھے، وہ باہرنکل آئی، بیہ جانے بغیر کہ شاہ بخت نے اس کی غیر موجود کی کونور أنوث كما تھا، لان میں نمیالا سااندھیرا تھا، کین کی جیئر پر ہیٹھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں اتر لی خفیف ی دھند کوہاتھ ہے رکڑ ااور غیرارا دی طور پر کتاب پر آ تظردور انی جس براس نے مجھ لکھا تھا۔

You are looking" fabulus, alliganet and

اس نے وحشت کے عالم میں اپنے ہی لکھے الفاظ مرححی سے بال بوائن چا دی، جیسے تقدیر کے لکھے کومٹانے کی کوشش کررہی ہو، لاؤج سے اب شور شرایے کی آوازیں اٹھے رہی تھیں جن میں س سے بلند آواز رمشہ کی تھی جو کہ شاہ بخت ے ٹریٹ کا تقاضا کر رہی تھی، وہ بنتا کھلکھلاتا نخرے دکھا رہا تھا، آتھوں میں اتر تی دھند اب علینہ کے بورے وجود کواپی لپیٹ میں لے رہی

، اسيد مصطفيٰ بدل گيا تھا اور په يقينا کسي اسد نام محص كا كمال تها، حمان ان شام مريد ي

'ماما! پیاسد کون ہے؟''

'' کیوں کیا ہوا؟''مرینہ کس قدر چونک

''وه اسير بهت ذكرر ما تھا۔'' وه گر برد اگئ ۔ '' وہعمر بھائی کا بیٹا ہے۔''انہوں نے اپنے برے بھائی کانام لیا

"مول، اسيد كا زياده وتت اسد كے سال زهروں دعا عين دي تھيں۔ ہی گزرا ہے نا جھی وہ اسے مس کر رہا ہو ہ

ایک خوبصورت ممکرا ہٹ نے حما کے میں فار

كا عاطة كيا تفاء تبديلي واقعي بهت مثبت تقي الله المناه "كيون نبيس بينايه" انهوں نے اثبات ميں حیا کے ساتھ رویہ میسر تبدیل ہو چکا تھا، وہ اس ہلایا۔

مجھے در بعد ہی اسید کا کوئی دوست کا الکت کھڑی تھی۔ ليخ آگيا، وه دونول بائيك يرسوار رزلت كرنے كے لئے علے كئے، آدھے كھنے بعدد تو خوتی سے دیوانہ برا ہور ہا تھا، گیٹ ہے جی اللہ سے اسید مصطفیٰ تھا؟ جبا نا قابل یقین نظروں اونچا بولنا وہ لاؤج میں آیا اور سیدها مرید سیکھڑی اے دیکھر ہی تھی ، کتنا بیارا لگ رہا تھا

"ادہ تو اسید کا کزن ہے۔" حبائے 🚺 "میرا اے بلس کریڈ آیا ہے بابا 85 ہوتے سر ہلایا۔ اس کی پیشائی چوم کر "مارك مواسيد-"حباف ابناماته آكے

مریند نے کہا، حبانے اثبات میں سر ہلایا۔ "اسید بہت بدل گیا ہے ماما۔" " ' بان ، وہ بہت بدل گیا ہے اور میں بھی اتھوں میں تھام کرز ور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ خوش ہوں کیونکہ بہتبدیلی بہت شبت ہے۔ اللہ میرے فرینڈز فرید مانگ رہے ہیں چمکتی آنکھوں سے مسکرا نیں تھیں۔ المال وہ لاڈ سے مرینہ کے مطلے میں جھول گیا

کول اور پولائیٹ ہو گیا تھا حبا کو یقین شاہ تیور احمد دو دن کے لئے برنس کے سلسلے ایک دن بعد بی اسید کارزلٹ تھا، وہ صبح ہے اس کراچی گئے ہوئے تھے، شاید رہ بھی اسید کے تے چین اور بے تاب سا پھرر ہاتھا۔ 💮 👸 من ایک پلس پوائٹ ٹابت ہوا تھا جبھی وہ "ماما! آب دعا كري نا-"وه لجاجت عليد يزور وشور سے اپن خوش سيلم يث كر با تھا، مرینہ سے بولا۔ اگر تیمور گھر میں ہوتے تو شاید پیمکن نہ ہوتا، شام ''اپی محنت پراعتاد ہے نا۔'' وہ مسکرا تھے لی جب وہ اسٹائلش می شریث اور یا کمٹ ٹرا دُزر اسید نے اثبات میں سر ہلایا۔ اسید نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''اور اللہ م بھروسہ ہے نا؟'' انہوں ۔ اہاتھا، حبا پر نظر پڑی تورک گیا۔

مزید کہا۔ "بالکل ہے۔"اس نے مزید زور وشور میرے دوست ہیں ساتھ ،کل تہبیں لے کر جاؤں

سر ہلایا۔ "تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ میری دعائی تمہارے ساتھ ہیں بچے۔" انہوں نے اس اللہ خوبسیورت بل کے حصار میں جکڑی مشانی حوی۔

ا تنااجھا.....؟ ا تناكيرنگ .....؟

لیٹ گیا، چبرہ خوشی اور جوش سے سرخ ہور ہا 🕊 ' انتخا ہینڈ سم ، سرخ سفید رنگت، حجمکتی آنکھیں

اور دراز قد امت وه البھی صرف سوله سال کا تھا مگر ای کی بائیٹ سی طور یونے چھ نٹ ہے کم مہیں تھی، جبکداس کے آ کے کھڑی گڑیا ی لگتی۔ ہم کرفتاررنگ تتكون كي طرح ہم بھی زنجیرخوشبوے باندھے گئے ہم کہ قیدی ہوئے ال ہی ہات کے!!!

ستارا کے ساتھ آنے والے کئی دنوں میں مہروز کا رویہ بدستور وہی رہا،اس نے ستارا کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی ، پیار محبت سے زمی ے اور پھر حق ہے ، وہ اس مر دومرتبہ ہاتھ بھی اٹھا چا تھا، مگر وہ ستارا احمد تھی، اپنی ہدکی میں، اس کی نال ، ہال میں مہیں بدلی تھی اور ان دنوں میں جبكه وه حد درجه حساس اور ذور رج مو ربي هي "نوقل" مسمربان فرشتے کی ماننداس کی زندگی میں داخل ہوگیا تھا، بینوفل ہی تھا جے ووروسرے ہی روز فون آینے پرسپ بتا بیٹھی اور شاید بجی ستارا کے اینے اندر بھی وہ خود کسی روزن کی تلاش میں تھی ،کوئی چور دروازہ ٹھنڈی ہوا کے لئے کوئی در در یجه دهوید ربی می، جذبات کا ابلیا موا آتش نشال ذرا ی تھیں لکتے ہی مھٹ گیا، اس نے نوطل کوروتے ہوئے سب مجھ بتا دیا تھا،نوطل نے بوے حل اور سکون سے اس کی بات سی تھی اور دے والے ہوگا، کیونکہ ماڈلز صرف کمرشلز مہیں کرتنس اور بھی بہت کچھ کرتیں ہیں، یہ بھی شاید اس کی جدر دی اور مورل سپورٹ کا تیجہ تھا جو وہ

اسے کہدریا تھا کہ وہ مہروز کی بات قطعاً نہ مانے

ورنہ اس کا انجام بے حد خوفناک اور دل دہلا

اب تک مہروز کے سامنے ڈئی ہوئی تھی ورنہ ٹٹا پد

ماهنامه حنا ۱۱۰ ازر ۱۹۹۵

وه بار مان کیتی ، وه سوچتی بعض لوگ سکتنے دو غلے ہوتے ہیں کتنے منافق ،اندر سے پچھاور باہر سے بجهات خول تهد درتهد برتمن اور عاصل وصول کچے بھی نہیں ، اے مہروز سے اتنی نفرت ہوگئی تھی كهاس كى شكل د يكھنے كودل نه جا بتا ، گزشته كى دن ہے وہ لاؤیج میں سور ہی تھی ،اس کا دل نہ ما نتا بیڈ روم میں جانے کو، ایک ایبا انسان جو شرالی اور زاتی تھا جس میں ہرا خلاقی برائی تھی،قطعاً اس کا حقدار نه تها، بھی بھی تو اس کا دل جاہتا وہ سب یہیں جھوڑ جیماڑ کر بھاگ جائے ، کہیں دور بہت دور جہاں مہروز نہ ہو، نہ اس کے گھٹیا اور گنیے ہے مطالبےاور نہ رہمجبوری کہ وہ اس کی بیوی تھی ،جھی بھی وہ سوچتی وہ نوفل ہے مدد مائکے ، پھراہے خود ہی اینے خیال پر ہمی آئی ، بھلا وہ اس کی مدد كيي كرسكتا نتفاوه توخودنسي وركشاب مرملازم تفا اور وہیں سوتا بھی تھا پتانہیں اے نون کیے کیرتا تھا، ابھی تک ستارااس سے بیراز نہیں اگلواسکی تھی کہ وہ اسے کیے جانبا تھا کیوں کہ یہ بات وہ اے خود بتا چکا تھا کہ مہروز سے اس کا کسی قسم کا ريليشن نهيس تفاءآج پھراس کا فون آيا تو ستاراا کچھ

نوفل! مجھے نون مت کیا کرو۔'' وہ کچھ دریہ

' کیوں؟'' پھروہ پرسکون کہجے میں بولا ۔ " مجھے نون کر کے آخر خمہیں کیا ماتا ہے؟" وہ

تيز آ واز ميں بولى ،مهروز اسٹوڈ بو جا چکا تھا۔ ''سکون'' وہ اس متوازن کہجے میں بولاء

وہ چند کھے خاموش رہی۔

''بہت خودغرض ہوتم ،اپے سکونِ کے لئے میراسکون نتاه کررے ہو، جانتے ہوا کرمہروز کو سب ينا چل گيا تو کيا هو گا؟'' وه نگخ ليج مين

ں کی سوئی کی نوک کی طرح چیمی اور اندر ہی وه خاموش رما، اتنی دیر که ستارا کولگا شار بیمالا دا بیعث پرا۔ نون کٹ گیا ہے، جب وہ بولا تو وہ ایک وہ <sup>77</sup> 'میری جان چھوڑ دو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو

ے،ایا کونیا قرض دینا ہے میں نے تہارا؟ "اگراے .... پا .... چل گیا .... تو کیا ، ان مجھے خائن اور بد کردار بنانا جاتے ہو، گا؟ "وهای روانی سے رک رک کر بولا۔ ایس جھے اکساتے ہو کہ میں اس چور دروازے " براے سکون سے بوچھ رہے ہو، و اصرف انالوں ، کیوں؟ کیامل رہا ہے مہیں نوال ؟ بولو ا تناہی ہو گا کہ وہ اپنی نافر مان ہوی کو ای سکوں اپنے مبروز کونہیں جائے ، وہ ایک مکمل طور پر

ہے بد کرداری کا عُرفَکیٹ دے دے گا۔'وہ الماادر بہت ذہیت کا مخص ہاہے بھنگ بھی

درمیان میں آیا۔

ب، خدا کے لئے آسے مزید مشکل مت بناؤے الکے آنسوکہاں برداشت ہوتے تھے۔

میں بولا ،انداز میں تطعیت تھی۔

ڈ پریشن اور فرسٹریشن سے ائے ستاما کی تار د ماغ میں جیے آندھیاں ی چل پڑیں ، وولا ے کی کیے ہوئے چھوڑے کی مانند ہو چک اللہ جے معمولی می تھیں اور ہلکا سا پش کرتے جا ان اُن بن جاؤں۔" بہنا شروع کر دیتا ہے، ای طرح نوفل کی ہے،

نوقل جو بروی در سے ضبط کے بند ہا ندھ رہا

"مين سنانا حابتا مون مهين؟ میں .....؟ بیتم کہدرہی ہو؟ وہ بھی اس محص کو جو تمبارے لئے مررہا ہے، جانتی ہوئے یا گل ہوں تمہارے گئے اِس کئے جی مجر کر ذکیل کرو اور گالیاں دو،اس محف کے لئے جوتمہارے وجود کی قیت لگا چکا ہے اور مجھے بناؤ کیا کرے گا وہ؟ وہ خود کتنا کریٹ ہے یہ جانتی ہوتم؟" وہ اس سے زياده بلندآ وازيس دها ژا تها\_

''تم مجھے میدمت بتاؤ ہو کیا ہے؟ وہ جیسا بھی ہے میراشو ہرہے۔''وہ پیخی تھی۔

''وہ تہارا شوہر ہے نا ، تو مجر مان لواس کی بات کیوں انکار کر رہی ہو؟" وہ سرد کہے میں

ایک بل کے لئے ستارا سائس نہیں لے سكى ،ا سے يقين تہيں آيا اسے بيمشورہ دينے والا

البيتم كهدرب بمونوفل؟" وهصدے سے

· 'يمي تو سننا جا من تقيس تم \_'' وه تنكھ ليج

''این بکواس بند کرو، تم جھے ذیل کرنے کا كوئي حق مبين ركعة سناتم في ، فون مت كرنا آج کے بعد مجھے۔"وہ مجھو لے مقس کے ساتھ چاائی اور فون آف کر کے بیڈ پر مجینک دیا، اس کا سارا جم لرز رہا تھا، اب بھنچ ہوئے اس نے اپ آنسوؤن اوركرزت جسم يرقابويان كي كوشش كي مکر وہ دونوں میں ناکام تھی، آنسو بے اختیار والول پر بہدرے تھے اس نے دونوں بازو کھٹنوں کے گرد لیک لئے اور سر گھٹے یر نکا کر پر دھواں دھارا نداز میں رونے لگی۔

ں۔ ''بد کر داری کا شخفکیٹ ۔۔۔۔ مائی نٹ۔۔۔ ،وہ خود جا ہے جو بھی کرتا رہے اور جو جا ہے مجھ ہونہد.....وہ خود کیا ہے؟" وہ سردمبری سے بولا لے سوانا جا ہتا ہو، ہے.... بد بھی برداشت ہیں " فھیک کہاتم نے اور اب جبکہ وہ خودا کے کا کہ میں کچھالیا کروں جس ہے اس کی كردار كانبين ہے تو جھے خود بخو ديدي حاصل من ارغيرت كو چوٹ پہنچ، خدا كے لئے نوفل بس ہے کہ میں بھی جو جا ہوں کروں ہے نا۔ " وہ طب را پیچیا جیموڑ دو، مت کیا کروں مجھے نون ہنٹی، وہ خاموش رہا۔ منٹی، وہ خاموش رہا۔ ''میرا مطلب بینہیں تھا۔'' وہ آ ہنگی کے امر نانہیں جا ہتی ، کیوں کہ میں ہزدل ہوں، ر بر باده تم كول جمع ادر كردر كرنا جائع مو، " مجھے انسوں ہے کہ میرا آئی کیولیول اور کیا لے گاتمہیں بولو، کچھ ملے گاتو مجھے بیاؤ؟" لیول کا نہیں کے تمہارے مطلب مطالب الداواز میں جااتی رہی پھرسکیاں لینے لگی۔ سكيـ"وه خشك ليج مين بولي- الجند المح يراسرار خاموى مين بيت ك وہ جیب ہو گیا، خاموثی کا ایک لمباط الرے کے کھنے یا حول میں ستارا کی سسکیاں

ن میں آیا۔ "نوفل! میری زندگی میلے ہی بہت مطلع "فدا کے لئے تارا۔" وہ تڑپ کر بولا تھا

تخطی ہوئے کہے میں کہتی روپڑی۔ '' بھی ایسا کیجے نہیں کر رہا۔'' وہ متحکم میں روپ یا کر بولی۔ ' '' میں ایسا کیجے نہیں کر رہا۔'' وہ متحکم میں روپ پر قابو یا کر بولی۔

'' یہ میرے اختیار میں نہیں۔'' وہ ہے بس

公公公

'' آ دُعلینہ! تم بھی آ ؤند۔'' رمشہ نے لان میں جیٹھی علینہ کو بھی اینے ساتھ آنے کی دعوت دی، وہ سب تیار ہو کر بخت کی طرف ہے دی گئی ٹریٹ اڑانے جا رہے تھے، علینہ نے غور سے اس کا جائزہ لیا،سفید لانگ شرٹ ادر بلیک فلیچر میں وہ آینے اسٹیس میں کئے بال کھولے ہوئے

سے میراا برام ہاورمیرے یاس ان بكاركامول كے لئے وقت ميں "عليد نے زور دارآ واز کے ساتھ کتاب بند کی اور اٹھ کریہ التی جھے کی طرف بڑھ کئی ، رمشہ جیران سی کھڑی تھی۔ "اسے کیا ہوا؟" اس نے این ساتھ کھڑے افراد میں ہے کس سے یو چھا، کوئی مہیں

یٹاہ بخت خاموثی سے کھڑا تھا جبکہ کول بھی حیران تھی،عماس نے شانے اچکائے اور کہا۔ "اے ایکزامز کی مینشن ہے۔" کول نے جیرانی ہے اس کی بات نی اور نفی میں سر ہلا کر کہا۔ "اليي بھي بات مبيں اے ویسے ہی باہر جانا بند مہیں۔" اس کی بات یر چند محول کے لئے خاموشی جھائی رہی پھرشاہ بخت نے قدم بیرولی دروازے کی طرف بڑھا دیے محویا کسی تنم کے تبھرے کو غیر ضروری سمجھا تھا،سب نے اس کی تقلید کی تھی، رمشہ نے ڈرائیونگ سیٹ بر براجمان شاہ بخت کو کھوجتی ہوئی نظروں ہے دیکھا مگراس کے ساٹ چبرے سے کسی تھم کا تاثر اخذ كرنا ناممكن تقا،رمشه في سرجه كا-

شاہ بخت گارز آنگھوں پر لگا کرایے ہاتی ماندہ تاثرات بھی محفوظ کر چکا تھا، اس نے اندر طوفان سااڅھەر ماتھا۔

کچھ دریہ بعد گاڑی شفاف سڑک پر رینگتی

ربگ خوشما آ تکھیں رمشہ برمرکوز کرتے ہوئے ہوئی، ''شیرش'' کے آگے رک گئی سرد مبری سے کہا، ایک لحظ کے لئے رمشہ کو دھیکا خوبصورت ماحول تقاممن جإ باساتهي بهي قا رمشه کا موژ خود بخو دخوشگوار برگیان سنس آف ہیومر کمال کی تھی،ایں و دت می

"تمہارا مطلب کیا ہے؟" رمشہ نے ابرو اس کے میکھے جملوں اور لطیفوں پر کھلکھلار جب اچا تک رمشہ نے ہاتھ بردھا کر

كے كامزا تار كئے۔

غريب منطق ريضے تھے۔

نے کویا شاہ بخت کوا حساس دلایا۔

'' انہیں تو اتار دو، پا ہے بھی بھی

ہے بیرگلاسز بہت منافق ہیں، بندے کی آ

میں کیا ہے،سب چھیا لیتے ہیں، بالکل اس

جیے کم بخت دل کوئی مہیں جان سکنا کہ دور

کے دل میں کیا ہے؟" مب رمشہ کی ج

'' پیمہیں کم'' بخت'' کہدرہی ہے۔''

شاہ بخت کے تاثرات میں کوئی تبد

''تو تمهارا مطلب ہے کہانسان کال

کے جسم کے باہر ہونا جا ہے تھا تا کہ وہ ا

" إلكل - "رمشه في سر بلايا -

مہیں ہے ورنہ انسان ایک دوسرے

برداشت نه کریاتے۔'' شاہ بخت کی شجید

''وہ کیے؟'' کول نے بھی حصدلیا

دل میں آتے رہتے ہیں، بھی ایے بات

دوسروں کے بارے میں اور کوئی بھی علا

نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا اس کی سوچھ

رسائی حاصل کرے۔'' شاہ بخت نے ا

"اس لئے كەاچھے برے خيالات

عباس کے تھٹکایا۔

'' بيه الله كا احسان مانو رمشه كي 🛂

دوسرول کے خیالات ہے آگاہ ہو سکے؟

'' نینی کہ میں بالکل نہیں جا ہوں گا کہ تم میرے خیالات واحساسات سے آگاہ ہو جا دُجو اس وتت تمہارے حوالے سے میرے دل میں ہں۔''شاہ بخت نے بکدم ٹون بدل۔ " كيے خيالات؟"وه مسكراني -

"بہت قاتلانہ خیالات پیدا ہورے ہیں جی جاہ رہاہے کے مہمہیں اس ریسٹورنٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔''شاہ بخت نے جیسے دھا کہ کیا۔ عباس کا تبقہ بے اختیار تھا جبکہ رمشہ ک حالت ديليقنے والي هي۔

" شرم كرو، ميس في حمهيس كون ساتير مارديا ے؟ "وہ جھلا کراس پرائی۔

شاہ بخت کے لبوں کی تراش میں ایک ہلکی ی سراہٹ نے بل جرے لئے جھلک دکھائی اور غائب ہوگئی، رمشہ کو یک کو ندسکون ہوا ورنہ شاہ بخت کا موڑا ہے چونکانے لگا تھا۔

"ديكهاتم نے عباس! كجرتم كہتے ہو جھرا میں شروع کرتی ہوں۔'' رمشہ نے عباس کو

"ميتمهارا آيس كامعالمه بجمي، من كيا كهسكتا مول ـ"عباس في فورا ولي مينك اسائل

رمشہ نے جرت و تاسف سے اسے دیکھا چرسر ہلایا اور کہا۔

' ظاہر ہے تم تو اس کی فیور کرو مے ہی مرد ہوناں۔"رمشہ نے طنز کیا۔ "اليي بات بالكل نبيس، ثم ايك نضول بات

کو لے کر بحث کررہی ہو۔ "عباس نے کہا۔ ''چلو مان لیتی ہوں ہتم یہ بتاؤ میرے لئے كياليكرآئ بو؟"رمشه نے تو يوں كارخ بجر ہے بخت کی طرف موڑا۔

وہ جو بری طرح فش فرائیڈ کے ساتھ طبع آزمانی میں مصروف تھا، چونکا پھر مھنڈی سالس مجرتے ہوئے فورک ہاتھ سے رکھا اور یائی کا گلاس اٹھالیا ، ایک کھونٹ لیا اور سکی سے بولا۔

" كيول؟" رمشه جيرت سے جي الكي \_ " کیوں کہتم As a patriotic فیرملی یروڈ کش کو پسند نہیں کرتیں۔'' وہ اطمینان سے کہتا اسٹرابری ٹارٹ اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا، رمشہ چند کمی خاموش ربی ، پھر ہس دی۔ "فحک کیاتم نے۔"

کول نے خاموتی سے دونوں کا جائزہ لیا اور كند مع ايكا كراني بليث ير جمك كئ، ان دونوں کی عجیب سی تیمسٹری سب کی سمجھ سے باہر تھی، وہ ایسے ہی تھے مل میں تولہ میل میں ماشہ۔ تیل پر جار افراد کی موجودگی کے باوجود خاموتی تھی واپسی کے سفر میں رمضہ کی خاموثی حیرت انگیز سی ۔

اسيد مصطفیٰ اور حبا تيمور ميں برا عجيب سا رشتہ استوار ہو چکا تھا، وہ اینے وعدے کے مطابق المحلے دن اے فاسٹ فوڈ نشاب پر لے گیا جہاں اس نے زنگر برگر کھایا، ڈھیر ساری کیپ ڈال کر اور ساتھ میں فرائیڈ چکن خوب انجوائے کے تھے، وہ مگراتے ہوئے اسے دیکھتارہا، کچر اس کا کوئی دوست اجا تک وہاں آگیا اوراس نے اسيد ت "حبا" ك متعلق استفسار كيا تها، جوابا اسیدنے بڑے عام سے اور نارمل انداز میں اسے

200122 / Whisabish

بتایا که''حبا'' اس کی بہن ہے، جس پر وہ مشکرا تا ہواانہیں وش کرکے جاا گیا۔

حبا بہت دہر تک کچھ بول نہیں بائی تھی، یہ
اس کی وہ شاخت تھی جوآٹھ سال پہلے تیمور احمہ
نے اس سے چھین کی تھی اور آٹھ سال بعد وہ
شاخت، وہ رشتہ اسید مصطفیٰ نے پھر سے اسے لوٹا
دیا تھا، وہ بنتے ہوئے اس سے معمول کی ہا تمیں کر
رہا تھا، واپسی پر حبا بے حد خوش تھی، اس کے بعد
کویا ان کی دوئی کا آغاز ہو گیا، یا شاید رشتہ پھر
سے استداری کا آغاز ہو گیا، یا شاید رشتہ پھر

ےاستوار ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا، اس کے لئے نت نی حیمز لے کرآتا،اے کھیلناسکھاتا اور بھرخود کھیاتا، صا کو بدسب کچھ ایک خواب کی طرح محسوں ہوتا، پھروہ اس کی پڑھائی میں مدد کرنے لگا، چونکہ حما کی ٹیوٹر ایک ماہ کی چھٹی پر تھی، جبھی مرینے اے اسید کے حوالے کر دیا، چند دنوں میں ہی اسید کوانداز ہ ہو گیا کہ وہ کئی nil تھی، وہ حساب کامعمولی ساسوال اسے دی بارسمجها تا تب کہیں جا کروہ اثبات میں سر ہلا کر سمجھ میں آنے کاسکنل دیتی، وہ اس کے سامنے بالكل نہيں بولتی تھی جب وہ بولتا تو وہ محوری اے ديھتي رہتي ، وه اس کي نوٹ بک ير کوئي سوال طل كرريا بوتايا لجح للهربا بوتاتووه باختياراي سانولے ہاتھ اپن کود میں چھیا لیتی ، اسید کے مرخ و سفید ہاتھوں کے سامنے اے این سانو لے اور برصورت ہاتھ سخت شرمند کی سے دو حارکرتے، وہ اس کے پاس بیضا ہوتا تو وہ دھیمی سانسوں میں اس کے وجود سے اٹھتی مبک اے إندراتارلى رئتى، ده كچھ بولنا تو وه ايك تك اي دىيھتى رہتى ،اس وقت وەسلستىھ اسٹينڈ رڈ ميس تھى ، مکراس کا دل جاہتا کہ وہ حجت ہے اسید کے

جنتی ہو جائے تا کہ وہ ایک ساتھ اسکول جا نیں،

ایک کلاس میں پڑھیں اورا کھے بیٹھیں۔ جب دہ بولتا تو اس کا دل جا ہتا کہ بس اے سنتی رہے وہ اکثر اے ڈانٹا۔ ''تم اینا مم کیوں بولتی ہو؟ اس لئے۔''

"م اتنا م کیوں بولی ہو؟ اس کئے کانفیڈنس اتنا کم ہے، مجھے یہ تو احساس دلایا کرو کرمیری بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟" وہ بس سر ہلا میا کرتی۔

اس کے مہلیلیسر اتنے زیادہ اتنے بے شار تھے انہیں ختم کرنے کے لئے شاید حبا تیمور کو دوبارہ جتم لینا پڑتا۔

وہ اُتناجینیس اور ہارڈورکنگ تھا کہ حیا کو رشک آتا اور وہ خود کتنی افال اور کوڑھ مغری ،
اسے ہمیشہ شرمندگی ہوئی جب وہ اسے ایک ہی چیز بار بارسمجھاتا، وہ کتنا خوبصورت تھا، بعض دفعہ وہ کی اسے لگیا شاید وہ کی اسے لگیا شاید خوبصورتی اور وجاہت 'اسید مصطفیٰ'' پر ختم تھی اور وہ خود کیا تھی ، سانولی رنگت اور عام سے نین تقش وہ خود کیا تھی ، سانولی رنگت اور عام سے نین تقش کی چیکہ اور سیاہ آئکھیں ہے حد بھا تیں جو ذہانت کی چیکہ ارسیاہ آئکھیں ہے حد بھا تیں جو ذہانت کی چیک سے معمورتھیں، اس کی کھڑی تاک جواس جبک سے معمورتھیں، اس کی کھڑی تاک جواس بیال جواس نے بہت خوبصورت سائل سے پیچھے بال جواس نے بہت خوبصورت سائل سے پیچھے بال جواس نے بہت خوبصورت سائل سے پیچھے سیف کے ہوئے تھے۔

" البھی بھی وہ جرت سے سوچتی کہ شاید اسید کو دنیا کی ہر چیز کا بتا تھا، ہرٹا بک سے متعلق اس کے باس اتن انفار میشن تھی کہ وہ آ رام سے کسی سے بھی گفتگو کر سکتا تھا جبکہ حبا کوتو شاید بیا بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی سلیس کی کتاب میں Stories

وقت کچھ مزید سرکا، "حبا اور اسید" کے رشتے میں مزید مضبوطی آئی تھی، جب وہ میٹرک میں آئی تب تک وہ اپنا کائے چیریڈ ختم کرکے

یو نیورش میں ایڈ میشن لے چکا تھا، اسنے سالوں کی حبا پر کئی گئی محنت رنگ لا تی تھی، اس میں کائی حد تک بدلاؤ آ چکا تھا، وہ اسٹیڈ بز میں بہت اچھی ہوگئی ہے۔

وہ بھی کانی کانفیڈنٹ ہو چکی تھی، جس کا جُوتِ اس کے گریڈز اور بڑھتی ہوئی شیلڈز کی تعداد تھی، اس کی یو نیفارم پر ہیڈ کرل کی Sish کااضافہ تھا۔

باوجوداس کے کہ اسید اب حد سے زیادہ مصروف ہو چکا تھا، وہ اس کے لئے وقت ضرور نکاتی اسٹریز کے حوالے سے اسے گائیڈ کرتا، اس کی کامیابیوں کوسراہتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، اس کی جھوٹی می بات پر بھی تعریف کرتا اور اس کے ہاتھ کی کانی فرمائش کرکے بنواتا، حبا کے پاس اب ایک ڈھیر تھا کارڈز اور گفٹس کا جواسید نے اسے مختلف مواقع پر دیے تھے

بہت سے عید کارڈز تھے ، مسٹرز ڈے کے کارڈز، بیٹ وشنر کے کارڈز، بیٹ وشنر کے کارڈز، بیٹ وشنر کے کارڈز، اور ویلنغائن ڈے کے کارڈز، اور ویلنغائن ڈے کے کارڈز بھی، جن پر وہ اپن خوبصورت ہینڈرا کمنگ میں ہمیشہ کھا کرتا۔

For my sweet sister hiba

وہ جب بھی ان کو دیکھتی نئے سرے ہے
خوشی اور سرشاری محسوس کرتی، وہ بدل چکی تھی،
اسید مصطفیٰ نے اسے بدل دیا تھا، اس نے حبا
تیمور کو مملیکیسز کی دلدل سے دونوں ہاتھ تھام کر
بابر کھنٹے لیا تھا۔

وہ صورت کی بجائے سیرت کی خوبصور تی پر یقین رکھتا تھا اور حبا اس کی ہر بات پر ایمان لے آئی تھی اسے لگتا وہ صورت کے حوالے سے کمپلیس کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی ،اس کواسید کی

آ تکھوں میں اپنے لئے ہمیشہ زمی اور انس نظر آتا ، وہ اس کا سب سے پیار ادوست تھا۔ اس کے میٹرک کے بورڈ کے ایگز امیز تھے ،

اسید کاسمیسٹر چل رہا تھا مگراس کے باوجوداس نے حبا کو تیاری میں بھر پور مدددی تھی۔ ایگزامز ختم ہونے کے بعد وہ لمبی تان کر سوئی تھی، دودن میں اس کی تھنان اتری تو اسے نئ پریشانی نے آگیرا ہمیشہ کی طرح اس نے اسید سے رجوع کیا تھا، وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر ہمینا، ڈھیر سارے بیپرز اور بکس پھیاائے شایدنونس بنانے میں مگن تھا۔

''ہائے اسید'' وہ دروازے میں کھڑے مسکرائی۔ ''میں نہاں کو کہ کے کہ لئے ہے

''مہلو۔'' اس نے ایک کمھے کے لئے سر اٹھایا اور پھرممعروف ہوگیا، جب وہ اندر نہیں آئی تواس نے دوبارہ سراٹھایا۔

''وہاں کیوں کھڑی ہو، آؤناں۔'' ''تم شاید کچھ بزی ہو؟'' حیانے بازوسینے پر باندھ کر چوکھٹ سے فیک لگالی۔ ''ہوں.....ہوں تو.....کیا بات ہے؟'' وہ مسکرایا۔ بات ہے؟'' وہ مسکرایا۔

وہی فرم اور دھش مسلراہٹ، حبا کے اندر ایک خوبصورت احساس کا ڈیرا جمایا تھا، وہ آگے بڑھآئی'۔

"اسيد! ميں بور ہو رہى ہوں-" حبائے اس کے پاس دهم سے گرتے ہوئے کہا، وہ آہتہ سے ہنا۔

''احچھا، ایگزامزگی تھکن اتر گئی؟'' ''ہاں مجھے کوئی ایکٹویٹ نہیں ڈھوٹڈ رہی۔'' حبانے منہ بسورا اور تکمیہ تھنج کر دراز ہوگئی۔ اسید نے تیزی سے پچھ لکھتے ہوئے آخر میں لائن تھنجی اور پیپرزا کھے کرنے لگا۔

word of the solids

MER I WHILL A HIST

بهرصورت اس کی بات ماننا ہو کی ور نیروہ ہرحد یار كرجائے گا۔"جس برستارانے آگ بكولہ ہوتے ہوئے دوبدہ کہا تھا کہ''بصد شوق، وہ دیکھے کی کہ اس کی مینکی اور ڈلالتِ کی آخری حد کیا ہے؟' اس کی اتنی خودسری اور سرکتی پرمهروز نے اے اپنا ٹرے کارڈ بھی دکھا دیا تھا۔ "متم دیکھنا ستارا! میں مہیں ایے نہیں مچھوڑ وں گا، میں مہیں طلاق دے دوں گا ادر پھر ديلهول گااس اجيبي شهرييس تم كهال جالي مول اور

تمہارے کھر والوں کوصرف میراایک فون ہی کالی

ہوگا میں آئیں بناؤں گا کہتم کھرے بھاک کئی

ہو۔''مہروز کالہجہ جنوتی اور خطرناک ہوگیا تھا۔ ستارا کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے گئے، زمانے بھر کی خباشت اور شیطانیت جیسے اس مل مہروز کے چرے پرسمٹ آئی تھی،ستارا کواس کا چېره د کيم کرابکاني آنے لکي ،اتنا گنده ،اتناغليظ؟ په کون سامبروز کمال تھا وہ تو اس مہروز کمال کوہیں جانتی تھیں ،اس کا دل جا ہا وہ اس چبرے پر تھوک

بے ساختہ وہ بھائتی ہوئی کمرے سے نکل آتی اور اب وہ تقدیر کے اس موڑ پرساکت ک میتھی تھی، وہ اکلونا مدد گاراور ہمدرد بھی اس نے خود اینے ہاتھوں سے کھو دیا تھا اور اس مل وہ سوج ربی تھی کہ وہ کیسے اس مشکل کوحل کرے؟ مس ے مشورہ لے؟ ایک بارتوجی حایا یا کستان فون کر کے اپنے کھر میں سب بتا دے پھرخود ہی اپنی سوچ برانسوس ہوا، وہ محلا اس کی کیا مدد كر سكتے تھ، سوائے اس کے کہ وہ صرف میکسن کے لیتے جا كراس كے مسرال والوں سے الجھ يزتے، مئلة و بمرجمي و بن تها، جون كا تون، اتني دوركوني بھی اس کی مددکونہ آسکتا تھا،اس نے بہرصورت خود کوئی مملی قدم انتهانا تها، کیکن کیا.....؟ اور

"انے منے سے کہو، میری بنی سے دور رے۔"مرینے نے از عدائسوں اور دکھ سے اہمیں د یکھا تھا مر جا ہے کے باوجود سے میں کہہ یا عی

"تيور احمد! وه ميري بھي بئي ہے-"اس کے برعلس وہ بولیں۔

"أبايا كول سوفيح بين تمور؟" ''اینا مندمت رکھواور جتنا میں نے کہا اتنا كرو، وه خبيث اے ميرے مقابل لار ہا ہے، وہ میری بین کو باعی بنا رہا ہے۔" دہ سخ کہے میں

مرینہ زرد چیرے کے ساتھ انہیں دیکھتی ر بس، وه كهنا جامق تحيس كه "خدارا! ان دونول كا ا تنامعقوم، یا کیزه اور خالص رشته این شکی فطرت ے گندہ مت کریں۔

مگروہ جانی تھیں کہ یہ بے کارتھا، تیموراحمہ نے کب ان کی سی تھی جوآج سنتے ، وہ خاموثی ہے ان کی سمح اور زہریلی باتیں سننے پر مجبور

سنتوشا میں سردموسم شروع ہو چکا تھا، درجہ حرارت بتدريج كم مورم تقاء مرموسم كى ميد حلى ستارا کے اندر لی آگ کو شندا کرنے میں ناکام

رات بھراس کا مہروز سے زبردست جھکڑا بواتها، وه برصورت این بات منوانا حابها تها، مینی لی طرف ہے اس پر دباؤ بڑھ رہا تھا، دوسری طرف ستارانسی صورت اس کی بات مانے پر تیار نیمی، مع کلای برجة برجة اس مدتك آجيى می کہ مبروز نے اس پر ہاتھ اٹھالیا تھا، اس نے ب در بغ سارا کے چرے پر تھٹر ارے تھے اور اے واضح الفاظ میں دھملی دے چکا تھا کہ 'اے

"اس کھرے حیامبیں تم جاد کے، سمجھے کیونکہ بیرحیا کا کھرے تمہارامہیں۔" وہ اسید کی طرف انظی اٹھا کر بلند آواز میں بولے،اسید کے چرے کارنگ تیزی سے بدلا۔ "پایا! فارگادسیک، بس سیج مجمی تو این

نفرت کی عینک اتار کررشتوں کو جانیئے۔'' حبا تیزی ہےان کے بہائے آگر بولی۔

انداز میں دامنے بےخولی ادرسر کٹی تھی ، تیمور احد کویفین مبیں آیا،ان کی بئی حباان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی وہ بھی اس اسید کے لئے ؟ انہوں نے بیلینی سے حبا کود یکھا۔

"م ج مي مت بولو-"انبول في ت ا

کیوں نہ بولوں، میرا بوراحق ہے بو لئے كا،كياكهنا جائج بين؟ يمي نا اكداسيد ميرا بعاني مہیں ہے تو فلرمت میجے ، میں بہت اچی طرح ہے اس حقیقت سے آگاہ ہوں۔" حبانے بلند آواز میں کہااورزور دارطریقے سے ہاتھ میں بکڑا گلای زمین بر دے مارا، شیشے کے عمرے ادھر ادھر بھر کئے ،وہ دوڑ کی ہوئی کمرے سے نقل کی۔ تیمور نے نفرت ہے اسید کودیکھااور خود بھی جیا کے پیچھے چلے گئے، حبا کمرہ میں بند ہو چک

"حبا! ميرے بينے! حبا درواز و كھولو حبا-" انہوں نے زور زورے دروازہ پیا تھا مربے

وہ بھی حما تیمور تھی، تیمور احمد سے زیادہ ضدی اس نے قطعاً ان کی بکار برکان نہ رکھے تھے، وہ بیں منٹ تک دروازہ بجاتے رہے گھر تھک کر چلے محتے ، رات میں انہوں نے بہت سرد اور کھر درے کہے میں مرینہ سے کہا تھا۔

''ختم ہو گیا کام؟''حبانے پو چھا۔ ''ہوں ہو گیا۔''اس نے چزیں سمیٹ کر را مُنْگ تیبل بررهیس اور کیلے دراز سے دو Lays کے بکت نکال کر ایک اس کی طرف اجھال دیا اورخود بھی بیڈیر آن ہیٹھا۔ " ہوں کیا مئلہ ہے تمہارا؟"

''بوریت'' حبانے Lays کھاتے

· نتم كوئى شارك كورس كرلوكمپيوشركا-"اسيد

نے حل بتایا۔ ''کرلوں ،مطلب؟ تم کراؤ گے، میں ہرگز اورا سسی انسٹیوٹ نہیں جاؤں گی۔'' حبانے فورا

" با ب محصے" وہ گاس میں پانی اعریدے

"تو پر سے شروع کریں؟" جانے غالى ريير دُست بن ميس يجينكا اور كاس تقام ليا-''اتیٰ جلدی کس بات کی ہے؟''

"جلدی .....؟ مجھے تو کرنے کو چھ متا ہی مہیں۔" وہ مانی کا تھونٹ لے کر بولی۔

"ماما کے ساتھ کن میں میل کروایا كرو\_" اسيدنے اسے مفت مشورہ دیا، حبانے بهنوس اچکا کراہے دیکھا۔

"نا ممكن، سخت نفرت ہے مجھے کچن کے کاموں ہے۔"اس نے سرجھنگا۔

'' ہونہہ غلط بات ،کل کوہمیں مہیں انجلے گھر بھی بھیجیا ہے۔'' وہ آہتہ ہے مشرایا، انداز میں

کھلے دروازے سے تیمور جوبڑی دریے ہے منظر ملا خطہ کر رہے تھے خود پر قابو نہ یا سکے، تیز ک ے اندرآئے تھے۔

"إيا! آپ آئے۔" دباب مانت کري المناسد المالي المالية

کیے .....؟ یہ دوسوال مسلسل اسے تنگ کر رہے تھے اور وہ ان کے جواب ڈھونڈتی، ڈھونڈتی تھک چکی تھی، ہر ہار دھیان''نوفل'' پر آ کر تھبر جاتا۔

اور وہ هم جائی، ایک بار دل چاہتا اسے
صاف پوچھ دے کہ وہ اس کے لئے کیا کرسکتا
ہے؟ پھرنوفل کی کمز دراور ہلکی مالی پوزیشن کا خیال
آتا تو خود ہی اپنی سوچ جھٹک دیتی، وہ بھی اس
کے لئے کیا کرسکتا تھا، کچ تو یہ تھا کہ اسے اپنی مسئلے کا کوئی حل ہی نظر نہ آتا تھا، مہر وز کسی صورت
اپنی بات سے بٹنے کو تیار نہ تھا اور اس کی امید بھی نہیں تھی ہتو کیاوہ واقعی اپنی دھمکی پڑھل کر ہے گا؟
اور اگر اس نے ایسا کر لیا، تو ...... تو وہ کیا
کر ہے گی؟ "موچ سوچ کر اس کا سر، پھٹنے کے
تریب ہوگیا، کین یہ فیصلہ تو وہ بہر حال کر پچک تھی
کر اسے نوفل کوسب بتادینا تھا۔

اس دن کے بعد شاید وہ واقعی بخت خفا ہوگیا تھا، جھی دو دن سے اس کا فون نہیں آیا تھا، وہ سارا دن بستر پر کسلمندی سے پڑی رہی، نہ ناشتہ کیانہ چائے پی، دل ہی دل چاہ رہا تھا، اس وقت سہہ بہر تین بحے کا وقت تھا وہ کمبل میں دکی جھت کو گھور رہی تھی جب اچا تک اس کے ہاس بڑا فون بجنے لگا، اس نے نمبر دیکھا، نوفل کا تمبر جھگارہا تھا، اس نے بہانی سے فون اٹھایا۔ جھگارہا تھا، اس نے بہانی سے فون اٹھایا۔ میں نوفل!" وہ اتناہی کہہ کررونے گئی۔ میں بناؤی کیا بھر

مہروز ہے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ تارا دیکھوروز مت۔''وہ بے تالی ہے بولا۔ وہ چند کمجے اپنے آنسوؤں پر قابویاتی رہی،

وه چند کمحے اپنے آنسوؤں پر قابو پالی رہی . ربولی۔ ربولی۔

''ایک بات پوچیوںنوفل؟'' ''کیا؟''

''میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟'' وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔

''تم نے بیسوال کیوں کیا تارا؟'' وہ عجیب اذیت و تکلیف سے بھرے کہج میں بولا، وہ چند بل اپنے آنسوؤں بیتی رہی پھر بولی۔

بی نوفل، جھے پھر سمجھ نہیں آ رہی نوفل، جھے بتاؤ میں کیا کروں، وہ کہتا ہے وہ جھے چھوڑ دے گا، اس اجبی شہر میں اور جھے پھر پتا چلے گا کہ یہاں کیے گھاگ شکاری بیٹھے ہیں جھے شکار کرنے کے لئے، وہ کہتا ہے ..... 'وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی جب نوفل نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔

'' وہ صرف تہیں ڈرا رہا ہے، وہ تہیں مجھی ہے ہیں جھی نہیں جھوڑ سکتا کیونکہ اس میں ای کا نقصان ہے وہ ہر صورت تہیں منانے کی کوشش کر ہے گا۔''نوفل نے یقین سے کہا۔

''مسئلہ تو بھر بھی وہیں ہے، جب میں کسی صورت نہیں مانوں گی تو وہ آخری حد پراتر آئے گا۔''ستارانے کہا۔

'' ''تہمیں لگتا ہے وہ حمہیں چھوڑ دے گا؟'' نوفل نے بو چھا۔

''ہاں مجھے لگتا ہے۔'' ستارا کی آواز میں خدشات و اوہام تھے، نوفل خاموش رہا، اس کی خاموشی ستارا کو چھنے لگی۔

''تم چپ کیوں ہو؟ تم میری مدد نہیں کرو گے؟'' وہ آس و نراس کے درمیان ڈول رہی تھی۔

''میں..... میں ..... کیا مدد کروں؟'' وہ گڑ ہڑا گیا مگر بچکچا کر بولا۔

''وہ مجھے خچوڑ دے گا، تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں یہاں کسی کونبیں جانتی؟'' وہ جھلا کر چلا آٹھی۔

''تم مفروضوں کی بات کررہی ہو،اس نے تہبیں چھوڑ الونہیں ناں؟'' ''تمہارا مطلب ہے میں انتظار کروں کہوہ مجھے دھکے دے کراس گھرے نکالے۔'' وہ غصے

'' و کھوتارائم جانتی ہو میں میں کسی طرح رہ رہا ہوں، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں، تو میں.....'' وہ بے بسی سے وضاحت دینے لگا۔

امید کا آخری جراغ بھی تیز ہوا تی سیر دہوا تھا، بکدم ہی زمین ستارا کے قدموں تلے ملئے لگی، وہ چند کمچے پول نہیں سکی۔

''تم ٹھیک کہدرہے ہونوفل! میں غلط ہوں، میں بالکل غلط سوچ رہی تھی،تم بھلا میری کیا مدد کر کتے ہو،تم تو خود دو دقت کے کھانے کے لئے سارا دن مزدوری کرتے ہوتب کہیں جا کر.....' وہ رک گئی آنسوؤں کا سیلاب آٹکھوں کے بند توڑنے مِآ مادہ تھا۔

'' قبھے معاف کر دونوفل، میں آج کے بعد تطعی تہمہیں مدو کے تطعی تہمہیں کہوں گی، بھی تہمہیں مدد کے لیے اس کے بین کہوں گی، بھی تہمہیں بہت ہرٹ کیا ان اس کے لئے بچھے معاف کر دو، میں مہروز کی بات مان لوں گی۔'' وہ کہتے ہوئے پھوٹ بچوٹ کر رونے گئی، نوفل کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔

رسی و ایسا کچھ 
''فضول ہاتیں مت کرو تارا! تم ایسا کچھ 
نہیں کروگ ۔' وہ منتجل کرا سے تنبیہ کرنے لگا۔ 
''میرے پاس اس کے سواکوئی راستہیں 
ہے نوفل!'' وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہی 
تھی۔

''راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے تارا، صرف ہاری نظر دن سے اوجھل ہوتا ہے۔'' وہ متحکم کہج میں اے کیلی دینے لگا۔

''لین میرے لئے نہیں ہے کیونکہ میں کوئی ولی یا پنجبرنہیں ہوں جس کے لئے کوئی معجزہ ہو جائے ، میں ایک عام می بشر ہوں جسے اپنے مسئلے مسائل خود ہی حل کرنا ہیں۔'' وہ بھی سنجھلے ہوئے لہجے میں بولی اور نون بند کر دیا۔ جہا ہا ہے۔

علینہ نے کتاب بڑھی ہوئی نظر ڈالی اور بند

کر کے سائیڈ میبل پہر کھ دی، ساڑھے دی نگر

رہے تھے، ای نے ایک انگرائی نے کر تھکن کو

بھگایا اور اٹھ کر واش روم کی سمت بڑھ گئ، چند

محوں بعدوہ بے لی پنکٹراؤزراورٹی شرٹ میں

ملوں بائٹ سوٹ پہنے باہر آگئ، آئینے کے

مامنے کھڑے ہوکر بال سنوارے پھراونجی سے

ہوئی ٹیل بنائی اور بیڈ پر آکر بیٹھ گئ، اس سے پہلے

کہ لائٹ آف کر کے نائٹ بلب روش کرتی،

دروازے پر دھیمی سے دستک ہوئی، وہ چونی نہیں

دروازے پر دھیمی سے دستک ہوئی، وہ چونی نہیں

گوائی دیے آتی تھیں۔

گاائی دیے آتی تھیں۔

میں بہت کی ہے۔ ''آجائے۔''اس نے نسبتنا بلند میں کہا۔ آہٹگی سے درواز و کھلا اور شاہ بخت اندرآ گیا، وہ تو تع نہیں کررہی تھی جھی بری طرح چونگی اور بے اختیار کھڑی ہوگئی۔

تھیں اور گائی رنگ کا علم اس کے چہرے پر جھلملا رہا تھا، شاہ بخت کی آنکھوں میں روشنیاں سی اتر آئیں تھیں۔

علینہ نے دونوں ہاتھ سینے پر ہاندھتے ہوئے ہے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ دویہ وی کے کہ

''یقینا کیونکہ یہ میرے سونے کا وقت ہے۔''علینہ کاسپاٹ لہجہ سی جمی حم کی مروت سے و

واحتاده دنا ١٠٠٠ كور ١٥٠١٥٥

عاری تھا، شاہ بخت کے تاثرات واضح طور پر بدلے تھے۔

''نھیک ہے میں زیادہ وقت نہیں اوں گا، میں یہ لایا ہوں تمہارے لئے۔'' شاہ بخت نے اس کالہجہ نظرانداز کرتے ہوتے صلح جوانداز میں کہا، اشارہ ہاتھ میں پکڑے کیس کی طرف تھا، علینہ کے چتون اب بھی وہی تھے۔

''کیا ہے اس میں؟'' اس نے سیکھے انداز کہا۔

شاہ بخت نے بمشکل خود پر قابو پایا، درنہ
اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہ کیس علینہ کے منہ پر
مارے اور کمرے سے چلا جائے جمیشہ کی طرح
آج بھی وہ بوں خود کونظر انداز کیا جانا سہ نہیں پا
رہا تھا، حیرانی تو اے اس بات پر تھی کہ آخریہ
چھٹا تگ بجرلڑ کی جے سب گھر والے بچی سجھتے
جھٹا تگ بجرلڑ کی جے سب گھر والے بچی سجھتے
کے ساتھ اتنا برارویہ کیوں کھی تھی؟ آخروہ اس

''اس میں صرف ایک گھڑی ہے اور کچھ نہیں۔''وہ اپنے طیش پر قابو یا کر بولا۔ عالہ : ارد نیما سمجھ رہنے

علینہ نے سائیڈ ٹینبل پر رکھی اپنی رسٹ واچ اٹھائی اور شاہ بخت کے سامنے لہرائی۔

"میرے باس کھڑی ہے اس لئے مجھے آپ کی کھڑی کی ضرورت نہیں۔" علینہ نے طنزید کہا، شاہ بخت کا چروسرخ ہوا تھا۔

''لیکن میں بیتمہارے کئے لایا ہوں۔'' وہ خود کو نارمل کرتا بولا تھا، لیکن جڑے بھینچ گئے تھے۔

'' میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بید رمشہ آپی کو دے دیجئے۔''علینہ نے تلخ کہے میں کہا، انداز صاف جان چھڑانے والاتھا

شاہ بخت نے منحی سینچ کرخود پر قابو پایا اور دھونڈ نا جاہا مگر اے اسید کا چہرہ ہمیشہ کی طرح

تیزی ہے کمرے ہے نکل آیا در نہ ٹابد وہ علینہ کو ایک آ دہ تھیٹر تو مار ہی دیتا اس کے سرکے دائیں صحیح میں شدید دردا ٹھا تھا دہ غرهال سا بیڈ برگر گیا۔

''بہت غلط کررہی ہوعینا ،تم بہت غلط کررہی ہو۔'' دہ غصے سے پاگل سا ہورہا تھا، جنوں نے اس کی خرد کو کھالیا تھا۔

تکیدا نما کرکاریٹ پہ پھینکا اور دوسرے ہی اللہ کے سائیڈ نیبل پر بڑا موبائل پوری توت سے دیوار پر دے مارا، موبائل کے پرزے اور گئے، پھر تو جیے اس پر جنون ساطاری ہوگیا وہ بے اختیارا نفااور را گفت نیبل پر پڑے کمپیوڑ سٹم کی طرف بڑھ گیا، ماؤس اور کی پیڈ افوا کر فرش پر پھینکے، ان کی کنٹیڈ وائٹرز بری طرح تھینجی گئیں، پھینکے، ان کی کنٹیڈ وائٹرز بری طرح تھینجی گئیں، اس سے پہلے کہ وہ LCD بھی اٹھا کر تو ڑ ڈ والنا، وہ دروازہ زور دار طریقے سے دھر دھر ایا گیا، وہ بحر یورانداز میں چونکا۔

**ተ** 

تیمورک اس تنگی کلامی کے اگلے دن ہی وہ الاہور چااگیا تھاکسی ضروری کام کا کہہ کر، کین حبا ہائی تھا، وہ اسد ہائی تھی کہ اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، وہ اسد کے پاس گیا تھا، اتنے سالوں کی رفاقت میں وہ ہان چی تھی کہ'' اسد عمر'' اس کے لئے کیا تھا۔ جان چی تھی کہ'' اسد عمر'' اس کے لئے کیا تھا۔ مالی کا سارعمر'' اسید مصطفیٰ کے ہم بندتا لے کی چابی تھا، وہ اس کے لئے سورس آف کون سولیشن جھا، وہ اس کا سائیکا لوجسٹ تھا۔

دو دن بعد وہ لوٹا تو بالکل ناریل تھا اس کا رویہ ہمیشہ کی طرح حبا کے ساتھ بہت زمی ہے انس لئے ہوئے تھا اور اس نے حبا کو کمپیوٹر کی ابتدائی چیزیں بھی سکھانا شروع کر دیں تھیں، حبا نے بار ہااس کے چہرے ہے کچھ کھو جنا چاہا، کچھ ڈھونڈنا جاہا گراہے اسید کا چہرہ ہمیشہ کی طرح

نارال بی لگا، وہ پہلے ہے بڑھ کر ہندیم اور شاندار
نظر آتا تھا، حبا جب بھی اس کو دیکھتی اے لگتا وہ
پہلے ہے بڑھ کراس کی محبت میں گرفتار ہوگئی ہو،
اس کا دل چاہتا وہ اس کی ہر مسکراہٹ کا نذرانہ
چیش کرے، ہرنظر پراس کا صدقہ اتارے، اس کا
دل چاہتا وہ اس کے سامنے رہے ہر بل، ہر گھڑی
اور وہ اس چیرے کو دیکھتی رہے اور صرف اس
آواز کو سے باقی اس دنیا کی ہر چیز، ہر آواز معدوم
ہو جائے، وہ جب اس سے بات کرتا یا اسے پچھ

بتا تا تو اس کا دل چاہتا وہ آتھ میں بند کر کے اس کی ہر بات کا یقین کر لے۔ ''محبت بڑھتی جاتی تھی۔''

معبت جر کی جان گا۔ ''شاید عشق بن ربی تھی۔'' ''یا شاید جنون.....!!!''

مروہ اس کے سامنے ہے ہی تھی، کے تو یہ تھا کہ وہ اس بہاؤیں ہی جہ جانا چاہتی تھی، ایما صرف اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھا، وہ باطنی طور پراس سے کہیں ذیادہ خوبصورت تھا، وہ بہت نرم دل ہمدرد فطرت اور حساس تھا، وہ بہت شاکستہ اور نرم کوتھا، اس کا دل چاہتا وہ اس کا جوڑی ہمنی والا سرخ و سفید مضبوط ہاتھ اپنے چوڑی ہمنی والا سرخ و سفید مضبوط ہاتھ اپنے چھوٹے ہاتھوں میں سمیٹ کر بیٹھی رہے چھوٹے ہاتھوں میں سمیٹ کر بیٹھی رہے اتنی دیر کہ اس کے وجود کی ساری گری اس کے باتھ میں شقل ہوجائے ، بھی باتھوں سے اسید کے ہاتھ میں شقل ہوجائے ، بھی باتھوں سے اسید کے ہاتھ میں شقل ہوجائے ، بھی سے اسید کے ہاتھ میں شقل ہوجائے ، بھی سے اسید کے ہاتھ میں شقل ہوجائے ، بھی سے اسید کے ہاتھ میں شقل ہوجائے ، بھی اسے رونا آتا ڈھیروں ڈھیر، وہ نم آتکھوں سے اس سے بوچھتی ہے۔

"اسیر بچھ سے جھی ناراض تو نہیں ہو گے "وہ نس رہتا

" تم یاگل ہو حبا؟ میں تم سے ناراض ہوسکتا اول؟" یو تمی ہوتا ہے بعض انسان ہمارے اتنا تریب آجاتے ہیں کہ ان سے جدائی سے بہتر موت لگتی ہے حبا کولگٹا اگر اس کی زندگی میں اسید

مصطفیٰ نہ رہا تو کیا وہ زندہ رہ پائے گی؟ ہیں بالکل ہیں، اسید مصطفیٰ اس کی زندگی تھا، اور حبا تیمورکوا پی زندگی سے بےصد پیارتھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ حبا تیمور کی رگ جاں میں اس طرح اتر اہوا تھا کہ اس کی آتھوں سے

اس کا خوبصورت چہرہ حباتیمور کی رگ جال میں اس طرح اتر اہوا تھا کہ اس کی آتھوں سے حباتیمور کو میہ ساری زندگی بہت خوبصورت لگتی، میہ ساری دنیا بہت اچھی لگتی، اور اسے لگتا ہمیشہ ہی رہے گا، سب کچھ اس طرح اچھا اور خوبصورت رہے گا۔

' ''اسید مصطفیٰ اس کا دبوتا تھا اور وہ اس کی داس جسے دن رات دبوتا کی پرستش سے ہی فرصت نہ تھی۔''

ایک شام حبائے اسے چائے دیتے ہوئے ہاتھا۔

''اسید!ایک بات پوچھوں؟'' ''ہوں کہو۔'' وہ چائے کے گھونٹ لیتا بولا۔ اوائل اگست کے دن تھے، موسم بتدریج ٹھنڈا ہور ہاتھا، نرم نرم ہوا چلتی بے حد بھلی معلوم ہورہی تھی، حبائے نظریں جما کراہے دیکھا اور بولی

'' جہیں پاپا کی ہاتوں پرغصہ آتا ہے تا۔'' وہ بری طرح چونکا اس کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی، کین جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں سی تسم کا غصہ یا غسیلا بن نہیں تھااس کے برعکس اس کالہجہ سردمہری اور تکم لئے ہوئے تھا۔

''حبا! تم بچی ہو، آج کے بعد میں بالکل پندنہیں کروں گا کہتم ان معاملات میں دخل اندازی کرو بھی؟'' حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اسے اس لیج کی عادت نہیں تھی۔

''سوری۔'' وہ نورا معذرت کرنے لگی، اسید کے چبرے پرایک زم ساتا ٹر پھیل گیا۔

ماهنامه هنا 🕕 اکزر 2012

''میں کسی کلب، بار یا کیسینو میں نہیں 'یہ ممکن نہیں ہے۔'' نوفل نے دو ٹوک هادُن کی۔''مہروزیے ساختہ ہنس دیا۔ '' نحیک ہے ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ "کیوں؟"وہ ای طرح بول\_ یں کھانا کھا نمیں گے، اوکے؟'' مہروز نے " بجھے دیکھنے ہے .....کیا ..... ہو گا؟" وہ ' بنیل ہے۔'' ستارا نے آہنگی ہے '' کیول.....؟ کیاتم بهت بد صورت ہو؟'' ا ثبات میں سر ہلایا۔ مهروز اسْنُودُ يو چاا گيا تو وه چن تمينے لگي ،اس کے بعد گھر کی ڈسٹنگ کی اور پھرخود فرلیش ہونے ''اگر میں کہوں''ہاں'' تو .....؟'' نوقل کا لېچەشكىتەتھا، دەچوىل-وہ ہاتھ لے کر لونی تو نظر بیل نون پر ہڑی ''اچھا.....کہیںتم وہ تو نہیں ہوافریقی نیکرو، جونجانے کب سے بجے جارہا تھا، اس نے تمبر اوگاڈ مجھے ان سے بہت ڈرلگتا ہے، سچی۔"ستارا ریکھا، نوفل کا تھا، طویل سانس لے کر وہ بیڈ بر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دوسری طرف گہری بینے گئی، آ منتلی سے "لیس" پرلیس کیا اور کان سے خاموشی حیصا کئی۔ 'نوقل! سلوكدهر مو؟''وه جعلا كمي\_ الیسی ہوتارا؟" وہ اس بے تابی اور شدت ° نتم نحیک جھی ہوتارا! میں افریقی نژادمسلم ہوں، بنیادی طور پر میرانعلق جنوبی افریقہ سے ہے یو جھار ہا تھا۔ "آج شام ہم کھانا باہر کھا میں گے اور تم ہے۔''وہ بڑے سکون سے کہدر ہاتھا۔ وہاں آرہے ہو۔"ستارانے اس کی بات نظر انداز ستارا کو لگا اس کی سانس رک کئی ہو، اتنی ر کے حکمیہ انداز اپنایا۔ خوبصورت اور پیاری باتیں کرنے والا نوفل " کیوں؟"وہ حیران ہوا۔ صدیق جس کا اب ولہجہ اور پدھم مگر تمبیمر بھاری آواز من كوبهى ياكل بناسكتي تهي، جب وه منتا تو ''مجھ سے ملنے۔'' وہ دو نوک انداز میں یوں لگنا جیے جمرنے گنگنا اٹھے ہوں، وہ نوفل "كيابيضروري ٢٠٠٠ وه دهيم لهج مين صدیق ''افریقی'' تھا، ستارا کا دماغ سننانے لکل ضروری ہے، کیا یہ جاننا ضروری "تم ..... نداق كررب موي" وه ما قابل يس بوقل؟"اس نے تيزى سے پوچھا۔ یفین نظروں سے نون کود مکھ کر ہو لی تھی۔ '' بیں ، پیضر دری بیں ہے۔'' "جہاں تک مجھے یادے میں نے آج تک ' یہ ہے میں اس محص کو دیکھنا جا ہتی ہوں تم سے نداق نہیں کیا۔'' وہ تھبرے ہوئے انداز نے میں نے چھلے ایک ماہ سے یاکل کیا ہوا ہے۔'' ستار نے تند کہے میں کہتے اس کے الفاظ ستارا کے دماغ میں آندھیاں ہے چلنے لگیں، اس اب تک یقین نہیں آیا تھا تمر نوفل کا <sup>رنا</sup>ئے تھے، چند کھے پراسرار خاموتی چھائی الم المناسد حنا (13 الزير 2012 م

وحمر مجھے منفرد نہیں بنا، مجھے صرف تمہارے جیا بنا ہے اسید۔ ' حبا کے کہے میں شدعی درآ عین هیں۔ چند بل کے لئے اسد مصطفیٰ ساکت رہ می تفا بجرسر جهنك كرمسكرايا تفايه مہروزبال بناتے ہوئے ستارا کودیکھا جودو تین بار کمرے کا چکر لگا چکی تھی شاید وہ مجھے کہتا چاہتی کھی، چوکھی باردہ بول پڑی۔ 'مِن نے ناشتہ لگا دیا ہے۔'' اس کا لہجہ بالكل سياف تفالسي بھی قسم كے تاثر ہے عارى۔ مبروز چونکا، گویا آج صلح بو گئ، وه \_ ساختہ آگے بڑھا اور ستارا کے شانے یہ ہاتھ "ستارا! مِن ....؟"ستارانے آستل ہے اس كالم تهر مثاديا\_ "ناشته تیار ہے۔"وہ باہر لکا گئی۔ مهروز خفيف سابو گيا، آثارا چھے تھا کرا تھوڑی سی محنت کرنا تو یقیناً اے ٹریک پر لاسکا تها، وه مسكراتا بهوا با برآ كيا، ناشته ميز ير تيار تلا ستارا نے کائی دن بعد مدعنائیت کی تھی ورندوا عمو ما تیار ہو کرخود ہی ناشتہ بنالیتا تھا۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سلیب ساتھ پشت نکائے کھڑی ستارا کود مکھا جو کانی کے سيب ليتي موني نسي غير مرئي نقطے كو كھورر ہى كھي۔ "ستارا!"مهروزنے اسے آواز دی۔ ستارائے نگاہ کا زاویہ بدلا اور اس کی طرف سواليها نداز مين ديکھا۔ ''آج شام تیار رہنا، باہر چلیں کے مبروز نے ممل طور برامن کا حجنٹڈ البراتے ہوئ کویا جنگ بندی کا اعلان کیا، ستارا نے بھنوی

ا حکا کراہے دیکھااور جھتے ہوئے کہے میں کہا۔

''انساو کے۔'' '' فرسٹ ائیر کے متعلق کیا سوچا ہے؟' اسيدمز يديو حصے لگا۔ '' جُھے کیا سوچنا ہے؟ تم کس لئے ہو؟'' وہ محردن اکڑ اکر کہنے تگی۔ اسيد بنس ديا، حالانكداس يول بهى تكلفى ے حیا کاتم کہنا احصانہیں لگتا تھا وہ اس ہے یا ج سال بڑا تھا اینااحر ام کروانے کے چکر میں حبا کو خود ہے دورہیں کرسکتا تھا۔ "رجان كس طرف بتمهارا؟" ''انگلش لٹریچر۔'' وہ مجھکے بغیر حصف سے بولى،اسيد كيليول برمسكرابث آلق-'سب کچھ میرے جیہا ہی کرنا ہے؟''اس ''ہاں۔'' وہمسکرائی جبکتی آنکھوں سے پھر " پتا ہے اسید میری خواہش ہے میں بالکل تمہارے جیسی بن جاؤں، میرا دل جاہتا ہے وہ سب چزیں کھ لول جوتم کرتے ہو، تمہاری ساری عادتیں اپنالوں میں، میں نہ رہوں تم بن چاؤں۔" حبانے دل کوزبان دے دی تھی ،اسید "اجها ممرحها أتنا شدت ببند مو كرتبين سوچے، دیکھو ہر محص کی اپنی برسالٹی ہوئی ہے، ا پنامزاج موتا ہے، افرادی اختلافات ہی انسانی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں اور کوئی مخص کتنی بھی كوشش كرے وہ عادتين تو بدل سكتا ہے ، فطرت تہیں مہیں اس لئے بیامت سوچو کہ مہیں اس جیا بنا ہے یا اس جیسا بلکہ اس کے بجائے سے سوچ رکھو کہ اپنی ایک منفر د شخصیت بنائی جائے۔' وہ اسے سمجمانے لگا، حبا کو بے ساختہ اس پر پیارآیا

ماهنامه هنا ١٥٠ اتر 2012

ا تناحتی لہجہ، اے یقین کرنا پڑا، وہ مجھے کہنا جا ہت تھی مگر دوسری طرف سے نون بند کیا جا چکا تھا، اے ملخت احساس ہوا اس کی ٹائلیں لرز رہی تھیں، کیااے اتناز بردست شاک لگا تھا،اے خودیہ جیرت ہوئی ،اے کھڑے رہنا مشکل ہور ہا تھاوہ بے اختیار گھٹوں کے بل گریڑی۔

" كيا ميں اتنى حسن برست ہوں؟ مجھے اتنا شاك كيول لكا عي كيابيد بات المميس بي كد وہ باطنی طور بر اتنا خوبصورت ہے؟ اور اگر وہ ظاہری طور پر مہروز جیسا ہوتا، نھیک تھاک اور باطنی طور ریمهی اس جیسا موتا غلیظ اور گنده؟ تب ....تب مين كياكرني؟"

" کیا ظاہری خوبصور کی میرے گئے اہمیت

وہ خود سے سوال برسوال کررہی تھی اور جیسے جیے جواب اس کے سامنے آ رہے تھ، وہ بندرت برسکون ہونی جارہی تھی۔

"كياميس بهول جاؤن؟ تمهاري مدد بتمهارا دیا گیا حوصله جمهاری جدردی جمهاراا حساس دل، كيے بھول جاؤى ميں؟ تم ان سفيد ركوں اور كالےدل والے لوكوں سے ہزار كما بہتر ہونوفل! تم اس دنیا کے سب سے بیارے انسان ہو۔''وہ سوچی حار ہی تھی۔

ابتدائی جھکے کے بعد جیرت کی وہ شدت بھی حتم ہو چی تھی، یقینا اس کے ساہ فام ہونے کی وجہ سے ہی اسے لہیں جاب ہیں ملتی تھی ورنہ اس نے ستارا کو بتایا تھا کہ وہ احیما خاصا پڑھا ہوا تھا، شاید غربت اور بھوک کی مجبوری ہی تھی جو وہ کسی ور کشاپ بر مز دوری کرتا تھا۔

ستارا کے نازک دل میں نوفل صدیق کے لئے ہدردی کا سمندر شاتھیں مارر ہا تھا، اس نے ميل نون المفايا اورمختفرسا فيكسث لكه كربهيجا - 🌃

"I want to meet u" فون مرِ نوفل کا نمبر جگمگا اٹھا، اس نے لیں پر

" كجرشام كاكيا يروكرام ب؟" وه عام سے

" پان دیکه ایون، مچر نیکسٹ کر دوں گا۔"

"اوکے باعے۔" ستارانے فون بند کرکے

' تمجے اسل جینھی رہی ، شاک کی کیفیت تو

ر چکی تھی تگر جھٹکا پرستوریخت تھا،اس نے سر

" بہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔" اس نے سر

جھا اس کے ساتھ ہی آتھوں کے سامنے لمبا

يورًا مضبوط جمم كا حامل سياه فام اسيخ موت

مونے ہونٹوں اور حکتے دانتوں کے ساتھ محرار ما

تھااور جس کے اسلن ہیڑنے اسے دہشت ذوہ

ر دیا، وه جھٹکا کھا کر بیدار ہوئی شاید وہ بیٹھے

"أف" اس نے اپنے دھڑ کتے دل پہ

' بیکس امتحان میں ڈال دیا تم نے <u>جھے</u>

جی جاہ رہا تھا اجھی شام ہوجائے اوروہ اس

رستک کی آواز بے حد تیز تھی ،شاہ بخت نے

امیں ہوں عباس ، کیا بات ہے بخت؟ سے

موركيرابي "عباس كي آوازے يريشاني چھلك

چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور بلند آواز

نوفل؟" أس نے بھيكى أيميس ركوتے ہوئے

بیشے خواب دیکھرہی تھی۔

''کمامیراظرفا تناحچوٹا ہے؟''

ہمی سنجلے ہوئے لہج میں کہنے لگا۔

محراتے ہوئے کہدرہی تھی، دوسری طرف معمول کی خاموشی تھی۔

و تفے نہ دیا کرو۔'' دہ جھلا ہی تو کئی تھی۔ دو متهبیں کوئی فرق نہیں رونا تارا؟**"** فنكست خور ده ممرثو تي هو ئي آ داز مين بولا تھا۔ ''کس بات کا؟''ستارانے تجامل برتا۔ ''انجان مت بنو '' وہ جیسے تڑیا تھا۔ ''نوفل مجھے اتنا سطی سجھتے ہو؟'' وہ رہج

چھوڑ و جانے دو۔''وہ یکدم بات بدل گیا۔ "الوكيان مجھے پندنہيں كرتيں، عاما

خاموش رہی۔

''تم نے فون بند کر دیا..... کیوں؟''

''اونو! نوفل خاموشی کے ایتے کیے

، و جبیس تارا! با خدامیس ..... میس تو بس. ‹ ' كيانوفل ..... بتا دُنا؟ ' ' وه مصر بهو**ن**ا-

بتاؤ، کیا انسان کی شکل ہی سب مجھے ہوئی۔ کوئی روح کیوں نہیں دیکھتا؟ کیوں دل 🖈 تہیں ویکھتا؟" بڑے کاٹ دارسوالات 🏝

'' مجھے ان سب کا نہیں پا نوفل، میں میری زندگی میں آنے والے سب سے بال انسان ہو،اس ہے زیادہ کیا کہوں؟" سٹال بوے مضبوط اور متحکم کہے میں کہا تھا۔ "تم کی کہدری ہو تارا! اگر شی کہ ..... ' وہ بے بھٹن ہے کہتے کہتے رک کمیا

'' چلو حجبوڑ و ابھی اس بات کا وقت آیا۔'' وہ بات ہی حتم کر گیا، وہ چند کھے قا ہے سامنے دیوار کو کھور کی رہی۔

" كريم ميں موا مجھے۔" اس نے تيزى سے كہتے ہوئے ہاتھ آئے واز كو يورى قوت سے د بوار بددے مارا۔

W

أيك جهنا كا بوا اور ياسر آف چيري كا خوبورت واز فكزيول مين بث كركاريث يربلهر

"بخت! دروازه کھولو۔" عیاس نے پھر

میں نے کہانا کچھمیں ہوا جھے، جاؤیہاں ہے۔" وہ دھاڑا تھا اور کرشل کا نازک سا ڈ یکوریشن ہیں اٹھا کرآئینے یہ دے مارا جنونیت اور وحشت نے اسے باگل کیا ہوا تھا، اسے مجھ سجو ہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے؟ وہ کیا کہے؟ شاید اس کے پاس ایے کسی طرز عمل کا کوئی جواب بیس تها، مكر وه اتنا ضرور جانتا تها كيديه سب توزيجوز كركےات وجني سكين ال ربي تھي،اس كے غصے من لی آرای می ،اس سے پہلے کدوہ ایل ی ڈی بھی اٹھا کرایے طیش کی نظر کر دیتا، دروازہ ایک بار پھر بجا اور اس کے ساتھ ہی مینڈل تھو ما اور دروازه کملنا جا اگيا ، دروازه کملتے بى ايك جلوس سا

سب ہےآ مے وقار تھے،انہوں نے تیزی ہے بڑھ کراہے تھامااور بازو دک میں لے کربیڈ یر بیٹھ گئے، کمرے میں بے حد شور تھا سب اپنی ائی بولیاں بول رہے تھے، رمشہ اس کے سریہ کوری تخ رہی تھی، اس کے اس طرز مل کی وضاحت ما نگ ربی محی۔

بدے تایا جان بھی اس سے پرسش کردے تھے، ای جان خاموتی ہے آنکھوں میں آنسو لئے این باری کا انتظار کررہی تھیں، سب تھے مگر وہ نہیں تھی، شاہ بخت کا سر درد سے تھٹنے لگا وہ وقار رده هاگيا-

رہا تھا وہ کیا کریں؟ آدھے کھنٹے کے جال لیوا جار ہو سے میں نے دروازہ بحایا تو بلندآ وازے کہنے لگا کے میچھ تہیں ہوا، جاؤیہاں سے، میں نے انظار کے بعد ڈاکٹر سلطان باہر آتے دکھائی دئے تو وہ بے تالی سے ان کی طرف برجے تھے۔ درواز سو پھر بحایا پھر یہی جواب دیا تو میں آپ کو بلا اایا ، شکھے یمی لگا تھا کہ درواز و لاک ہے سکن میں ''حیا'' نے وفاقی بورڈ میں تیسری پوزیش نے ہیستدل تھمایا تو کھل گیا، شاید اے لاک کرنا حاصل کی تھی، حکومتی گاڑی اے لینے آئی تھی، یادہیں تھا،آگے تو آپ کو پتا ہی ہے۔" عباس 'لنسیم انعامات'' کی تقریب میں شرکت کے خاموس ہو گیا، وقار بے چینی سے راہداری میں لئے لے جانے کے لئے ، تیمورتو خوتی سے باکل ہورہے تھے، ان کے تو قدم ہی زمین پر نہ پڑ Severe reaction وہ اور مرینہ این گاڑی میں ان کے پیچھے 'آخرابیا کیا ہواہے؟''وہ عباس کی طرف مطے تھے، جبکہ اسید جو کسی گیٹ تو گیدر کے سلسلے میں دوستوں کے ساتھ تھاا ہے بھی نیوز چینلز ہے 'تم سے کوئی ہات کی اس نے؟'' یتا چل گیا تھا دہ بھی بائیک پر دہاں آ گیا تھا، تب ُ رحبیں، مجھ سے تو کوئی بات مبیں ہوئی۔'' تک البیں میڈلز پہنائے جا کھے تھے اور وفاتی عباس نے تعلی میں سر ہلایا۔ وزر تعلیم کی طرف سے بیش برائز بھی مل کے وس سے ملے کہ مزید بات ہولی عباس کی جیب سیس برائیل فون بیخ لگا،اس نے نکال کر تھے، وہ اس ونت صحافیوں میں کھری کھڑی تھی۔ اسید نے دورے ہی ہاتھ اٹھا کراہے وش دیکھا کتو گھر کا تمبرتھا، وقار کا فون تو تمرے میں کیا تھا وہ بے ساختہ مسکرائی اور بے قابو ہو کر اس ہی پڑا رہ گیا تھا، عباس نے نون ان کی طرف ''اسید!'' وہ بے ساختہ اور بے اختیار کسی ' کھرے نون ہے۔'' انہوں نے نون تھاما تمنع کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی۔ اور لیس بریس کرکے کان سے لگالیا۔ ایک تمغه حما کے سینے پر سجا تھااور ایک اسید ''ہاں اے ایڈمٹ کرلیا گیا ہے ہاں تھیک ے وہ، ڈسیارج کا ابھی کچھ پانہیں۔" انہوں کے سینے پر اسید نے مسکرا کراس کا سر تھیتھیایا اور اسے خود سے الگ کیا ،ایک بھی جلیٹل کے انگرنے نے قصری بات کر کے آ دھے جھوٹ اور آ دھے ج پر خشمل کسلی دی تھی کچی جان کو اور فون بند ان کا کھیرا دُ کیا تھا۔ "جی مس حبا! یہ اسید ہیں۔" اس نے کے پھر ہے سابقہ پوزیشن میں مہلنے لگاء آخر فی بیاسدے۔" حانے محراکر اکو کر '' کیا ہوا ہے آخرابیا؟ جس نے شاہ بخت لواتنا ياكل كرديا بي؟ آخر كيا .....؟ ب این کامیالی کا کریدث اسید کودین ان کی سوچ کا طار ہر طرف پھڑ پھڑا کر پھر ے دماغ کی منڈر پر آ بیضا، البیں کھ مجھ لبیں آ

يوچيس..... آه..... ميرا سر..... ميرا سر پيپ ہے..... آہ....' وہ سرتھامے بستر پر کر کیا، وا کے قدموں تلے سے بھلخت زمین سرک تی۔ ''عباس..... عباس!'' وه مجيميرون یوری قوت لگا کر چاائے۔ عباس جو کہیں باہر ہی تھا تیزی سے اند ''جی بھائی!'' عباس نے پوچھااور بخت نظریز تے ہی وہ تیزی سےان کی طرف لیکا۔ " گاڑی نکالو توراً۔" وقار شاہ بخت *آ* سنجالتے نیم جاں ہوکر ہانی ہےرہے تھے، جا \_اب اے تے ہورہی تھی، وقار نے بیڈ شین مینج کرصاف حصے ہاں کا چمرہ صاف کا اورای شرٹ اتار کرایک طرف بھینک دی ہم اسے بازوؤں میں اٹھایا اور باہرنکل آئے ، بہت احتیاط مرتیزی سے سیرهیاں اترتے وہ مذھال -E & sic یکی جان رونی ہوئی ان کی طرف آئی تھیں، مکر وہ اس وقت کسی جواب دہی کی پوزیشن عیں قطعاً نہ تھے جھی تیزی سے باہر نکل گئے، جہال عباس گاڑی کے درواز ہے کھو لے ان کا منتظر قا عباس نے ان کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی ہے آگے بڑھائی تیرہ منٹ کے قلیل عرصے میں وا جناح ہوسیل کے احاطے میں بھی چکے تھے مثا بخت كونورا بي ايدمث كرليا كميا تها، و فار، عبالا ے تعمیل جاننے کے لئے بے چین تھے۔ '' جھے شروع سے بتاؤ عباس '' انہوں **ک** '' جھے خود کچھ زیادہ نہیں تیا، میں تو اے مرے میں جارہا تھا کہ آ دازیں من کر رک یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے کا سامان اٹھا کر پی

'' وقار بھائی! ان سب سے کہیں یہاں سے چلے جا ئیں پلیز ، در نہ شاید میں کچھ کر بیٹھوں گا۔'' اس کا لہجہ ٹو ٹا ہوا تھا۔ وقار نے اے ساتھ لگاتے ہوئے بلند آ واز میں آ منہ بھا بھی کو پکارا۔

'' آمند!'' آمند نورا ہی ان کی طرف بڑھی فیس۔

''ان سب کو یہاں سے لے جاؤ ادر بیہ سب یہاں سے اٹھواؤ۔'' انہوں نے حکمیہ کہج میں کہا۔

آمنہ نے نورا صورتحال کا جائزہ لے کران کی زیرک نگاہی کوسراہا تھا اور پچھ دیم بعدوہ سب کوسمجھا بجھا کر کمرہ خالی کرادانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔

سبین بھابھی کے ساتھ مل کر انہوں نے سب ککڑوں کو اکٹھا کیا، پھر خاموش سے ہاہرنکل سکیں۔

وقارنے اے سامنے کیااور شاہ بخت کے چہرے بر موجود تاثرات نے انہیں دہلا دیا تھا، اس کی آجھیں سرخ تھیں اور پچھ ضبط کرنے کی کوشش میں بار بارلب بھینچا وہ انہیں چھوٹا سا بچہ لگا تھا، انہوں نے بے ساختہ اے گلے ہے لگا لیا۔

"کیابات ہے بخت؟" انہوں نے اس کی پشت سہلائی۔

''بخت! میرے نیچ بتاؤ آخرالی کیابات ہوگئ ہے جس نے تنہیں اس حد پراتر نے پر مجور کیا ہے؟ بتاؤ نا؟'' وقار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامااور دلگرفتہ انداز میں پوچھا۔

'' مجھے نہیں بتا، مجھ نے نہ پوچھیں، بس پتا نہیں کیا ہوا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے اس پوری دنیا کوآگ لگادوں، مجھے نہیں بتا..... مجھے ہے نہ

ماهنامه حناط **96 آث**ر «اس

میں رکھو، میڈیا اور برلین کے سامنے یہ بیان ". تى بالكل Usaid! \_this is all because of you " حمائم آتلھوں سے بول تھی، کیمرے کاللش جیکا تھا، اسید چند محول کے لئےSilent and stillرہ کیا تھا۔ مال کے ذموم عزائم بہت ایکی طرح سمجھ چکا ''اسد! کیارشتہ ہے آپ کامس حباہے؟'' "حبا! میری بہن ہے۔" اسید نے مضبوط ہوں بتم میری معصوم بین کو بہن بنا کر ورغلا رہے ہوڑا ہے اس کے باب سے دور کررہے ہو، کس "ان کی کامیانی میں آپ کا کس حد تک بنا يروه اين كاميالي كاكريدك مهيس دے راي

کیجے میں کہا تھا۔

ٔ دیکھیں کامیالی صرف فرد واحد کی محنت

کے بل پرتو مہیں مل عتی ، بہرحال اس میں سب

سے زیادہ حصہ حما کا اپنا ہے، آف کورس She

has the ability کے بعد حیا کے

اساتذہ کا ہے، میرا ہاتھ صرف اتنا ہے کہ میں نے

الی کامیابیوں ہےنوازے۔''ریورٹررخصت ہو

تیورنے ایک شاندار بارلی رفع می جس میں اس

کے اساتذہ اور دوستوں کوخصوصی طور پر انوائیٹ

کیا گیا تھا، تیور کے عزیز وا قارب بھی شامل

تھے، برنس کلاس کے اجباب بھی موجود تھے، غرض

ایک رنگارنگ تقریب هی جس میں حباتیمورسفید

فراک زیب تن کے کسی تلی کی ماننداڑ کی مچر کی

تھی اور خلی کا مرکز سوائے اسید کے اور کون ہوسکتا

تھا، تیموراحمہ جوسج سے ضبط کررے تھے اب جیسے

وہ اس وقت تیزی سے اسید کی طرف

"میں تم سے بار ہا کہد چکا ہوں کدمیری بینی

سے دور رہو اور این برادرانہ جذبات کو کنٹرول

آخری حدیر ﷺ کریا گل ہونے کو تھے۔

برھے جونستا تاریک ھے میں تنہا کھڑا تھا۔

'' چلیں جی بہت شکر ہے، اللہ آپ کو مزید

وہ اسید کے ساتھ ہی کھر لوٹی تھی ،شام میں

اے برار گائیڈنس دی ہے۔"

اسید ہکا بکا سا انہیں دیکھ رہا تھا،ان کی اتنی یت اور گندی سوچ کے مظاہرے نے اس کا خون کھولا کر رکھ دیا تھا، وہ بڑے ضبط سے کھڑا رہا، آج حبا کی خوش تھی اور وہ کوئی بدمز کی تہیں

" كونى اور بات كري \_"اسيرت يرسكون

رہو۔''وہ پھنکاراٹھے تھے۔

''برائے مہربائی مجھے سمجھانے کی بجائے الم بھے ایک دے رے ہو۔" تمور کی

" بہیں سمجھار ہا ہوں اگر آپ میں اے مجھ ے دورر کھنے کی Ability ہے تو کردیجے اے مجھ سے دور۔ ' وہ ای سکون سے بولا جواس کا

آپ این بین کوسمجھائے۔'' وہ بھی مجٹڑک اٹھا۔ آ تھوں میں برق ی کوند کئی۔

" بیس مہیں اور تمہاری ماں کو اس کھر سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔'' وہ جلال میں آ گئے تھے،اسیداستہزائیانداز میں ہس بڑا۔ " بھد شوق، میخواہش بھی پوری کر کیجئے۔"

یراچتی نظر ڈالتے ہوئے احتیاط ہے کہا۔ "تم آرى مو؟" وه يو حضے لگا۔ "بال اورهم؟"بتاراني كها-"میں بوری کوشش کروں گا آنے کی ،تم آ خری محوں تک میراا نظار کرنا ،او کے؟'' ''او کے۔'' ستارا نے نون بند کر دیا اور ساتھ ہی Recevied calls میں سے مبر و يليث كرديا\_

W

مہروز اس ساری گفتگو سے بیداخذ کرنے میں نا کام رہا تھا کہ مبادا دوسری طرف مرد تھا یا کونی عورت؟

''کون تھا؟ یا کتان سے فون تھا؟'' مہروز نے بوجھا اس نے ستارا کے اردو بو لئے ہے یہی اخذ کیا تھا۔

''ہوں ، ایک دوست ھی ، حال حال یو جھ ربی میں۔" ستارا سرمری انداز میں کہتے ہوئے بے نیازی سے ہا ہر کے مناظر میں کم ہوگئ۔

اس کے انداز پر مہروز بس ایل برداشت کا امتحان کے کر رہ کیا تھا، ریسٹوریٹ پہنچ کر ستارا نے جاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی، مر بےسود، وبال تو ايك بهي سياه فام تظرمبين آربا تها، ستارا نے تصدا ای مبل کا انتخاب کیا تھا، جہاں سے داعلی دروازے برنظررهی جاسکے، طاہرے اگر نوفل آتا تو وہ داخلی دروازے ہے ہی اندر داخل ہوتا اور بوں وہ نورا اسے بیجیان کئتی۔

مینوکارڈ سے ای پیند کی ڈشر لکھوانے تک و الني جي بار پهلو بدل چي تھي ، کھانا لکنے سے يہلے مہروز اٹھ کر واش روم گیا، تو ستارا نے موقع منيمت جان كرتيزى سےاس فيكست بهيجا۔ "کہال ہو؟" ای وقت Repley آیا

> "" تمہارے بہت پاس۔" والمشاود وفالوقه الوير

ماهناده منا (۱۶ کزر ۱۳۵۶)

دے کی اجازت مہیں می نے دی؟ بوے طرے سے فر مارے تھے حیامیری بہن ہے کہاں ے ہے وہ تمہاری بہن؟ میں تمہارے اور تمہاری ہے؟'' تیمور سارے لحاظ بھلائے زہراگل رہے

°° بکواس بند کرو، میس تمهیس لاسٹ وارننگ دے رہا ہول اسید مصطفیٰ میری بیٹی سے دور

ے نخاطب تھا۔ "میں تھیک ہوں تم سناؤ؟" ستارانے مہروز

محسوس مور ہاتھا۔

نے نوفل کو ٹیکسٹ کیا تھا۔

نورا بی نون جاگ اٹھا۔

كركيكان ت لكاليا-

وہ وہاں سے ہٹ کیا۔

یانے کی کوشش کرنے تھے۔

تیمور کمری ساسیں کیتے ہوئے محود یہ قابو

ستارا نے شام کے لئے خصوصی تیاری کی

ھی،اس نے آف دائث کامدار لانگ شرث اور

ار اوز رمتن کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے برل

کے خوبصورت ائررنگ پینے اور ساتھ آف

وائك بى نازك ى بيل والى چلى ميك اب ك

نام يرصرف بلكي ينك لب استك لكالي، البيته بال

اس نے جوڑے کی فکل میں باندھ کئے تھے، وہ

وه جانتي تھي اس کا انجام پچھا جھا نہ تھا، مگروه

مجبورهی، وه کوئی چور دروازه دهونتر ربی هی اور ده

اے فوقل صدیق کی فحل میں مل گیا، شاید اس

کے اندر سے احساس گناہ مٹ گیا تھا، ایک نامحرم

کے لئے اتنا مج سنور کے جانا اسے تطبی غلط میس

لگ ر با تھا، وہ خود کو بلسر کم عمر سویٹ سلسٹین ا پئج

ک لا کی سمجھ رہی تھی جو پہلی ہارا پیے محبوب کو ملنے

جالی ہو،اے اپنے اندر و کی ہی سننی ادر مجس

ريسنورنٺ کانام وه يهلے بي مهروز سے يو جيد

"I am coming" بميشه كي طرح

''کس کا نون ہے؟''مېردزنے يو چھا۔

ستارانے جواب دینے کی بجائے فون کیں

« کمیسی ہوتارا؟'' وہ ای دارطی اور شدت

كرنونل كوبتا چل كى ، كارى من مين مين موسة اس

جانتی تھی وہ غلط کررہی تھی۔

بیٹے تھے جبکہ ڈاکٹر سلطان نے ماکنوں سے کلوز ا تار کر سائیڈ پر رکھے اور پالی پینے ککے، وقار نے بے چینی ہے پہلو بدلا۔ "مسٹروقار!" انہوں نے وقار کے چیرے كوفو كس كيا، وقار في سواليه تظرول سے إلهين د يكها، انهول في سامني يدى فائل كهول لي عيد A nild attack of" megrine آ د هے سر کا درد، میکرین کامعمولی سا ائيك، نو د يوائزن اور شوث لي لي \_" انهول نے شاہ بخت کی کنڈیشن بتاتی۔

'' دو ماه میں میکرین کا دوسرا افتیک، زیادہ ریشانی کی بات مبین، ہوجاتا ہے سیلن ....ان تینوں ڈیزیز کاایک ہی وقت ہی پیشنٹ پر افیک حران کن ہے، میں نے اپنی لائف مسٹری میں اليا پيشنك اور ايس ميث ثرك مبين ديمهي، مين نے آپ کو پہلے بھی انفارم کیا تھا مسرر و فار ایسے مریضوں کی سب سے بڑی پراہم ان کی حماسیت ہولی ہے ان کی حد سے برطی ہوئی Senctivity بی ان کا سب سے برواعذاب ہے، بہلوگ ہر چیز کو Ext remepoint پر جا کر د میصتے ہیں اور سوچے ہیں، شاہ بخت کی موجودہ کنڈیش کھھاس طرح سے کہ سب سے ملے اس نے کسی بات کو ، کسی انسیڈنٹ کو بہت شدت اور کہرائی ہے محسوس کیا ہے ،میکر بن ہوسکتا ہ اے سے سے محسوس ہور ہا ہو یا رہ بھی ہوسکتا ہے کہ سہ پہر کوشروع ہوا ہو، خیر بیا تنا بلکا تھا کہ شاہ بخت نے اس سے تکایف محسوس نہ کی یا شاید وه اسے اگنور کرتا رہا، تا دفتتیکہ کیدوہ بات یا وہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا اور درد یکدم بڑھ گیا اومروہ واقعہ ا تنا تکایف دہ اور Heart,s touch تھا کہ اس کا لی بی شوث کر گیا اور اس کے ساتھ ہی فوڈ یوائزن،میراسوال بہےمسٹروقار۔ "انہوں نے مارا تھا اور معاف کرنا ابھی میری آتھیں پورے طور بر کام کرنی ہیں، وہاں نیکروتو دور نیکرو کا بحہ تک ہیں تھا۔'' وہ رکے بغیر بولتی گئی، انداز میں تطعیت بھی ، وہ کھلکھلا کرہنس دیا ، وہی دلکش ہی۔ ستارا کے جلتے دل یہ جیسے زم می پھوار روی تھی، دہ طویل سانس لیتی صوفے پیدلیث کی۔ مِنْ عَلَى بَالَ عَظِينٌ وه اصرار ہے

''تم الچھی طرح جانتی ہو تارا، ایک فائیو شار ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے کی میری اوقات نہیں ہے، اس لئے میں باہر تھا یارکگ کے ماس-'' وہ سنجید کی سے کہدر ہا تھا انداز میں رفت تھی،ستارالمحوں میں شنڈی پڑی تھی۔

''سوری ..... میں ..... مجمول کئی تھی۔'' وہ خفیف می شرمند کی سے بول۔

" بریہ بتاؤ ہم مجھ نظر کیوں نہیں آئے؟ میں برطرف ڈھونڈ کی رہی؟''وہ پھر یو چھنے للی۔ "م این آنگھیں ممیٹ کراؤ، میں وہیں تھا۔" نوفل نے نداق اڑایا وہ کھے تفت زوہ ہوئی

"جنبيل ميں نے ديکھا تھا۔" وہ زوردے

البچلو چھوڑو یہ بتاؤ مہروز سے مزید کولی بات تونهيں ہوئی؟"

"نبيل-"وه غاموش بوكل-

"اجھا پھر بات کریں گے۔" سارانے سلتی آنگھول کورگڑ افون رکھ دیا۔ ስ ስ ስ

ڈاکٹر سلطان نے وقار کو دیکھا اور اینے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، عماس بھی ساتھ ہولیا، ڈاکٹر سلطان کے تمرے میں آ کروہ چیئرز پر بل مہیں علی، اس نے نہایت احتیاط سے جاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہ بیس تھا،کہیں ہیں تھا،ای وقت مہروز آ گیا، ستارا نے فون ہیند بیک میں ڈال کیا تھا، چونکہ نون Silent پر تھا اس کئے اے کوئی فکرنہ تھی ،خواہ کتنے بھی سیج آتے یا کال

ماتی کا وقت بہت خاموتی سے کٹا تھا، وہ کھانامہیں کھا ملی تھی ڈھٹک ہے، بس نام کے چند لقمے لئے تھے، مبروزاس سے باتیں کرتارہا، وہ نے مجھے بغیر ہاں ہوں کر لی ربی۔

والیسی برمبروز کا موڈ سخت خراب تھا، اے ستارا کے موڈ میں کوئی تبدیلی ، مزاج میں کوئی لیک تظر نہیں آئی تھی،اب وہ مایوں ہور ہاتھا اور ستارا تہیں جانتی تھی کہ مایوس انسان کس حد تک جا سکتا ے کھر آ کراس نے خاموتی سے کیڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کرتی وی کے آگے آن جیمی، پا مہیں وہ آج کل اتنا کی وی کیوں دیکھنے لکی تھی، شاید بیم می فرار کا کوئی راسته تھا، مبروز نے اسے بیڈروم میں سونے کے لئے مہیں کہا، وہ صونے یہ نیم دراز چینل یہ چینل برلتی رہی، جسے ہی کھر ٹی نے ہارہ کا گھنٹا بجایا۔

نون کی اسکرین چیک اتھی ،نوفل کامخصوص جانا بھانا تمبر جکمگار ہاتھا،اس نے جھیٹ کرنون اٹھایا، لی وی بند کیا اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ " کیسی ہوتا را؟"وہی مخصوص کبج<sub>یہ</sub>۔

'' بکواس بند کرو این، کہاں تھے تم ؟'' وہ بحر ک کر ہو چھر ہی ھی۔

"من نے کہا نا میں وہی تھا، تہارے ماس-" وه اين مخصوص زم ادر دلاش الهج مين کہنے لگا ،ستارا کے ملوؤں پہلی سریہ جھی۔ "متم جھوٹ بول رہے ہو نوال متم وہاں مہیں تھے، میں نے بورے ریسٹورنٹ کو جھان

ستارا کا ول دھڑک اٹھاء اس نے فورآ حيارون طرف تظردوڑ ائی مکروہاں کوئی تہیں تھا، کم از کم نوفل کے علیے ہے ماتا جاتا محص قطعا نہیں

''ا یکز یکٹ پلیس بتاؤ؟''ستارانے یو چھا۔ " تمہارے دل میں۔" نوفل نے سائلگ آئی کون کے ساتھ نیکسٹ کیا،ستارا کارنگ مرخ

'برتميز۔''اس نے لکھا۔ "صرف تمهاراء" جواب آیا۔ '' پلیز بنادُ بنادُ بنادُ تو؟'' سنارا نے التجا

الالالالوائد ومرى طرف سے جواب آیا۔ ''نوثل! بيركيا ہے؟''وہ تنك كر لكھنے للى۔ ''محبت'' دل دهرُ کا تا جواب حاضرتها۔ ستارا کو جمرت ہوئی وہ اتنی عامیانہ ہاتیں بھی ہیں کرتا تھا۔

"تہارا د ماغ درست ہے؟"اس نے غصے ے سرخ ہوتے لکھا۔

"دممہیں دیکھنے کے بعد مہیں رہا۔" Kissing i con کاتھ Repley آیا

ستارائے جواب دینے کی بجائے تون ایک طرف رکھ دیا،اے یقین مہیں آ رہا تھا کہ بیانوال كهدر ما تھا،ليكن سوال بيقا كدوه خود كدهر تھا؟ نون ير ايك بار پر new message کی جگرگاہٹ ہوئی، اس نے سیج

"بہت پیاری لگ رہی ہو، بال کیوں باندهے بیں؟ آف وائٹ رنگ تم يہ بہت ج رہا ہے اور سالیاں بھی۔" ستارا کی سائس رک کئی،وہ يہيں نہيں تھا، بہت قريب وہ اسے ديکھر ہا تھا، وہ

مادنادددناس الربر الالالا

''معمولی ساشبہ بھی ہے تو بتا دو۔'' انہوں سلے تو قطعانہیں اور آخری بات، اگر آپ کوشاہ نے اذبیت کے عالم میں سرتھاما۔ بخت عزیز ہے اور اس کی زندگی بجانے میں ذرا د اليكن كيول؟ "وه جمران كل يو جيف للي -ی بھی دیسی ہے تو براہ کرم اس کی اتن مائیر ''جتنا يو چھا ہے اس كا جواب دو۔'' دہ بخت تبنش ، فرسریش اور ایسریس کی وجه کوحتم کرنے کی کوشش سیجیجے ، ورنہ کچھے بھی ہوسکتا ہے۔'' ڈاکٹر رمشہ چند کھے بے چنی سے الکلیاں چنخالی سلطان كالهجه بالمكل يروفيشنل تفايه ربی، وقار ہنوز منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہے وقار کا رنگ پھیا ہڑا ہوا تھا، وہ جسے لا کھڑاتے قدموں سے باہرآئے تھے۔ "اكراكى بات بي تو مجھے شك ب، كيكن عباس أنبيل باهر بي مل كيا، تايا جان، جيا صرف شک، میں شیور مبیں ہوں۔ "رمشہ جھک کر جان اور بچی جان بھی آھے تھے، وہ عباس کو بتا کر كر يطي آئے ،ان كے ذہن ميں لكفت يدخيال ''میں نے کہا نامعمولی می بات بھی اگزور آیا تھا کہ انہیں رمشہ سے یو چھنا جا ہے، ڈاکٹر مت کرو، یہ بہت ضروری ہے، بخت کی کنڈیشن الطان نے تھیک کہا تھا اور مندرجہ بالا وجوہات بہت Unstable ہے رمشہ خدا کے لئے ہی کھاؤ نہیں تھیں تو لازما آخری آپٹن کوئی برسل مت۔"انہوں نے اے وصلہ دیے ہوئے کہا۔ انوالومنٹ ہی بچتا تھا۔ رمشه چند کمیے خاموش رہی اگر شاہ بخت کی "بوسكا برمشه جانى مو؟" انبول نے زِندگی کا سوال نه ہوتا تو شاید وہ قیامت تک نہ گاڑی کیٹ بررو کتے ہوئے سوجا، آخروہ اس کی اللتي بمراس وتت معامله يقيناً بهت نازك تعا\_ اتن الهمي دوست مي ، اتفاق بي تفاكدرمشد ألبين " مجھے لگنا ہے کہ بخت ....." وہ پھر جھک لان میں ال کئی، وہ بے تالی سے ان سے بخت کی بابت دریافت کرنے لگی۔ " الى ..... مال ..... بولوء "وه بالى سے وہ اے جواب دیے بغیر لان چیئر ہر براجمان مو محية إعلى بيضن كااشاره كيا، رمشه 'مجھے لگتا ہے کہ بخت..... علینہ کمیں جران ی تک کئی۔ انوالول ب-"رمش في آخر كانر بم يحور والا '' جُھےصرف مجج بتانا رمشہ! بوں مجھلو پیشاہ "كيا.....?" وقار بلند آواز من جلائے بخت کی زند کی کاسوال ہے۔ "انہوں نے دوٹوک

'' دیکھیں مسٹر وقار!'' انہوں نے ایک بار مجروقار کا چبره نو کس کیا۔ ای وقت عباس کالیل بول اشاه ه معذرت كرتابا برجلاكيا-" آپ کا کہنا ہے کہ کوئی فیملی کرائسس مہیں ہے، فٹاکٹیل پراہلم جمیں ہے، کریئر کے لئے مجمی پریشرا ترخبیں کیا گیا، کوئی بخت جھکڑا بھی نہیں ہوا اور آخری بات وہ کہیں Emotionally بھی انوالونہیں ہے تو آخرایس کون ی بات ہو گئ جس نے اے اس Condution پر پہنچا دیا۔" ڈ اکٹر سلطان نے ہاتھ زور سے میزیہ مارا۔ ''میرایقین کریں ڈاکٹر! میں تج کہہ رہا ہوں ایسی کوئی ہاے مہیں ہے۔'' وقار نے جیسے عاجز آ کر کہا، ڈاکٹر سلطان جیسے ٹھنڈے پڑھئے۔ '' دیکھیں مسٹر وقار! عمل آپ کی بات پر یقین کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ شاہ بخت کی کنڈیشن بہت Unstable ہے ان کا لی کی گئی مشکل ہے كنرول مواب جانة بي آب؟ كيم بهي موسكنا تھا، برین جمیر ج، پیرالائز وغیرہ کچھ بھی اور فوڈ یوائزن کی وجہ سےان کے جسم کا بائی تیزی سے ام ہواہے جس کی وجہ ہے ان کی توت مدا نعت بہت کزور ہو چل ہے، بیسب میں آپ کواس لئے بتا ر ما ہوں تا كرآب اس وجد كو دھوندسليس جواہيں اس كنديش من پنجانے كى ذمه دار بـ " واكثر سلطان كالبجدنا راض يالسي حدتك كرخت تعاب انہیں یقین تھا کہ وہ وجہان سے چھیارے "اور جہال تک بات ہے ریکوری کی تو

آب بھی جانتے ہیں کہ مدیشنٹ کی ول یاور ہر ڈینیڈ کرتا ہے، بہر حال اس کی کنڈیشن Stable ہونے میں کم از کم دودن لگ سکتے ہیں،اس سے

ميزير ہاتھ رکھے اور دھرے ہے آگے جھے۔ ن کیا آپ کی قبلی میں کوئی کراسس چل رہا ہے؟'' وقار نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر

‹‹نہیں ایسی تو کوبِکَ بات نہیں۔'' '' ٹھیک کوئی فناکٹیل پراہم؟'' انہوں نے

اگارسوال داغا۔ ''الحمدللہ بالکل نہیں۔'' وقار نے پریشانی

ے کہا۔ "بوں کوئی کریئر کا پریشر؟" انہوں نے مرسوج انداز مل كبا-

''جی نہیں ڈاکٹر،وہ اپی مرضی اورخوثی ہے ایم بی اے کر رہا ہے، اس پر کسی مسم کا کوئی دباؤ مبیں۔"اس بارعباس نے جواب دیا۔

"كى تىم كاكونى جھرا، ھال ہى ميں ہوا ہو، اس كنديش سے ملے؟"

"جى نبيس، مارے كمركا ماحول بالكل ايسا مبیں ہے۔''وقارینے کچے برا مان کر کہا۔

'' تھیک ہے، کسی لڑک کا معالمہ تو نہیں ہے؟ کوئی Love کا چکر؟" ڈاکٹر سلطان نے آخری

وقار اور عماس نے بیک وقت چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، بیروا حدسوال تھا جب و قار کوعباس کی طرف دیکھنا پڑا، مگروہ پھرمخناط ہو کر

" مجھے تو نہیں لگتا کہ ایس کوئی بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے عباس کہ ایسا مجھے ہو سکتا ہے؟'' انہوں نے عباس سے یو جھا۔

" " مبیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔" عباس نے بورے یقین سے کہا۔

""شيور؟" ۋاكثر سلطان نے مجمد الجه كر دونول كاچېره ديكھا۔

ماحنامه حنا 103 اترر 2012

"الی کون ی بات ہے بھائی؟" رمشہ کا

رمدے نے چونک کرانہیں دیکھا، پھرنفی میں

رنگ اڑگیا۔ ''جہیں لگتا ہے کہ شاہ بخت کہیں انوالو

ے؟"انہوں نے یو جھا۔

(باقى آئده)

ماهنامه منا 102 الزي 2012 ما





# ₩.C.Y.CX

وہ الہیں ان کی بات یاد دلاتے ہوئے جلدی جلدی بلدی بتانے گئی، وقار شخندے پڑھ گئے، کری پر گرنے کرتی پر اس کے جائدی انداز میں بیٹھ گئے۔

''اس کا مطلب ہے اس کی جو بھی بات ہوئی ہے اور یا وہ جانتی ہوئی ہے اور یا وہ جانتی ہے۔' وہ بڑیڑائے ،رمشہ کو بچھ بجھ نہ آیا۔ ہے۔' وہ بڑیڑائے ،رمشہ کو بچھ بجھ نہ آیا۔ ہمال ہے وہ بین انہوں نے سر اٹھا کر رمشہ نے جرائی سے انہیں رمشہ سے سوال کیا، رمشہ نے جرائی سے انہیں

''کیا بکواس کررہی ہوتم ؟'' وہ بےساختہ اٹھ کھڑے ہوئے ،شدت غضب ہے ان کا پورا وجود لرزر ہاتھا۔
''بھائی میں ''رمشہ ہم گ گئی۔
''آئی بڑی بات تم نے منہ سے ٹکالی بھی کیے۔'' وہ جلال میں آ کردھاڑے تھے۔
''آپ نے کہاتھا کہ معمولی سابھی شبہ ہے تو میں بتادوں اور جھےدو جار باراییا محسوس ہوا۔''

### ناولث

ماهنالمه حظ 10 نوبر 2012

دیکھا، رات کا ایک نے رہاتھا، چونکہ بیشور وہنگامہ
دوسرے بورش ہر جوا تھا اور علبنہ کا کمرہ فرسٹ
پورش برتھا اس کئے وہ عافل تھی اور سور ہی تھی۔
'' ظاہر ہے، وہ سور ہی ہے۔' رمشہ نے لئا۔
کہا۔
'' اسے بیبال میرے پاس بھیجو اور کسی کو پٹا نہ چلے کہ بیل گھر آیا ہوں۔''
'' کیوں؟'' رمشہ نے نورا کہا۔
'' کیوں کا ہر ہے سب میرے سر ہو جا نیں گے کہ
'' موں کہ بچھتم سے اس احتقانہ سوال کی تو تع نہیں گے کہ
'' ہوں کہ بچھ بتا سکوں، اب جاؤ۔'' انہوں نے اچھا اور میں اس وقت بالکل اس کنڈ پٹن میں نہیں
'' ہوں کہ بچھ بتا سکوں، اب جاؤ۔'' انہوں نے اچھا کے کہ ۔
'' کی ۔

علینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے



اس کے لبول پر براسرار مسکراہ مستھی اے پتا تھا كهو قاركوا نتبا كاغصبهآيا هواتها اوراول تو وقاركو غصه آتانہیں تھا اور اگر آتا بھی تھا تو بے حد اور یورے''معل ہاؤس''میں کون تھا جوان کے جلال کے آگے تھبریا تا، وہ یہ بھی جانی تھی کہ اگر بخت کی اس حالت کی ذمه دار کسی بھی لحاظ سے علینہ تھی تو وقار کے ہاتھوں آج اس کی خبریت مشکوک تھی، اس نے جانتے بوجھتے اپنا شک وقار کے سامنے ظاہر کیا تھا، نجانے وہ علینہ سے کیوں متنفر ہور ہی تھی۔

علینہ کے کمرے کے آگے دک کر اس نے مراسانس لے کر ہلی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھول دیا، پنک کار کے ریڈ اسرابیریز والے ناین سوٹ میں وہ کروٹ کے بل بیڈ بے دراز

رمد نے آہمی ہے آگے برھ کراس کا شانه ہلایا ،علینہ کی آئکھ نورا کھل کئی۔

''کیا ہوا رمشہ آلی!'' اس نے مندی آئکھیں کھول کراہے دیکھا۔

''اٹھو سے خمہیں وقار بھائی بلارے ہیں۔'' رمشہ نے اے پھر ہلایا، علینہ بے ساختہ اضطراری انداز میں اٹھ کر بیٹھ کئی، اس کی نظر سیدهی سیب کی شکل کے وال کلاک برائی۔

"سوا ایک-" ای نے رمشہ کا چرہ دیکھا انداز میں جرت نمایاں تھی۔

" كيابات ب؟ اس وقيت؟" وه آتكهيس ممل کر جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔

'' جھے نہیں بیا، وہ لان میں ہیں، جلدی جاؤ یئرمیشہ کہ کر چلتی بن،علینہ نے بے ساختہ یاؤں بیڑے میچے لنکائے اور چپل پہن کر واش روم کی سمت بڑھ گئی،منہ پر پالی کے چند چھیا کے مارے، کھ حواس قائم ہوئے باہر آ کر اس نے

سائيڈ عيل پر رڪھا اسکارف اٹھايا اور گلے: ڈال کرتیزی سے باہر کی سمت بڑھ کئی،اس کے ذہن میں مختلف سوال اٹھ رہے تھے۔ "آخر کیابات ہو سکتی ہے؟"

میں نے موصوف کو کیا کہا تھا۔'' وہ خود ہے

كيا بات بي " وه الجهتي مولى لان من رهي وقار بھائی بیٹھے نظر آرے تھے۔

"جی بھائی۔"وہ ان کے سامنے آ کر بولی، کی طرف دیکھا۔

"بيشو-" وقارنے كرى كى طرف اشاره كيا، وہ جيران ى كرى ير تك كئ، اس كے ليے

"آج کیا بات ہوئی تھی تمہاری، بخت

كے تاثرات بتاتے تھے كەلاز ما كچھتو ہوا تھا۔ ''کون کی بات؟''علینہ نے یو چھا۔

کہے میں کہا،علینه کی پیشانی جل اتھی۔

كرمكه ميزير مارا\_

"كبيس شاه بخت نے تو كھ .....؟ ليكر

" ' رمشه آنی نے بھی کھینیں بتایا، پانیس چيزز ك قريب بي كان كان جن مين سالك ي

وقارنے اپنی سرخ اور بوجھل آ تکھیں اٹھا کر اس

وقار کے تیورنا قابل قہم تھے، وقار چند کمے اس کی طرف دیکھتے رہے، وہ کنفیوز ہوئی تھی۔

ے۔"انہوں نے ذرارک کرائی بات پوری کی علینہ کے چبرے کارنگ بدلا تھا۔

وقار کے لوں پر سلخ مسراہث آ گئی اس

"جوتمہاری آج دی سے گیارہ بے کے درمیان شاہ بخت سے ہولی ہے۔" وقار نے سرو

''ایک کوئی بات تہیں ہوئی۔'' اس نے

"شن اپ ..... وقار نے شدید برہم ہو

مير پرورد " بجھے دو بات بتاؤ جس نے بخت کو اتنا میں نظروں سے علینہ کود یکھا۔

زرلس اور فریسڈیڈ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس وتت 1.C.U میں پڑا ہے، جانتی ہولئنی سرلیں كذيش إس كى دان كى آئميس مي جل ربی تھیں، چ<sub>برہ</sub> تناہوااور تاثر ات شدید برہم، علينه كارتك الركبيا تقابه

ای کے گلے میں آنسوؤں کا کولہ سا پھنس گیا۔

الے تھے، خوف اور دہشت سے علینہ کا سارا

محى-"علينه نے اسے ماتھوں كى لرزش جھياتے

بوئے کہا، وقارنے ایک نظراس کے اڑے ریگ

اور کرزتے وجود پر ڈالی، ان کا طیش بکدم بڑھا

''وه جيسي بھي بات تھي،تم بتاؤ مجھے'' وه

رهاڑے تھے، آنسو بہت بے اختیار ہو کر علینہ

كے گالوں ير بهد نكلے تھے، وقارنے آج تك اس

"وه مير السيكر المات تقي وه

مجھے کھڑی دینا جا ہے تھے، جووہ وہاں سے

روی سے الے تھے ۔۔۔۔ میں نے کہا کہ ۔۔۔۔۔

مجے اس کی ضرورت مہیں .... میرے یاس

<sup>ہے</sup>۔"س نے سکتے ہوئے بمشکل آخر کاربات بتا

د قار کو شدت سے اینے بے وقوف بنایے

جائے کا احساس ہوا، بھلا پیکون کی ایسی بات می

یک پر وہ اتن تینش لے لیتا، انہوں نے بے

اساس کیج میں بات بیس کی تھی۔

''یقین کریں بھائی وہ ایس بات تو نہیں

وجود کی خزاں رسیدہ ہے کی طرح کا پینے لگا۔

''صرف..... بيه بات تھي تو آخر اس کو ہوا "I.C.U ..... كل مطلب؟" كيا؟"وه كارے غصے ميں آئے۔ ''میرا یقین کریں بھائی، میں جھوٹ نہیں ''علینه ..... علینه ..... مجھے بتاؤ کیا بات بول رہی۔'' وہ کھبرا کے وضاحت دینے لگی ، و قار می، ایس کون می بات تھی جس نے اے اس غاموش ہو کر چند کھے اس کی طرف دیلھتے رہے۔ حال میں پہنچا دیا، خدا کے واسطے! بتاؤ مجھے۔'' ''جمانی! انہیں ہوا کیا ہے؟'' علینہ نے قار نے اذبت کے عالم میں این بال نوج ڈرتے ڈرتے یو چھا۔

"میگرین کا افیک، شوٹ کی بی، ڈاکٹرز کتے ہیں اس کے لی بات کی مینش کی ہے۔ انہوں نے خاموش ہو کر ایک بار پھر بغور علینہ کا چرہ کھوجا، جیسے کچھا خذ کرنا جا ہے ہوں، مراس کے تاثرات ہنوز وہی تھے، وہ کری سے کھڑے

''صرف میمی بات تھی۔'' انہوں نے جیسے

"جى .....مرف تيمي بات تقي ـ" وه ہاتھ كى

علینہ سے تقدیق کرنا جا ہی۔

پشت سے اپنے گال صاف کر رہی تھی۔

" تعلک ہے، تم جاؤ۔" وہ خاموتی ہے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ کئے ،علینہ نے انہیں دیکھا اور بھا گئے والے انداز میں آھی اور اینے کمرے میں آگئ، دروازہ بند کرکے وہ وہیں زمین پر کر گئی،اس کا سانس غیرمتوازن تھااور وجود ہیکیوں ے کرزر ہاتھا۔

"ميرے الله! ميل نے بيكب جايا تما؟ میں نے ایمالہیں سوجا تھا۔ "وہ خود کلامی کرتے ہوئے کھوٹ کھوٹ کررورہی تھی، کھےدير بعدوه خود کوسنجال کر آھی اور واش روم کی طرف بڑھ کئی، جب وہ واپس آئی تو کیڑے تبدیل ہو چکے تھ، دویشہ نماز کے سائل میں چرے کے کرد لپٹا

ای نے جائے نماز بچھا کر دو رکعت نماز حاجت کی نیت کی اور سراس بارگاہ میں جھکا دیا جو

ماهنامه حناس المانوم الماله

کائنات کا مالک ہے، نماز اِدا کرتے ہی وہ جدے میں کر کر پھرے رونے لی۔ ''الله جي! آپ انہيں بالكل اچھا كر د س، میں ان سے معالی ما تک لوں کی، میں ان کی گھڑی قبول کر لوں گی ، آپ آہیں بالکل تھی*ک کر* دين، البين چھند ہو۔''

اسید اس کے لئے اقلی شام گفٹ لایا تھا تب وہ لان میں بیھی اپنی کسی دوست کے ساتھ محو مُفتَلُونِهِي، وه اس كے فارخ مونے كا انتظار كرتا ب، جب اسے مامانے آکر بتایا کہ اس کی دوست جا چکی ہےتب اس نے ریڈر بیر میں لیٹا بلس اٹھایا اور ماما کو حیائے کا کہدکر لان میں چلا

"المائے اسید!" وہ اسے دیکھتے ہی چہکی وہ بھی مشکر کراس کے سامنے ٹک گیا، آ ہستلی

ے ہاتھ آ گے بڑھایا اور بلس نیبل پر رکھ دیا ، اس کے ساتھ سفید اور گلائی چھولوں والا وشنگ کارڈ بھی تھا،حبا بھر پورانداز میں چونگ ایکلے ہی کیےوہ جیرت ادرخوتی ہے بےتوازن می ہوگئی۔

''یہ.... میرے گئے؟'' اس نے گلنار ہوتے ہوے تقدیق جابی، اسید اس کی ا بکیائمنٹ دیکھ کرہس دیا۔

"ال، تمہارے گئے۔" جانے تیزی ہے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اٹھالیں ،بلس گود میں رکھااور کارڈ کھول کیا۔

Dear Hiba." on-your success i wish u that may God give u a life full of happiness "-jou and respect Usaid

وہ خوتی سے کھلی جا رہی تھی، پھر اس \_ بے تالی سے ڈبہ کھولا، سرخ رنگ کے چھو۔ ہے کیس میں کولڈ کی سمی سمی بالیاں جمکا ''اوهِ.....اسيد.....شكريه..... بهت پيار

بي بيد' وه هلمصلاكر بنت بوئ كهدري هي . اس نے بالیاں ہاتھ میں لیس اور سننے ملی اس ایک باہر پھر ہس دیا تھااس کی عجلت پر۔

بالیاں میننے کے بعداس نے اسید کی طرف دیکھا، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اسید تعريقي انداز مين سر ملايا اور سلراديا\_

''بہت انجی لگ رہی ہیں۔''وہ بے ساخہ ائی چیز سے اِنھی اور آگے بڑھ کر بیٹھے ہو. اسيد سے ليك كئي۔

'' آئی لو پوسو مچ اِسید.....هینک پو۔''اس كے مكراتے لب لكفت هيچ گئے تھا ہے شدہ س تیمور کی وارننگ یاد آئی،اس نے آ مستلی ہے حبا كوخود سے الگ كيا اوراس كا سرسبلايا\_ " آئی لو یوٹو سویٹو۔" اس نے حبا کا گا تقبیتیایا، حباکل کرہنس دی، پھر فخر ہے مسکرانی۔

'جھے بیا ہے۔" اب دہ اس کے سامنے میبل پر بینے چک تھی ،گا بی رنگ کے کڑھائی والے شلوار تمین کے ساتھ لمے سے دویے کے ہم وہ اینے شانوں تک آتے بالوں کو یونی کیل کا شکل میں جکڑے بے حد خوش نظر آرہی ھی ، ای وقت مرینه جائے کے کرآ کئیں، حبالہیں اسید کا د ما گیا گفٹ دکھانے لگی۔

"میں اچھی لگ رہی ہوں تاں ماما؟" لاڈ سے ان کے گلے میں جھول گئی، مرینہ ۔ بساختاس کی پیثانی کوچوما۔

"مبری بنی ہے بی بہت پیاری\_" " بالكل ماما حارى حباب بى بهت پيارى

سن سال میلے کی طرح ایک بار پھراس سے اپنا 🕊 اور حما كالعلق ومسلس كرنا حابتا تفايه

وہ اسے کہنا جا ہتا تھا کہ وہ اپنے اور حما کے اتنے بیارے رہتے پر تہمت کا ایک چھیٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور تیمور احمہ نیمی تو کرنا عاہے تھے یا شاید کررہے تھے، اب پیرمعاملہ اسید کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا ور اس سے پہلے کہ تیمور کے غصے اور جنون کی لپیٹ میں وہ دونوں آ جاتے وہ اس مسئلے کو ہینڈل کر لینا جا ہتا

## $\triangle \triangle \Delta$

عِائشہ کا فون آیا تو نا جا جے ہوئے بھی وہ رونے لی، انہوں نے میں مجھا کہ شاید وہ ان کے لئے اداس ہو کئی ہے، کھر والوں کومس کررہی ہے جبی ایا ہوا ہے مرجب ان کے سلی دیے پر ده برى طرح بكر الفي تو ده چونک سيس تعيس \_ "ستارا! كيابات ب؟ كونى مسئله بكيا؟ مبروز سے تو جھڑا آئیں کر لیا؟" ووتثویش سے يو چهراي هيس اور جواياً وه پچهه نه کهه کلي بس چپ

چاپ بے بی سےرول رہی۔ ''اِک بات کہوں آئی؟'' وہ بھاری کہجے

''والدين اين بني كوسب كچه دے سكتے ہیں، جائیداد، دولت، ڈھیروں ڈھیر جہیز، مگر تسمت ،قسمت تو مبيل دي سكته نا-" وه عجيب یاسیت بجرے کہے میں کہنے گی، عاکشہ نے ایک مَّو بِل سائس لِي-

" ال عج كہتى بوتم ،قسمت كبيں دے سكتے ، مرستارا! وہ کوشش تو کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی بی کے لئے بہت اوا کھر اور اچھا سا انسان ڈھونڈیں، کیا ایسالہیں ہے؟" عائشہ نے سوال

ماهنامه حنا 10 أوبر 2012

مجھتم پر فخرے حبا۔''اسید نے نفخر سے کہا تھا، حیا ے مسراتے چیرے اور آتھوں میں ڈھیروں ستارے اتر آئے ، حائے بے حد خوشکوار ماحول یں کی گئی تھی، وہ نتیوں ہنتے مسکراتے ایک تمييت بيى ليملى كا تار تھ، بہت بارق انداز یں باغما کرتے ہوئے اسیداس کوفرمٹ ائیر ہے ریلٹیڈ مبینس اور کانج لائف پرسیر عاصل بلچردیتار با ، وه خاموتی اور تا بعداری سے سر ہلالی رای اسید کے ذہن میں تیمور کی باتیں بری وضاحت وسراحت ہے تحفوظ تھیں وہ جانتا تھا کہ ما کی اس سے اتن انجمنٹ تیور کونطعی پیند نہ تھی اور اے آئندہ بید دھیان رکھنا تھا کہ وہ دھیرے دهربے اسے خود سے استے غیر محسوس انداز میں الگ کر دے کیہ وہ محسوں نہ کر سکے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بیناممکن تھا، حیا کی مج وشام اسید کے ا ے ہولی می جب تک وہ پورے دن کے متعلق ایک ایک لفظ اسید کونه بتا دیتی اس کوچین نہیں آتا تھادہ تو اسید کواپن طرف متوجہ کیئے بغیر بات مبیل کرنی تھی ، تو پھراس کی ہتی اور کم ہولی توجه کیے برداشت کرسلی هی؟

لى الوقت اسيد سخت الجها موا اور يريثان تھا، اگر جداس كاستقبل ميں لا مورسينل مونے كا ارادہ تھا،اس نے صرف تیور سے بیخے کے لئے بدفرار حاصل كرنا جابا تفاء عقريب اس كے ماسرز یارٹ ون کے ایکزامز تھے جن کے بعد اس کا لا ہور چلے جانا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا وہ صرف دو تمن چھٹیوں کی تلاش میں رہتا اور لا ہور بھا گئے ک کرتا، لا ہور ....اس کا پیارِاشمر، جوات کچھ مُرصہ پہلے اتنا خاص، اتناعزیز بھی ہمیں لگا تھا، تمر اب وہ وہاں جانے کے لئے ہمیشہ بے قرار رہتا، وبال اسد تقااس كاميحاءاس كادوست اس كارجنما اورنفسیاتی تسکین کا سب سے بڑا سامان اوراسید

کیا.

''ہوں ۔۔۔۔۔ کوشش۔۔۔۔۔ گرآئی اتی دور بیٹے ہوئے انسان کے متعلق کیا جان سکتے ہیں، کیے جان کتے ہیں، کیے جان کتے ہیں؟ اور کون تقد لق کرتا ہے ان کی چھان بین کی؟ کوئی بھی ہیں بلکہ اس کے بجائے بچارے والدین کوصرف ان معلومات پر بھروسہ کرتا ہے اور کوسرف ان معلومات پر بھروسہ کرتا ہے جو اہیں لڑکے کے گھر والے مہیا کرتا ہیں، کوئی یہیں سوچتا کہ لڑکی کوئل کو کسی مشکل کا سامنا کرتا پڑا تو وہ کس کا منہ دیکھے گی؟ بس اس پر خوش ہوتے رہے ہیں، خرکرتے ہیں اس پر خوش ہوتے رہے ہیں، خرکرتے ہیں کہ ان کی بیٹی ' بابر'' چلی جائے گی۔'' وہ رندھی کران کی بیٹی ' بابر'' چلی جائے گی۔'' وہ رندھی آواز میں کہہری کی مائٹر کو جرت کا شدید جھٹکا کہ ان کا تقاوہ جیسے سوچنے پر ججور ہو گئیں کہ یہ دھواں سا گا تقاوہ جیسے سوچنے پر ججور ہو گئیں کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کہ مصدات یہ تمہید کیا کسی دل دینے والی حقیقت کا پیش خیم تھی؟

''ارے نہیں بگی! قسمت بھی تو کوئی چیز ہےنا کہ نہیں؟ اور والدین اپنی طرف ہے تو یقیناً اچھا بی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔'' عائشہ کا انداز تسلی بحرا تھا۔

''ادر قسمت ہمیشہ ساتھ دے، ضروری تو نہیں۔'' ستارا نے طنزیہ کہا، عائشہ ایک بار پھر چونک کئیں تھیں، یقینا کچھ نہ پچھ تو تھا جو کھٹک رہا تھا۔

"ستارا! دیکھوکیا بات ہے؟ مجھے تو بتاؤ، شاید میں کچھ مل نکال سکوں، اس طرح پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ چلو شاباش، بتاؤ مجھے۔" انہوں نے بیار سے پچکارا تھا، ستارا نے چور نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا، مہروز گھر پہ نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا، مہروز گھر پہ نما گردوسرے کمرے میں بند۔

'' بین بہت پریشان ہوں آئی! بہت زیادہ، مجھے کچھ بچھ بیس آرہا میں آپ کو کیسے بتا دُں؟''وہ بے بی سے کہتی رو پڑی۔

''الیی کون ک بات ہے؟'' وہ ٹھٹک ہے یا۔

''مہروز اچھاانسان ہیں ہے آئی، وہ بالگا اچھانہیں ہے، میں آپ کو بتانہیں سکتی کہ دہ۔۔ کیا چاہتا ہے مجھ سے، مجھے شرم آرہی ہے، می آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ۔۔۔۔ وہ شراب پیتا ہے او اور۔۔۔۔ اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ۔۔۔ میں کیا کروں آئی۔' وہ گھٹی کھٹی آواز میں کچ رونے گی، عائشہ پر تو جسے سکتہ طاری ہو گیا تھا کتی دہران سے بچھ بولا ہی نہ گیا۔

''تم مج کہر ہی ہوستارا! میرے خدا مجھے یقین نہیں ہورہا۔'' وہ بے لیٹن سے کویا تھیں، وہ کچھ کے سسکیاں لیتی رہی۔

د نبی تے ہے آئی! یہ بی تو تے ہے، آپ نبیل جائیں میری کیا حالت ہو چکی ہے، بی راتوں کو نیزنہیں آئی، ہر وقت بس بی خیال رہا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو چھے ایسا ہو کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں بہت دور کی تاریک کھائی میں گر کر جان دے دوں اور تب شاید میرا من سکون پا جائے۔ "وہ از حد دلگیرادر دلسوز کھے میں شکوہ کناں تھی۔

عائشہ کی آنکھوں سے کتنے ہی خاموش آنہ بہہ گئے، ان کے پاس تو ستارا کو دینے کے لئے جھوٹی تسلی بھی نہیں تھی، مگرستارا کے آنسو جیسے ان کی برداشت کا امتحان تھے۔

''بس کروستارا میری پیاری بهن، بس کرد شهروؤ، انشا الله سب تعیک ہو جائے گا، اللہ ہے دعا مانگو، میں اماں جان سے بات کروں.....؟'' دہ کہنے لگیں۔

' دونہیں آئی! بالکل نہیں ، ایسا مت سیجے گا۔ حاری اماں تو ہر داشت ہی نہیں کر یا ئیں گی ۔ ستارائے فی لفورٹو کا تھا۔

'' کیاتمہاری ساس کو پتا ہے؟'' عا کشہ کا لہجہ ناہوا تھا۔

''میرا خیال ہے کہ نہیں اور اگر ہو بھی تو کیا کر عتی ہیں؟'' ستارا کے لیچے میں یاسیت تھی۔ ''تم اسے رو کنے کی کوشش کر و ناں ، بیویاں تو شوہروں سے سب منوالیتی ہیں،تم اپنی محبت سے اس کی عادتیں بدل دو ناں۔'' عائشہ نے جوش سے کہا، ستارا کے لیوں پہ ایک استہزائیے مسکراہٹ آگئی۔

''آپ تھیک کہتی ہیں آپی! میں اے بدل

اوں گ، بس آپ جھ سے ایک وعدہ کریں کہ

آپ کس سے بچھ بیں گہیز آپی، میں آپ

سب کو پریٹان نہیں کرنا چاہتی، یہ تو بس آپ کو

بھی اس لئے بتا دیا ہے کہ میرے اندرا تنا غبار

النما بو چکا تھا کہ اگر میں کسی سے شعبر نہ کرتی تو

مثایداندر ہی اندر کھل کھل کرختم ہو جاتی۔' وہ پھر

دوری تھی، عائشہ اسے دمریتک تسلیاں اور دلا سے

دی رہی تھیں مگر اپنے لیجے کی لؤ کھڑا ہے اور

دی رہی تھیں مگر اپنے لیجے کی لؤ کھڑا ہے اور

دی رہی تھیں مگر اپنے لیجے کی لؤ کھڑا ہے اور

دی رہی تھیں مگر اپنے لیجے کی لؤ کھڑا ہے اور

بعدنون بندکر دیا تھا۔

بعدنون بندکر دیا تھا۔

ستارا کال بند ہونے کے بعد بھی کتنی ہی درِ تک گم صم بیٹھی رہی ، اس نے عائشہ کوغیر ارادی طور پر سب بتا تو دیا تھا گر بیرتا حال راز تھا کہ مہروز کی ستارا سے''ڈیما نڈ'' کیاتھی۔

کل سے نوفل بھی بنکاک گیا ہوا تھا اور اس
نے ستارا کو یہی بتایا تھا کہ دہ اسے در کشاپ کے
مالک کے ساتھ جارہا ہے، بہت ممکن تھا کہ دہ آج
فوان نہ کرتا ، ستارا کتنی دہر سپاٹ انداز میں بیٹی
سامنے دیوار کو گھورتی رہی پھر اٹھی اور کچن میں
جائے ، یوار کو گھورتی رہی پھر اٹھی اور اس کے سر
جائی گئی، دہ چائے بناتا چاہتی تھی اور اس کے سر
میں گئینٹن اور پریشر کی وجہ سے تخت در دہورہا تھا،
میر فرز کا رویہ ہنوز پر اسرار پر دوں کی لپیٹ میں تھا
میروز کا رویہ ہنوز پر اسرار پر دوں کی لپیٹ میں تھا

اورستارا کے سامنے ایک بڑا ساسوالیہ نشان منہ کھولے کھڑا تھا۔ کیا کرے گی وہ……؟ مہروز کے ساتھ سمجھوتہ……؟ ماپھر……؟ ماپھر……؟

اور اس ''یا پھر .....'' کے بعد ایک تاریک خلاتھا۔

#### 公公公

وقارایک بار کھر ڈاکٹر سلطان کے کمرے میں موجود ہے، دن کے جارئ رہے تھے، سہ پہر ڈھل رہی تھی، اسپعل کا مخصوص ماحول، وحشت ناک خاموثی اور دوائیوں کی بو، بے جان تاثر لیئے ہوئے نرسیں اور ڈاکٹر، اور ان کے پیچھے بھاگتے مریضوں کے لواحقین، بڑار واپن سامنظر تھا عباس نے تھک کر کوریڈور سے ٹیک لگالی، مامنے بی بینے پر چی جان تبیج کرنے میں مشغول سامنے بی بینے پر چی جان تبیج کرنے میں مشغول سامنے بی بینے پر چی جان تبیج کرنے میں مشغول سامنے بی بینے پر چی جان تبیج کرنے میں مشغول سامنے بی بینے پر چی جان تبیج کرنے میں مشغول سامنے بی بینے پر چی جان تبیج کرنے میں مشغول سے بھری ہوئی تھیں۔

شاہ بخت کو ہنوز ٹرینکو لائزر کے زیر اثر رکھا گیا تھا،تقریباً ''مغل ہاؤس'' کے بھی مکین اسے دیکھنے ہاسپلل کا چکر لگا چکے تھے اس وقت ہاسپلل میں صرف یہی تین نفوس تھے۔

وقار نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ڈاکٹر سلطان کا چہرہ جانچا، وہاں کے تاثر ات ہنوز بے تاثر تھے وہ کچھ اندازہ لگانے میں ناکام رہے، ڈاکٹر سلطان نے سامنے پڑی سرخ کوروالی فائل کھولی اور پوائمٹر سے ایک سطر انڈر لائن کی اور فائل وقار کی طرف کھے کا دی، وقار نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور فائل کا رخ اپنی طرف کے لیا۔

''تم بہت غلط کر رہی ہوعینا۔''وقار نے بلند آواز میں سطر کو پڑھا، پھر البھی ہوئی نظروں ہے

الهبيس ويكهابه

''یہوہ داحد فقرہ ہے جوہوش کی سرحدوں پر آتے ہوئے شاہ بخت کے لبوں سے ادا ہوا ہے۔'' انہوں نے فائل اپنی طرف کھسکاتے ہوئے وقار کو بتایا۔

''آپ کو یاد ہے مسٹر وقار ، آپ نے کہا تھا لڑک کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔'' ڈاکٹر سلطان کا لہجہ جماتا ہوا تھا، وقار تو پہلے ہی الجھے ہوئے تھے اب مزید جیران رہ گئے۔

" کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ" عینا" کون ہے؟"

'''ہیں ..... مجھے علم .....'' وقار جو انکار کرنے جا رہے تھے میکدم چونک کر خاموش رہ گئے ان کے ذہن میں جھما کہ ساہوا۔

''علینہ میری چھازاد ہے۔''وقارنے دھیے ہے میں کہا۔

ڈاکٹر سلطان بڑے بھر پور طریقے ہے چو نکے،''تو کویا بلی تھلے سے باہر آگئ۔'' انہوں نے وقار کابدلا اور پریثان چبرہ دیکھ کرسوچا۔

المراجرة الروبيان بالمراجرة المراجرة المراجرة المراجرة المراح خيال سے اب آپ مجھے تفصیل بنا سکتے ہیں، لیکن ایک منٹ لیٹ می ہم تھنگ ویری کلیئر، بتا نہیں آپ لوگ ڈاکٹرز کو اتنا بے وقوف کیوں نہیں مب بچ کیوں نہیں بتاتے، عام لوگوں کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کیوں آپ نے مجھ سے آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کیوں آپ نے مجھ سے چھیانا جا ہا؟'ڈاکٹر سلطان کا لہے خفا تھا۔

''نی تو یہ ہے سر! کہ جھے رات کو ہی پتا چلا کہ اس کی''علینہ'' کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے لیکن، میں پریشان تھا اور ہوں کیونکہ وہ کوئی الیی بات نہیں ہے کوئی الی اسپیش بات جو اس کی کنڈیشن سے ریلیٹ کر سکے، میں تو خود بہت مینس ہوں رات سے۔'' وقار نے تھکے ہوئے

انداز میں کہا۔ ''وہ کیابات تھی؟'' ''وہ علینہ کو کوئی تخنہ دینا جاہ رہا تھا جوائ نے نہیں لیا۔'' نے نہیں لیا۔''

"موسکتا ہے علینہ نے آپ کو غلط بیائی کی مو، در حقیقت بات کچھاور ہو.....؟"

''جی نہیں، میں ایبا سوچ بھی نہیں سکرا لیکن پھر بھی اگر آپ سلی کرنا چاہتے ہیں تو میں اے یہاں بلوا لیتا ہوں، آپ اس ہے اچھ طرح پوچھ کیجئے گا۔''وقارنے کہا۔ سرح پوچھ کیجئے گا۔''وقارنے کہا۔

''بُوں ڈیٹس بیٹر آئیڈیا، ٹھیک ہے آپ انہیں بلوائے ۔''ڈاکٹر سلطان نے کہا۔ دہ سر ہلا کر شاہ بخت کی موجودہ کنڈیشن ہے پایت کرنے گگے، جو کہ رات کی نسبت اب بہتے

بات کرنے کلے، جو کہ رات کی سبت اب بہتر محلی، کچھ دیر بعد وہ ہاہر آئے اور عباس سے کچھ دیر بات کرتے رہے، عباس سر ہلاتا رہا مجھ پاکٹ میں سے بائیک کی چائی کی موجودگی کا یقین کرتا تیز قدموں سے باہر نکل گیا، وقار مجھ جان کے یاس آگئے۔

''حوصلہ کریں پچی جان! اب وہ نھیکہ ہے۔'' وقارنے سلی بھرے انداز میں کہا۔ '' کیسے حوصلہ کروں وقار! ایک یہاں پڑاہے اور دوسرا وہاں اتن دور کہاسے دیکھ بھی نہیں سکتی۔'' نا چاہج ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وقارنے ان کے ثانے کے گردباز و پھیلایا۔

'''ہم بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں۔'' ''تہمیں دیکھ کر ہی تو تسلی ہوتی ہے دل ا میرے بچے۔''انہوں نے وقار کی بیٹانی کو چواا وقار کے اندرایک ٹھنڈک کی اتر آئی۔

''میں آپ کو کیا بتاؤں چی جان مجھے کتی تکایف ہوتی ہے بیسوچ کر پہلے نواز اور اب

ایاز، آپ نے بین کو دیکھا ہے کہی بیلی پڑگئی ہے، کچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ زیاد تی کی ہے جب ایاز راضی نہیں تھا تو پھر کیوں نبیلہ چی نے زبردی کی؟'' وقار کے لیجے میں دکھ تھا، چی جان نے ایک سردآ ہ بھری۔

بی بین میک تہتے ہو بیٹا، نبیلہ آپا کو بیں نے بھی سمجھانا جایا تھا گر وہ نہیں مانی۔' وتی طور پر موضوع گفتگو بدل گیا تھا۔

''یہ جانے ہوئے بھی کہ ایاز کی طبیعت میں ضد اور ہٹ دھری کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کچھ عرصدا نظار کرلیتیں، آخر عباس بھی تو تھا، وہ پر پیٹیکل لائف میں آتا تو ہم اسین کی اے عباس کے لئے ما تک لیتے، کون ساسین کی عرفی جارہی تھی، عباس اور ایاز کی عادتوں میں بہت فرق ہے، عباس ذرا مختلف طبیعت کا ہے، اب ایاز کود کھے لیس، دو ماہ میں کتنے فون آئے ہیں اب ایاز کود کھے لیس، دو ماہ میں کتنے فون آئے ہیں اس کے، گنتی کے تین جار، جب بھی کریں ہم اس کے، گنتی کے تین جار، جب بھی کریں ہم وقار کے انداز میں گیا وہ سین کوفون کرتا ہے۔'' وقار کے انداز میں کیا نہیں تھا، تی ، خدشے، غصہ وقار کے انداز میں کیا نہیں تھا، تی ، خدشے، غصہ سب پچھ، چی جان چونگ کی گئیں۔

وقار تائدی انداز میں سر ہلا کر جیپ ہو گئے، گرایک بھانس دونوں کے دلوں میں گڑھ کر رہ گئی تھی، گر میں اب کون بچاتھا، جو یہ نہ جا نتا ہو کہ بین کیسی اجاز اور وہران زندگی سر کررہی تھی، سنگھار کے نام پر ایک چھلا تک نہ تھا اس کے ہاتھوں میں، کہنے کو وہ دو ماہ کی بیابتا تھی گر ایسا سادہ طیہ کہ لگتا سالوں گزر مجئے ہوں، نبیلہ چچی

بھی چپ رہتیں، سنگھار کرنے کو کہتیں بھی تو کس کے نام پر، جوشو ہرتھاوہ تو اتنی دور ببیٹھا تھا۔

ائی وقت عباس کی صورت کور نیرور بین نظر
آئی،اس کے پیچھے علیہ بھی تھی، سفید شلوارسوٹ
اور ساہ دو پٹہ سنے پہ پھیلائے اس کے شانوں
اکس آتے بال کچر میں جکڑے ہوئے تھے،
چبرے سے ہی ہراساں اور پریشان نظر آرہی تھی،
وقار کے قریب آکر اس نے سلام کیا، وقار نے
جوابا سر ہلاتے ہوئے اسے ساتھ آنے کا اشارہ
کیا، ڈاکٹر سلطان کے کمرے میں پہنے کروقار نے
اسے جیسے کا اشارہ کیا۔

''سر! یہ علینہ ہے۔'' وقار نے کہا، ان کی نگاہوں میں جیرت در آئی، انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا، اس کے نفوش میں اتنی معصومیت تھی اور وہ اتنی پریشان لگ رہی تھی کہ انہیں اس پرترس آیا تھا۔

''بینیس آپ۔''انہوں نے علینہ کواشارہ کیا اور ساتھ ہی وقار کو جانے کا اشارہ کیا، وقار خاموثی ہے باہر نکل سمئے، علینہ نے اضطرابی انداز میں انہیں جاتے دیکھا۔

''علیند! آپمیری بینی جیسی ہیں، گھرائے مت میں صرف آپ سے چند سوال پوچھوں گا۔'' انہوں نے بہت سلجھے انداز میں علینہ کو ریکیس کرنا چاہا، علینہ نے بتالی سے ہونٹ کیا۔ ''کیسی ہاتیں۔۔۔۔۔''

''اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بس مجھ عام س ہاتیں ہیں آپ کی فیملی کے متعلق۔''انہوں نے کہا۔

دراصل شاہ بخت کا کیس شروع ہے ہی ان ک خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، ایک نامعلوم ی کشش تھی جو انہیں شاہ بخت کی طرف مینجق تھی، انہیں اس کی وجہ بجھ نہیں آتی تھی شاید کچھ لوگ ہی

ماهناهه حنا 12 نوبر ١١٥٥

ماهنامه حنا ١٠ نوبر ١١٥٥٥

سر دہری ڈاکٹر سلطان سے پھی*ی نہیں تھی۔* '' آپ گھر میں سب سے چھولی ہیں تو تعلقات کیے ہیں بانی سب ہے؟" ''اچھ، بہت اچھے یا بس نار مل؟'' '' کیوں؟ اجھے کیوں نہیں ہیں؟'' " كيونكه من كمر من سب سے جيولي ہوں، کسی بھی محفل یا ٹریٹ میں میری موجود کی معی غیر ضروری ہے۔''علینہ کے کہیج میں پنجی "اسْيُدْيرْ مِن ليسى بين آپ؟" "بس نارس" '' بھی دل نہیں چاہا پوزیش لینے کو؟'' "ہیں، کیا کرنا ہے لے کر، جب ماس ہونے اور فرسٹ آنے برایک بی ری ایکشن ہے تو-'وه عام سے انداز میں بول\_ ''شاہ بخت ہے آپ کے تعلقات کیے بن؟ " وه چو کے بغیر تیبل کی سطح کو دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے ان سے اس سوال کی تو فع تھی۔ "<u>ر</u> ر الم '' آپ مجھ سے کیا جاننا جاہتے ہیں؟'' علینہ نے جہتے ہوئے کہے میں پوچھا۔ "اس رات کی چونیفن کا پس منظر؟" انہوں نے جارحانہ انداز اختیار کیا، علینہ نے بحظے سے سرا ٹھا کراہیں دیکھا۔ " كيس منظر ..... كيا بي منظر؟" ''ده سچانی جو صرف آپ جانتی ہیں علینہ '' پچے۔''علینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ " کچے تو یہ ہے کہ وہ مجھے ٹریپ کرنا حامتا

ب، وہ بارہا ایس حرکتیں کر چکا ہے اور معاف

اللیج مند کس کے ساتھ ہے؟" انہوں سامنے رکھے راکننگ پیڈیر کچھ لکھتے ہوئے عا ے کیج میں موال کیا۔ "کی کے ساتھ نہیں۔" "آپ کا جوائن میمل سنم ہے،آپ کا کزنز، بھابھیاں، بہنیں کی کے ساتھ بھی ہیں؟" " المبيل -" وه سياك إنداز ميل كمتر بوع میبل کاسطیم ماتھ پھیرر ہی تھی۔ "اگرآپ کوکوئي بهت پرسل بات کي سے شيئر کرنا ہوت کیا کرنی ہیں؟' ''میں دور کعت نماز ادا کر بی ہوں اور سب مچھاللدتعالی سے کہددیق ہوں۔" " کھر میں آپ کوس نام سے بلایا جاتا ''علینه بی کہا جاتا ہے۔'' "كوئي تك ينم؟" "آپ کے گھر میں" شاہ بخت" سب ہے زیادہ کس کے قریب ہے؟ "علینہ اس بار قدر ہے چونک کرامبیس دیکھا، پھر بول\_ ''وقار بھانی کے۔'' ''اور یونیورش وغیرہ میں، کوئی خاص "رمشهآلي!" "برس.....؟" "عباس بھائی۔" "زیادہ قریب کس کے ہے؟ رمشہ یا ''مِس مبیں جانی ۔''علینہ نے ِلا تعلقی ہے

شانے جھکے، اس کے چرے سے ایکخت چللتی

اس قدر مقناطیسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے والا ہر مخص ان کا اسیر ہو کررہ جاتا ہے، وہ چند ماہ پہلے ہی ان کے پاس لایا گیا تھا، تب اسے میگرین (آدھے سرکا درد) کا پہلا ائیک ہوا تھا۔

اوراب دوسری مرتبہ، دہ اس کے گھر والوں
کی پریٹائی، خوف اور ہراساں چہرے دیکھ کر کچھ
زیادہ بی دلجی لینے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ بمیشہ
جسمانی علاج سے زیادہ ذبنی علاج پر زور دیتے
تھے ان کا کہنا تھا کہ معمولی سے سر در دکی صورت
میں بجائے میڈیس لینے کی وجہ کام کی مسلسل
میں بجائے میڈیس لینے کی وجہ کام کی مسلسل
مین ، آرام کی کی یا کوئی ذبنی دباؤ ہواور وجہ ختم
ہونے کی صورت میں در دخود بخو دختم ہوجائے گا۔

اس وقت بھی وہ علینہ کودیکھتے ہی جان گئے تھے کہ شاہ بخت آخر کیوں اس کے لئے اتنادیوانہ ہوا جا رہا تھا، وہ تھی ہی الی، چکدار آنکھیں، لرزتے ہوئے سرخ لب جنہیں وہ بار بار بھینچ رہی تھی، چھوٹی ہی جائیز ٹائپ ناک جو ضبط کرتے کرتے سرخ ہو چگی اور مومی ہاتھ جنہیں وہ بار ہار چنخا رہی تھی اور جن کی کیکیا ہٹ واضح طور پر ریسی جاسکتی تھی۔

انہوں نے پائی گلاس میں ڈالا اور گلاس اس کے نزدیک رکھ دیا، علینہ نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا اور گلاس اٹھا کر ایک سرانس میں خالی کر دیا گلاس واپس رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ کی بہت سے لبول کو صاف کیا، اب اس کی حالت بتدری سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، خاموثی کا ایک مختصر وقفہ درمیان میں آیا اور ختم ہوگیا۔

"آپ کی ایخ گھر میں سب سے زیادہ

عاهناهه حنا و المومر 1902

میجئے گاڈ اکٹر! میں کم عمر اور بے وقو ف ضرور ہوں

کیکن بہرحال ایک لڑی ہوں، جس کی سیسیں

اس معاملے میں بہت شارب ہونی ہیں، آپ

جانتے ہیں وہ رمشہ آئی میں انوالو ہے، ہرونت

وہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں، ایسے میں وہ

صرف میرے ساتھ اس کئے ایسا کررہاہے کیونکہ

" کیمابدلہ؟"وہ بری طرح چو تھے۔

بات اس کی انا کا مسله بن چکی ہے، وہ ہرصورت

بجھے اپنے سامنے جھکانا جا ہتا ہے، ورنہ آپ ہی

بتائے وہ صرف میرے لئے وہ کھڑی کیوں لایا؟

جبکہ ہمہ وقت وہ رمشہ آلی کے ساتھ ہوتا ہے،

آخروہ ان کے لئے کھ کول مبیں لایا، میں کول

لیتی اس کا تخفہ؟ میرا تو دل جاہ رہا تھا کہ اٹھا کر

اس کے منہ یر مار دول۔"علینہ کا لہجہ انتالی

بد مميزي اورغم وغصه لئے ہوئے تھا، اس كاسب

سے بڑا ثبوت شاہ بخت کو''تم'' بلانا تھا، وہ بڑے

''وہ آپ کو''عینا'' کہتا ہے؟'' ان کا اگلا

"پیراس کا خود ساختہ نام ہے۔" وہ سر

"آپ کے گھر دالے آپ کے ساتھ اس

"جس طرح میں گھر کی سب ہے آخری

مم کا روبیدر کھتے ہیں اور آپ کولگتا ہے کہ اس کا

بنی ہوں ، ای طرح وہ کھر کا بیٹا ہے ، فرق تو واتح

ہے۔''وہ''بیٹا''ہےاور میں''بیٹی''۔ ''لیکن اس کے باوجود سب شاہ بخت کو

''اس کیوں کا جواب آپ کو و قار بھائی ہی

دحر کے سے اسے " تم" کہدرہی حی۔

سوال نہایت چونکانے والا تھا۔

ذمه دار''شاه بخت''ہے؟''

اہمیت دیتے ہیں کیوں؟"

'' کیونکہ میں اے آگنور کر لی ہوں اور یہی

وه مجھ سے بدلالینا جا ہتا ہے۔''

ماهنامه حنا 🚻 نوبر 20412

دے کتے ہیں۔'علینہ کالبجداز حدیث تھا۔ ڈاکٹر سلطان نے ایک مجراسانس لے کرسر کری کی پشت سے نکا دیا۔

"شاہ بخت کا کردار ایا ہے آپ کے نزديك؟ "برا كاث دارسوال تفا\_

"كياس في بمي آپ سے بدئيزي كرنے کی کوشش کی؟ آخرآپ ایک ہی کھر میں رہے ہیں۔' علینہ کا رنگ سرخ بڑا تھا اسے لیکخت لگا جیسے اس کے گالوں ہے بیش پھوٹ پڑی ہو،اس کی نظر بے اختیار جھک گئی۔

"كيا آب شاه بخت كواس لئة اكنوركرتي میں کیونکروہ رمشہ میں انوالوہے؟"علینہ ساکت ی انہیں دیکھتی رہی ،اس کے چہرے کارنگ پھیکا یر چکا تھا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب تہیں تھا، ڈاکٹر سلطان جو اس کے چبرے کے ایک ایک تاثر کو بغور جانج رہے تھے ان کے لیوں يرمتن خزم سرابث آئی۔

معنل ہاؤس میں شیاہ بخت کو ملنے والی اِ يكسرُ الوجه اور محبت آپ كوهشتى ہے كيونكه آپ كو ا گنور کیا جاتا ہے، ان کی کامیابیوں کوسراہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کھر کے بیٹے ہیں اور آپ کو کوئی انکرت جبیں کرتا،آپ کو یہ بات بھی بری للق ہے کہ وہ رمشہ کے ساتھ انوالو ہے ای لئے آپ اسے قطعاً برداشت ہیں کرسکتیں، آپ نے اہیں بمیشه ڈس ہارٹ کیا،ان کی تحقیر کی،انہیں احساس دلایا کہ آپ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت مہیں اور وہ کچھ بھی کرتے رہیں آپ متاثر مہیں ہو ملتيل؛ آب اين اندر ك احمامات كو برى طرح لچل أوالنا حامق بين كيونكه، فنكست آپكو قبول نہیں۔'' ڈاکٹر سلطان نے سامنے رکھے

رائننگ پیڈ پر لکھے ہوئے نکات کی نیوز بیس کی تھٹیا بن کی انتہاہے بھی یا تہیں؟'' ماننديزها تقابه

" حقيقت يه علينه احرمفل كهآپ بخت معل سے محبت کرتی ہیں، اتنی زیادہ، اتن ہے حساب كدخود عى اين رائة كى ديوار بن ي ہیں۔''ڈاکٹر سلطان کے لیوں پرمسٹری حل کر کے بعد والی مسکرا ہے تھیل رہی تھی ، علینہ کو لگاو سائس ہیں لے پائے گ۔

**ተ** 

اسدنے کائی کامک اسدے سامنے رہا ادر دهرے سے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا، اس چونک کرمتوجه بوار

"كيابات إسير؟ مين وكيه ربابون جب سے تم آئے ہوای طرح کم صم ہو، کیا بات ہے بھے تو بتاؤ؟ "اسدنے پر خلوص کہے میں کئے اس كيشاني يرباته ركها

''مبیں الی تو کوئی بات مبیں \_'' اسید \_ محرانے کی کوشش کی جو بری طرح ناکام مولی اس کے ہونٹ بس ملکا سا چیل کرسٹ مجئے ، اس نے فتکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا مرکبا کچھ مبیں، خاموش سے کے کناروں پر انقی پھیرہا

"مين بهت بريشان مول اسد! مين ج مجھ مبیں آ رہی کہ میں مہیں کیے بتاؤں؟ جھے وہ بات یاد کرتے ہوئے خود سے جی حیا آ رہی ہے۔"اسید کی آنھوں کے زیریں کنارے مرب ہورے تھے اور لب جیسے ہوئے۔

'' آخرالي كيا بأت ہو گئ، كيا تيور انكل نے پھر کھے کہا؟" اسد نے یوچھا، اسید جواب دینے کی بجائے خاموتی سے کالی کے بر چیلی حبحاك كود يكتار ہا\_

" میں سوچتا ہوں اسد! اس محص کی سوچ

بس میری انقلی پکڑ کر چلنے کی عادت ہے اور ابھی تو "كيا مطلب؟" اسد بري طرح چونكا، وہ خود سے چلنا سکھ رہی ہے میں اس کا ہاتھ ہیں ''وہ مجھتا ہے میں حبا کو ورغلا رہا ہوں۔''

چھوڑ سکتا۔"اسیدنے تھے کہے میں کہا۔ "حقیقت بیے کہ ہم سب ایک دائرے میں بھائے رہے ہیں اور جانے ہودائرے میں بھائتے ہوئے بیراندازہ مبیں ہویا تا کہ کون کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حبا تمہارے پیچھے، تم مرینہ چھپھو کے پیچھے، مرینہ چھپھو، تیورانکل کے لیکھے اور تیمورانکل حباکے پیچھے۔"اسدرک گیا۔ ائم جاہتے ہو میں اس دائرے سے نکل

" این ، کیونکهاس میس کهیس جمهاری جگهبیس ہے۔" کچ کخ تھا مرتھا تو کچ ،اسید کے دل کو کچھ

" محر میں ماما اور حیا کے بغیر نہیں رہ سکتا اسد-"وهروب كربولاتها\_

"تو پھرتم تیمور انکل کو برداشت کرنا سکھ لو۔''اسد نے دونوک انداز میں کہا،اسید مل بحرکو

"میں کیول سیکھول کا اور مجھے اس کی ضرورت بھی ہیں ، پچھلے ستر ہ سالوں سے میں اور كيا كرر بابول-"اس كالبجدي بس تقاء اسدنے کملی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا،اسید نے تم آنگھول سےاسے دیکھا۔

''میں اینے مایا کوہیں جانتا اسد! میرا ان سے کوئی تعارف مہیں، میں مہیں جانتاوہ کیے تھے مامانے ان کے بارے میں جھی بات ہیں کی بھین تیموراحمہ نے بار ہابات کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا باب کتنا غلط انسان تھا۔" اسید نے ضبط کی شدت سے بول ہونث کاٹا کہ خون چھلک

''انہوں نے مجھے بارہا گالیاں دیں ہیں

ماهنامه حنا 30 نوبر 2012

اسرایس اے کیےخود سے دور کر دوں؟ اے تو ماهنامهمنا

می س قدر بریشان ہوں حبامیری بہن ہے اور ايا من صرف كبيّا ي مبين مجهتا بهي بول مكر تيمور احمرا یتانیس اس محص کی نفرت کی انتها کیا ہے؟" اسیدنے تی ہے کہا۔ ''نفر تیں ، کدور تیں اور دشمنیاں رشتوں کو مرف آلودہ کرنی ہیں اسیر! تم ابھی بہت چھو<u>تے</u> ہو،ان منفی سوچوں کو دل میں جگہ دو سے تو زند کی کیے گزارو مے؟ اینا ذہن مثبت رکھو، تیمور انگل کی باتوں مرزیادہ دھیان مت دیا کرو،تمہارے ار حما کے چ خالعتا ایک یا گیزہ رشتہ ہے، جے تم

دونوں مل کر ہی برقرار رکھے سکتے ہو اور جب تہاری نیت تھیک ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے و یہے بھی خدا دلوں کے حال جانتا ہے،تم اے سے دل ت ای بہن مانے ہو، اس رشتے کے تقاضے بجھتے ہوتو بس تھیک ہے تمہارے لئے میں کال مونا جائے۔" اسد کے لفظ سے اس کے لئے

یں تو وہ بھی بات ہمیں کرتا تھا۔

اسدكالبجرآع دے رہاتھا۔

" كي لج من بات كررب مو؟" اسد

''دہ ای قابل ہے،تم سوچ ہیں سکتے اسد!

مجت چھوٹ رہی تھی، انداز اتنا پیارا اور تھیجت آمیز تھا کہ اسید کے دل پر نقش ہو گیا۔

''تم نُعیک کہتے ہو اسد! مگر مجھے حیا کی فکر ے، وہ اتن معصوم ہاتن باری ہے کہ میں قطعاً إلى يركوني غلط الزام برداشت بهيس كرسكتاتم سوج میں سکتے اس کی بول جال اس کی عاد تیں اسی بیاری ہیں وہ تو میرے بغیرا یک مل نہیں رہ سلتی

اسد! بہت بارتو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گر میں اس خواہش پڑھل نہیں کر پاتا کیونکہ اس کھر میں ماما ہیں، حبا ہے، پتا ہے ماما کہتی ہیں اسید جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے میٹیم ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں بحصے ساری زندگی اس کی کے ساتھ مجھوتہ کرنا ہے، اس رشتے کے بغیر رہنا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، خیر کو میں جانتا ہوں اور مجھے اس چیز کو میں کرنا ہے، میں جانتا ہوں۔' وہ کرب ہے کہہ میں کرنا ہے، میں جانتا ہوں۔' وہ کرب ہے کہہ دہا تھا اور آ سو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہتے ہوئے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے اس کے گیلوں پر بہتے ہوئے اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھوں پہ گر رہے

''جب میری ماما کے دل میں اتن وسعت تھی کہ وہ حبا کو حقیقی بٹی کی طرح اپنالیں تو تیمور احمد میں کیوں نہیں تھی مجھے اپنانے کی۔۔۔۔؟ کیوں۔۔۔۔؟'' اسدنے آئمشگی ہے اس کے گال یو تخھے اور اسے خود میں جھینچ لیا۔

''''بن کرواسید، خدارا بس کرو، میرے دل کو پچھ بور ہاہے۔''اسید کس بچے کی ماننداس سے لیٹ گیا۔

اس کے شانے سہلاتے ہوئے اس کوخود سے الگ کیا پھر جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اوراس کی طرف بڑھادیا۔

اسید نے گلاس خالی کیا اور اٹھ کر کچن کے سنگ کی طرف بڑھ گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کچن میں آئے اور اس کے متورم چہرے کی وج پوچھے، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ کوئی جواز۔

اسد نے دیکھا وہ کسی روبوٹ کی مانند پافی ہاتھوں میں بھر بھر کر چھنٹے مارتا جارہا تھا، اس کا میکا تکی انداز اس کی وہنی شکشگی اور تو ڑپھوڑ کو ظاہر کررہا تھا۔

#### 公公公

دودن کے بعد نوفل کا فون آیا تو وہ جو ذہنی دباؤ اور تکلیف دہ انظار کی زد میں تھی میں پڑی۔

رئی۔ ''کہاں تھے تم؟ پتا ہے میں کتنی پریشان تھی؟ مگر تہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں ہی پاگل ہوں نال جو .....' وہ ترفرخ کر بلند آواز میں جلا رہی تھی اور اس دوان میسریہ فراموش کر گئی کہ مہروز گھر میں ہی تھاویسے بھی ابھی بس رات کے دس ہی بجے تھے۔

'' تارا۔۔۔۔ پلیز میری بات سنو۔۔۔۔ تارا۔ وہ اس کی بات قطع کر کے اسے پچپار نے لگا ،ستارا کچھاور بھی بحربرک اٹھی۔

''تم نوفل ..... تم بہت برے ہو، بہت زیادہ برے ہو، بہت زیادہ برے دو دن میں تم ایک نون نہیں کر سکے میں بل مل انتظار کرتی رہی کہاں تھے تم ؟''وہ طیش سے تہتی پلی اور اس پر قیامت می ٹوٹ پڑی، لا دُنِح کے نیکوں پچ مہروز کھڑا تھا اور اس کے چبرے کے ناٹر ات بہت واضح تھے وہ بھیا میں نوادہ سب من چکا تھا، ستارا کے ہاتھوں سے سیل نوادہ اس

اور پیروں تلے زمین ایک ساتھ نگلی تھی، ستارانے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے مہروز کو دیکھا جو خطر تاک تاثرات لئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔
''کس سے بات کررہی تھیں؟'' وہ آنکھوں میں دھشت اور خشونت لیے پوچھرہا تھا۔
''کون تھا نون پر؟'' وہ ایک دم مزید آگے بڑھ آیا۔
''کون تھا نون پر؟'' وہ ایک دم مزید آگے بڑھ آیا۔
''دہ سے تھا۔

''دہ ۔۔۔۔۔ دہ۔۔۔۔ میری دوست ۔۔۔۔۔ تھی۔'' دہ ذرد چبرے کے ساتھ ہکلا کر کہدر ہی تھی۔ ''جھوٹ بول رہی ہوتم، یہ نوفل کون ہے؟'' مہروز نے اس کے بال تھی میں جکڑے تھے، دہ دردکی شدت سے چاہر ہی۔ ''معرب سے باہر دی۔۔

'' میں پوچھ رہا ہوں نوفل کون ہے؟'' وہ بلند آ داز میں دھاڑا ادراس کے بالوں کوز در دار جھنگا دیا۔

ستارا کے حلق سے ایک اضطراری چیخ نکلی تھی اسے لگا اس کے بال جڑوں سے اکھڑ گئے ہوں۔

'' میں نہیں بتا دُں گی، کھی نہیں بتا دُں گی۔'' وہ بھی ضد میں آ کر بلند آواز میں چلائی تھی۔ مہروز نے اسے چھوڑ دیا، غصے اور اشتعال سے وہ پاگل ساہور ہاتھا۔

''میں دیکھا ہوں تم کیے ہیں بنائی؟''
ہروز بھنکارا، پھرا یکدم اس نے اپناہیلٹ کھنچ لیا،
اس کی آنکھوں سے شعلے سے لیک رہے تھے،اس
کے منہ سے جیسے مخلطات کا طوفان اہل ہڑا، وہ
اس بے درینج گالیاں دے رہا تھا اور پھر وہ
جنونی انداز میں اس پرجھپٹا ہیلٹ کی ضرب پوری
تو سے ستارا کی ہشت پرگی تھی،ستارا کے طلق
تر سے ستارا کی ہشت پرگی تھی،ستارا کے طلق
سے ایک درد ناک جیج نکلی،اس کی کمر میں جیسے
انگارے سے دیک انجھے، لیدر ہیلٹ کا وار بہت
جان لیوا تھا، وہ جینی رہی، روتی رہی مگر کسی طور

ا کلنے برآ مادہ نہ می کہ نوفل سے اس کا کیا تعلق تھا؟ دوسري طرف مبروز بهي جيے حواسول ميں نه تعاوه ما گلوں کی طرح اسے مارے جارہا تھا، بیل کی يے در يے يڑنے والى ضربوں سے ستارا كے بسم كا كوئى حصم حفوظ مبيس ره سكا تها خودكو بيان كى کوشش میں لکلخت اس کا سر د بوار سے مکرایا اور اس کے ساتھ ہی بیلٹ کی بے رحم ضرب اس کے چرے یر لئی، لوہے کے بکل نے اس کا دایاں كال ادهير ڈالاتھا،اس كے حلق ہے بس ايك كراہ نظی تھی، بلند آواز میں چینے کی ہمت اس میں حتم ہو چکی تھی اس کے ساتھ ہی اس کے جواس لیکخت اس کا ساتھ جھوڑ کئے اور جس طرح کسی دکان کا شر بند ہوتا ہے ای طرح اس کا دماغ شف ڈاؤن ہوا تھا وہ بے ہوتی کی حمیق گہرائیوں میں کرنی چلی کئی، کال بیل بہت دریا ہے نے رہی تھی اوراب تو بہت زور زورے درواز و بھی پیا جار ہا تھا ہے ایک آخری احساس تھا اس کے بعد دماغ اندهیرے میں ڈوب کیا تھا۔

شاہ بخت کو ہوش میں آئے کئی گھنے گزر کے سے اور سب اس کے مل بھی کے تھے، شاہ بخت کا رنگ ذرد ہڑا ہوا تھا اور آنگھوں کے نیچے گہرے طقے نظر آ رہے تھے، بظاہر تو سب ٹھیک تھا گروقار کو اس کی خاموثی ہے حد کھنگ رہی تھی، وہ اب کتک ہوں، ہاں کتک ہوں، ہاں کتک ہوں، ہاں کتک ہوں، ہاں میں جواب بھی نہیں تھا صرف سر ہلانے پراکتفا کیا تھی اور اس کی شہدر بھی جھیلوں میں چھائی سرد جامد تھی اور ہیں جا جے تھے کے دو اور کو مزید ہولا رہی تھی، وہ نہیں جا جے تھے کہ یہ فاموثی کی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔

کہ بیا موثی کی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔

شام کو اسے ڈسچارج کر دیا گیا، گھر شفٹ شام کو اسے ڈسچارج کر دیا گیا، گھر شفٹ ہوتے ہی اس کا صدقہ دیا گیا۔

امکر کی طور اس دفت وہ اپنے کمرے میں تھا اور اس المر کھرے: المن کو مرکز ہے میں میں الم

ماهنامه دنا ۱۱۱۰ زمر ۱۹۹۶

کے ارد کر دمیلہ سالگا ہوا تھا، زین اس کی کود میں ج ما ہوا تھا، و قار اندر آئے تو ایک کخلہ کی خاموشی کے بعد دوبارہ سے بولنے کی آوازیں آنے

وقار نے ایک سرسری نظر سے کمرے کا جائزه لیا، رمشه اورعباس صوفوں پر براجمان تھے، فرشى كشن يركول كالبضه تهاءآ منه ماته ميس سوي كا باؤل تھا مے کن سے آرہی تھی، تالی جان اور بیکی جان شاہ بخت کے بیڈیر ہی جیمی تھیں، جبکہ علینہ کہیں ہمیں تھی وقار بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ " تھیک ہو؟" انہوں نے بخور اس کا چرہ

'ہوں۔"اس نے لب ہلائے بغیر ہوں کی اورنظری بیرونی د بوار پر جما دیں ،سوپ کا باؤل پڑے پڑے تصندا ہورہا تھا، وقارنے آ ہستلی سے ہاتھ زین کی طرف بڑھائے۔

''زین بنے! آپ میرے پاس آؤ، جاچو کی طبیعت تھیک مہیں۔" انہوں نے زین کو کود میں لے لیا، جو جیران سا بخت کو دیکھ رہا تھا اس کو اب بيتمجه آني هي كه جا چوسب سے اتنے خاموش کیوں تھے؟ اور وہ اے گر گرا کیوں نہیں رہے

''بخت! بيسوپ لوجھئ ٹھنڈا ہور ہا ہے۔' وقارنے اے کہا۔

شاہ بخت نے آہتی سے نفی میں سر ہلایا اور ر بیر کراؤن سے نکا دیا، وقار نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور حان کئے کہ غالبًا نہیں یقیناً اے آرام کی ضرورت تھی۔

" بیکی جان! بخت کوآرام کی ضرورت ہے، آب اے آرام کرنے دیجے کول، عباس اور رمشه، بھئ اٹھ جاؤ سب۔'' وہ زین کو تھامے کھڑے ہوگئے۔

یکی جان نے اس کی پیٹانی کو چو مااور زیر لب کچھ پڑھ کراس پر پھونکا آہتہ آہتہ کمرہ خال ہوگیا،آمنہ بھی زین کو لینے وقار کے پاس آئیں۔ ''لا میں اسے جھے دیں۔'' آمنہ نے زین کوان سے لے کرزمین پر کھڑا کیا۔

" ہاں ،اسے لے جاؤ اور ایک ٹایک بیک یرا ہے بیڈیں، وہ مجھے دے جاؤے وقارنے کہا، جواباً آمنه سر ہلاتے ہوئے باہر نقل لئیں، کچھ دور بعدوہ البير ان كا مطلوبہ شانبك بيك دے كر

" بخت! دیکھو میں تہارے گئے سیٹ لایا ہوں۔' وقارنے کہتے ہوئے چکتا ہوا باکس اس

ک طرف بو حایا۔ شاہ بختِ نے کملِ بے تو جبی ہے باس کو دیکھا تراہے پکڑنے کے لئے ہاتھ ہیں بوھایا، وقار نے خود ہی کھولا اور اس میں سے چمکتا ہوا موبائل اس كے سامنے لبرايا۔

'' کیساہے؟'' شاہ بخت ہنوز خاموش تھا۔ وقارنے اپنا والث نکالا اور اس میں ہے شاہ بخت کاسم کارڈ نکال کرفون میں ایڈ جسٹ کرنے کیے،ای رات اس نے سب سے پہلے اینے میل فون کا ہی کباڑہ کیا تھا، کمرے کی ڈسٹنگ کے دوان سم کارڈ آمنہ بھا بھی کول گیا جو انہوں نے وقار کو دے دیا تھا، وقار نے موبائل اس کی طرف بو حایا،اس نے لیا۔ "اک کی Settings چیک کرو\_"

شاہ بخت نے جیسے ان کی بات تی ہی ہیں، سک نون سائیڈ بہر کھا تھا، و قار نے بے چین ہو کر اس كے كال يد ہاتھ ركھا۔

''بخت بچھے بتاؤ کیابات ہے؟ کیوں اتنے خاموش ہو؟ بولتے کیوں مہیں؟'' شاہ بخت نے ای سرخ ہوتی آ عصیں ان پر جمادیں۔

"ایے مت کرو بتاؤ مجھے۔" انہوں نے

اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی دروازہ كول كرتايا جان اور جيا جان اندرآ محية، وقار نے فورا اٹھ کرسلام کیا۔

'' کیے ہو بیٹا؟'' تایا جان نے بخت سے كبااورشايدان كااحترام بي تها كداس كي خاموشي

'' نھيك ہوں تايا جان \_'' اگر چەاس كالہجه مرد د سیاب تھا مگر و قار نے شکر ا دا کیا کہ اس کی

"بخت! یج دل پر کوئی بوجه مت لو، ہم تہارے برے ہیں نا، سارے مسلے مسائل سلجھانے کو مجھے بتاؤ بہیں بتانا جا ہے تو وقار سے کہددد جو بھی بریشانی ہے مربوں، اس طرح سر ر موار کرنے کی ضرورت مہیں۔"بابا جان نے کہا، ثاہ بخت نے خاموتی سے سامنے بیٹھے باپ کی بات کی اور سر ہلا دیا۔

"وقار! بھئ پوچھواس سے کیا بات ہے؟ بحل نے اسے پریشان کیا ہواہے؟"

"جى چيا جان!" وقارنے سعادت مندي

کھ در مزید بیٹھنے کے بعد تایا جان اور چیا جان کے ساتھ وقار بھی اٹھ گئے، وہ جان گئے تے کہ اس کا قطعا بات کرنے کا موڈمبیس تھا، الے میں اس کے پاس بیٹ کر وہ اے مرید أسربين كرنا جاتي تقيه

کن سے گزرتے ہوئے انہوں نے سین سے کہا کہ وہ بخت کے کمرے میں لائٹ ی عِائے بینے دیں اوراہے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔  $\triangle \triangle \triangle$ 

کونے کی میز پر وہ دونوں آمنے سامنے

براجمان تھے، میز کی وسط میں مشروب کے دو گلاس بڑے تھے، تھی تھی چھتر یوں کے سابوں تلے پڑے خوش ذا نقہ مشروب، اسید نے ایک سیب لیا اور نظر جما کراہے دیکھا۔ "تم بہت مندی ہو۔" اس نے جماتے ہوئے کہتے میں اعلان کیا، حیا کی معنکمناتی ہوئی

" مجے باہے۔" حبانے فخرے تلم کیا۔ كالج من كزرا ببلايدانتا خوبصورت دن ووصرف اسيدى معيت بين سيلمر بث كرما جابتي تھی، اگرچہ وہ بے حدمعروفِ تھا اے بے حد ضروری نونس تیار کرنے تھے مر وہ بھی حباسی، زیردی اسے اٹھالانی می۔

وہ بڑی محویت ہے مال کے ستونوں بر خوبصور لی سے کیا گیا آرائی کام و یکھنے میں من تھا،حبا خاصی در سے اسے داج کررہی تھی۔

'' جھے یا ہوتا کہ مہیں ان پلرز کا پینٹ اتنا بندآئ گاتو من بایا سے که کر پورچ کے بلرز يركرواليتي-"وه يصر جل كربول مي-"ارے-"اسداس بڑا۔

"توادر كيا؟ بي تي تيرومن ي تم ان بلرز کونو کس کے ہوئے ہو۔" وہ اور بھی جملا کر

"حبا! من بہت دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں۔" وہ سجیدی سے کہدرہا تھا، حبائے قدرے چونک کراہے دیکھا۔

''کون ک یات؟''

'' مجھے زندگی میں دھوکہ دہی اور منافقیت بالكل پندلميس ب، بهت فيئر طريقے سے زندكى كزارنا حابتا ہوں، ميرا بميشہ سے يمي دل جابتا تما كەمل اس كمر كاحصه بن جادَل، اپني ماما كا

اهنامه حنا 90 الري 2012

ماهنامه حنا 11 او ر 2012

بٹا ، تہارا ہو ابھائی اور تمہارے یا یا کا دایاں بازو، ليكن مين آج بهي ضرف اين ماما كابيا مون، تمبارے یایا سے میرا کوئی رشتہ مبیں ہے اور تم مجھے کس درجے پر رهتی ہوييں ہيں جانتا۔"اسيد کے کہتے میں عجیب ی مفلن تھی۔

''فار گاڈ سیک اسید! اب بس کرو۔'' حما اذیت کے عالم میں بلند آواز سے بولی، پھر خاموش ہو کرخود یہ قابو یانے لگی ، وہ بیں عامی تھی کهاردکرد کی میزوں پر بیٹھے افرادمتوجہ ہوں۔ " محريس ہونے والى تقريبات ميں ميري موجود کی غیر ضروری خیال کی جاتی ہے کیونکہ

وہال تمہارے ماما کو مجھے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں Make your life refine not define اور می سب ک وضاحیں نہیں دیے سکتا کہ میراتم سے کیارشتہ ئیں؟ میں ساری زندگی اینے آپ کو Defend كرتے ہوئے مبیں گزار سكتا حیا۔" ایں كی آواز میں اعصاب کو چنخا دینے والی بے حسی تھی۔

"مین تمهاری بات کا پس منظر سمجه مبین یا رئ اسید! ثم مجھے کیا بتانا جائے ہو؟" حبا کے چرے یر بے چینی تھی اور آواز میں انجانے خدشوں کی کرزش۔

" تمہارے پایا تیموراحمر سیجھتے ہیں کہ میں حمہیں ورغام رہا ہوں، تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔'' اسید کے کہنج میں تمامتر سفاک درآئی۔

حبا کا رنگ نق پڑ گیا وہ بھٹی بھٹی آنکھوں کے ساتھ اس کا چمرہ دیکھتی رہی، میز پر ایک ہولناک خاموشی در آئی تھی، حما کے گالوں سے آنسوؤں کی مبتی ہوئی لکیریں اس کی شدید تکایف کی گواہ تھیں۔

چندلمحو کے لئے اسید کے اندر موجود مضبوط اور معلم انسان میں دراڑی بڑی تھی مگر پھر اس نے اسے پھر سے تاریکیوں میں پھینک دیا۔ ہ تیزی سے خور پہ قابو پالیا۔ بہت سے بھارگتے دوڑتے کیے تیزی ہے۔ شام کا دھندلکا اجالا ہر طرف بھیل چکا تھا، نے تیزی سے خودیہ قابو یالیا۔

ان کے درمیان کوئی آہٹ کے بغیر گزر گئے۔ الن بندر بج دیران ہورہا تھا، ہرروز سجنے والی اسید نے اسے خاموش کرانے کی کوشش نہیں گی ۔ مفل کچھ در پہلے ہی برخاست ہوئی تھی، علینہ اے بڑی تکلیف سے بچانے کے لئے جھوٹی ایک کاطرف والی سٹرھیوں میں بہت در سے تکلیف سہنا ہی تھی، وہ لیکفت اپنی عمر سے مجمع البینی کسی غیر مرنی تقطے پرغور کررہی تھی،ساتھ ہی

قدموں کی مضبوطی میں کوئی فرق نہیں تھا وہ ویبا 📗 موچ میں تھی کہاہے بالکل پتانہیں چل سکا کہ ہی تھا مضبوط ، نثر رہ در اور بے خوف ، حبا خاموتی کب عباس اس کے برابر آ کر براجیان ہو گیا۔

آوازی تھیں کہ بر حتی جارہی تھیں، شور، ایا۔ سيخ و يكار اور اعصالي تناؤ ستارا دماغ جيبي بيب جانے کے تریب تھا،اس کے پوٹوں میں بلکی بلکی ازیادہ اہم ہوئی ہیں۔"اس نے گاب کی باڑیہ كرزن بورى هى ، وه تيزى سےاس پر جھكا تھا۔ اللہ فكاتے ہوئے صرف سوچا كہانہيں۔

> اس کے شعور نے تیزی سے متحرک ہو کی مخاطب کو یاد کرنے کی کوشش کی ، ماں باب، بہن بمانی، دوست احباب، اے کون'' تارا'' کہتا تھا۔ اسے یا دہیں آ سکا، اس کے لاشعور نے فعال ہونے سے انکار کر دیا ، در د کی ایک ٹیس اس کے ر خبار ہے ہونی ہوئی اس کیے سر میں پھیل کئی اور لرزتی پللیں ایک بار پھر بند ہولئیں یہ

تارا کی کردن برستور جاری تھی، اس کے ذ بن میں ایک دھندلا غبار پھیل گیا اور اس دھند

مزید برا اور بچھدار ہو گیا تھا، خاموثی سے والٹ پرا چائے کامگ بڑی دیر سے، مختذا ہو چکا تھا اور نکال کربل ہے کیا اور اٹھے کھڑا ہوا۔ ہال کے وسط سے گزرتے ہوئے اس کے الائقہ ہونے کا ثبوت تھی، وہ اس وفت اتن گہری سے اس کی تقلید کررہی تھی۔ اس کی اس کی تقلید کررہی تھی۔ "اس کی کون مجمع تھا اور کون غلط؟ بیاتو آنے والا آواز خاموش کے تھال میں کھنکھناتے سکوں کی وقت آن بتا سکتا تھا۔ پرایک طویل سانس لے کراپنا سر گھٹنوں پرر کھ

"زندگ میں بہت ی چزیں جائے ہے

"تارا ..... تارا ..... آئلمين كھولو ..... كورن ابن ہو؟" عباس كے ليج ميں تارا- "برا بے تاب لہجہ تھا۔

علینہ نے حمرت سے بھائی کو دیکھا جس کا کہ خور بے یقین تھا **کویا اے ایے سوال پر اعتبار** 

"آپ کو ..... کیول لگا؟" وہ بے تاثر بن

"شايد مجصے غلط فہی ہوئی، تم بھلا كيوں يان بوكى-"عاس في خود كوجملايا، عليه كو ا آنی بے بچہ بے مقصد۔ "ایگرامز کیے ہوئے تمہارے؟" فھیک ہوئے۔'

"اب چینیوں میں کیا کروگی؟" ''رزلث كا انتظار۔''علينه نے جيے عباس کی کم عقلی پر ماتم کیا۔ ''ہاں تھیک ہے لیکن وہ تو اپنے وقت پر ہی

"لو كما كرول؟" ''تم سکینڈائیری بکس پڑھا کرو۔'' " فیک ب لین میرے یاس بک نہیں ہیں۔''اس نے جتایا ، وہ ایک کمح کو چونکا بھرمسکرا

"میں لا دول گا۔"علینہ نے اثبات میں سر ہلا کر پھر سے سر تھٹنول یہ رکھ لیا،عباس چند کھے اسے دیکھتار ہا،ایس کی مدبہن بڑی بیاری تھی اور اسے بہت عزیز تھی، کم کو، مود پ اور سب سے چھوٹی ممر پتالہیں کیوں بھی بھی عباس کولگتا کہوہ کی چیز کی تیکشن لیتی ہے، پتامہیں کیا چیز اے پریشان کریی تھی؟ وہ بھی بھی ان کے ساتھ باہر مہیں گئی، نہ کی ٹریٹ پر اور نہ کسی انجوائے منٹ کے لئے ،اکثر وہ سب مل کے بیٹھے ہوتے تو وہ بری خاموتی سے بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ان کے درمیان سے نکل جاتی ،عماس کو یا رہیں تھا كداس نے بھى ان كے ساتھ بيھ كركوئى ايك بھى گیدرنگ انجوائے کی ہو، یا پھران کے درمیان بین کرسی بایت پر قبقهد لگایا بو، اس کی تیچر بردی الگ تھلگ تھی، سب جانتے تھے اس لئے کولی ا ہے نورس مبیں کرتا تھا۔

محرآج اس بل اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ بیاس کی الگ تھلگ تیجر نہیں تھی بلکہ بیہ کسی تسم کا حساس کمتری تھا جوا ہے ان سب ہے دور رکھتا تھا، وہ خود جیران تھا کہ آخر اس نے اندازه كرنے ميں اتني دريكيوں كر دى؟ آخروه ان سب ہے کیوں بھائتی تھی؟

ماهنامه هنا 10 نزبر 2012

''عباس! كدهر هو؟ عباس!'' شاه بخت نے اینے روم کے ٹیرس سے لان کی طرف رخ كركے أواز لكانى، عباس كى سوچ كا ربط برى طرح نوتا، و ه نورأاڻھ ڪھڙا ہوا۔

" آرہا ہوں۔"عیاس نے بلند آواز میں کہا اور تیز قدموں ہے واپس مر گیا، علینہ کے اندر تک بیزاری مجیل کئی۔

" بر محص اس كا بيروكار بي يا مجر غلام ، جس کو دیکھواس کی تابعداری میں مرا جا رہا ہے حد ہاور وہ احمق اور جاہل ڈاکٹر ، کہتا ہے میں اس سے اس شاہ بخت سے محبت کرلی ہوں، ہونہہ محبت خود برحی کا مارا انسان ، مجھتا ہے اس کھر کے ہر فردی طرح میں بھی اس کے آھے پیچھے بھروں، اس کے احکام بجالا وُں کیوں؟

یہ میرا بھائی عباس، جے بہتو بتا ہے کہ بخت کوکون سا رنگ پہند ہے اور وہ دن میں سنی بار کالی پیتا ہے اور اس کا اگلا ایونٹ کہاں ہے؟ مگر میلیں با کہ میرے یعنی اس کی بہن کے ایکزامز كب حتم موت اور ميرى جائے كيوں مفتدى مو کی پڑے پڑے، میرا بھائی، جےخود بھی یقین مہیں کہ میں کسی چیز کو لے کر پریشان ہوں، وہ اس بات كوخود حجمالا رما ب اور .... اور بيرسب تمہاری وجہ سے بصرف تمہاری وجہ سے شاہ بخت ۔'' وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

وہ بہت عام ی بھی، بہت عام، مراے خاص بننے کا شوق تھا، سب میں نمایاں ہونے کا شوق ا تناشد بدا تنا زور آ در تھا کہ دہ خود کو بدلنے کی کوشش میں بلکان ہونے لگی، ورنداس کا بھی دل جاہتا وہ عام لوگوں کی طرح ری ا یکٹ كرے، جب كونى اسے بلائے بلند آواز ميں، اس برحكم جلائے تو وہ سيخ كراسے خاموش كرا دے، جب وہ سب اکٹھے بیٹھ کر منتے اور کوئی

اسے نہ مخاطب کرتا تو وہ جلتا دل لئے خاموتی ہے اٹھ کر چلی جاتی اوران کی باتوں میں محفلوں میں اوران گنت جاری رہنے والی دعوتوں میں اسے وہ برے غیر محسوں سے نقتی کئی، شاید وہ ان جیسی و محى،اےشدت سےاحساس ہوتا، و واس کمری سب سے چھونی بٹی تھی اور سب سے غیر ضرور ا بھی،اے ہرجکہ سے بدول کر دیا جاتا، رو رفتة وه خودايخ خول مين سمنے على ، اگر چداب كا اس كادل جا ہتا كما كركوئي اسے اس كے پنديد اور منبول عام بل سيشن تھا، وه كئي بارسنو شاجا چكا كام سے روك تو وه زور زور سے بولے ، خوب قا، بورڈ آف ڈائر يكرز كى ميٹنگ ميں جب روئے ای بھڑاس تکالے، ضد کرے بالکل عام استوٹا کو فائنلائز کیا گیا تب وہ سائٹ ویکھنے بچوں کی طرح ری ایک کرے، بچی ہی تو تھی ووا سنو شاروانہ ہوا تھا۔ یا شاید باتی سب سجھتے تھے۔ سنگا پور ائیر پورٹ پر اس کا سامنا پہلی بار

ٹریٹ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کتنی عجیب سائیل بل اپن جگہ سے بل نہیں سکا تھا، لانگ شرِث اور وقار بھائی جنہوں نے آج تک اس سے خت کی مل میں باند بھے وہ بار بارا بے لب چل رہی لیج میں بات نہیں کی می اس دن کیے دھاڑ رے می اور ڈبڈ ہائی آ بھوں سے ہرطرف دیمتی جیے تے اس پر، صرف شاہ بخت کی وجہ ہے، شاید جنا کی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اپنے آپ سے بے خبر اہم اور ضروری اس کھر کے لئے شاہ بخت تھا دا یک تک اے دیکھنا جارہا تھا۔ اتی بی غیراہم اورغیرضروری، اپنی بوتو تیری یاد نے ڈیرا

سے تھااس کے باپ کا ہوئل برنس تھا، جس میں اُن پھرائے ''شانی وانگ' یا د آئی تھی۔ اس کی اطالوی نژاد ماں بھی اس کا ساتھ دیا اُن کی اطالوی نژاد ماں بھی اس کا ساتھ دیا اُن کھی ہے۔

حاصل کی جمی، این باب مدیق علی کے ساتھ ان اور پیزاز حد پریشان تھیں، وہ بارہا کوشش کر چکی كابونل برنس جوائن كرنے كے بعداس نے بوئ يك كداس سے يو چھكيس مكر بانبيس كيوں وہ

ے تمانی لینڈ میں دو ہوٹلز ہے مگر رفتہ رفتہ نوفل نے بہ تعداد دس تک پہنچا دی تھی ،اس نے بنکاک ادر سنگا يور جيسے خوبصورت مما لک كواينا مدف بنايا تھا، سنگابور پر اس کی نظر خاصی در ہے تھی، ٹورسٹ بیس کے طور سنگا پورکی مقبولیت و ملصتے ہوئے اس کا ارادہ مزید پختہ ہوا تھا، ہوتل برنس کے لئے اسے سنتوشا سب سے زیادہ پند آیا تھا ادر دیے بھی سنتو ٹا ایک پرکشش ٹورسٹ پیلس

اگروہ اے بی سمجھتے تھے تو اے اس طری "ستارا" سے ہوا تھا اور اسے دیکھ کروہ کتنے ہی محمی اس محر کے لوگوں کی؟ اسے جیرت ہوئی اور اللیم میں ملبوس اپنے لیے خوبصورت بالوں کو چوٹی

كرك مزيد آنسواس كالول براؤهك آئ آن جمايا تھا، چكتا ہوا زندگى سے بمريورايك چرو پری دضاحت و سراحت سے یاداشت کے براس نوفل صدیق کاتعلق بنیادی طور پر تھائی لیا کے دہاع سے ہوتی پورے وجود میں پھیل می تھی،

ر حباس سے ناراص می ، دو دن سے وہ نہ تو اس سے ناراص می ، دو دن سے وہ نہ تو نول نے خود ہوئل مینجنٹ کی اعلیٰ تعلیم کان جارہی تھی ، تیزی سے ہاتھ پیر پھیلائے تھے، پہلے صرف الله الله وز اورال میز فربن ربی تھی اس نے مرین

کے کسی سم کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے انہیں تمرے سے جانے کا کہا تھا،جس پروہ شاکڈ ی باہرآ گئی،اسید کوسب بتایا تھا، وہ بے بسی ہے لب كاث كرره كما تها، وهمرينه كے مامنے بيبيں کہدسکتا تھا کہ وہ اس کے رویے کا پس منظراور ما خذ جانتا ہے،ان کے جانے کے بعدوہ دیر تک را کنگ چیز پر جھولتا رہا، چبرے ہی سے پریشالی ظا ہر تھی، پھر وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور سیل نون اٹھا كربابرنكل آياء مامان اسے بتايا تھا كدمبانے سمح سے کھمبیں کھایا تھا، اس نے KFC نون كركے ہوم وليوري كے ذريع ايك لارج ميل آرڈر کیا اور پھر لان میں آگیا، اس کی نظروں كے سامنے حبا كے كتنے بى انداز كھومے تھے اس سے ضد کرتی ، جھڑتی ، ناز اٹھواتی اور اس کی ذیرا ى دُانْ بِرا تَكُول مِن دُهِرون السومِرلاني،

بيك الفاكر حباك كمرك كي طرف بوهآيا\_ آ مطلی سے دستک دی، حبااس کی مخصوص دستک فورا بھیان کئ تھی، کچھ دریر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی۔

حباا ہے لئی عزیز تھی کاش دہ اے بتا سکتا، کچھ در

بعد چوكيدار نے اسے لارج ميل ايك عدد بل

کے ساتھ لا کر دی اس نے بل کلیئر کیا اور شایک

" بھے تم سے کوئی بات تہیں کرئی اسید! You just go away from here\_' اس کی شکست خوردہ بھیکی آواز اسید کے کانوں میں پڑی اور اس کی بے چینی مزید

ما! دروازه کھولو، مجھےتم سے بات کرلی

"مر جھےتم سے کوئی بات میں کرئی سا۔" اس باروہ چلائی تھی، اسید کی بے چینی پر لکلخت غصه غالب آیا تھا، اس نے اس بار قدرے زور

ماهنامه حنا 10 الربر 2012

دار طریقے سے دروازہ بجایا۔

"حيا! دروازه كھولو ميں كهد ريا ہول ورند ..... "اسيد في جيلجنك انداز من كها-"ورنه .....ورنه ..... كيا؟" وه دروازه كحول كرزور سے بولى تھى، اسيد كے نفسانى داؤنے کام کر دیا تھا، وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور سیمے سے درواز ہ لاک کر دیا۔

"كياكرو كي تم؟ بان ..... بتازُ جُهي؟" وه مزيد غصے ميں آگئ تھی۔

''میری بات سنوحیا!'' وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، حمانے تیزی ہے رخ مجھرلیا تھا، اس کے لیج می ارزش کی۔

"تم جاؤيهال سے اسيد! مجھےتم سے كوئى بات مہیں کرنی اور نیے تمہاری کوئی بات سنی ہے۔ اسد نے اس کا بازو می کراس کارخ این طرف

" تمہاری اس قطع تعلقی کو میں کیاسمجھوں؟ مهمیں لکتا ہے میں نے کچھ غلط کہا تھا؟" اسید نے سرد کہے میں کہا، حبانے بھنویں اچکا کراہے ديکھااور طنزيه ہس دی۔

" تم نے بالکل تھیک کیا ہے؟ اور میں واضح کردوں اسید! پایا بالکل نھیک کہتے ہیں تم میرے بھائی ہیں ہو، کسی رشتے ہے بھی ہیں ہو، کسی لحاظ سے بھی نہیں ہو، نہ اسلامی بوائٹ آف و ہو ہے اور نہ معاشر لی ، نہ ہم دونوں کے پایا ایک ہیں ، نہ ماما، میراتمهارا رشته صرف اتناہے که تمهاری ماما، میرے پایا کی وا کف ہیں اور بس اور ..... ' حیا کی بات ادھوری رہ کئی تھی اسید کا ہاتھ اٹھا اور زنائے دار تھیٹراس کے بائیس گال کی خبر لے گیا، حیا کے حلق ہے ایک اضطراری سیخ نکلی اور وہ لڑ کھڑا کر چھے کاریٹ پہ کری۔

''اینی بگواس بند کرو۔'' وہ غرایا تھا، شدید

اشتعال نے اس کی حالت غیر کر دی تھی ، آنگھوا سے لیکتے شعلے اور سرخ رنگت۔

ہے تو بخوشی تم ایسا کرلو۔'' حیانے طنز میں لیا

اسید ساکت کھڑااہے دیکتا جار ہا تھا، کے دماغ میں شور بردھتا حاربا تھا، گر گرا ہوئے ہتھوڑ وں کا شور، کڑ گتی بجلیوں کا شورا كر كراني ترينول كى چيم دهار اس كے كا میاڑنے کی، اس شور میں بس ایک آ واز تھی و منعکس ہو کر ہر باراس کے دماغ کے آئینے ۔

<sup>؛ حق</sup>يقت كوبدلانهيں جاسكتا اور حقيقت ہے کہتم میرے بیٹے ہیں ہو۔ " تیمور کی آ واز 'تم میرے بھائی ہیں ہو۔'' حبا کی آما یکاخت مرینہ بھی اس کے قبل سے نکل کر سامے

''تم تیمور مینے بیس ہونی مرینه کی آ دا**ز۔** اسد کے اتھ سے آجھی سے KFC شایک بیک جھوٹا اور زمین پر کر گیا وہ تیز گی پلٹا اور بھا کتے ہوئے باہرنکل گیا، وہ بس بھا ریا تھا اور آ دازیں تھیں کہ اس کے تعاقب محين، وه بھا گتا بھا گتا ہانينے لگا، چوڑی س رات کے اس پہر وران تھیں، گھر تاریکی ڈوئے ہوئے تھے، رات کی تاریکی جسے اس وجود میں اتر نے لگی وہ بے ساختہ کھوکر کھا کو اس کا جسم نوٹ رہا تھا، زہر ملی آوازوں کوڑے بڑی بے رحمی ہے اسے کی پشت بھا رہے تھا ہے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز ا روكرا سے روندتا ہوا كز رر ماہو،اس كاعش بھ تیزے تیز تر ہونے لگا،اے لگارہا تھا 🕊 کے بیجھے سرخ سرخ آنکھوں اور ک

عاہیے یانہیں؟''وہ برستور شش و پنج میں تھیں۔ ''' وہ کچھ جھلا ہے

"جب سے بخت ہوسپال سے آیا ہے میں نے ایک بات بڑی شدت سے نوٹ کی ہے بخت مِين تو جو بھي Changes آئي بين وه تو الگ بات ہے آپ کا روبی بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے جب بھی سب لاؤ کج میں اکشے ہوتے ہیں یا کھانے کی میزیر یا شام کی عائے یر، آپ کی نظریں بخت کی طرف بریھے محوجنے والے انداز میں اٹھتی ہیں یوں جیے کبی راز کا کھوج لگار ہی اور بات صرف یہاں ہی حتم مہیں ہوجالی اس کے بعد آپ علینہ کو بغور د میکھنے لکتے ہیں، یوں جیسے دونوں کے رویوں کا مواز نہ کردہے ہوں، مجھے اس Comparison کی سْرِتُو وجه مجھ آئی ہے اور نہ لو جک؟" آمنہ چپ

وقار کے لیوں پر دھیمی مشکراہٹ تھیل رہی ممی، انہوں نے توصیل انداز میں سر ہلایا اور

" آپ کی ذہانت پر مجھے کوئی شبہیں ہے محترم خاتون، بالكل تعيك محسوس كيا ہے آپ نے، یقینا ایا ای ہے مراس کی وجہ اور لو جک دونوں میں آپ کو سمجھا تا ہوں۔'' وہ آہتہ آہتہ رک رک کرامبیل تفصیلا مچھ بتارے تھے۔

آمنه کی جیرت سے چھیلی آ تکھیں اور کھلا منہ ثبوت تھا کہ وہ کس قدر جیران ہیں، آخر ہیں وہ كهدرب تقے۔

'' بجھے اس وقت کا انتظار ہے جب وہ خود کھل جائے ،خود اقر ار کر کے میں جا ہتا ہوں اس وقت بی کوئی Step کیا جائے۔

" آپ کولگتا ہے جیسا آپ نے سوچا ہے

زبانوں دالے ڈھیروں بھیڑیے لگ بیجے ہیں،وہ اٹھا اور زیادہ تیزی سے بھا گئے لگا، ہر طرف اندجرا ہی اندھرا تھا، کھروں کے روش دریج ''مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے حقیقت بدل 🕊 بھے تھے، لیب پوسٹ جیسے جادو کے زورے عائب ہو گئے تھے، چوڑی تارکوں کی سرولیس اور

اردگردموجود آبادیاں جیسے دھتکاری ہوتی عذاب شدہ توم کی طرح تباہ ہو چکی تھیں، لیکنت وہ بھائے بھائے کی چیز سے شرایا اور تیز روتی اس ک آ کھوں میں بری طرح چیمی تھی، اے لگا قيامت آئي بواورسورج دهرني پياتر آيا بو، در د ک بے پناہ سیسیں اس کے وجود سے کسی آ کو پس کی مانندلیٹ کئیں،وہ چکرا کرنچے گرا۔

Al last! you meet" your friend destin ے ذہیں میں آخری سوچ انجری اور اس کے ساتھ ہی اس كا د ماغ كسي كمپيوٹر كى طرح شف ڈاؤن ہوا تھا۔

آمنہ نے معمول کی مانند سونے ہے قبل كامور فمثائ اور برش لے كر بيد ير بيغ كسي وقار نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اہیں دیکھا، بغور جائز ہ لیا اور پھر سے کتاب میں کم ہو گئے۔ "آپ سے ایک بات کرنی تھی وقار!" منہ نے بال سمیت کر میجر نگایا، وقار نے رے چونک ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک طویل سانس کے کر کتاب بند کر دی۔

"كون ي بات؟" انهول نے آمنه كا چېره نچا، جهال عجیب می مشکش اور تذبذب نظر آ رما

" أمنه! اليي كون ى بات بي جس ك لَئَ آبِ کوا تناسو چنا پڑر ہا ہے؟ ''وہ کچھ جمران

میں سوچ رہی ہوں، پتالہیں مجھے کرنا بھی

دیبای ہوگا؟" آمنہ نے پوچھا۔
"مجھے پورایقین ہے، تم بس دیکھتی جاؤ کہ
ہوتا ہے کیا۔" وقار کے لیوں پر محظوظ کن مسکراہٹ
محیل رہی تھی۔
محیل رہی تھی۔

عباس مرقریشی کی کلاس لے کرنکلاتو خاصا تپاہوا تھا، شاہ بخت نے آج کی تیسری کلاس بھی مس کر دی تھی، تندرست ہونے کے بعد آج وہ پہلی بار یو نیورش آیا تھا، گراس کار دیدا تناجیب و غریب تھا کہ عباس مسلسل چونک رہا تھااوراب تو وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا، اس دقت بھی وہ اسے ڈھونڈ تا ہوالا برئیری آیا تو اسے آخری کونے میں تھسا دیکھا کر جیران رہ گیا، دہ تیزی سے آھے بڑھا۔

''یہاں بیٹے کیا کررہے ہو، کلاس نہیں لے سکتے تھے۔'' وہ بخشکل آ داز دبا کر بولا تھا، شاہ بخت جوسر جھکا کر بچھ لکھ رہا تھا بے ساختہ چونکا، پھر سستی ہے بولا۔

''دل مبیں چاہ رہاتھایار۔'' ''اجھا، انھو باہر چلتے ہیں۔'' عباس کا دل فورا نرم پڑ گیا تھا، اس نے شاہ بخت کا باز د کھینچا، وہ اثبات ہیں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگا، جیل میں سے ایک ہیپرنکل کر گرا تو عباس بے ساختہ جمکا اور اسے اٹھالیا۔

My dear! "

Ignorance is like a hard needle it gives you pain "but you can,t

Change it into" attention, my dear! please hate me, give me a lot of ill-wishes

but----! dont ignore me!
is mire dreadful
"than every thing!!!
is mire dreadful than"
"every thing!!!

Your ignorance is "
the boilling hot water
"which spoils my mind!!!
It is killing me
slowly,----

عباس کی نظریں ہے اختیار درق پر پھلی چلی گئیں تھیں، اس نے قدرے چونک کر شا بخت کودیکھا جواپی رومیں پیپرسمیٹ کر فائل میں افیج کررہا تھا۔

'' ہے.....تم نے لکھاہے؟''عباس نے ورق اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، شاہ بخت نے قور سے پیچر کود یکھا اور پھر سرجھ نکا۔

''ہاں بس ویسے ہی چلو۔'' شاہ بخت ہا نکل گیا ،عباس اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا گر ارک گیا ، اس کی نظر نبیل پر پڑے موبائل پر پڑی اسے شاہ بخت کی غائب د ماغی پر جمرت ہوئی الا نے نون اٹھا کر جیب میں ٹھونسا ادراس کے پیچے لیکا تھا۔

'' '' '' ' ' ' ' ' ' ' ' بین آگا بخت! تم کچھ بدل رہے ہو۔'' عباس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گا بخت نے چونک کراہے دیکھا۔ '' مثلاً کیا بدل رہاہے جھے میں؟'' وہ سپا

انداز میں یو چھنے لگا۔ ''تم میچھاپ سیٹ ہو گئے ہو۔'' ''اور سیدی'' اس نے سااتی انداز مل

''اور ……؟'' اس نے سابقہ انداز کھ جا۔

ہا۔ ''ادرتمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔'' علا

ٹانے جھکے۔ ''بس یار اور کچھ؟'' اس نے عباس سے ''یہ رہا تمہاری غائب دماغی کا شبوت۔''

''سر رہا تہماری غائب دماغی کا جوت۔'' عباس نے دائیں پاکٹ سے اس کا سیل فون نکال کر پکڑایا۔

''اوہ ہاں یہ میں لابرئیری میں بھول گیا تھا۔''شاہ بخت نے گویا اسے اپنی دانست میں یاد دلایا کہ دہ اتنا بھی غائب د ماغ نہیں تھا۔ ''ادر …… یہ…… شاعری؟'' عباس نے ہائیں یا کٹ سے دہ ہی درق نکالا۔ ہائیں یا کث سے دہ ہی درق نکالا۔

''It was just'' شاہ بخت کی بات ارھوری رہ گئی۔

'''س کے لئے؟''عباس نے چیتے ہوئے لہجے میں کہا، بخت نے جانجتی نظروں سے اسے دیکھا۔

''تم اتنی انگوائری کیوں کر رہے ہو؟'' وہ رو کھے لہجے میں بولا۔

''کیا مجھے نہیں کرنی جاہیے؟''عباس نے بھنویں اچکا نیں۔

''عباس پلیز کلوز دس ٹا پک۔'' وہ بے زاری سے بولا۔

''اورابتم اپنارویه دیکھو، پھرتم پوچھو گے کہتم میں کیا چینج آیا ہے؟'' عباس نے نورا حلا

''عباس پلیز۔''وہ جھلایا تھا۔ ''او کے،او کے۔'' عباس نے دونوں ہاتھ

اس نے ارد کردد یکھا۔

رہا؟ 'اسے جھٹکا لگا۔

رہا؟ 'اسے جھٹکا لگا۔

''کیا ہوا تھا؟ ''اس نے پیشانی مسلی اس کے ساتھ ہی اسے دوسرا جھٹکا لگا، اس کی پیشانی ہوا تھا وہ ہے ہوگئا لگا، اس کی پیشانی پر خون جماہوا تھا، رات وہ پانہیں کس سے نگرایا تھا جو کوئی بھی تھا اس سرد و بے حس معاشر ہے کارکن جو کوئی بھی تھا اس سرد و بے حس معاشر ہے کارکن جھوڑ کر فرار ہوگیا۔

جھوڑ کر فرار ہوگیا۔

جھوڑ کر فرار ہوگیا۔

بے چارہ خاکروب بھینا صفائی کر رہا تھا اور وہ بے جارہ خاکروب بھینا صفائی کر رہا تھا جھی ہے اسے پڑے د کی پر کراس کی طرف آگیا۔

بے چارہ خاکروب بھینا صفائی کر رہا تھا جھی ہے اسے پڑے د کی پر کراس کی طرف آگیا۔

مصالحتی انداز میں اٹھائے۔

''چلو چھ کھانے کا موڈ ہے میرا۔''اس نے 🔱

شاه بخت كو كيفي فيريا كي طرف تفسيث ليا تعابه

公公公

جاتے ہیں جانے کیے ماں باپ ہیں جن کے

نصیب میں الی بربخت اولا دلکھ دی گئی ہے، او

س مبیں، چل محصف ادھر سے، او بھائی صاحب!

اب اٹھ جاؤ مجھے یہاں کی صفائی کرئی ہے۔'' وہ

کوئی خاکروب تھا جو جانے کب سے اس کا شانہ

اسید کی آنکھ کھی تو درد کی تیسیں اس کے

یورے وجود میں چھیل سئیں وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا،

ہلا ہلا کرا سے جگانے کی کوشش کررہا تھا۔

"او اٹھ اوئے ادھر سے، نشہ کرکے بڑ

اس كنزديك آكے بولا۔ "بھائى۔" اسے ليكنت رات كا سارا واقعہ ياد آگيا،اس كے سريس ايك دم سے شديد درد ہونے لگا،وہ بلندآ واز ميں چلانے لگا۔

بڑا کام نبیرنا (نمٹانا) ہے۔"وہ بے زاری ہے

''اور بھائی اٹھ بھی جاؤاب پار، مجھے ابھی

باهنامه منا 100 نوبر 2012

ماهناهه دنا (90 أثم 190)

درد تھا کہ رگوں کو چیر رہا تھا، عجب جان کی ن حالت میں بہت پہلے کی پڑھی بات ایکدم سے یادآئی تھی۔

كالبج كرب سے كبريز تھا، اس كى اذبت بے

Expections always kill "
- you - "اور پتانہیں کیوں ہم ان رشتوں ہے اتن اچھی امیدیں اور تو قعات وابسة کر لیتے ہیں جن کا بوجھ وہ سہار نہیں پاتے۔

''دہ کیسے بھول گیا کہ حبا آخر تیمور احمر کی بٹی تھی؟ دہ کیسے بھول گیا کہ اس کی رگوں میں تیمور احمد کا خون تھا؟ وہ کیسے بھول گیا کہ رشتے کی پاکیزگی دونوں فریقین پر ڈیپنڈ کرتی ہے؟'' وہ بال نوچ نوچ کررونے لگا۔

''الله! ..... الله ..... كيا ميں اى قابل تھا؟ كيا تو ميرا انصاف نہيں كرے گا؟'' اس كے دل ہے آ ونكلى اور فلك كاسينہ چيرتی ہوئى عرش ہريں تک گئي تھی۔

خرد کی حمقیاں سلجھا چکا میں! مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے

وہ آئکھیں صاف کرتا ہوا ایک طرف کو چل یا تھا۔

公公公

لاؤرخ من ایک ہنگامہ برپاتھا، کار پٹ پہ ایپ ٹاپ کے کام میں بخت معروف شاہ بخت، صوفے پر دراز عباس، کشنز کی قطار جما کر بیٹی معرف بی فطار جما کر بیٹی رمشہ بچن میں فرنج فرائز تیار کرتی کول اوراسے لاؤرخ میں بارسل کرتی علینہ اس نے فرائز کی بوی پلیٹ سنٹرل ٹیبل پر رکھی اورٹرے میں سے جائے کیگ اٹھا کرا یک رمشہ اور دوسرا عباس کو تھایا اور پھر بخت کی کافی ایک کپ اس کے فزد یک اور پر بخت کی کافی ایک کپ اس کے فزد یک کار پٹ پےرکھ دیا۔

" دول المل في كان الميل كالاست الوكى المحكمة المادو " مثاه بخت في سر الفائد بغير بلند المادو من كها، كول اى وقت مجن سے باہر آئى المحقى -

''اچھا میں لالی ہوں۔'' وہ کہہ کر پھرغڑا<u>ب</u> سے واپس مس کئ، کھ در بعداس نے کھانے کی ٹرے بخت کے نزدیک لاکررکھ دی، پلیٹ میں جاول، باول ميس سالن ساتھ ماني كا كلاس اور دو جے، اس نے سر اٹھایا اور طویل سانس لے کر لیب ٹاب ایک طرف کھسکا دیا، دو پچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ عباس کی بات من رہا تھا، ایکزامز چونکہ زدیک تھے ای کے اتی جانفشانی سے محنت کی جارہی تھی، یونیورٹی میں کلاسز آف ہو چکی تھیں، جبجی اس وقت وہ کھر یائے جارے تھے، رمشہ جومزے سے آنی یوڈ کانوں میں تھو سے سارے ماحول سے بے نیاز بیتی تھی ساعت ہے بہرہ مگر بھیارت سے سارے ماحول کوآ تھول سے مجھد ہی تھی ، وہ غور سے شاہ بخت کو دیکھے رہی تھی جو بڑی مہارت سے دونوں بچے استعال کرتے ہوئے کھانا کھار ہاتھا۔

ہیں اس کے کھلے باز دوں ہیں ساگیا تھا، معصب نے گر بجوثی سے اسے خود ہیں بھینج لیا۔ '' کیسے ہود دست؟''اس نے پوچھا۔ '' ٹھیک ہوں۔'' بخت آ ہمتگی سے اس سے الگ ہوگا، طلال نے اس کو باز دور سے تھاما اور غور سے دیکھا ہے جینی اس کے رگ دیے سے ظاہرتھی۔ نظاہرتھی۔

''تم ..... تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے بتا ہے بخت! تم ٹھیک نہیں ہو۔'' وہ اس کو بغور دیکھتا ہوا پورے وثوق سے بولا تھا، بخت آ ہمتگی سے ہنا اور بات بدل دی۔

''تم کیے ہو؟ اور پاکتان کب آئے؟'' طلال کے عربی نقوش میں بے ساختہ سرخی دوڑگئی تھی،اس نے لی کچلے اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لہج میں ہلکی پیش تھی۔

"آجى تايموں"

''اورتم ..... کیا مصروفیات ہیں۔'' طلال نے اسے یو چھا۔

"کچھ نہیں بس لاسٹ سمیسر ک Prepration چلرہی ہے۔"

''تہہارا کیا ارادہ ہے اس کے بعد؟'' طلال نے اس کی آنکھوں میں جھا نکا۔ ''پتا نہیں۔'' شاہ بخت نے نظریں بھیر لیں

طلال کو بے ساختہ وہ شاہ بخت یاد آیا جس نے دوئی کسیو میں ایک پر ہنگام شام اس کے ساتھ گزاری تھی اور جس کی شہدر تگ جھیلوں نے اسے مسمرائز کر دیا تھا، جس کی دکش مسکراہٹ کتی سحرانگیز تھی اور ۔۔۔۔۔اور آج؟ کتنا جامہ سناٹا تھااس کے چبر سے پر کتنا ویران تھا اس کا چرہ، کتنی خالی اور بے رونق تھیں اس کی شہدر تگ بھیکیں اور اس کی وہ دکش اور تباہ کن مسکراہٹ کتنی پھیکی پڑی سری کاری ویل اسے تیری اکھیوں سے نفدہ کاریٹ پہا نفدوں میں پنے افران بین پید کاری اور انسان کاریٹ پہالی اور اسے اللہ کاریٹ پہالور اسے اللہ کاریٹ پہالور اسے کاریٹ پہالور اسے کاریٹ کا

وہ محوری گانے کے بولوں میں گم تھی، زین باہرے بھا گتا ہوا آیا اور تیزی سے شاہ بخت کے بزدیک آگیا۔

"فیا چو! آپ کے دوست آئے ہیں۔" وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولا، شاہ بخت بچ منہ کو کے ساتھ بولا، شاہ بخت بچ منہ کو لے جاتا ہاتھ رک گیا، اس نے البھی ہوئی نظروں سے زین کو دیکھا، پھر چچ واپس پلیٹ میں رکھ دیے، پانی کا گلاس تھاما، دو گھونٹ کئے اور واپس دکھر تیزی ہے اٹھ گیا۔

'' ذرا دیکھوں کون آگیا۔'' وہ عباس سے کہتا ہوا لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ چونکا، ایک طویل القامت آ دی اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، جانے کیوں اسے اس کی کمر کچھشناسالگی، وہ آ ہتہ ہے آ گے بڑھا، آ ہٹ پر وہ تحص بلٹ اور شاہ بخت کو جمرت کا شدید جھ نکا لگا، اس کے سامنے ''طلال بن معصب'' کھڑا تھا۔

''بخت!'' معصب نے بے ساختہ بازو پھیلائے تھے، شاہ بخت ایک بے اختیاری کیفیت

ماهنامه حنا 100 نوبر 2012

ماهنامه حناس الوبر 2002

زمین آ سان کا فرق تھا اس شاہ بخت اور اس شاہ بخت میں، وہ کیسے مان لے کر چھے نہیں

''تم نے کیے وقت نکال کیا اینے کھف شیڈول میں، یا کتان چکر لگانے کے لئے؟ کوئی خاص کام تھا؟" شاہ بخت نے یو چھا، طلال کس حمیق سوچ سے چونکا۔

''میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا آنے کا، مر يونو....مصروفيات، تم ايك بات بتاؤ چ هج؟"طلال نے یو چھا۔

''کون کی بات؟''وہ چونکا۔ '' بجھلے کچھ دن .... پہلے .... تم نھیک تھے ناں؟ کوئی خاص واقعہ....؟ میرا مطلب ہے کہ كمريس يالمهين كسي فسم كى كونى تينش تومبين تمي ما؟" طلال كي آنگھول مين پريشاني اور ماتھ پر تفرات کی لکیریں تھیں۔

" كيول؟ تم كيول لوچه رب مو؟" شاه

''میں بہت رنوں سے پریشان تھا بخت! تمہارے حوالے سے عجیب عجیب دہم آ رہے تھے اور کل رات ،کل رات میں نے بہت برا خواب دیکھا، تمہارے حوالے ہے، مجھے لگاتم تکلیف میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، میں رہبیں سکا ، اب تم بحصے بتاؤ بخت الی کون ی بات ہونی ہے؟ " وہ این بات پر زور دیتا ہوا بولا تھا، شاہ بخت كطے منہ كے ساتھ اسے ديكھارہا۔

"ال ، میں تھیک مہیں تھا۔" جرت کے ابتدائی جھنے سے سنجھلنے کے بعداس نے کہا۔ " كيا ہوا تھا تمہيں؟" طلال بے تالى سے

'ہاسٹیلائز تھا۔'' وہ مرهم سے انداز میں

بولا ، طلال کو جیسے کرنٹ لگا، وہ زرد چبرے ساتھ شاہ بخت کود یکمتار ہا۔

''مانی گذنیس،میراخواب نحیک تھا،میر خدا!" طلال نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام ا شاہ بخت نے مجرجران ہوکراے دیکھا۔ '' کیاد یکھاتھاتم نے؟''

" بہیں رہے دو جھوڑ وجانے دو۔ "وواق كرنے لگا، دونوں كى تفتكوكا ربط نوع جب ثلا کئے علینہ اندر داخل ہوئی، دونوں کی نظریں ۔ اختیار اس کی طرف انھی تھیں، طلال بے ساتھ

"السلام عليم!"علينه في كهار "وعليكم السلام!" طلال في جواب وياء ا نے بوری شدت سے علینہ کی آواز کی معملی نوث کیااور ہو چھنے لگا۔

How are y little girl?" وه مطرایا،علینہ نے سرا ٹھا کر قدرے جمرانی ہے اسے دیکھا۔

"Fine" اس كالجد قدرے خلك قا بری تیزی سے اس نے لواز مات سنرل میل مقل کے، وائے کے برتن سیٹ کے۔ "شوكر؟" الى فى سرافعات بغير طلا

° ' ون فی سپون ۔ '' طلال نے کہا،علینہ طلال کے لئے جائے تیار کی اور شاہ بخت کئے کافی اور دونوں کے ان کے سامنے رکھ تیزی سے دالی مرکئ، ووای وقت بلیک جیزا میرون کرتے میں لبوس می، کرتے کا ہم اسکارف اوڑھے ہوئے اینے کندموں سے ینچے آتے بالوں کو یوٹی ٹیل کی شکل میں جکڑا ا تھا، طلال کی تظروں نے دروازے تک ای تعاقب کیا، پھراس نے شاہ بخت کو دیکھا ماهنامه حنا 102 نوبر 2012

تها، مگراب کام کا برڈن زیادہ تھا، جبجی وہ کزشتہ یا یکی دنوں سے ہیں جایایا تھا،اس سے پہلے کہوہ الوداعي كلمات كهدكر فون بندكرتا، ڈرائيور نے بہت ہنگامی انداز میں بریک لگائی ،نوفل کا سراکلی سیٹ سے نگراتے نگراتے بچا، پیل فون اس کے ہاتھ سے کر گیا،اس کی دجہ سامنے سے آنے والی لڑ کی تھی، جو جانے تمس سٹریٹ سے ایکیرم برآ مد ہوئی تھی اور پیخی چلالی گاڑی سے نگرا گئی، اگر ڈرائیور بروقت بریک نه لگاتا تو لاز ما وه گاڑی کے نیجے آگر پکل جاتی، وہ جنٹی تیزی سے نیجے كرى تھى اى تيزى سے اتھى اور بے ساختہ گاڑى كے شیشے پر جھك گئی۔

"میری مدد کرد..... بلیز..... میری مدد كرو ..... وه مجھے مار ڈاليس كے..... فار گاڑ سك ـ" وه يخف موس التحائه انداز مين تولى پھوٹی انکریزی میں بولی تھی، میکائی انداز میں نوقل نے ڈور او بن کیا وہ تیزی سے بیٹھ کئی اور بینھتے ہی جلائی تھی۔

"\_Go go please go fast" گاڑی تیزی ہے *ترکت میں* آئی،نوفل *جھک کر گر* جانے والے بیل فون اٹھار ہا تھا جب اس کی نظر لڑی کے رحمی کھٹنوں ہر بردی، اس کے ساتھ ہی اس فے سید ھے ہوتے ہوئے اس کا جائز ہلیا۔

دہ نقوش سے تھائی للتی تھی، اس وقت وہ بليك شرث اورينك اسكرث مي لمبوس تهي جواس کے کھننوں تک تھا،سب سے خاص بات اس کے بے تحاشا سہرے کمے یال تھے جو اس کے شانوں پرکٹوں کی شکل میں بلھرے ہوئے تھے، وہ ایے سرخ لبوں کو کلتی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی،اس کی ٹائلیں سوک برگرنے کی وجہ ہے مچل کئی تھیں اور زخموں سے خون رس رہا تھا،مکر وہ یقیناً اتنی پریشان تھی کہ ہراحساس سے بے نیاز علينه ازسو بيوني فل \_'' شاه بخت كوجيے سو وال كاكرنث لگا، وہ بےساخیۃ بولا۔ ''جہیں کیے پاوہ علینہ تھی؟'' ''پا جل جاتا ہے یار'' طلال این مسرابث منبط ندكرسكار " بحربهی ....؟"اس نے اصرار کیا۔ '' جھے تمہاری آنکھوں نے بتایا دوست! بی ے وہ در نایاب جس نے تمہارے جسے للجيئر كو بكھلايا ہے۔"اس كا انداز شرارت سے

شاه بخت مسرا بھی ندسکا، ایک سردسانس نے میجی اور سرصوفیہ کی بیک سے نکا دیا، اس ک آ تھیں جل اٹھی تھیں، طلال سے اس کی کیفیت تحقی مہیں روسکی۔

" بخت! تمہارے اور اس کے ﷺ مجھ غلط جل رہا ہے کیا؟"وہ پو چھنے لگا۔

"نلط .....؟ شايد بهي مجه نفيك تفاعي میں ۔'' و ہ مغموم می ہلسی ہنسا تھا، طلال کچھ مل

"آؤ میرے ساتھ کہیں باہر چلتے ہیں۔" بخت اٹھ گیا، طلال نے مجمی اس کی پیروی کی می، بحددر بعداس کی ساہ مرسیڈیز سڑکوں پر فرائے

نوال آج بے حدم معروف دن کر ارنے کے بعد آفس ہے لوٹ آیا تھا، تھلن اس کے ردم روم م ببرری می اس وقت رائے میں ہی تھاجب بالا کی کال آئٹی تھی، وہ اس سے کھر آنے کی بابت دریافت کررے تھے،اس نے چنددن میں أن كاكبا، چونكه آج كل وه بنكاك مين تهااس کئے دوشن دن میں ضرور تھائی لینڈ کا چکر لگا لیتا

ہو گئی تھی۔

Hey! what is your" "\_name? you are ingired. can you tell me, what happened with you? hey! dont, weep, you must need a doctor

نوقل پریشانی ہے بول رہا تھا، مگر وہ بدستور رونے میں مشغول تھی، اس سے پہلے کہ مزید بات ہولی، گاڑی نوفل کے شاندار بنگلے کے یامنے برک گئی، بے آواز گیٹ کھلا اور گاڑی رينتى ہونی اندر داخل ہونی\_

یام کے درختوں میں کھرا لان بے حد تاريك اورخوفناك لگ ربا تقيا، ڈرائيور لے عبور كرك كارى بورج من رك كى، باوردى ملازم نے بڑھ کر درواز ہ کھولاتو وہ باہرنکل آیا۔

"\_Please come with me" نوقل نے جھک کر کہااوراہے ساتھ لے کراندر کی

للازم کچھ جیران نظر آیا، نوفل صدیق جیسا مخص اوراز کی؟ ناممکن می بات بھی وہ دونوں آ گے لیکھیے ہوئے نوفل کے بیڈر دم میں داخل ہو گئے۔ "Sit please" نوفل نے صوفہ کی

طرف اشاره کیا۔

وہ خاموثی سے بیٹے، اندھیرے سے یکدم روتی میں آنے کی وجہ سے اس کے خدو خال بہت واصح رکھائی دینے گئے تھے، وہ عیس جوہیں بال کی بے حد خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس وقت اس نے رور و کراپی خوبصورت آنکھوں کا ستیاناس کر

"کیاتم مدید بن (Mandrin) میں بات كريكتے ہو؟''وہ ستعلق چيني زبان ميں بولي

اے دیکھا، گھٹیوں کے گرد بازو کیٹے وہ خاصی ریشان نظر آنی تھی۔

''ہاں کیوں نہیں۔'' وہ بھی روانی سے **برا** 

''میرا نام شائی و نگ ہے، کیکن ابھی ہو

ہے چھے مت یوچھو، میں بہت بریشان ہوں ، پ

نہیں بتا سکوں گی، پلیز ،'' وہ بھی انداز میں پو

تھی ،نوفل نے لا پرواہی سے شانے اچکائے۔

ہے۔ ' وہ سرسری انداز یم اس کی ٹائلوں پر تظ

دوژ اگر بولا۔ ''بیس کسی ڈِ اکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی ''

ہو؟''اس نے پوچھا۔

"لو فيك بيم مت جاؤ، تم خود كرعم

شائی وانگ نے فورا اثبات میں سر ہلا و

تھا،نوفل بھی سر کوا ثبانی جبنن دے کر پلٹا اور وار

روب کی طرف بڑھ گیا، بٹ کھول کر پہلے وو

مختلف لباس ا تارے، دونوں ہی سلینگ سوٹ

تنه، پھر دوسرا خانہ کھول کر فرسٹ ایڈیبانس نکال

لیا، ایک سوٹ اس نے اپنے باز ویر لٹکایا، دومرا

آتے بڑھ کراس کے نزدیک رکھ دیا اور فرسے

"تم بينات كرك بيخ كرليا، بين تب تك

جب آدھ محفظ بعدوہ تمل سے نہا کرلوٹا تووہ

اسے نوفل کے سلینگ سوٹ میں ملبوس نظر آ 📞

موٹ اسے خاصا بڑا تھا، اس نے ٹراؤزر کے

پانچے تولڈ کیے ہوئے تھے شرٹ بھی کمی تھی م

أسين آدهي مونے كى وجدے كھ بيت موكى

بال بناتے ہوئے نوفل نے آئینے ہے

باتھ لے لوں۔" وہ کہتا ہواردم سے مسلک باتھا

ایر بانس اس کی طرف بره هایا

روم کی طرف بوچ گیا۔

" مھیک ہے، لیکن تہیں بینڈ ج کی ضرور م

لڑکی کے چرے پر دولو آگی۔

اتم کچھ کھاؤ گ؟" نوفل نے بہترین کرسی کا مظاہرہ کیا۔

« نہیں \_' وہ سر نفی میں ہلا کر بولی \_ "او کے۔" وہ شانے ایکا کر کمرے سے بابرنکل گیا، کھدر بعدلوٹا تو ہاتھ میں دو کان کے گ تھے، اس نے خاموش سے مگ تھام کیا اور محون کھونٹ کائی مینے لگی، میکدم جانے کیایاد آیا كيرا غا كراس كود يكھااور يو چھيھي۔

" تم مجھے یہاں سے جانے کوتو مہیں کہو گے نان؟ " لہجداندیشوں سے پر تھا، اس کے سامنے صوفه ير بيشا نوفل چونكا چرسر سفى مين ملا ديا، پچھ در یس وه کانی حم کر سے تھ، کرے میں يراسرار خاموتی هي\_

" آؤ میس مهیس روم دکھا دول، تم وہاں ريث كرو- 'وه عام سے انداز ميل كبتا الحد كيا-ده بري طرح چونک کرمتوجه ، بولي هي ، پيرسر كوا ثباتى جنبش دے كراس كى تقليد ميں اٹھ كئى، ایضتے ہوئے وہ اپنے کپڑے اٹھانے نہیں بھولی

نوفل اے کئے باہر آیا اور ساتھ والے كمرك كادروازه كهول دياء وهاندر داخل مونى "او کے گذنائٹ ۔ "وہ کہتا ہوا ملٹ گیا،وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور درواز ہ بند کر دیا۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

گريس اچي خاصي رونق کي موئي تھي، عا کشیر آنی ہوئی تھیں معداین فیملی کے، ابا بھی آج کھریہ ہی تھے، دوپہر کے کھانے کے بعدوہ بب بين خوش كبيول من معروف ته، جب نون کی بیل ہوتی۔

"من ديكمتا مول-" ابا كہتے موئے الله

بالج مند دس من پر بین سن گزر گئے مروه دا پس ہیں آئے۔ "ارے عائشہ! دیکھو بہتمہارے ایا میال کہاں رہ گئے ،اتنا کمبا فون کس کا آگیا؟''اماں

نے کہا۔ ''مِس دیکتی ہوں اماں!'' عائد نے کہا۔ مران کن ا وہ کرے میں آئی تو بہت ہران کن اور قدرے پریشان کن منظرتھا، نون کار ہبور سیجے کرا ہوا تھا اور ایا تھلی آنکھوں کے ساتھ جانے کن خلاؤں میں کھور رہے تھے، وہ پریٹالیا سے آگے

''ابا! ابا جان! کیا ہوا؟ کس کا لوك انہوں نے ابا کاباز وجھنجھوڑ کر پوچھا۔ ''مہروز ..... کا..... فونِ تھا۔'' وہ میکا نکی انداز میں بولے، عائشہ نے کچھ ٹھنگ کر اہمیں

" كچر .....كيا كهدر با تفا؟" ''ستارا.... کھر .... سے بھا ک کئی۔'' انہوں نے جانے مس مت کے ساتھ جملدادا کیا تھا، عا کشہ کے سریہ آسان توٹ پڑا۔





کول آستگی سے دروازہ کھول کراندرداخل ہوئی تو وہ اسے کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے مھروف نظر آئی، اس کی آسمیس بند تھیں اور پر بڑے ردھم سے ہل رہے تھے کوئل نے اس کے چبرے پر غیرارادی طور پر پچھ کھوجنا چاہا، مگراہے ناکامی ہوئی، رمشہ کا چبرہ اس کے تاثر ات اور اس کی مخصوص ایکٹویٹی (ایم پی تھری سننا) سب معمول پر تھے، کوئل نے بجیب کی جھنجھا اہٹ میں معمول پر تھے، کوئل نے بجیب کی جھنجھا اہٹ میں آگے بڑھ کر ہیڈ فون کھنچے، رمشہ نے قدرے ہڑ بڑا کراسے دیکھا۔

'' بھی اس کی جان جیوڑ بھی دیا کرو۔' کول نے غصے سے کہا،رمشہ نے سردنظروں ہے اے دیکھا۔ '' کورے کی تکان میں میں دیں ا

"' کیوں؟ کیا تکایف ہے تہمیں؟ کیا لینے آئی ہو یہاں؟''اس کا لہجہ تمام تر تکی لئے ہوئے تھا۔

کول جوتا ٹرات اس کے چبرے پر ڈھونڈ ہا چاہتی تھی وہ اس کے لہجے میں بخو بی موجود تھے۔ '' بہمہیں اس دن کیا ہوا تھا رمشہ؟'' کول نے دونوک انداز میں کہا۔

ناولث

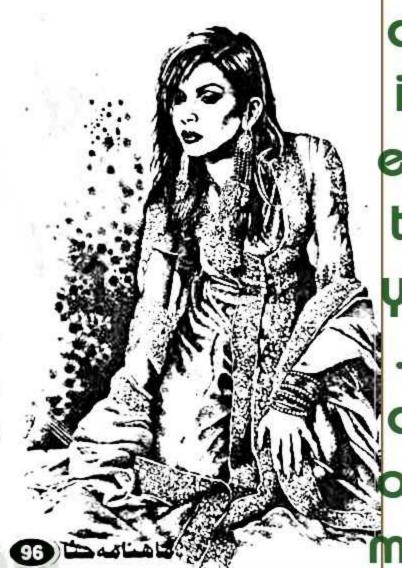

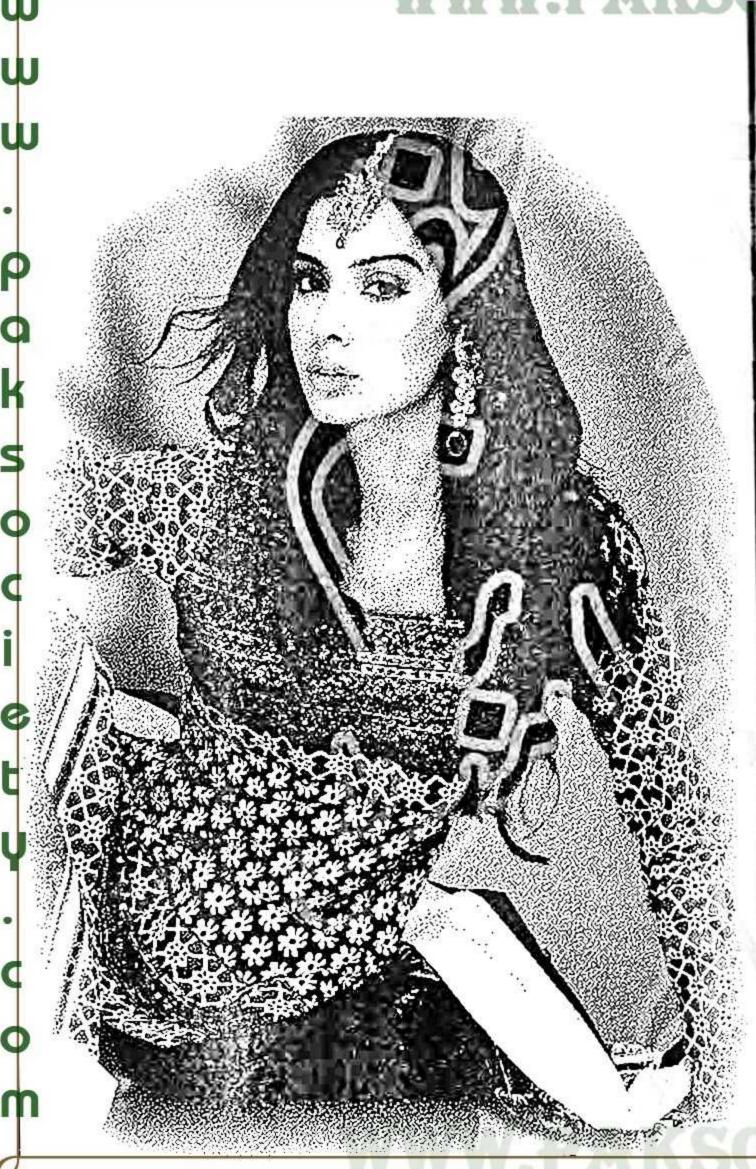

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے

اردوکی آخری کتاب .....

آواره کردکی ڈائری ............. -/009.

ابن بطوط کے تعاقب میں ............ -/000.

چلتے ہوتو چین کو چلئے ......

خطانشانی کے .....نہ

جستی کے اک کو ہے میں ......

عاند غر ...... -/165

طیف ا قبال ......لامین می چوک اُردو باز ار، لا مور لا مورا کیڈمی ، چوک اُردو باز ار، لا مور

نون نبرز: 7321690-7310797

کے قابل مہیں ہو، ایسا انہوں نے پچھ مہیں کیا، ہر تخص حن رکھتا ہے کہا بی پیند کا لائف یار شرچوز کرے، مگر اس کے لئے دونوں فریقین کا رضا مند ہونا بھی ضروری ہے رمشہ، دیکھوتم یہ کیوں نہیں جھتی کہ ہم کسی ہے محبت کر تو سکتے ہیں مکر اس کی تینی پر پھل رکھ کر بیبیں کہدیکتے کیدہ بھی ہم ے محبت کرے اور پلیز ایسا مت کھو کہ وہ حمہاری اولین تربیح ہیں کوئی کسی کے بغیر مہیں مرتا ، لوگ جوان بیوں کو دمن کر کے زندہ رہتے ہیں زندگی نہیں رکتی میری جان اور کسی کو کیا پڑی ہے تہارہ بارے میں طنزیہ سوینے کی، بیصرف تمہاری نیکیو سوچ ہے، خود کو اس State of mind سے نکا لو، کیوں اپنا تماشا بنانا جائی ہو؟ " كول غصے ومجھدارى كے ملے جلے تا را سے اے سمجھاتی چلی گئی، رمشہ کے آنسورک چلے تھے، وہ خاموثی ہے اس کی بات س رہی تھی۔ جن کی آنگھوں میں اپناہی دیکھتا تھاعلس میں نے ان آلھوں میں دیکھا اور کس کارنگ تهاميراتو خواب ارهورايا حقيقت هي؟؟؟ میری قربت میں میرایاراور کسی کے سنگ بات كر لے ميرى رسواني كى .....! بات کر لے میری ہرجائی کی .....!

کول می کہدرہی تھی اسے خود کو سنجالنا تھا

دستک کی آواز پر نون بر محو تفتگو اسید نے کردن مور کر دروازے کی سمت دیکھا اور فون کان سے ہٹاتے ہوئے بلند آواز میں"لیں" کہا، ای کلے ہی کہمے دروازہ کھلا اور حبا دندنا کی ہوئی

" بین حمهیں بعد میں کال کرتا ہوں اسد۔" اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور میبل

ہے، میں بہت اذیت میں ہوں کوئل، یقین کروں مِ ننابہت اذبت ناک ہے کہ ہم جے سب کھ جھتے ہوں اس کی نظر میں ہاری کوئی حیثیت ہے ہو، میں بل بل مررق ہوں،میرادل جاہ رہائے کے میں اس دنیا ہے۔ ہیں دور بھاگ جاؤں، میں سی کوفیس مبیں کرستی ، جھےلگ رہاہے ہرنظر میں میرے لئے استہزاء ہے طنز ہے، لئنی بے وتو ف ہوئی ہیں ہم کڑ کیاں ، گٹنی جلدی خواب سجا کیتی ہیں ادر جب بير مارے خود ساختہ خواب تو شح ہیں آ ان کی کرچیاں ہاری آنکھوں سے لے کر ول تک کو زکی کر دین ہیں، جھے سے یہ چوے برداشت سیس بوربی، میں مرربی موں بل بل، میں کیا کروں کومل؟" وہ بلک بلک کر رویے ہوئے کہ رہی تھی، کول کی آ تھوں سے \_ اختیارآنسو نکلتے جارے تھے۔

''میں بی مہیں یا رہی کول! مجھے کوئی حل بتاؤ، کونی تربیر؟ کون دوا؟ ' وه سر دونوں ہاتھوں سے تھامے کہدرہی تھی، کو یانے شانوں ہے اے تھا ما اور اپنے سامنے کیا۔"

''بہت اچھا کیا شاہ بھائی نے۔'' کول 👱 محتی سے اسے جمجھوڑا،رمشہ مششدررہ گئی۔ "بيسسيم كيا كهدرى موكول؟"اس آواز مين کل

" تعلی بن کهدری مون، مردشته محبت مبیں ہوتا، سے کہا انہوں نے وہ کیوں کر ساتھ ے شادی کیا ملے گااس ہے تم دونوں کو،صرف جھوتہ اور ایک ناقابل برداشت ہو جھ بی انہوں نے تم سے کمٹ منٹ تو مہیں کی ناں اور میں کوئی کی ہیں ہے،تم ایک ایسی زندگی گزار نے پر کیوں بھند ہو جس میں تم دونوں اک دو ہے ہ مسلط کے جاؤ، تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ تم ال

رمشہ بنا ملک جھیکائے اسے دیکھتی رہی، اس كا دل تو جليا آبله بنا ہوا تھا جے انجانے ميں کول چھیز جیھی تھی۔

'' کیا جاننا جاہتی ہو؟ یمی نا کہ میں رجمیکشن کے بعد کیمامحسوں کر رہی ہوں تو نھک ہے بتا دی موں ، کول معل میں بہت اچھامحسوں کررہی ہول مجھے بہت خوش ہورہی ہے مدحان کر کہ میں اتے سال ایک بے مقعد چیز کے حیول کے بیمے بھائی رہی، مجھے بہت فخرمحسوس مور ہاہے کہ میں اس کے قابل مبیں ہوں اور بین کرتو جھ پر شادی مرک کی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ دہ جب بھی شادی کرے گا کم از کم جھے سے مبیل کرے گا۔'' وہ طنز و استہزا ہے کہتی کھوٹ کھوٹ کر رونے لکی ، کول نے بے ساختہ اے اپنے ساتھ لگا

''لیکن تم توا<u>یج</u>ے دوہیت تھے رمشہ۔'' د هیں بھی یہی جھتی تھی، دیکھوٹاں کول اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟" وہ اس کے شانے پہ سرر کھے زار وزاررور ہی ھی، کول کی آتھوں میں

"وو کہتا ہے تم میری ایکی دوست ہو کزن ہواور بس ....اس سے آگے کوئی رشتہ میں ،ایا کے کرسکتا ہے وہ میرے ساتھ؟ وہ کہتا ہے اس نے مجھے بھی اس نظر سے دیکھا نہیں، کیوں؟ کیوں کول! کیا ہیں آئی بری ہوں ، اتنی برصورت کیا مجھ میں کوئی اچھائی مہیں ، کوئی ایسی بات مہیں جواسے میری طرف ملتنے ہر مجبور کر سکے، میں نے تو اے ہیشہ سب سے خاص سمجماء اے این زندگی کی اولین ترجی بنا لیا اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتاہے ایے مجھ میں کوئی رکچیں نہیں اگر ایبا ہوتا تو وہ بھی نہ بھی تو مجھے بتا

ماهنامه حنا (99) دسمبر 2012

" ماما الميكيس اسيد في مجه به اته

"حباج بس كرو هيئاتم كيون آني تحين اس کے کمرے میں تمہارے یا یا کواجھا نہیں لگتا تمہارا اس سے میل جول ، تم بات کو جھتی کیوں ہیں ہو؟ اورتم ہو کہا سے غصر دلالی ہو، کیے بات کر رہی تھیں تم اس سے؟ بیکوئی طریقہ ہے بات کرنے کا برا بھائی ہے وہ تمہارا۔ ' وہ نری وجھنجملا ہث ہے اسے مجھارہی تھیں۔

'' بہیں ہے وہ میرا بھائی، سنا آپ نے پایا نفیک کہتے ہیں وہ میرا بھائی ہو ہی ہیں سکتا،اس نے مجھ یہ ہاتھ اٹھایا، مجھ یہ، حباتیموریہ؟ نفرت ے جھےآپ سب ہے، کوئی جھے خوش دیکھنامیں چاہتا، سب میرے دسمن ہیں آپ بھی جھے سمجما ربی ہیں پایا کوتو پہلے ہی میرے ہر کام پراعتر اص ے اور اسید، نفرت ہے جھے اسید سے، اس نے مجه يه باته الفايا، آني ميث اسير-"وه منه برباته ر کھے سکیاں دبالی باہر بھاگ کی۔

مرینہ کے اندر جیسے زمانوں کی محکن اتر نے لى، وه جائق مى آج رات كر تيور احمر في معرکے کی ابتداء کریں مے جس کا انجام ہیشہ کی طرح کوئی ہیں ہوگا اہیں اسید کی بے وقو فی پراز حدظیش آرہا تھا، وہ احمق خود ہی این راستے مشكل كررها تقاءحبا كوب حد تيز بخار بوكميا، مرينه اسے ڈاکٹر کے باس لے جانا جا ہی تھیں مراس

گیا، مرینه بھی بھا بکا ک کھٹری تھیں، اسیر کے نکلتے ہی حباجیسے ہوش میں آگئی، اگلے ہی کمجے وو دھاڑیں مار مار کررونے گی۔

ا نھایا، اس نے مجھے مارا اس نے مجھے تھٹر مارا، وہ ایا کرسکتا ہے وہ تو مجھے ہمیشہ یمی کہتا ہے حیا عورت ير ہاتھ الفانے والا مرد دنيا كا كھنياترين مردہوتا ہے، وہ خود میر کہتا تھا ماما، وہ اتنا کیے کرسکتا ہے ماما؟ ' وہ بلند آواز میں رور ہی تھی۔

"حاميري جي کيابات ہے؟ کيوں رور ہي ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو جھے بتاؤ۔''انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسه دیا، وه چند کمی خالی خالی نظرول سے الہیں دیمنی رہی پھر پھٹ پڑی۔ "اسيد نے مجھ په ہاتھ اٹھایا پاپا،اس نے مجھے تھٹر مارا۔ "وہ بتاتے ہوئے پھر سے رونے

تیمور پر جیسے بکل می گری وہ چند کمجے ساکت اے دیکھتے رہے پھر ایک جھٹکے سے اٹھے اور مرینه کی طرف مڑے۔

"اسيدكمال بمرين؟"ان كے ليج من

''دوه .....وه .....'مرینه کارنگ زرد پژگیا، شامت اعمال کے ای وقت اسید کے باہر سے بولنے کی آواز آئی تھی۔ 🐣

مرینه کا دل جا ہا وہ کہیں غائب ہو جائے ، ال طرف نبآئے، تیور کے تیور بے مدخوفناک تھے، وہ کی بگولے کی مانند چکراتے ہوئے باہر نكل محكے، وہ البيس لاؤج ميں نظر آگيا كتابيں اور فائل کور تیبل یه رکه کروه اجهی سیدها بی موا تها جب ال نے تیمورکواہے سر پہ کھڑے پایا۔

"تم نے حِبا پہرہاتھ اٹھایا ہے؟" ان کے کہے میں طوفان کی سی طن کرج تھی، ایک سے کو اسید کے چبرے کا رنگ بدلا مکروہ کچھ بولے بغیر سيدها كفرار ہا۔

"میں تم سے خاطب ہوں ، تم سے من رہے ہومیری بات؟"انہوں نے کریبان سے پکر کر اسے جھنکا دیا وہ لڑ کھڑا گیا۔

''ہاں۔''وہ مصحکم کہجے میں بولا۔ "مسيم ..... تمهاري مت كيے مولى بال بولو؟" انہوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور بے در لغ دو تین طمانچ اس کے چرے پدرے

ے حق ہے انکار کر دیا ، منت ساجت خوشامد اور زی سے انہوں نے ہرطریقے سے اسے منانے کی کوشش کی مکر وہ مان کر نہ دی اس کی وہی ایک نه، جو بال مين نه بدلى، رات جب تيمور احمد

لونے تو انہوں نے بے حدیریشانی سے البیں حبا ک بہاری کا بتایا تھا، تیمور جو پہلے ہی بے حد تھے ہوئے تھے بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ ''تم اے ہاسپل لے جاتیں؟''وہ چڑے

وو وہیں جار ہی تھی ،ضد پار ی ہولی ہے، آب ريكسي ذرا اس-" وه وضاحت دي

وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اس کے كرك كى طرف بره كے ، درواز ه كھول كر اندر داحل ہوئے تو یکے پر سرر کھے ہاتھ پیر چھوڑے بسدھ پڑی تھی، وہ تیزی سے اس کی طرف

"حبا!"اس ك قريب بيد ير بيضة موك انہوں نے اسے پکارا۔

''حبابيثے! آئلھيں کھولو، حبابي کيا بات ے؟ "انہوں نے بیارے اس کے چرے سے بال منائے اور تھیک کررہ کئے ،ان کی نگاہ جیسے حبا کے کال یہ جم ی کئی، انہوں نے بے اختیار اس ك كال يه باتھ پھيرا، ان كى آلھوں سے جيسے بجلیاں ی کوندنے لکیس تھیں انہوں نے حبا کو

''حبا اٹھو۔'' وہ زور ہے ہو لیے تھے حبا کی آئکھیں ایک کراہ کے ساتھ کھل کی تھیں، باپ کو الم نے پاتے ہی اس کی آسمیں پھر سے نم ہونے

"باپا!" وه ان کا ہاتھ تھام کر شدتوں سےرو

ماهنامه حنا (101) دسمبر 2012

ماهنامه حنا (100) دسمبر 2012

ہے فائل اٹھاتے ہوئے چندِ پیرز اس میں کلپ کے ایک کتاب اٹھا کراس پر رھی اور واپس مڑا۔ ' بھے تم سے بات کرنی ہے اسید'' حبا اسید نے اس کی طرف دیکھے بغیر فائل اٹھائی اور باہر جانے لگا، حبائے تیزی ہے آکے

بره كراس كاشانه تعام ليا\_ "میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم ایسے كيے جا سكتے ہو؟" وہ چلا الهي، اسيد نے ايك جھلے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آگے بڑھنے لگا، وہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوتی تھی۔

" ماما! ماما! " وه بلندآ واز مين جلايا تها-کچن میں مصروف مرینه دہل می کنیں ، اپنی ساری معرو نیات ترک کر کے وہ اسید کے کمرے کی طرف بھا کی تھیں ، در داز ہ کھلا ہوا تھا۔ ''کیابات ہےاسید؟''انہوں نے ایک نظر

دونو ل کود یکھااور یو چھا\_ "اے یہال سے لے جاسی اور دوبارہ مجھے بیال کرے میں نظرنہ آئے۔"وہ طیش ہے بولا تقاءم ینے آئے برھ کرحبا کا بازو تھا ما اور اے باہر لے جانے لکیں ،اس نے جھٹکے سے بازو چھڑای<u>ا</u>اوراسید کی طرف مڑی۔

د ميون سيكون نه آؤن مين يهان دخم ہوتے کون ہو مجھےرو کنے والے؟"اس نے طیش سے اسید کا کالر تھام کر جھٹکا دیا۔

اسید کی آ مجھوں کے آ مے سرخ جا دری تن كُن ، ب ساخته اس كا باتھ اٹھا اور حبائے گال پر ごり ニッグ

''این حدیش رہو، بر<del>تم</del>یزلژگ\_'' وہ نفرت

وہ گال یہ ہاتھ رکھے بھٹی نظروں سے اسے ر کھے رہی تھی، وہ لیے لیے ڈک بھرتا باہر لکاتا چلا

مارے۔

''تم نے کیا سمجھا اسے، اپنی طرح یتیم؟'' وہ پاگل ہورہے تھے اسید کوئی مزاحت نہیں کررہا تھا، مرینہ زور زور سے رورہی تھیں اسی وقت حبا لڑکھڑ اتی ہوئی اپنے کمرے سے نگل تھی، لاؤنج کا منظر دیکھ کراس کی چیخ نکل گئی، وہ اندھا دھندان کی طرف کیکی اور درمیان میں پڑے سینٹرل نیبل سے تکرا کر نیچ گرگئی، پھر اٹھی اور ان کی طرف برھی، وہ چیخ رہی تھی۔

"پاپا مت ماری اسید کو ..... مت ماری ..... پاپا۔" وہ ان کے درمیان آ کر اسید کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوگئ تھی، تیموراس کی ہمت پر دیگ ہے رہ گئے ، ان آ تھوں میں یک بیک خون سااتر آیا۔

''تم آگے ہے ہٹ جاؤ حبا! میں اس کے ککڑے کر دوں گا۔'' وہ دھاڑے تھے، وہ بے اختیارآ گے بڑھ کرتیمور سے لیٹ گئی۔

'' 'نہیں پاپاغلظی میری تھی میں نے برتیزی کی تھی اسید ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔' وہ انہیں رو کنے کی کوشش کرتی عثر تھال ہور ہی تھی۔ ''لیکن اسے بیدخل کس نے دیا کہ بیتم پہ

دی تو کیا غلط کیا؟"مرینه سارے خوف بھلائے

بلندآ داز سے بول رہی تھیں، غصے کی شدت سے
ان کا سارا وجود کی خزاں رسیدہ پنے کی طرح لرو رہا تھا، تیمور نے بے بیٹنی سے حبا کی طرف دیکھا دہ نظریں جھکائے ہاتھ منہ پہر کھے سسکیاں مجر رہی تھی۔

''حبا کیا ہے تی ہے؟'' انہوں نے او جہا۔
اس نے سر ہلا دیا، تیمور کا دل تو چاہا کہ دو تین طما نجے حبا کو بھی لگا دیں مگر پھر خود پہ قابو پالے ہوئے ہوئے دیا گئی ہے۔
اسید کی طرف بڑھیں جوسا کت کھڑا تھا،اس کے بال بھرے ہوئے تھے چہرہ سرخ اور نجلے ہونے سے خون رس رہا تھا، انہوں نے اسے بیار سے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چو ما اور آنچل سے اس کا موقی میں مونے صاف کرنے گئیں، کمرے کی خاموثی میں مرے کی خاموثی میں حبا کی سسکیاں ابھردہی تھیں۔

ا جہ بہتر ہے۔ نا شتے کی میز پر صدیق شاہ، نوفل صدیق اور شائی وا تگ موجود شے، صدیق رات ہی بہتے تھ، شائی وا تگ سے بھی ملے تھے اور اسے کے کرا چھے فاصے مشکوک بھی ہو چکے تھے۔ ''جہیں نہیں لگتا نوفل! تم اس لاکی بین انوالو ہور ہے ہو؟'' انہوں نے کافی کے کھونٹ بھرتے ہوئے نوفل سے اردو میں کہا، نوفل کے چرے کارنگ بدل گیا۔

" پاپا پلیز-" اس نے احتجاج کیادہ بہ ساختہ ہنس پڑے، شاکی وانگ نے نہ بچھتے ہوئے خاصی ہے چارگی سے ان دونوں کودیکھا۔ "اس میں کیا غلط بات ہے؟ بیاتو خوثی کا بات ہے کہتم نے بھی کوئی نارل انسانوں والا کا کیا۔" وہ ای طرح ہولے۔

''کیا مطلب؟'' اس نے مجنویا چکاکیں۔

'' بھی دیکھو میں اچھی طرح جانتا ہوں خہبیں ہتم اتنے بھی نرم دل اور ہمدر نہیں ہوکہ یوں سڑک پے نکرانے والی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آئی کچھتو گڑ ہڑ ہے؟''

''پاپا!''وه زنچ ہوگیا، نورک پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ چیچے کھسکا دی۔ ''کی استہ جو ہتے ہیں''

"كياوات ين آپ؟"

''یہی کہ میں آور کتنا کریدوں؟ تم خود ہی اگل دو۔'' وہ شرارت سے مسکرائے تھے، شائی وایک نے بے چینی سے پہلو بدلا،نوفل بھی جسے ہارسا گیا، خاصی بے چارگ سے مسکرایا تھا۔ ''در میں تھے لگا

''ہاں، انھی لکتی ہے مجھے۔'' اس نے جرم تبول کرلیا، وہ زور سے ہنس دیئے۔ ''درا یہ تاریخ

''چلوتم مانے تو سہی، ویسے کیا اچھا لگا تہبیں؟''انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ ''اس کے لیے بال۔'' وہ شاکی وانگ کی طرف دیکھنامسکرایا تھا،وہ ہزل ہوگئی۔

" وطحیح جگه تھنے ہو بار۔" انہوں نے داد دیے والے انداز نیس کہا۔

" ''لیکن ابھی میں شنجیدہ نہیں ہوں۔'' نوفل نے کہا، وہ ٹھنک گئے۔

"'كيامطلب؟"

''ابھی میں خود کو تیار نہیں پاتا کہ کوئی انکیج منٹ یا میرج .....نو ..... ابھی نہیں۔'' اس نے شانے اچکائے۔

''کیا ہو گیا ہے جمہیں نوفل؟ لڑکی اچھی ہے،اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟'' وہ جیران ہوئے

"نو پایا! میں نے کہانا ابھی نہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، جھے نہیں تا اس کا ماضی کیا ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ آگے کیا ارادے ہیں؟ میں آنکھ بند کر کے تو اندھے کویں

میں چھلا تگ نہیں لگا سکتانا۔ "اس نے تفصیل سے کہا۔

'' مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اتنا Rational ہوسکتا ہے؟'' وہ بے تینی سے بوہوائے۔

'' آپ کویفین کر لیما چاہیے۔'' وہ ترکی ہہ ل بولا۔

''میراخیال ہے میرا تجربہ، مشاہدہ اور عمرتم سے کچھ زیادہ ہی ہے اور اس کی معصومیت تو اس کی روشن پیشانی سے ہی ظاہر ہے۔'' انہوں نے جمایا۔

"دنیا میں چہرے سب سے بڑے دھوکہ
باز ہوتے ہیں پاپا۔" وہ خفیف سامسکرایا۔
"اچھا بھی تم جیتے میں ہارا، جھے کیا پتا کہ
مجھ سے الگ رہ کر دواور دو چار کرتے میرا بیٹا اتنا
گھاگ برنس مین بن چکا ہے۔" وہ عاجز سے آ گھا گے تھے خاصے جل کر بولے، وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔

" " " م آن بابا! احجها چلیں میں جلد ہی کوئی فیصلہ لے لوں گا۔" اس نے تسلی دی تو صدیق نے بھی سکون کا سانس لیا۔

"م لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟" شائی والگ اس کے خاموش ہوتے ہی خاصی بے حارگ سے بولی۔

چارگی ہے ہوئی۔ '' کچھنہیں ہم کچھ گھریلو حالات ڈسکس کر رہے ہیں۔''نوفل نے قدرے لاپر واہی ہے کہا، اس نے بچھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ''اگر تم بات ختم کر چکے ہو تو میں کچھ

''اگرتم بات ختم کر بچکے ہو تو میں کچھ کہوں؟''اس نے کہا۔ ''ان اراد ''زفل نے جو کرکی ا

''ہاں بولو۔''نوفل نے چونک کر کہا۔ ''میں جاب کرنا جاہتی ہوں۔'' اس نے نظریں نیجی کر کے خاصے عاجز انداز میں کہا۔

ماهنامه حنا 100 دسمبر 2012

ماهنامهمنا (100) دسمت 2012

تطعیت سے بولا ،شاہ بخت کے سریہ جیسے پورے امار شن کی جہنت آ پڑی، کافی کامک اس کے ماتھ میں کرز کیا۔ تَنَا نَبَانَى فَيْصِلُهُ لِيسِ كُرِ سَكِيَّةٍ بِينٍ؟ "وه مششدرسا انسان کوائی مرضی سے زند کی گزارنے کاحق ہے اور بین تو پہلے دن ہی طے ہو گیا تھا کہ میں اے چیوز روں گا۔' وہ بڑے سکون سے بولا اور اس كے ليج ميں موجود لايروائي نے بخت كا دماغ '' طے ہو چکا تھا؟ کیا طے ہو چکا تھا،آپ ا تنابرا فیصلہ کر چکے ہیں،اس کے پیھے ریزن کیا ے بچھے وہ بتا میں؟'' وہ سرد کہے میں بولا ، ایاز نے بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھے اور ہس ''تمهارا يروفيش تمهيس كافي براد مائيند دهشو ''ریش ناٹ مائے پروفیشن۔'' وہ سیکھے انداز عن بولا-''چلو جو بھی ہے لیکن تم کنز ردیٹو ہو رہے ہو؟"اس نے تنقید کی۔ ''ایک معصوم، بےخطالز کی کواینا کریوں بنا ک وجہ کے چھوڑ دینا اگر آپ کی لبرنی شو کرتا ب تو میں کنزرویٹو ہی ٹھیک ہوں۔'' اس کا لہجہ '' میں اے پندمبیں کرتا، وہ میرے معیار إلى إلى الرى الرى الى لئے ميں اسے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی مجھوتوں کی نظر مہیں کر سلماً۔''وہ صاف کولی سے بولا۔

" بس كروشاه بخت! مين تمهين جوابده تبين ہوں۔''ایاز کائمپرلوز ہوگیا۔ "آپ کیا کہدرے ہیں ایاز بھائی؟ آپ ''میں جانتا ہوں۔'' بخت نے لب بھینے۔ "ورنه یو چھاتو تم سے میں بھی بیاسکتا ہوں کہتم نے کس بنا پر رمشہ کور بچکٹ کیا ہے، پورے 'میں بالکل درست کہدر ہا ہوں بخت، ہر کھر میں سب سے زیادہ اعثرراسٹینڈ نگ تنہاری اس كے ساتھ ہے، كيا كى ہے اس ميں؟" اياز نے الٹا دار کیا، شاہ بخت خاموتی سے اسے کھور تا " كلى بات تو يدكه مين اتنا بردل مبين ہوں، جو ماں باپ کے ڈرسے اس سے شادی کر لوں اور بعد میں اسے چھوڑ دوں ، میں نے صاف ا تکار کیا ہے بھائی کے سامنے اور دوسری بات کہ كيول كيا ہے؟ تو وہ وجہ تو آپ كو دينا پند نہيں کرتا۔'' بخت نے بھی صاف کوئی کی حد کر دی، ایاز کے لبوں پر ایک استہزائی مسکر اہٹ آگئی۔ ''تو پھریہاں مجھے کیا مورل ویلیوز سکھانے ''مبین.....کین ذراسوچن*ے اگر کو*نی میرب آب کی بہن کے ساتھ کرے تو پھر؟" بخت کی بات نے جیسے ایا زکوٹڑیا کرر کھ دیا تھا۔ ''شٹ اپ.....جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤیہاں سے۔'' وہ دھاڑا تھا، بخت اٹھ گیا۔ " بیس جا رہا ہوں کیلن آپ کو ایک بات بناؤل؟ آب جسے خود غرض لوگوں کی وجہ ہے ہی اس زمین کی فضا اتنی آلودہ ہے۔'' اس نے تنفر ے کہااور ہاہر کی ست قدم بوھادیے۔ تيموراس وقت آفس ميں تھے جب انہيں حبا کے کالج سے کال کیا گیا، وہ از حد پریشانی کے

سكيورين بهي مل جائے گي۔''و و مطمئن سابولا تھا، اس نے زور سے سر ہلا دیا، خوتی اس کے چرے سے پھوٹ رہی تھی، سنہری بالوں کے بالے میں سجا وه چېره برا دلکش و دلر با تھا اور اس بل نوهل کو این دل سے بڑا قریب محسوں ہوا تھا۔ **ተ** ایاز نے کافی مجینتے ہوئے نظر لاؤ کی میں دور انی جہال شاہ بخت صوفے یہ میم دراز ريموٹ پکڑے جيل سرچنگ کر رہا تھا، وہ آج ى اياز سے ملنے آيا تھا، بنيادي طور يراس كا نيو یارک کا نورصرف کیارہ دن کا تھا مراب اس نے ا پنا قیام مزید بردها دیا تھا، ایازنے کائی تیار کی اور اس کی طرف چلا آیا۔ "پاکتان کب آ رہے ہیں آپ؟" شاہ بخت نے سیدها ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا " بھی بھی نہیں۔"ایازنے بے ساختگی ہے کہا،شاہ بخت بےاختیار چونکا۔ "کیامطلب؟" " كي نيس الجي توميرا كوئي مودنبين - "اياز نے معمل کر کہا اور کائی کا مگ اس کی طرف · ' كيول؟ ' وه جيران موا\_ '' وہاں آ کر کیا کروں گا میں؟ میری جاب سیٹ ہے بہاں۔ "اس نے لا پروائی سے کہا۔ " آب سین محاجمی کوسیس بلارے؟"اس نے کائی کا تھونٹ لیا۔ "كيول؟ مجھ اسے يہال بلانا تھا؟" بمنوس اچکا کر بولا۔ '' كيامطلب؟ ومان تايا جان تو تيار بليضے ہں مین بھا بھی کو یہاں ججوانے کے لئے۔" "ايا كيے موسكا ب، كياسين نے تم لوگول کو بتایا تہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔'' وہ

''جاب؟''نوفل نے جیرانی سے اس کا منہ دیکھااورصدیق نے نوفل کا منہ دیکھا۔ ''ہاں میں مزیدتم پر بوجھ ہیں بنا جا ہی۔'' اس نے شرمندگی سے کہا۔ "كيااب مهيس بابرخطره سيس ٢٠٠٠ نوهل نے تیز کہے میں کہا، پتامہیں کیوں اسے بے حد وہ تو ہے مگر .....ایسا کب تک چلے گا؟'' 'اوکے دینمی فائن ، کس تھم کی جاب کرنا چاہتی ہوتم؟ کیا ایجولیش ہے تمہاری؟" وہ خود پہ میں نے کامری پڑھی ہے۔"اس نے آفس ورک کر علق ہو؟'' نوفل نے چونک کر یو چھا،اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ " تھیک ہے تم کل سے میرے ساتھ آفس چل رہی ہو۔' اس نے تحکمانہ کہے میں کہا، اس كے ساتھ ساتھ صديق بھي چونک كئے۔ ''تمہارےآفس؟''وہ جیران ہوئی۔ تم نے خود ہی تو کہا کہتم آمس ورک کر سكتى بهو-''وه جھلا كيا۔ "لکن کیا تہارے آف میں کوئی سیٹ خالي ہے؟''وہ پوچھنے للي\_ ر جممهیں اس کی فکرنہیں کرنی جا ہے، اگر نہیں بھی ہے تو بھی نکل آئے گی اور چھ بیس تو کم ا میری سیرتری تو بن سنتی هو یا نهیں؟" وه بجیدگی ہے بولتا آخر میں مسکرایا تھا، وہ بھی مسکرا دی اور مکراتے ہوئے اس کے ہموار چکدار دانت بوے بھلےلگ رے تھے۔ "اس کی ضرورت تبین، اس ہے تمہیں

عالم میں کویا اڑتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور اس ماهنامه حنا (105) دسمبر 2012

"اور کیا ہے"معیار" آپ کا؟"اس نے

وتت برگپل کے سامنے براجمان تھے۔ ''تيور صاحب! آپ کي جي حيا هاراا ثاثه ے، جارا فخر ہے، وہ پوزیشین ہولڈر ہے اور ہم عاہتے ہیں کہ وہ اس کو برقرار بھی رکھے، بچھلے نمیٹ کی رپورٹ بے حد شاندار تھی ،میراخیال تھا كداس بارجمي ايبابي موكار" انہوں نے خاصے دل دہلا دے والے انداز میں بات شروع کی

تھی، یہاں تک بول کر وہ جیب ہو میں اور ایخ

سامنے پڑی فائل کھول لی۔

''یہ دیکھیں اس ٹمیٹ کی رپورٹ۔' انہوں نے فائل تیمور کی جانب سرکائی، انہوں نے بغور فائل پرنظریں دوڑ الی شروع کر دی، چند لمحول بعد ہی ان کے ماتھ یہ سینے کے قطرے نمودار ہونے لکے، حما بے صد برے طریقے سے

''بياتنا.....فرق كيے؟''وه خاصے يريشان

"میں بھی آپ ہے یہی ڈسکس کرنا جا ہی ہوں، وہ یہاں بوی خاموش طبع سے رہتی ہے، زبادہ ھلتی ملتی ہیں ہے کسی ہے، ایک آ دھ کلاس فیلوے ہی شایداس کی حمی شب ہے، مجھے آب ہے یہ یو چھنا ہے کہ کیا آپ کی فینکی میں کوئی كراكس چل رہا ہے؟" أنہوں نے تفتیشی

''جینہیں ایسی کوئی بات نہیں۔'' آہیں اچھا

"دیکھیں آپ برا مبت مانیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوجا تا ہے کہ ٹیملی لائف ڈسٹرب ہونے کی دجہ سے بحد مج طریقے سے پڑھ ہیں یا تا، کیا وہ کی ٹیوٹر ہے پڑھتی ہے؟'' ان کا لہجہ وَضَاحَتَى تَعَا، تَيُورِلبِ كِلْ كُرِرِهِ كُنَّے ، ذَبُن مِين نُورِأُ اسيدكانام الجراتها\_

"میں تھیک ہے تہیں جانتا، مگر میں آپ کو چند دنوں میں Betterment کا وعدہ دیتا ہوں۔'' انہوں نے خود کوریلیاس کرتے ہوئے

Now its own your ease" (اب بيآب كي آساني برحشمل ہے)-"انہوں -2121212

تیور نے سر ہلا دیا، کچھ مزید ڈسکشن کرنے کے بعدوہ اٹھےتو ان کا د ماغ احیما خاصا کھو ماہوا تھا، وہ واپس آفس چلے مجئے، سہ پہر میں انہول نے کھر نون کر کے حبا کو تیارر ہے کا کہا۔

ایک خوشکوار شام میں وہ اسے لے کر'' چھتر یارک' آ گئے، گاڑی یارک کرنے کے بعد انہوں نے باہر نکلتے ہوئے حبا کو بغور دیکھا، وہ اس وقت سرخ شلوار ميض مين ملبوس هي سانولي رنکت اور عام سے نین عش، وہ بالکل تیمور احمد کی کانی تھی، کوئی بھی انہیں دیکھ کر باپ بیٹی Consider کرسکتا تھا،ان کے ذہن میں یک بيك مرينداوراسيدآ محيحه

کهان وه مان بینا، خوبصورتی اور وجاهت کے سارے استعاروں اور تشہیوں پر پورا اتر کے

کہاں اس وقت انہیں اپنی عام صور تی ہے مدهل ، يول جيے ليے چوڑ اسيد كے سامنے حا كاوجود كهاور بونا بوكيا بو\_

"حبا!" ده چلتے چونک کئی۔ "أيك مات ياد ركهنا بينا! بدصورت لوك خوبصورت لوگوں کے ساتھ مہیں چل کتے۔"ان كالهجه بزاكمرا تفا-

حما کے لب لرز اٹھے اور آئکھیں تھیل کنٹی اور ان چھیلی آتھوں میں ایک درد بھرا احساس ممتری کروئیں لےرہا تھا۔

ير ہاتھ رکھے بوے زہر کے لیجے میں بول می۔ کے ساتھ؟" وہ حق سے اس کا بازو دبوج کر بولے تھے، وہ بے ساختہ ہس دی، بڑی گٹے ہمی

"بس ..... ساری زندگی ای دائرے میں چکراتے رہے گا، رشتہ ..... رشتہ؟ کون سا رشتہ؟ کیما رشتہ؟ بس ای بعنور میں تھنے رہے گا۔''وہ بڑی دل پر داشتگی ہے یو لی تھی، تیمور چند کھے اس سرخ آ تھول سے محورتے رہے پھر تیزی سے والبس مر محے، حما بھی ان کے پیچے ہو لی، والبی کے سارے رہتے دونوں کے درمیان مزید کولی بات بيس موني مى ، كارى كيث يدروكة موئ انہوں نے حیا کومخاطب کیا تو کیجہ حد درجہ سرداور

" تجي ؟ كون سائج ؟ كيا رشته بحمهارا اس

تطعیت بحراتھا۔ ''آج ہے حمہیں پڑھانے کے لئے مجر نا کا۔ آربی ہیں، تم تیار رہا۔" حبا خاموتی سے البيس دينفتي ربي البيته اس كى آتلمون سے شديد بے چینی عیال می ، پروه کر می کے بغیر دروازه

محمر میں کوئی بھی تہیں تھا، مرینہ کی اپنی دوست كى طرف كى بوئين مين جبداسيد كالجحه با

وہ خاموتی سے جائے کامک لے کر لاؤنج من آجھی، بے دجہ ایک سے دوسرا جیل بدلتے اس کا ذہن تطعی حاضر میں تھا، اے تیمور کے اس ا جا تک نصلے کی کوئی وجہ مجھ نہیں آ رہی تھی ، البتہ ایک امکان موجود تھا کہ وہ اس کے رزلٹ سے آگاہ ہو گئے ہوں مریا ہیں کیوں اسے سامکان ا تنادرست نه لگ ر با تھا، رزلٹ تا حال اسے بیس ملا تھا تو تیمور کو کیے خبر ہوسکتی تھی ،مگراہے یہ یقین

" آب ايا كول كهدر جي يايا!"اس ي آنگھيں بھرآ ميں۔ ''بہزندک کی سب سے بڑی س<u>حا</u>ئی ہے اور

اے جننی جلدی سلیم کر لو اتن ہی زیادہ اذیت ے نے جاؤ کی۔ 'انہوں نے ناصحاندانداز اختیار كيا، وه يكدم بنس يرسى، اس كى يلمي ميس تولى کرچیوں کی گھنگ **ھی۔** 

'' آپ الیا مت کہیں یایا! بالکل مت کہیں، کیا آپ کو پتا ہے وہ کون ہے جس نے حیا کوزندگی کے احساس سےروشناس کرایا، کیا آپ کو یتا ہے وہ تھا جس نے حیا کوشکل وصورت کے مبلیس سے نکالا ، وہ کون ہے جورولی ہوئی حیا ر بیشہ ہنا دیا کرتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں میری پیند تا پیند کے بارے میں بھی ہیں جانتے یں، کیا آپ کومیرے فورٹ ایکٹرز، کریکٹرز اورآئيدُ مُكْرِكا يا ہے؟" وہ سائس كينے كوركى ، تيمور پلیں جھیکائے بغیراے دیکھ رہے تھے۔

"آپ کو پتا ہے اسید میرے لئے کیا ہے؟ وہ اسید ہی ہے مایا جس نے حیا کو زندگی کا احماس بخشا، وہ اسید ہے جس نے مجھ جیسی بیک ع كو يوزيش مولدر بناياء وه اسيد بي يايا جس نے بھے شکل وصورت کے میلیس سے باہر نکالاء یہ وای ہے جس نے ہمیشہ میری سوتا، میرے کردار اور زبان کی ہمیشہ حفاظت کی، جمی مجھے برئير ميس فين ديا، بھي ميري سوچ كوميكومبين ہونے دیا، جانے کتنا ہیں آپ میرے اور اسید کے بارے میں؟" وہ بول میں رہی تھی بلکہ آگ افل رہی تھی، تیمور احمد کو جیسے کسی نے حلتے ہوئے الأؤمين تيجينك دياتهابه

''بس کروحیا۔'' ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور حبا کے گال یہ نشان جھوڑ گیا۔ " بنج كو برداشت كرنا سيكسيل يايا ـ " وه كال

ماهنامه حنا 107) دسمبر 2012

ماهنامه دنا (106) دسمبر 2012

ضرورتھا کہاس کارزلٹ بے مدِخراب ہے، بیجی ممکن تھا کہ انہوں نے ویسے ہی کسی تیچر کو ہاڑ کر لیا ہو، یسی باحس سوچے اس کا ذہن اسید کی طرف چلا گیا، ایک درد کی لهرهی جوجهم و جان کو چمیدنی چلی کی، وہ تو حما ہے یوں انجان بن گیا تھا جیے جانا بی نہ ہواور کوئی حیا ہے یو چیتا جو دن رات اذیت کے انگاروں پہلوٹ رہی تھی، بیتو اس کا تصم ارادہ کیا ہوا تھا کہ اسے ہر حال میں اسید ے ابنا رشتہ استوار کرنا تھا اب سے رشتہ دوبارہ كيے بنا تھارات مجھين آريي مي۔ وه ای مخصے میں بروی محی، جب اس نے

لاؤكئ كا دروازه كحول كراسيدكو اندرآت ديكها اس کادل تیزی سے دھڑ کا اور ہاتھ میں تماما گ

"السلام عليكم ماما!" وه بلندآ واز من بولاً موا اندرآیا مرحبا کواکیلا بیناد کی کرویں ہےاہے كرك كي طرف مر كيا، اين نوس بيك كودا مي ہاتھے ہا میں میں حل کرتے ہوئے دہ دروازہ كمول كراية كرے من داخل موكيا، حبا بليس جميكائے بنا اسے ديمنى رى ، وہ اندر داخل ہوكر دروازه بندكر چكاتما

ول ملکا ہے میرا مرد ردیے ہے تیرے د کھ اس برف نے کیا آگ یکا رقی ہے دہ بر تحص سے بیاتو تع کرساتی تھی کدوہ اسے د کھ بہنا سکتا ہے بہاں تک کہ تیمور اور مرینے سے مجى مراسيد ....اسيد ساس نے بھي يہ توقع نه ک می ،اسیدتو دو تھا جواسے آئی کھرانی ہے جانتا تما، وہ کیے بھول گیا کہ دہ اس کی نارامکی مبیں سے علی، وہ کیے بحول گیا کہ دہ حباتیور ہے جو بھی اس سے دور میں روعتی، حما کی حالت تو اس نشہ بازی ماند می جس سےاس کا نشر مجمن میا مواورابای کی طرح اینا وجود نویے پراتر آنی

وہ بمشکل آخی، کچن میں جا کراسید کے لیے اور بخت کی ایکیے نون کال نے معل ہاؤس جائے تیاری ، کھانا گرم کیا اور فرے سیٹ کرکے نے آئی، حب عادت اس نے دروازہ اکر ان جا کی دقارے ساتھ کمرہ بندمیٹنگ ہوئی نہیں کیا تھا، سیدها اندر جا کراس کی نظر اسید ہے ۔ ریمنوں تک جاری ربی مگر نے فائدہ، وہ سب عمرانی جوابھی ابھی ہاتھ سے باہر آیا تھا، کیلے ہا اور دهلا دهلایا چره، حبا کی نظرون میں پیاس دو آئی، اس نے بمشکل نظر جرانی اور ٹرے ساتھ میل پهرکه دی، ده اسے ممل طور پرنظر انداز کیے

بال بنانے میں معروف ہو کیا۔ حبا خاموتی سے دیوار سے پشت نکانے اے دیکے رہی تھی، وہ اب جیل کی مدد سے بال سيث كرريا تعا\_

"جنہیں کیا لگتا ہے اسدتم میرے ساتھ ال طرح كالى بيوكرو كي قي يي مث جادك ك؟ بار مان لول ك؟" حباكا لجدرو دين والا

اسید اس کونوٹس کیے بغیرائے کام میل معروف تما يول جيے وہال كوني موجود عى ند بوء بالوں كو بنانے كے بعد وہ ہاتھ دھونے چلا كيا، أن جابتا ہے۔" انہوں نے كھوجى تظرول مجمددر بعدوہ واپس آیا اور بیڈیہ پڑا اپنا والے اسے دیکھتے ہوئے تی سے کہا، سین کا رنگ افاكر جب من مونى لكا، كراس نے إدار الطور براز كيا، اس نے كيكياتے لوں ہے أدحر نظر دوڑائی جیے کی خاص چیز کی تلاش میں آئا چاہا پھراس پر بیخوفناک آنکشاف ہوا کہ ہو، پھرائے را منگ میل پر اپنی مطلوبہ چرنظر کے پاس اس کورد کرنے کے لئے ایک می، ای نے آ مے بوھ کر بلیک من گلاس افعا اللہ المحال الله المحال کا مرجمک گیا، احمد تایانے لتے مطمئن ہو کرنظر دوبارہ کمرے میں دوڑان، جہانم یدہ اور پرسوچ نظروں سے اسے مرتبل سے باہر کی ست جل دیا، جا بکا بکائ اللہ دہ کی صد تک اس کا جواب جان کے اے د کھری می ،اس نے حیا کی لائی ہوئی رے کوچھوٹا تو در کنار دیکھنا بھی گوار وہیں کیا تھا،اس کے باہر کی ست جاتے قدم حبا کو دل پر پڑتے ہیں؟ "اہر پھیا کا لہجہ بخت ہوا تھا، بین کا سر محول مورب تقر

 $\Delta \Delta \Delta$ 

د بوارين بلا دين تفيس، احمد تايا، احمر جيا اور بی اس کے کاحل ڈھوٹٹ نے میں ناکام

"اما زمغل سبين كوچھو**ڙ ريا تھا۔**" رات کا کھانا بے حد خاموتی اور میس ماحول لھا اگیا تھا، کھانے کے بعد تایا ابونے ایک ب اے کرے میں طلب کرلیا،اب کی الَّى زَيْوِن، نبيلية چي اور نيلم چي كے ساتھ وسبن بھی شامل تھیں ،سبن تو اس غیر متوقع

ایراز حد حمران اور قدر سے خوفز دہ ھی۔ ""سین بیٹا! ایاز نے تم سے کوئی بات کی؟" جان کا کہجہ زم تھا۔

كس سلسك ميس تايا جان؟" وه حيران

"ال نے شاہ بخت سے کہا ہے کہ وہ

نِعْ کیا یہ بچ ہے؟" نبلیہ چی بے جینی ل کے پاس بیٹمی پوچھرہی تھی، ان کا دل

خدشول سے كرزر ہا تھا۔

"میں کھ لوچور باہوں تم ہے؟ کیا تمہاری اس کے ساتھ میٹل منٹ تھی کہ وہ مہیں چھوڑ دے كا؟"ان كالهجه بلند مو كيا\_

W

سبین نے آ جمعیں بند کر لیں اور اس کی بند آجھوں سے آنسو گرنے لگے، طارق چیانے طویل سانس لے کرحاضرین کودیکھا۔ ''وقار!ایاز کائمبر ملاؤ۔''انہوں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔

وقارنے چو تک کرائبیں دیکھااور پھرا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے ایاز کا تمبر ڈائل کرنے لگا، بیل جار ہی تھی اس نے نون ملا کر اسپیکر آن کیا اور تيبل يدر كدديا، كهدرير بعد كال الفالي كئي\_ "دېلو-"اس کې بري مصروف سي آواز آئي

" كيے ہو برخودار؟" تايا جان بنكارا بحركر بولے، دوسری طرف چند ٹانیوں کے لئے خاموتی

"میں نھیک ہول، آپ کیے ہیں تایا جان؟ "برى معتدل ى آواز بين كها كيا\_ "كرم ب مالك كاي

"كمر مين سب كيسے بين؟" وہ شايد فارسینی پوری کرر ہاتھا۔

" بھی یہ بخت کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی؟"اب کی باران کا لہجہ کسی بھی مسم کی رعایت سے عاری تھاؤ دوسری طرف مہیب خاموتی جھا م میں میں مانٹیس ارز نے لکیس\_

"اس کے ساتھ ہو میری بہت ی باتیں موئی تھیں،آپ کون ی بات پوچھرے ہیں؟" اس کے بے نیازانہ کہے نے احر پیا کو مسعل کر

"جمتم سين كابات كے متعلق جاننا جاہ

ماهنامهمنا 103 دسمبر 2012

تعلق نہیں ہے۔''اس کے سفاک الفاظ نے سین شاہ بخت کرتا تب آپ کیا کرتے؟''ایان کے چرے پہزردی کھنڈ دی۔ استہزائید اورنو کیلا تھا، کمرے میں موت کام میں استہزائید ان کی پیشانی شکن استہزائید اورنو کیلا تھا، کمرے میں موت کام میں اسکی کہنا جا ہے ہو؟''ان کی پیشانی شکن آ میں ایسا ہی کروں گا۔'' وہ بھی دو بدو بولا میں حمہیں عاق کر دوں گا، ساری زندگی " آپ تو تجربه کار اور جهال دیده میں بابا فكل نبين ديكمون كالمهارى-" ووطيش سے چلا یسرف کاغذی شادی ہے۔ 'اس کا انداز ' بصد شوق \_''وه طنزید نسا۔ آب اس کی فیور میں زمین آسان کے قلام سین کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین " میں تو آتے ہوئے بید متلیک کرے آنا رک کی ہو، اس نے ہراساں نظروں سے سب جا بتا تو مگر بیسین کی ہی ریکوئسٹھی کہ میں چند " حدے مت بڑھوایاز!"اس بارتا الم زخر درزائی جہاں پر کوئی تیبل پر پڑے پیل تون کو ماه رك جاؤل، ورنه به فيصله تو كب كابو جكابوتا، تب میں نے موج کہ شاید وہ اینے لئے راہ يوں گھور رہا تھا گویا وہ ایا زہو۔ "میں صدیے ہیں برحرہ تایا جات " "كيا مطلب؟" تايا جان نے ما خلت كى ہموار کرنا جا ہتی ہو، آپ سب کو ذہنی طور پر تیار كرنا جائت مومر جھے تو اب يہ مجھ آئى ہے كدوہ یے وتو کور کی طرح آلکھیں بند کرنا جا ہی "میراسین کے ساتھ کسی قسم کا ازدواجی " كون كى تا انصافى مولى ب حمل تعلق نبيل بتايا جان ـ"اس في بم يحورُ اتها ـ تھی، خبر ابھی اتن بھی در مہیں ہوئی اور نے فکر رہے آپ سب لوگ، میرے پیروں میں رشتوں "اورآب جيے نرجي انسان اتنا تو جانے " بینا انسانی بی تو ہے سین سے اس بوں کے کہ جس لاکی سے ساتھ کوئی بعلق نہ کی زنجریں اتنی مضبوط نہیں ہیں جومیری اڑان ہے تو میں نے بھی انکار کیا تھا مرمیرے اللہ الا گیا ہواس پرتو طلاق کی عدت بھی عائد میں ک کے رائے میں رکاوٹ ٹابت ہوسلیں۔" وہ بولا سی نے اہمیت نہیں دی، اس کے بھی جاستی "وہ کہدر ہا تھاا ور بین کولگ رہا تھا کے صور جلا گیا سبین جو اب تک سالس رو کے بیٹھی تھی بخت کی سب کولٹنی فکر ہے، کوئی اس می میونکا چار ہا ہو، سب کی نظریں اب اس پر مرکوز ہو يكدم بوش ميس آئي\_ نہیں پوچھتا کہوہ رمشہ سے شادی کیوں اور کئی تھیں، چھتی ہوئی حیران اور ترجم مجری "خدا کے لئے ایاز! ایبا مت کریں؛ خدا عابتا؟ " وه زہر خند کہے میں بولا تھا، آیک نظریں سین کولگ رہا تھا کسی نے بھرے جمع میں کے لئے۔'' وہ التجائیہ انداز میں کہتی رونے لگی، تے لئے سناٹا چھا گیا، پھراحر چابو لے۔ اس کے سرے جادر مینے کی ہو،اس کا دل جابادہ دوسری طرف وہ چید محول کے لئے خاموش رہ گیا، ٹاید اے تو قع نہیں تھی کہ وہ بھی یہاں جاتے جمہیں جوبھی اعتراضات ہیں وول " ایاز! تم .....تم ..... کیا بیان جان عل کے لیتے ہیں، تعلقات بہت مشکل من اور جرت سے بات ہی ممل نہ کر "سلين! ليك ي نيل تم اور مين دومختلف دنيا کے لوگ ہیں ، ہمارے مزاج الگ ہیں اور منزلیس ر "میں نے کسی مل غلط بیاتی مہیں کی، آج جدایہ ہم ایک نہیں ہو سکتے ادر سنو، میرے تھلے کرده صدیدار امواب،جس کی مهار ذرا استحل می به تو میں اس مسکے کوختم کردینا جا ہتا میں قطعی کوئی مخبائش نہیں ہے۔'' وہ پھر سے سرد منتی جاتی تو ده و بین از جاتا بھی ده اے اس کا اس کی سین کو طلاق دینا جا ہتا ہوں۔''اس کا اور بے مہر ہو چکا تھا۔ انداز يرسكون اور فيصله كن تھا۔ "میں پیرز تیار کروا چکا ہوں، چند دنوں ''تم ایمانہیں کرو گے۔'' احر چھانے تیزی

ماهنامه هنا (11) دسمبر 2012

بعد مہیں مل جائیں ہے۔'' کھٹاک سے نون بند

"اس كايهال كياسوال؟" وقارح "مِن آپ کو بنا تا ہوں آپ کیا کا ا دیتے۔''وہ چبا چبا کے بولا تھا۔ صرف بدبتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افعالی میں،ان کی آسمی سلک انھی سیب ساتھ؟''وہ بھڑک گئے۔ "ديكمواياز بينا! مسئلے ایسے حل اللہ اللہ اللہ مسئلے ایسے حل اللہ اللہ مسئلے اللہ مسئلے اللہ مسئلے اللہ مسئلے ا میں اور انہیں ٹو مع چند سکینڈ سے زیال بائے تھے۔ لكتے "ان كالبجة معتدل تھا شايدوہ جان مار مارنا جائے تھے۔ ''ایکسکیوزمی بابا جان! تعلق ٹو می وہاں ہوتا ہے جہاں تعلق ہو، میراسبین 🗢

''اوہ.....تو اس کا مطلب ہے سین نے آپ کو چھہیں بتایا۔" وہ حیران سا کہدرہا تھا، سبین کا دل جایا وہ اٹھ کر بھاگ جائے ، اس ک "میں تم سے جانا جا ہتا ہوں۔"احر جیا کا لہجہ ہر داور بے مہر تھا۔ ''آل رائيك، بهت زياده كچونہيں ہے تانے کو I just want separation ( میں صرف علیحد کی حیابتا ہوں )۔'' اس کا انداز جمی اب جبیبا تھا۔

اور؟ "وه رهازے۔ ''میںاہے پیندمہیں کرتا۔''وہ ای طرح پر

اب بات مهيل اب ياد آئي ج؟" وه بدستور بلند آواز میں بولے تھے جب وقارنے ان کے شانے یہ ہاتھ رکھ کر انہیں برسکون کرنا

‹‹نبیں مجھے پہلے بھی یا د تھی۔'' دہ تر کی بہ

"ایاز احمهیں انوازہ ہے تم کیا کہررے ہو؟ تم اس نصلے کے بتائج جانتے ہو؟ "اب کی بار وقارنے مداخلت کی تھی۔

"اوه! تو آب بھی موجود ہیں، مجھے سمجھ لینا عادے تھا کہ جب کال آپ کے تمبر سے آ رہی ہے تو ایسا کیونکر ممکن ہے کہ آپ موجود نہ ہوں۔ ایاز نے میراطنز کیا تھا، وقار کے لب تھینچ مجئے۔ '' دیکھوایاز! تم جذبانی ہورہے ہو، آئی انتہا یر اترنے کی ضرورت مہیں ہے تم مھنڈے د ماغ۔'' وقار نے نرمی سے اسے سمجھانا جاہا، ایاز 上り、アラリーリンリーンと

''ایکسکوزی! مجھے بہ بتا تیں اگریمی فیصلہ

ہوا اور اس کے ساتھ ہی سبین کا دل بھی کمرے میں حنلی بیکدم پر و کئی تھی ، حالا نکه موسم ابھی کرم تھا، اس کی ٹائلیں کرز رہی تھیں اور ہاتھ پیر مُضنْدِ بِ بورب تھے،اس نے اپی جگہ سے اٹھنا جا ہا مکر ٹائلوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ''تو بالآخر آج فيصله هو گياسين احتشام! آجی تم اینtopia (خیالی دنیا) سے باہرآ لئي، آج مهيں مجھ آئي كەلوكوں سے رحم كى بحيك ما تكنے والا رب كى بارگاه ميں ناكام قراريا تا ب، تم خاک چلول میں خدائی وصف و هوير لي رہی سبین اختشام اور آج رب نے مہیں اینے پتلوں کے آگے ذیل کر دیا۔" یہ کوڑے مارتی آواز بالمبيل كمال سے الله ربي مى، اس كى آ تھوں کے کرد چھانی تاریکی کہری ہونے لگی۔ كمرے سے المحتى آوازيں اب معدوم ہوكر مميون كى بعنبهنا موں ميں بدل رہي تھيں۔ ''کاش وہ اب بھی نہ جاگے۔'' حواس کھوتے ہوئے اس نے آخری الفاظ سوپے

公公公

ریسٹورنٹ میں ڈ ز کرتے ہوئے نوفل نے اہے سامنے بیٹھی اس اپسرا کودیکھا جس کے حسن میں کوئی کی نہیں تھی ، وہ اپنے لیے ہالوں کواو نچے سے جوڑے کی فنکل میں سمیٹے ہوئے تھی اور خلاف معمول آج ایک خوبصورت پنک کلر کے ایوننگ گاؤن میں ملبوس تھی، ڈانینگ فلور پر ایک خوبصورت تقائى دهن بح ربى هى اورفكور يرموجود رقاصا عن روائي تفائي ملوسات ميس ملوس تعيس جو کہ انہیں سرے لے کر پیر تک کور کیے ہوئے تے صرف ان کے ہاتھ اور چبرے کھلے ہوئے

"جھے بیدھن بہت پندے۔"وہ ہاتھ میں ماهنامهمنا 112 دسمبر 2012

متروب كالكاس تقام ملك ملك سيب ''میں کچھ کرنا جا ہتی ہوں۔'' دو ہے۔ کی ہو رہی تھی، اس کے مومی ہاتھوں گی آگے دنوں کاغیارا فرآیا۔ میں گلاس پر بیثان نظرا تا تھا۔ اور ان اور ان کے بھی بتایا بی نہیں۔ اون کا

"رقس" اس نے کہتے ہوئے گائی ری۔ پررکھ دیا، نوفل الجھی ہوئی نظروں سے اے اس نید اللہ حقیقہ تا سے کمی ہے نوفل، کبھی موقع نید اللہ حقیقہ تا سے کمی نے زکر پر ز

کے قدم ڈانسنگ فلور کی طرف بروصنے کے اول کھی۔ کی آنکھوں میں یے بیٹنی اور چیرت در آئی۔ كنا اجهار فارم كررى مى ، نوفل نے ہاتھ ميں اوك تھا۔ نورک بیبل پهرکه دیا در نه ابھی ده تھائی سوپ انجازی کے لئے یہ جگه مناسب نہیں، کھر پینا چاہتا تھا، اب ده یک شک شائی دا گیگی از انگی کور انہا تھا، اب ده یک شک شائی دا گیگی از انده ، بال کیوں نہیں۔ "ده بیل کور نہیں۔ "ده بیل کارنے کے بعد ده دونوں یارک میں کھری ہوئے سے بلکہ یوں لگ رہا تھا دہ ہوا میں تیر ان گاڑی کی ست آ گئے، دانہی کا سنر خاموتی ہوں رفس میں اس کی مہارت قابل دیر تھی ان گاڑی کی ست آ گئے، دانہی کا سنر خاموتی میں دیر سید میں اس کی مہارت قابل دیر تھی انہا گاڑی کی ست آ گئے، دانہی کا سنر خاموتی میں دیر سید میں اس کی مہارت قابل دیر تھی انہا کی سند سید میں اس کی مہارت قابل دیر تھی اور کارن کی ست آ گئے ، دانہی کا سنر خاموتی میں میں اس کی مہارت قابل دیر تھی انہاں کی مہارت تا ہا کہ دیر تھی۔

ساتھ ہی رقاصائیوں نے جھک کر ہو ( اے اس جلی آئی جو کہ حسب معمول معروف تھا۔

'' ''یں نے سیکھا تھا۔'' اس کی نگاہوں میں

"كيا؟" نوفل في حيراني سے كہا۔ الداز شكوه بجرا تھا، وہ مون بجيني اسے ديمتي

رہا۔ رہا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہوگئی اور کا کیشش بھی نہیں گا۔"وہ بھی ای کے انداز سے

ووائمی کی طرح رفص میں محومی اور یہ بتانان جبتم نے خود سے نہیں بتایا تو میں نے بھی مشكل بيس تقاكروه ان پيشه وررقاصاول على مناسب بيس سمجماك كريدون-"اس كا انداز دو

میں بیٹے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرب اللے سے کٹا تھا، وہ کھر آنے کے بعد جینج کرنے چلا گیا نوقل بھی خودکو تالیاں بیانے پر مجبور یا تا تا ایک جبران والگ کانی بنانے کی میں کمس می مجھ در بعددهن رک گئی، رقع ختم ہو گیا اور ای اور ای اور ای کے در بعد وہ دوگ ٹرے میں رکھے نوفل کے کمرے

باتھ رکھ کر تعظیماً جھکنا) کیا اور بیک اپنج کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی میں جانے لکیں، جبکہ شائی والگ تیبل کی طرف المالات ہو۔"اس کے انداز میں محبت بجرافتکوہ أني ، نوفل كرمام بيضة موئ اس في الله تما الوال في مكر اكراب و يكما اور ليب تاب ك ك أيمول مين جي جرت كوفاصا محظوظ موج الري أي كران الكاراس فرينيل يردكه والی نگاہ سے دیکھاتھا۔ والی نگاہ سے دیکھاتھا۔ ''تہمیں اچھانہیں لگا؟''اس نے مسکراہ افرائی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کافی کاگ دباتے ہوئے پوچھا۔ تے ہوئے پوچھا۔ ''شاندار! وہ جرت انگیز تھا، تم نے کمار کی جے دھڑ کنا بھول گیا، وہ بیک پر پڑے سمع 2012ء

ترچى ہو كربيٹى تحى وہ ابھى تك اى پنك گاؤن مِن لمبول محل\_ "" تم چینج کرلو۔" اس نے عام سے انداز " کیوں؟ میں اس ڈرلی میں این مول- "وه جرت سے بول-" مر من این نبین ہوں۔" اس نے مسكراتے ہوئے دوٹوك انداز ميں كبا\_

"اده-" دو حغير جرب كے ساتھ ايك كے ے اس اور تیز تیز قدم افغانی باہر نکل کئی، کچے ر بعدوه واليس آني تو سغيد شراؤزراور يلي لي شرك من ملوس محل، اے دیکے کرنوفل کے طل ے اطمينان بمراسانس نكل كيا\_

ای شام ٹیچر ناکلہ آئیں تھیں، وہ حبا ہے عائبانه متعارف محين اوراس كى غيرمعمولى ذبانت سے متاثر می مرحانے ان کی امیدوں کو خاک من ملاديا تعا\_

ایک محظ کے دوران اس نے ان کا دِماع كمياديا تما، وه دل بي دل من ب مدحران مي كداس على اورخرد دماغ الوكى في كي اي كي تھا، وہ اے چھوٹا سا نظرہ بھی تین سے جار بار معمجما عمل ادر جواباً وہ بوی معصومیت سے انکار میں سر ہلا کر مجھ میں نہ آنے کا اشارہ کرنی ان کے مبر كا المحان لے جالى، آخر من وہ اجما خاصا جمنجلا چک محیں، یا تو وہ بے وتوف محیں جنہیں دی سالہ قدر کی تجربے کے باوجود الی جیکس ادر کی حد تک آؤٹ شینڈنگ بچی کو پڑھانا تہیں آیا تھایا پھروہ انہیں بے دقوف بناری تھی، دوسرا خيال البيس زياده مضبوط اور تحيك لكا تعاءاي شام تمور لوئے تو وہ البيل ريورث ديے كے كے بالكل تيار ميں\_

W '' آئی ایم سوری مسٹر تیمور! میں حبا کوہبیں يرُ ها على \_''ان كالهجه دونُوك اور تحكا تحكاسا تھا\_ " پتانہیں، میں نے کچھ بلان نہیں کی ا میزامز کے بعد جھے کیا کرنا ہے؟" وہ ''مس ناکلہ آخرایی کیابات ہے؟ کیا حبا شانے جھنک کر بولا ، طلال کی آئکھوں میں جا نے آپ سے چھ کہاہے؟ "وہ ہکا بکا سے لیو چھر ہا ''نیکسٹ منتھ کے تھرڈ ویک میں نیویاں "اس نے زبان سے چھہیں کہا بلکہ سب کھاس کا لی ہیور کہدرہا ہے، وہ بالکل آمادہ ہیں میں''Fashion in'' کا فیشن و یک شاریا ''نو ……؟'' بخت نے بھنویں اچکا ئیں۔ " آب کیا کہنا جاہ رہی ہیں؟" ان کے ما تھے یہ شکن آئی۔ "انٹرنیشنل ٹیانٹ کے لئے میرے ماڈنز سلیش بھی کی گئی ہے۔' طلال نے بتایا۔ '' آب نے مجھے بتایا تھا کہ کی وجہ سے آپ نے اس کا بچھلا ٹیوٹر فارغ کر دیا ہے، تو ''اوہ .....کریٹ۔''بخت قدرے جونگا۔'' ''لیکن فائنل <u>جمح</u>صرف دوکوکرنا تھا۔'' میرے خیال سے بیرونی Obssesion ہے وہ "، مول پھر .....؟" سینلی اِی کے ساتھ سیٹ ہے، بہت مشکل ہے ''میں نے تمہارا نام بھیج دیا ہے ''طلا کہ وہ کسی اور سے مظمئن ہویا ایڈجسٹ کر اے۔ 'وہ صاف کوئی سے بولی میں۔ نے سکون سے دھا کہ کیا، شاہ بخت کا · یہ ا ما "پليزمس نا کله اگر آپ کوشش کري تو؟" " بھے سے بوجھے بغیر؟" اس کی بیثانی وہ قدرے دھیمے انداز میں بولے تھے۔ ۔ '' میں بو چھنا جا ہتا تھا گرتمہارا سل نمبر ر مید ہو جھنا جا ہتا تھا گرتمہارا سل نمبر "اگر بھے لگتا کہ میں کر یاؤں کی تو میں ضرور کرتی مگر سے کی وہ بری طرح ے، من بلین ہو گیا تھا۔'' وہ مطمئن کہج ا ڈسٹر بے اور جھی وہ ایک حرکتیں کر رہی ہے میرامثورہ آپ کو یہ بی ہے کہ آپ اس کے ''اورگھر کا ایڈرلیں؟ جھے یاد ہے میں۔ يرانے نيوز كوئى واپس لے آئے۔ "وہ حتى ليج مهمیں دونوں ایک ہی کارڈ پر درج شدہ دیا میں بوتی ہوئی آٹھ کئیں، جبکہ تیمور احمہ جامہ سے تھے۔"اس نے طلال کو گھورتے ہوئے طنوا وہیں بیٹھےرہ گئے۔ طلال شرمندہ ہوئے بغیر ہس دیا۔ " کے تو یہ ہے کہ میں تم سے پوچھنا ہیں: وہ دونوں اس وقت Pizza hut کے "مصب! لسن ثومي ..... جست الله ٹا فلور برموجود تھے،جس جگہوہ بیٹھے تھے وہاں ان .....معصب!"اس نے اسے یارکنگ نسبتاً تاریکی تھی، طلال نے ممہری نظر سے شاہ جالیا۔ "جسٹ لیوی۔"طلال نے تیزی ہے بخت کو دیکھا، ملکے سے اندھیرے میں اس کے تاثرات قدرے ما قابل فہم تھے۔ بإزو حجير الياب "نكيث منته كيا كررے موتم؟" طلال ماهنامه حنا (110) دسمبر 2012

ر ہاتھا، مجھےلگا کہتم منع کردو گے۔"وہ سچائی ہے شاہ بخت کمحوں میں ٹھنڈا پڑ گیا ،اے شدت سےاینے کہے کی بدصور لی کا احساس ہوا۔ " مجھے ایک بار یو چھ لیہا جا ہے تھا تمہیں ''اوکے سوری اب چلو۔'' شاہ بخت نے معصب! مين نيويارك نبين جاسكتاً-"وه تطعيت اسے واپس کھینجا۔ ہے بولا ، انداز میں نا گواری تھی ، طلال بری طرح '' میں مبین جاؤں گا۔'' طلای بدستورخفا خفا کہے میں کہتاا ٹی جگہ جمار ہا۔ چونگا-" کیول..... لیکن کیون؟" وہ بلند آواز "او کے۔" اس نے اسے کار کی طرف دهکیلا اور دروازه کھول کر اندر بیٹھا دیا، پھرخود سے بولا، شاہ بخت کے چرے پرنا گواری آگئی، وه طلال کونہیں بتا سکتا تھا کہ وہاں اس کی کمزوری ڈرائیونگ سیٹ پرآ گیا۔ "بالكل بچول كى طرح لى بيوكر رہے ہو "تم يرسل في نهيس كرو ك\_" بخت نے تم-"بخت نے طنز کیا۔ سردمبری سے کہا اس کی آعمیس جیے آ کے دیے ''اور جوتم نے کہااس کا کیا؟'' طلال جسے " آف کورس کروں گا۔" طلال نے زور '' وہاں بیٹھے لوگ متوجہ ہورے تھے۔'' شاہ ے میز پر ہاتھ مارا، اردکرد بیٹھے افراد تیزی ہے بخت بھی جیسے جھلا گیا تھا۔ "نو کیوں ہورہے تھے؟ کیا کنسرن ہے متوجه ہوئے تھے۔ "معصب!"شاه بخنةغراا ث**غ**ا\_ ان كا؟" طلال في مريدكها '' کیب بور منس '' طلال کا چ<sub>بر</sub>ه تذکیل "م مجھ مبیل رہے ہو، یہال سب کو كاحال عرف يركيا،ال في جيب دوسروں سے دجیل ہولی ہے، بیتمہارا دوئ مبیں چند نوث تکالے اور تیل پر سیسکے، پھر مزید کھ ب معصب!" وه جيسے پکيارتا ہوا بولا تھا، طلال کے بغیر زور دار آواز کے ساتھ چیئر دھکیلا باہر کی نے غصے مرجھ کا۔ سمیت لیکا ،اس کے لب جینے ہوئے تھے اور چرہ "اچھا، جناب پھر سے سوری، اب خوش؟" مرح انكاره مور باتھا۔ بخت غصے سے بولا۔ شاہ بخت بھی اس کے پیچھے لیکا اور دونوں کا طلال کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، شاہ آردر کیا گیایزاوین رکھارہ گیاجس پراس وقت بخت نے گاڑی ایک یارک کے سامنے روک معصب کے تھینکے نوٹ بل کے طور پر جھلملا رہے دى، طلال كا يا مر تكلنے كا موذ دكھاتى مبيس ديتا تھا، چند محول کی خاموتی کے بعد شاہ بخت نے اسے

''کیاجانا جاہے ہوتم؟''

" بنیں آیا کھیں ہے۔"

نے حفل سے کہا۔

''وہ سب کچھ جوتم چھیا رہے ہو۔'' طلال

"ميري بات توسنو-"وه جھلا گيا۔

''تم مجھے'' کیا''سمجھتے ہو ثماہ بخت!''

? me? كى كىچ مى تم نے جھ سے بات ك؟ م

جانتے ہو؟''طلال دھاڑا تھا۔

Would you like to tell"

باک سرمائی کاف کام کی کوکن پی المعالی مادی کاف کام کے کائی کیا ہے یہ کا ای کی کی لیاں: =

ہےرای بُک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای بُک کاپر نٹ پریویو
 ہریوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تند ہیں۔

مشہور مصنفین کی گتب کی ممل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لئک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائك جهال بركتاب ثورنث سے بھى دُاوَ مُلودى جاسكتى ب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



.com/paksociety



💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا ئلز

ال بكر آن لائن يرض المن المناسخ

گ سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈنگ

💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل ریخ

﴿ ایڈ فری کنکس، کنکس کو یعیے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

سپريم کوالڻي، ناريل کوالڻي، کمپرييڙ کوالڻي

والے اس منفر دنوعیت کے انسان کوسوچ رہی تھی اس بے بران جی کیا تھا، سب سے پہلے یوں بنا پچھ سوچ سے اپنی گاڑی میں بیٹھالیا پچراپ کے سوچ سے اپنی گاڑی میں بیٹھالیا پچراپ کے سوچ سے اپنی گاڑی میں بیٹھالیا پچراپ کے سوج سے ایا اور یہاں آنے کے بعد بھی اس کا روبینہا بہتر بن تھا، اس نے شائی وانگ کے ماضی کوکر یدنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے سام کوکر یدنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی اس مدد کا کوئی ''معاوضہ' مانگا تھا بلکہ اپنے اس مدد کا کوئی ''معاوضہ' مانگا تھا بلکہ اپنے کی کوشش نہیں کے سام کے دیا ہے دو ہے اسے شاپئگ کے کے کہا م ردے گیا تھا۔

کر دیا تھا اور اب یوں استے روپے اسے شاپئگ کے کیا م ردے گیا تھا۔

وہ کم میم کی بیٹھی اسے سامنے پڑھے رویوں کے دو گیا تھا۔

کودیکھ رہی گئی جب ملازمہ کی آواز نے اسے چونکاریا،وہ ناشتہ کی طرف متوجہ ہوگئی۔
''بندہ تو اچھا ہے۔'' چائے کے گھون مجرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ مجر ہے ہوئے اس نے سوچا تھا۔

اسيد گھر واپس آ چکا تھا، ناشتہ کے لئے
جب مرینہ اسے جگانے آئیں تو وہ اوندھا لیٹا
سارے جہان سے بے خبر تھا، انہوں نے اسے
اتی کہری نیندسوتے دیکھا تو ڈسٹرب کرنا مناب
ہیں سمجھا اور خاموثی سے دروازہ بند کر کے واپس
آگئیں، خلاف معمول حیا آج یو نیفارم میں ملبوس
کانے جانے کے لئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے لئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے الئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے لئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود
کانے جانے کے لئے تیار، ناشتے کی نیبل پرموجود

'''میری بیٹی کا دل مان گیا کالج جانے کو۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے ہیار سے اس کا گال جو ما، حبانے نہال ہوتے ہوئے بازوان کے گلے ا شخصے تھے، ایک مائی سو گواری ماحول میں رچ کئی تھی۔

معصب یک نگ اسے دیکی رہا تھا، پھر اس نے آئے گا ہے۔ ہو تھایا اور شاہ بخت کو شانوں سے تھام لیا، گاڑی کی اندرونی لائٹ جل رہی تھی اور اس روشی میں شاہ بخت کی شہدرنگ جمیلوں میں اترتی سرخیاں چھی نہیں رہی تھیں۔ ''ایبا کیا ہے بخت! بتا دو جھے، بھین رکھو وہ سب جو شہیں اتنا تکایف دیتا ہے، بتا دو جھے، یقین رکھو جھے پر، معصب بھی شہیں، تہار سے اعتبار کونہیں تو ڑے گا، تہار سے ایقین کوشیں نہیں پہنچا ہے گا، تو ڑے گا، تہار سے یقین کوشیں نہیں پہنچا ہے گا، اعتبار کونہیں اعتبار کونہیں اعتبار کونہیں اعتبار کونہیں متحصب کے لیجے میں سچائی تھی، اعتباد کرو جھے ہر۔' معصب کے لیجے میں سچائی تھی، اعتباد کرو جھے ہر۔' معصب کے لیجے میں سچائی تھی، شاہ بخت خاموش سے اسے دیکھا رہا۔

نوفل ناشتے کی میز پر آیا تو ذہن سے رات کا واقعہ اور شائی وانگ یکسرمحو ہو چکی تھی، بہت اطمینان سے اس ناشتہ کرنا شروع کیا جب ملازمہ کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کرلیا۔ ''ریا میم ناشہ نہیں کریں گی '' است ح

''سر! میم ناشتہ مہیں کریں گی؟'' اور وہ جو لفظ''میم'' پر جیران ہوا تھا یکلخت ذہن میں اسار کنگ سی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی شائی واٹک کا نام چکا تھا، اس نے ایک طویل سانس لی۔

''ہاں تم اسے بلالا دُ۔'' وہ کہہ کر پھر سے
ناشتے میں مشغول ہوگیا، پچھ دیر بعد وہ ملاز مہ کے
ساتھ آگی، سلینگ سوٹ میں مبیٹے، سوجی ہوئی
بالوں کو جوڑے کی شکل میں سمیٹے، سوجی ہوئی
متورم آتھوں کے ساتھ وہ بے حد دکش لگ رہی
تھی، نوفل پچھ بل کے لئے اس پر سے نظر نہیں ہٹا
سکا، اس لڑکی میں پچھ تو خاص تھا۔

''اعتبار کرتے ہوئے ڈررہے ہو؟'' طلال کالہجہ تیکھا ہوا تھا۔

شاہ بخت نے تڑپ کراہے دیکھا اور لب جھینچ لئے،''ہاں'' دوٹوک انداز تھا، اب کی بار طلال بس اپنا ضبط آز ماکررہ گیا۔

''میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بخت! کہ میں ایک براانسان ضرور ہوں گرایک اچھا دوست بھی ہوں۔'' وہ یاسیت سے بولا تھا۔

شاہ بخت چند کھے اسے دیکھتا رہا پھرطویل سانس لے کراپنا سراسٹیرنگ پرر کھ دیا۔

"مل بهت خود برست انسان مول معصب! میں نے بھی کسی کواس بات کی احازت مبیں دی کہ وہ میری ذایتات میں مداخلت مس كرے محل ماؤس ميں اب تك كوئي سبيس حان سكاكرآ خركون كابات نے مجھے اتنا ڈيريس كرديا تھا جومیرے ہاسپعلا تز ہونے کی وجہ بنی، کچ یہ ہے کہ میں اپنا آپ بہت چھیا کر رکھتا ہوں ، اتنا زیادہ کہ کسی کو قطعاً اجازت ہیں دے سکتا کہوہ مجھے میری اجازت کے بغیر جان لے، مرتم ..... طلال بن معصب تم من کھ ہے، کھابیا کہ میں ا پنا آپ مہیں سونیتے ہوئے ہچکیا تہیں رہا اور پیہ چیز بی مجھے پریشان کرتی ہے، میں اینے اور تمہارے درمیان و Missing link ڈھوٹر ٹا عابتا ہوں، جو مجھے اکسار ہاہے کہ میں تمہیں وہ سب کہد دول، وہ سب جو میرے اندر ہی اندر جھے جلاتا ہے، مجھے مارے دے رہا ہے، مجھے لگتا ہے معصب، میں آہتہ آہتہ حتم ہو رہا ہوں، زندگی میرے وجود سے قطرہ قطرہ جہتی جارہی ہے

Slowly and steadly go to)

death)-' وه اسٹیرنگ پرسرر کھے بول رہا تھا،

لہجہ کرب سے بھیٹ رہا تھا، آ داز شدت م ہے

ماهنامه حنا الله دسمبر 2012

" اے گڈ مارنگ۔" نوفل نے رسما کہا

"ارنگ "وواس كے مقابل چيز تھييك

اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا،

''ناشتہ کروگ؟''نوفل نے پوچھا۔

ملازمہ اس کے سامنے ناشتہ لگانے کی، ناشتہ

كرتے ہوئے نوفل بوے اطمینان سے اس كا

جائزه ليار با تقا، وه رات كي نسبت اب يرسكون

'' یہ تمہارا کمر ہے؟'' شائی وانگ نے

"ہاں کیوں؟" نوفل اس کے سوال پر

"مطلب میں یہاں کچھ دن تھیر عتی ہوں

" ال ثم مقبر على مو-" نوقل في شاف اجا

''نوفل صدیق۔'' وہ تیز تیز چائے کے

ور ب طرح چوکی،

'' آف کورس۔'' وہ ٹانے جھٹک کر کپ

''تم کیا ای ڈرلیں میں رہوگی، یوں کرو

اكر ماركيك جانے كا موڈ ہو تو اينے لئے بجھ

أريس خريد لينا، ورنه كى سرونك كو بطيح كرمتكوا

لينًا، بائے۔'' وہ عجلت میں والٹ نکال کر ڈمیر

وہ ساکت ی جیمی این زندگی میں آینے

سارے نوٹ میل پر رکھتا تیزی ہے مڑ گیا۔

نال؟ "و ومصطرب لهج مين يو جدر بي هي-

کرفندرے لا پروائ سے کہا۔ "تمہارانام .....؟"وہ کچھ بچکیا گئی۔

ادراے بیٹھنے کا شارہ کیا۔

لگ رہی تھی اور پچھ مطمئن بھی۔

فدرے حیران ہوا تھا۔

محونث بعرتا بولا\_

ركحتااته كمرابوا

بتدریج رسیمی ہوئی گئی، فضا میں کتنے نو سے کو بج سط ان کر کی میں ہوئی گئی۔ فضا میں کتنے نو سے کو بج سط ان کا کا دسمبر 2012

حکا تھا، وہ ٹھٹکسی سکیں۔ ''کیا بات ہے حبا؟ کوئی جھٹڑا ہوا ہے تم رونوں کے جج؟ "وہ کھ تحق سے بازیس کررہی تھیں، حبا بے اختیار ان کے شانے بر سر رکھ

W

W

Ш

المجھے ہیں بتاما اخود ہی ناراض ہے، دیکھا آب نے کیے گیا ہے ناراض ہو کر اور ..... اور ر کھ کیے رہا تھا؟ اتنے برے انداز میں جیے آ تھوں سے لل کر دینا جا ہتا ہو، مجھے نہیں تا آپ اس سے یو چھیں، اس سے لہیں مجھ سے بات كري، ابن سے كہيں نا ماما۔" وہ محل محل كررو ر ہی تھی ، آفس جانے کے لئے تیاراندرآتے تیمور كے كانوں ميں اس كے آخرى چند جلے يوے تھ، وہ لب سیخے ہوئے تیزی سے آگے برھ

''کیابات ہے حما؟ کیوں رور ہی ہو تم؟'' ان کا لہجہ خشونت بھرا تھا، حیا کے رونے میں اور شدت آئی، تمروہ مرینہ کے شانے سے سراٹھا کر سيدهي بوکني.

"اسير جھ سے ناراض بے بايا، وہ جھ سے بات ہمیں کررہا، وہ مجھ سے خفا ہے اور پیرسب آپ کی وجہ سے ہایا، صرف آپ کی وجہ سے، آب ہیں تصور دار۔'' وہ شہادت کی اِنگی اٹھائے بلند آواز میں جلا رہی تھی، تیمور کی آ تھوں میں

"كيا بكواس كررنى بوتم ،تم بوش مي تو بو، ي ..... ير كهايا بي تم في اسي ، آج منه الفاكر باپ سے برتمیزی کر ربی ہے، کس لئے ، صرف اں کل کے لاکے کے لئے،اسید کے لئے۔"وہ

دو بل من بي مرينه كارتك يهيكا يو كيا، الزام کی زد میں آج بھی صرف ان کی ذات اور

سوچيں نه تينوں دلوں اسيدكا چلتا باتھ لمحہ بحركورك كيا۔ مای مای دل میرا کیندا رمندا ماہی وے ماہی وے لئے ڈر دے بہ کدی تیرا نال حق وی جنونا چھڈتا اس کی آواز پوری کھٹھ سی اور خوبصورتی ہے اسید کی ساعتوں میں متعل ہورہی تھی، ڈسٹر بنس سلسل تھی،اسید کوسامنے موجود کتاب کے الغاظ غائب ہوتے دکھائی دینے لگے،لب سیخیے ہو 🕒 اس نے کتاب بند کر دی اور اس سے پہلے کہوہ الكه كرجلا جاتا ،مرينه وبال جلي أليس-

"ارے اسد! تم اٹھ کے؟" وہ جران ہوئیں، وہ بنا جواب دیتے چیئر دکھیل کر اٹھ کھڑ

" اما! اسيد كوكيا مواع؟ بيه مجھ سے مات کیوں نہیں کر رہا؟' حبائے مرینہ کو 🍣 میں

اسید نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آ تھوں میں باکا سا گلالی بن تھا اور جبا کے کے اتی نفرت اتنی برودت تھی کہ حبا کا سالس رک سا گیا،ریده کی بدی میں ایک سردابر دوڑ کی سی وہ تیزی سے مزاادر لاؤنج کے صوفے ہ یرا اینا بیک اٹھا کر شانوں پر ڈالنے لگا، مرید حران ي سي -

"اسيد! كيابات ع؟ ناشتنبيل كرنا انہوں نے یو چھا۔

"مود تبیں ہے۔" ایس کے لیج میں ج ايها تها كه مرينه چونك كئيل وه اب برول دروازے کی طرف جار ہاتھا۔

انہوں نے حبا کو دیکھا جس کا رنگ پیکا ہ

میں ڈال دیئے۔ "آف كورس ماما-" "ناشتہ کس چیز کا کرنا ہے؟" انہوں نے اس کے ہال سنوار ہے۔ "دودھ اور بوائل ایگ۔" وہ ناز سے فرمائش کررہی تھی۔ ''اوکے حانو! ماما انجمی آپ کا فیورٹ بريك فاسيث لاتي ہيں۔''وہ مسكراتی ہوئی لچن كي طرف مر كئيس، كن كا كام وه خود بى كيا كرتى

حبا خاموش سے چیئر پر بیٹھی باؤں جھلانی ربی، ایالہیں تھا کررات اسیدے ساتھ اس برتمیزی کے بعد وہ پرسکون تھی، اس کے کمرے ے جانے کے فوراً بعداے ایل برتمیزی اور بد تهذبی کا اندازه هو گیا تھا مگرای وقت کیا ہوسکتا تھا کہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، مگراہے یقین تھا كدوه اسيدكومنالے كى، وه اس سے ناراض مبيں ہوسکتا تھا، وہ یمی سوچ کرمطمئن بیٹھی تھی،اے اسيد كاانتظارتها، مجمه دير بعدوه فريش سابلوجينز اور وائك شرك مين لمبوس باتھ ميس كونى بك تھامے ناشتے کی میز پر آگیا،اس نے نظرانھا کر حما کی طرف نہیں دیکھا بلکہ خاموتی ہے جیئر پر براجمان ہوکر بک کھول کی اور ساتھ ہی پیسل ہے مجھا غرر لائن کرنے لگا۔

حبا جو مسلسل اسے نگاہوں کی گرفت میں لئے ہوئے تھی، بےاختیار مسکرا دی، کیا شان بے نیازی تھی، اس نے سوجا ، مگر دل اس پر بھی آ مادہ تھا کہوہ دل کے نز دیک ہی اتنے تھا،اس کا دل عاہا وہ اسید کے سلتے سے جے سکیے بال بھیر کر ر کھ دے ، بے اختیار وہ کنگنانے تکی۔ ساڈی زندگی وچ خاص تیری تھاں

ماهنامه حنا ⑪ دسمبر 2012

تم ک صدا سے عاری تھا اور اس کا کمزور، امری نسول والإباتي ويلمحة بوع اس كى اذبت كجه مزید بره کی تھی، پورے وجود کے علاقے میں اك طلاهم بريا تقا، در د كى شدت اتى تھى كويا وجود يرزورل مين بث جائے گا،عذاب دو چند ہور ہا

"مى مهيس اس طرح تبيس د كيوسكا، بيس کرو، میں مر رہا ہوں، بل بل، ہر بل، زندگی

· ' گر ....ا بها آرز و که خاک شده! "

‹‹مغل مادُس' مِن ایک روثن اورِنوخِيز سج کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا،اس وقت سجمی ملین ناشتے کی میزیرجم تھے۔

گرتے ہوئے اس نے کہا۔

انہوں نے مزید پوچھا، سبھی چونک کر متوجہ

"کیوں؟" طارق چانے چونک کر سر

"إيون بوال بر-" وقارف مخفرا كها،

اس وجود میں کوئی حرکت نہ تھی، وہ جیسے ہر

ہد مکتاتمہاری پیرحالت؟ میرے ساتھ ایبا میت میری رکوں سے بہتی جارہی ہے،میری ہے بی کا ا تنانداق نداڑاؤ، مجھ پررحم کھاؤ،میرے ساتھ ایبا مت کرو۔" اب وہ بیڈ کی پی سے مرتکائے پھوٹ پھوٹ کررور ہا تھا۔

**ተ** 

میز برصرف برتنول کی کھنک کے علاوہ کوئی آواز نہ ھی ،اس خاموتی کو وقار نے تو ڑا۔ ''طلال جا گیا؟'' انہوں نے شاہ بخت

دِ پھا۔ ''بول، چلا گیا۔'' تلخ کانی کے مھونٹ

''موڈ ہے نیویارک جانے کا تمہارا؟''

تلیا جان کی پیثانی پر آیک شکن آگئی۔

وہ اس کو جھڑ کتے تھے، صرف اسید کی وجہ ہے؟ انہوں نے سے دل سے اپنا کجزید کیا تھا اور اس کا جواب تھا، نہیں بیصرف اسید کا وجود نہیں تھا جو الهيس تكليف ديتاتها بلكه بيان كے اندر كالم ظرف انسان بھی تھا جو قطعاً اسید کو حیا کے برابر بچھنے کو تیارے نەتقا، جو ہر بارامبیں ترغیب دیتا، انہیں اکسا تا کہ وہ حیا کواسید سے دور رھیں مکرتا کے، آج وہ مال کے لئے اسید کے لئے ان کے آ کے تن کر کھڑی ہو گئی تھی کل کو انہیں جائیداد میں جھے دار بنانے پر عل جانی تو..... ایک بھیا تک سوالیہ نشان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔

" تھیک ہے حماءتم روؤ مت بیٹا، خاموش ہو جاؤ، چلوشاہاش۔''وہ کچھسوجتے ہوئے اسے

ے ہے۔ "آپ ماما ہے کچھ نہیں کہیں گے نا؟" وہ

" د مبیں کھے مبیں کہوں گا۔" انہوں نے بیار سے اس کاسر تھیکا اور اس کوخود سے الگ کر دیا، مرینہ تیزی سے واپس مؤلسی، تیورنے جرالی · سے الہیں جاتے دیکھا۔

وہ ساکت سااینے سامنے حیت پڑے وجود کود کھے رہا تھا، چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہورہا تھاا درآ تھے او جیسے جلنے کوھیں۔

"بس كردو، خداك لئ بس كردو\_"وا اس كامرد بحركت باتحد تفام كرسسك انها\_ " مجمع ميري كمينكي كي اتني سزا تو مت دو، کسے بناؤں مہیں؟ بونو کھاتو کہو؟ کسے بناؤں ہمیں کہتم میرے لئے کیا ہو، میرے ساتھ ایسا سلوک نه کرو، مجھے یوں بے موت نه مارو، خدا کے لئے۔''اس کے آنسوقطرہ قطرہ ساکت ہاتھ يرادب تق اسید کا وجود ہی تھا، کچھ کہنے کی خواہش میں ان کے لب پھڑ پھڑارہ گئے۔

" بس سيج يايا، خدا كے لئے كيوں ديتے میں آپ ہر بات کا الزام ماما کو، کیوں؟ اپنے روے برغور کرنے کی کوشش کی ہے بھی آپ نے؟" حباطلق کے بل چلائی تھی۔

'' بکواس بند کرو۔'' تیمور کا ہاتھ ہے ساختہ ا نھا اور حبا کے دائیں گال پرتقش و نگار بنا گیا، وہ بھٹی بھٹی آنکھوں ہے باپ کودیکھتی رہ کئی۔

"ميري بات كان كھول كرس لومرينه بيكم، میں تمہیں اور تمہارے مینے کو ایک میل بھی اب اس کھر میں برداشت ہیں کرسکتا، اینا بوریا بستر سمیٹواورنگل جاؤ میرے کھر ہے۔'' وہ غضب کی شدت سے لرز رہے تھے، مرینہ نے دہل کران ک طرف دیکھااور دل پر ہاتھ رکھا۔

"تيور! خداك كئے ،كيا ہو گيا ہے آپ كو؟ کیسی باتیس کررہے ہیں آپ؟" مریندروتے

'' میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں ، اس مسئلے کا آج سلجھ ہی جانا جاہے۔" ان کے عزائم خطرناک تھے، حبا ایکدم سے جیسے ہوش میں آ

''یایا، بایا بلیز کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایس باعلی نہ کریں، یا یا،آپ کی حبامر جائے گی،آپ کی بئی مِر جائے کی پایا، میں اسید کے بغیر زندہ نہیں رہ عتی، میں ماما کے بغیر زندہ مہیں رہ عتی، اليامت يجيح مايا،آپ كوالله كا واسطه-" وه زور زورےرولی تیمورے لیٹ کئی۔

تیمورے دل کو میکدم کچھ ہوا تھا، وہ ان کی اکلوئی بٹی تھی، جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتے تھے، جیسے آج تک انہوں نے ڈا ٹائمبیں تھا، پھر پتائبیں کیوں ہر بار صرف اسید کی وجہ ہے

"تم اپنا منه بندر کھو،تمہیں چے میں بولنے کی ضرورت مہيں ہے۔" وقار نے محق سے اسے

" بخت! دیکھو بیٹے اس کیم کے مشغلے وقت

''مِن جانِتا ہوں تایا جان، آپ پریشان

مرامي كے لئے تو تحك بي مراميں پيرمين

مت ہوں، میں بھی اسے بس انجوائے منٹ کے

طور پر لے رہا ہوں۔''اس کا لہجہ دوٹوک اور بے

طارق کے ماتھے پر ایک شکن آ حمیٰ، انہیں

''لکین مجھے تمہاری بیہ''انجوائے منے''

بالکل پندہیں ہے، بہتریہ ہوگا کہتم ایکزایمز کے

بعدممرے ساتھ آئس جوائن کرو۔'' طارق کا لہجہ

تخت اور کھر درا تھا، شاہ بخت کے چبرے کا رنگ

اسے بیالین اٹینڈ کرنے دیں نا،آھے کی بعد

كررے مو وقار! طارق تحك كهدر ما ہے اس

تماشے کو اب بند ہو جانا چاہیے۔'' تایا جان نے

عصیلے اور تحکمانہ کہے میں کہا، شاہ بخت کا رنگ

سرخ ہوا تھا،اس نے کب بیبل پر پنجااوراٹھ کھڑا

بازو پکڑ کر کھسیٹا، وہ ہونٹ چباتے ہوئے بیٹھ گیا۔

انداز میں کہا،وہ خاموش سے پلیٹ یہ جھک گیا۔

بات ے؟ تایا جان نے مہیں کھے غلط تو میں

كبا-"رمش ني تيكم ليح من كبا-

''بیٹھ جاؤ بخت!'' وقار نے حتی سے اس کا

''ناشته محتم کرو اینا۔'' طارق نے تککمانہ

''شاہ بخت! ای میں اتنا غصہ کرنے کی کیا

میں ریکھی جائے گی۔''وقار نے نرمی ہے کہا۔

" پيا جان! آپ غصه مت كريس، آپ

"مم اسے بگاڑنے میں پورا پورا کردار ادا

بدلا مراس نے دانستہ کھے کہنے سے گریز کیا۔

بنايا جاسكتا\_''ان كالهجيةا دي تقا\_

ہے کا انداز ہالکل پندہیں آیا۔

ماهنامه حنا (12) دسمبر 2012

ماهنامه حنا (120) دسمبر 2012

ھانی ہونے سے انکار ہے؟" "کیاان کے Geans کے اثرات تم میں نہیں ہیں؟''رمشہ نے پہلیج کرتے ہوئے کہا۔ Individual charactristis' " ہے کیے انکار کرو گی؟" وہ بھی ایے پوائٹ پر "Geans, influenced" (اورم) ے کیے فی عجے ہو؟" اس بار اس نے جیجے

ہوئے کہجے میں کہا۔ ''تم حد سے زیادہ برتمیز اور بدتہذیب لڑکی ہو، وقار بھائی کی جہن تو بالکل مہیں لکتیں،تم بر تو Geans influence نظر مبیں آتا۔'' بخت نے حدے زیادہ سرداور طنزیہ کہے میں کہا، رمشہ

''ا پنا منہ بندرکھو،تمہیں میرے بارے میں Declearationدینے کی ضرورت ہیں ے۔''وہ بے قابوہو کر پھٹ بڑی۔

کے چبرے کارنگ بدل گیا۔

" إ .... احيما لو كيا تمهار سے پاس برمث ب میرے بارے میں "Predicions" دے کا؟'' وہ مفحکداڑاتے ہوئے ہنا، رمشہ کا چره مزيدس خ بواتھا۔

"Go to hell" وه بير بختى بوكى الله کئی،عباس اور و قار کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ''انسان میں اتن برداشت تو ہونی جا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دینے کے بعدایے بارے میں بھی من سکے۔" شاہ بخت نے رمشہ کو سنانے کے لئے بلند آواز میں کہا، جو کہ لاؤنج ہے نکل رہی تھی۔

"تم بھی نا بخت! بھی بھی حد کر دیتے ہو۔''وقارنے سرجھنگا۔ '' آپ نے اس کی برتمیزی دیکھی۔''وہ خفا

"أب يريشان مت مول امي جان! امریکہ چیز ہی ایک ہے، وہاں جا کرتو اعظم نواز بھائی کی مثال بھی موجود ہے۔'' عباس نے

شاہ بخت کا رنگ بھیکا پڑ گیا، پتانہیں کیوں جتنا وہ شِاہ نواز کے موضوع سے بھاگتا تھا اتنا ہی اس کو ڈسلس کیا جاتا ہے۔

''نضول بولنے کی ضرورت نہیں ، نواز کی بات کون کررہا ہے۔"انہوں نے اسے ڈانٹا۔ "فرورت كيول بيس ب، بالكل ب، آخر ا پنوں نے ہی تو داغ بیل ڈالی ہے ابروڈ جانے ک، وہاں سینل ہونے گی۔" رمضہ نے اینے مخصوص انداز میں کہا۔

"اس موضوع ير بحث لا حاصل ب، تم سب اٹھو اور اینے اپنے کام سے لکو۔'' تایا جان تحكمانهانداز مين كبتے اٹھ گئے۔

"لا حاصل ....؟ تهيس بابا جان! به بالكل درست بحث ہے، ان کے نقش قدم پر ہی تو جلتے ہوئے ایاز بھائی کو میر خبط ہوا تھا اس کئے بید لا حاصل کیے ہوسکتی ہے؟ اور اب "ان صاحب" کے تیور اور انداز بھی کم و بیش و پیے ہی ہیں ا رمشہ نے شاہ بخت کا نداق اڑایا۔

" بچھے نواز اور ایاز سے Relate کرنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ!'' بخت نے غرا کر

تایا جان خاموتی سے بلٹ کر باہرنقل کے وہ جانتے تھے یہ بحث وہ دریاتک چھٹر ہے رمیں مے اور وہ میلے ہی آئس کے لئے کیٹ ہو چکے

" کیول ضرورت مبیل ہے؟ کیا تمہیں ان

يرتفرك مائ لبرانے لكے تھے۔ ا چھوں کے تیور بدل جاتے ہیں ،آپ کے پاس تو

"اورعباس ميني آپ كى كىسى كى "انهول نے عباس سے پوچھا۔ '' نھیک ہے جیا جان!'' عباس (جواب تک خاموش بیٹھا تھا)نے کہا۔

''اور وقار بھئی بیرایاز کی کیا خبر ہے؟ کدھر ہے وہڈ کالی دن ہو گئے اس کا نون وون آئے؟' احمر چیا نے تشویتی انداز میں کہا، وقار نے ایک مُصْنَدُي سانس خارج کي، اياز اورسين کا معامله عثين تربهوتا جار ہاتھا۔ ِ

جھڑ کا، رمشہ آف موڈ کے ساتھ جائے کے سیب

''ا یگرامز کی تیاری کیسی ہے؟''طارق نے

"المچى ہے۔" بخت نے دھیم کہے میں

کینے لگی ،میزیرا یک خاموتی طاری ہوگئی۔

نارش سے انداز میں پوچھا۔

" بجھے اس کی کوئی خرنہیں ہے چیا جان! آب کوعلم تو ہے آج کل کراچی والی فیکٹری کے حالات خاصے كزبر ہیں بس ادھرمصروف ہوں چھ، ایک پیر ادھر اور ایک ادھر ہوتا ہے، آج فون کروں گا۔''وقار نے تعصیل سے کہا۔

"میری بات بھی کروانا ، پوچھوں اس ہے، کیا کیا ہے اس نے بین کے کاغذات کا؟"ان کا لہجے تشویش کئے ہوئے ھا۔

سین کے چرے کا رنگ بدلا تھا اور عماس کی نگاہوں سے قطعاً چھیانہیں رہ سکا تھا، اندر ہی اندر کچھ غلط ہونے کا احساس اور شکوک مزید بردھ

''حدے بھئی اس لڑکے ہے تو ، وہاں جا کر بیٹھ بی گیا ہے، نہ آگے کی خبر نہ پیچھے کا یا، معذرت کے ساتھ مر احمر صاحب! مجھے اس لڑے کے تیور کھ درست نظر ہیں آتے۔" نبیلہ میجی نے صاف کوئی سے کہا، تایا جان کے چرے

''دیکھی ہے میرے بھائی! جانتے تو ہو اے، وہ تو ایس ہی ہے۔'' وقار نے اٹھتے ہوئے عاجزی سے کہا، شاہ بخت بے سِاختہ ہس دیا، علینہ نے دیکھا یہ آج کے دنیا کی سب سے خوبصورت اور Pure مسكرا ہث تھی۔

شانی وانگ کو یہاں آئے ہوئے تین دن ہو چکے تھے اور ان تین دنوں میں وہ نوفل صدیق کے بارے میں کائی کھ جان چی تھی، چرت انگیز طور پر نوفل نے اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ماصی کے بارے میں بتائے اور نه اس بر سی سم کا کوئی دباؤ ڈالا تھا، وہ بری آزادی سے بورے کھر میں کھوم پھر لیتی تھی، میرمید کے در لیے اس نے مارکیٹ سے این لئے ڈریم منگوا لئے تھے اور اے کس چیز کی ضرورت ندمی ،سب کھانوفل کے تھر میں تھا۔ کیکن وہ جانتی تھی کہ ریہ گھر بھی اس کے لئے محفوظ پناہ گاہبیں تھا،اس کے پیچھے کھات لگائے ہوئے" ڈریک مانیا" کے آدمی یا کل کوں کی مانند اس کی بوسونگھتے چررے تھے۔

اس وفت شام كا دهند لكاسراا جالا يجيل رياتها وہ خاموتی سے لان چیئرز پر براجمان هی، کچھ دیر بعدگاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور اس کے ساتھ بی گیٹ واہو گیا ،نوفل کی گاڑی اندرآ کئی، وہ کچھ حران ہوئی ،نوفل عمومی طور برنو سے کے بعد ہی آتا تھا، شوفرنے ادب سے درواز ہ کھولا اور گاڑی ك اندر سے خوش يوش او نيا لمبا نوال صديق برآمد ہوا تھا، اے لان میں براجمان دیکھ کروہ ای طرف آ حمیا۔

"بيلو!" وه ملك سے باتھ كو Wave كركے اس كے سامنے بيٹھ كيا اور تظرين اس پر جمادیں، بلکا ساگلالی بن لئے ہوئے اس کا چہرہ

ماهنامهجنا 💯 دسمبر 2012

ماهنامه حنا (123) دسمبر 2012

''اسید!''مرینہ نے کہااوران کی پکار میں م کچھ تو ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ پلٹا، مرینہ کی آ تکھیں متورم اور سرخ تھیں۔ " کیا بات ہے ماہ؟ آپ رونی رہی میں؟" وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، مرینہ نے ایس کی طرف دیکھا اور ضبط کھوکر پھر سے رونے للیں، اسید نے بے ساختہ بازو پھیلا کر انہیں ایے ساتھ لگالیا۔ " كيابات ب ماما بليز مجھے بتائيں، خدا کے لئے روئیں مت، کیا تھر میں کوئی جھڑا ہوا "اسد! مرے بچتم يہاں ہے چل جادًى تم ابنا مائيكريش لا موركر دالو، تيمور ياكل مو میکے ہیں، انہوں نے جھے وار ننگ دی ہے کہ وہ مہیں مزید اس کھر میں برداشت ہیں کر کتے اسيد، مجھے بتاؤييں کيا كروں؟ وہ مجھے بھی نكال دیں مے، کیا اس عمر میں کھر بدری کا عذاب سبول؟ بمّا وُ مِين كميا كرون؟ "وه چھوٹ چھوٹ كر روتے ہوئے بتار ہی تھیں۔ '' میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ماما!''وہ جو سكته زده سايرا نها يكدم هوش مين آگيا، تزپ كر ''میں جانتی ہوں بیٹا! مگر وقت کے تقاضے كو مجھو، البيل حبا كا تمہارے ساتھ اتنا انتج ہونا قطعاً پندمبین، پالمبین کون سے خدشات بل رہے ہیں ان کے د ماغ میں، میں کچھیں کرستی، یفین کرو میں ممل طور پر ہے بس ہوں، میں تمہیں خود سے دورہیں دیکھ سکتی ، مریس مجور ہوں، میں لوگوں کوخود پر ہننے کا موقع نہیں فراہم کر سکتی ہتم يهال سے چلے جاؤ اسيد چلے جاؤ۔" وہ اے آغوش میں چھیائے رور ہی تھیں۔

'ليكن آخر ہوا كيا ہے؟''وہ جھلا گيا۔

ال كردوباره كرے سے باہر آئے تك اس كا میان شاتی وا تک میں ہی الجھا ہوا تھا، وہ کھانے " شكريه، وه من بير كهرون تقى كه ..... جب الله الإمارة لين كر ليخ كجن من آيا تواسے كوكنگ "تم يهال كيا كررى مو؟" وه فورا مزى، اے اندازہ مبیں ہوا کہ وہ کس بات پر زیادہ جران ب،اس کے کن میں ہونے پر؟ یا کھانا ' بیں نے سوجا کہٹیار کی پچھامدد کر دوں۔' · 'لیکن .....؟''وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ " يس اتنا برا كهانا تهيس بناتي نوقل! كرتم ات يريشان مو جاؤ-" وه يقين دلات موت کہرای تھی انوفل نے قدرے دھیان سے اس کا ا الأنه ليا، سفيد شرث اور سياه لا مگ اسكر ف مين ایرن باند ھے،اپے شہرے بالوں کو جوڑے کی نکل میں باندھے وہ رکھنی اور خوبصورتی کے الاے دلفریب رنگ سمیٹے ہوئے تھی۔ يدم نوفل كے دل كو كچھ ہوا تھا، اس نے الرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور دھو کنوں میں اسيرسه پهرك قريب كمر لونا تو خلاف المول خاصی خاموثی طاری تھی، ایسے جیرت مہیں الن مج حما كم ساته مونے والى كفتكوا سے شد ام ہے یاد تھی، کیکن ماما پتا تہیں کہاں تھیں، وہ ئی۔ "او کے ..... دین جست کو۔" وہ بھی المرش سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، چینج المِسَاوِثا تو ماما كوبيژير براجمان پايا، وه چلنا بوا

"گذنون ماما! كيسا گزرا دن؟ كھانے ميں

الب؟"اس نے سائیڈ تیبل کے درازے کھ

ائرتے ہوئے پوچھا۔

" **يوچھو۔"ا**ورايک سيپ ليا۔ ''کانی توانچی ہے۔'' نوقل نے ایک طویل سائس لیا۔ "ال ، ايا عى بيا آرب بي تعالى لینڈے۔''وہ ملکے ہے مسرایا۔ "ليايا؟"وه جيران ہوئي۔ " ان میرے بایا، سب کے ہوتے ہیں، تمہارے بھی ہول گے۔ وہ ہنا،اس کی آنگھوں ملى حسرت اورورياني مجيل كئي\_ "بيل مير عليلي بيل" "اده ..... ژ- ته موکی، دری سیر ـ "نوفل کو "ز-ته...... نيس an "ز-ته..... illegitimate chilel" وہ سفا کی ہے خود پر ہمی، نوفل کے چرے کا رنگ ایک کے کو بدلا مروه مهارت سے چھیا گیا۔ "اس وقت ان باتول كو چهورو، اچه طریقے سے ڈریس اب ہوجاؤ، بایا بس پہنچتے ہی ۔ مول مے، میں بھی چینے کرلوں۔ "وہ موضوع بدل المست شور کوسنجا لتے ہوئے واپس مو گیا۔ "من من" ووجران مولي\_ " كيول؟ كياتم إن ميسمبل ملوكى؟" "اوه ..... كول مبين-" وه ي ساخت مسكرا تا بوااته كيا\_ الازمه کو ما ما کی پیندی وشر بتانے کا کہد کر اللہ کا دیک بیٹے گیا۔ وواینے روم کی طرف ملٹ آیا، لیاس متخب کرنے ے کے کرشاور کینے تک اور بال بنانے سے لے

جانے کیوں آ تھوں کو بھلا لگ رہاتھا۔ "لمائے۔"وہ جوایا خوشد لی سے محرانی۔ '' کیما گزرا دن؟ بورتو مبیں ہو میں؟'' وہ بہترین کرئس نھاتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ ملکے لى تم ساؤ؟ خاص تھے ہوئے لگ ول کھے محلن ہو رہی ہے، کافی کا موڈ "ملى ينالاني بول\_" وواثه كل\_ "ارے میں .... رکو .... تم بیموء کی لمازمه سے کہدوناں۔ "اس نے ٹوکا۔ '' کوئی فرق مبیس پڑتا..... یعین کرو..... مل اتن يرى كالى ميس ينال-"ووسرالى مونى نوقل وہیں بیٹھا رہا، وہ بے صد حمران تھا، اس الوكى سے متعلق سارى انفار ميشن آج بى اس كى تىل يرآنى مى ، خاصا دردناك ماصى تما، نوقل کوتو ایکی خاصی عدر دی موری می اب اس سے، دوسوج رباتها كداس مايا كوكيا بمانا طايع؟ آج ى دويال كاركت مناك لي دوآس جلدی آ گیا تھا، کچے در بعد وہ کائی کی ٹرے تعاے آلی نظر آئی، بلک شرث اور کرے جیز من اس كا كلاني رنك بهت تمايال نظر آرما تما، نوهل نے نظر پھیر لی وہ اتا سردروڈ اور کے مزاج تما کہ بایا بھی مان بی ہیں کتے تھے کہ اس نے محض إس كزى كو بعدردى عن كمر عن جكدري بولى

> "تم يرانه مانوتو ايك بات يوچيول؟" وو مجر بھیاتے ہوئے کہے گی، کانی کاگ افاتے بوئے نوال نے قدرے جران ہو کر اس کی

ب المكن ال في كافي كى ثر ب سائے رفى اور

ماهنامه دنا (12) دسمبر 2012

روروکر سارا گھر سریہا ٹھالیا، پھروہ ذرا ٹھنڈ ہے یڑے، کیکن میں جانتی ہوں..... بات یول **ح** تہیں ہوگ ۔''انہوں نے اضطرابی انداز میں **کیا۔** ''آپ فکر مت کریں ماما! حبا کیا جھے ہے انتیج ہو کی نمیں تو خود اس کی فکل مبیں و لیا عابتا- "وهز مرخند لجع مين كهدر ما تها-"اسيد!" انہوں نے توراً اسے تو کا۔ "بس میجی ماما آپ اس کی فیور کرما میوز دیجئے ، اسے اس کی ضرورت مہیں ہے۔'' وہ مما "ایمانہیں ہےاسید۔"وہ اس کےاتے ''ابیا ہی ہے ماا! اور آپ بھی من کیں میں ادهرے مبیل مبیل جانے والا، مل ان عاقل بات كرول كا-"اس كالبجه معلم تفا-" کیابات؟"وه دہل می کتیں۔ "جب كرول كاتب جان يجيح كا-"وهامة کیا اور پھر سے دراز میں سے پچھ ڈھونڈنے لگا، مراباس كي توجه منتشر تظرآني هي-" حائے بلا دیں ماہ' وہ بلنا، شاید ا مطلوبہ چر ڈھوٹڑنے میں ناکام ہو گیا تھا الا ناکامی کی جھنجملا ہث اس کے چہرے سے قا " کیا کھو گیا ہے؟" انہوں نے پوچھا۔ ''سب کچھ..... مان..... یقین اور مجن "اسيد كيا ہو گيا ہے مہيں بيٹا! كنرول خورير، ميں عاتے جوالي موں \_' وه والي 😜 کئیں، وہ تھک کر بیڈیر کرسا گیا، چرے پر الا سوچ کی پر جھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ مجهدر بعد جائے فی کرفریش ہونے

رویے پر جمران حیں۔

جمي "وه جيسے خود پر مسا۔

بعدوہ کمپیوٹر کے آھے جم گیا،تضول تھم کی وہ

سائنس سیرچ کرتے کرتے وہ بور ہو گیا تو وہاں ے اٹھا اور یک شیلف سے The crucible نکال کر بینھ گیا، دو صفح پڑھ کے ہی ول بیزار ہو كما حالانكه بياس كالمنديده ترين درامه تها،اس نے کتاب سائیڈ میل پر رکھ دی اور خود ایزی چیئر رجمو لنے لگا، کچھ در بعد تیمور کی گاڑی کی آواز نای دی، اس کی چیئر کی حرکت رک کئی، اس کا زان تیزی ہے ایک تھلے پر پہنچنے پرمفروف تھا، بحث اس نے بھی کی تہیں تھی اور تیمور جیسے بھی تھے اس نے دانستہ بھی ان سے بد میزی کرنے کا سوجا مېس تها، اس وقت جمي وه ايني Vocablury كے سب سے بہترين اور نرم الفاظ كا چناؤ كرر ما تھا جواہے تیمور کے سامنے بولنے تھے، کچھ درم بعدده اٹھااور باہرنگل آیا۔ طور يرنظرانداز كرديا\_

تیوراے لاؤ کچ میں جائے بیتے مل کئے، حبان کے ساتھ ہی جیمی تھی، اس نے حبا کوممل

"اللام عليم!" وه سلام كرتا آكے بڑھ آيا۔ تیورنے اس کے سلام کا جواب دینا کوارہ ہیں کیاوہ خاموتی ہےان کے سامنے کار بٹ پر

" مجھے آپ سے کچھ بات کرلی ہے پایا۔ ال كالبحد دهيما تقاا درنظرين بھلى ہوئيں۔ وہ بہت کم ان سے مخاطب ہوتا تھا اور ان کا سامنا کرتا تھا، وہ جیران ہوئے تھے۔ '' کرو۔''اِن کا لہجہ مرد تھا۔ \_

"میں نے بھی آپ سے بر میزی کرنے کا ہیں سوجا ، کیکن شاید نا دانستہ طور پر میں آپ کے لئے آزار کا باعث رہا ہوں ، اس کے لئے میں ب سے معانی جا ہتا ہوں، آپ کے حیا کے <sup>توا</sup>لے سے جو تحفظات ہیں مجھے ان کا احساس ب، شاید وہ اس کئے مجھ سے تھوڑی بہت اچھ

ہے کیونکہ میں اسٹیڈیز میں اس کی میلب کرنا ہوں،آب اس کے لئے کسی ٹیوٹر کا بندو بست کر دیجئے ، انشا اللہ آپ کو اب مجھ سے کوئی شکائیت تہیں ہوگ۔''وہ ختاط کیج میں کہدر ہاتھا۔ تیور گنگ سے رہ گئے، البیں اسید کی صورت میں مریند کی بہترین تربیت نظر آ رہی

"مین بہتر ہے اور اب تم جا سکتے ہو۔" انہوں نے بات حتم کی مکر کہجہ بدلا ہوا تھا۔ لاؤ کے دروازے پر کھڑی مرینہ جران ی تھیں،اسید خاموتی ہے اٹھا اور باہرنکل گیا،حبا كى نظرتب تك اس كالبيجها كيا تھا جب تك وہ نظر

میں نے اس کے بدلے ہوئے کہج کی وضاحت نوچى.....؟

و محدد رخاموش ربا پرمتراكر بولا.....!

جب لهج بدل جائين تووضاحتين كيسي؟ وه ساکت وضاحت ی بینچی تھی، یہ کیا کہہ کیا تھاوہ؟ بیرکیا کر گیا تھاوہ؟ بیرکوکی سز اسنا گیا تھا

· دمغل ہاؤس'' میں روای چین ہی چین لکھ رہا تھا، شاہ بخت اور عباس کے ایکزامز ہو کھے تھے،رمشہ ملے ہی یارث ون کے ایکزامردے كر فارغ محى، علينه بهى رزلك كے انظار ميں تھی،اب وہ تینوں تصاوران کی فراغت۔ لا مور کا شاید ہی کوئی ہوئل، ریسٹورنٹ ما ڈھابہ ہوگا جو انہوں نے چھوڑ دیا، ہر روز باہر کھانے کا پروکرام بن جاتا، ہرروز کہیں لانگ ڈرائیوتو جھی شانیک، وہ جھے معنوں میں لائ*ف* 

ماهنامه دنا (126) دسمبر 2012

" تمہارا حباہے کوئی جھٹر اہواہے؟" وہ الٹا

''مبیں وہ مجھے بیہ بتانا حیاہ رہی تھی کہ میرا

اس سے کوئی رشتہ مہیں ہے، نہ مال کے حوالے

ے نہ باب کے حوالے ہے، آپ یقین کریں

ماما! میں نے اسے چھ سیس کہا ..... میں تو ..... وہ

بات ادهوری چهور کر خاموش مو گیا، اضطراری

انداز میں ہونٹ چباتار ما،مرینہ نے بھیکی آنکھوں

ھا ہے،وہ ابھی نادان ہے۔''

«جمهیس اس کی بات کو نظر انداز کر دینا

"پتا ہے جھے، گر وہ کم عقل تو ہے تا۔"

''مہیں ماہ! الی باتیں انسان تب ہی کرتا

ے جب اس کے ذہن میں پہلے سے موجود

ہوں؛ بدزہر وہ برسوں سے اسے اندر چھیائے

جینتی تھی جیسے ہی موقع ملا اس نے مجھ پر اعثریل

دِیا، تیمورصاحب کی کوششیں اتنی رائیگال بھی ہیں

المی کی بینے ہے۔''وہ تھی سے کہدرہاتھا۔

سئیں ماماج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آخر وہ

مرینہ خاموتی سے اس کے اویے کیے

شاندارسراييكوآ تلحول من جذب كرتيس ريس،

کتنا د شوار تھا اتنا پیارا، فرمال بردار اور جال سے

مجھی زیادہ عزیز بیٹا خود سے دور کر دینا کتنا مشکل

تر، ان کی جیسے سائسیں تھنے لکیں، حلق میں

"آخروه كيون جاہتے ہيں كہ ميں يہان

"حانے می ان سے بے مد برتمیری کی

ہ، وہ تو بھے بھی نکالنے پر تل گئے تھے مگر حبانے

آنسودُ کا بھندا سایڑ گیا۔

ے چلا جاؤں۔ "وہ الجھ کر ہو چھنے لگا۔

ہےاس کی پیشانی کو چو ما۔

now\_" وه مع موا-

انہوں نے اصرار کیا۔

انجوائے کررہے تھے، یہی وقت تھاجب و قارنے بہت عجیب سٹیب لیا، شاہ بخت کے لئے رمشہ کا

وقارنے خود اے بلا کر بات کی تھی، وہ اتنا نے بڑے واضح کفظوں میں اینا انکار وقار کے '' آ وُ رمشه بليفو '' اس كالهجه بهت معتدل

ع ہے ہوئے جی اینے کہے کو سنخ ہونے ہیں

کی ریوالوئنگ چیئر بوری کی بوری رمشه کی طرف

یری، شاہ بخت نے ربوالونگ جیئر واپس موڑ

جیران تھا کہ چند کھے تو مچھ بول ہی نہ سکا ،مگراس آ کے رکھ دیا تھا اور خاموتی سے اٹھ کرآ گیا تھا، ای شام و قار نے اس کا انکار ماں تک پہنچا دیا تھا اوررات تک خبر بورے کھر میں کردش کر رہی تھی اورابیا کیے ہوسکتا تھا کہ رمشہ بے خبر رہتی ، اس ونت رات کو نو نج رہے تھے جب ملکے سے دردازہ بچا کروہ کمرے میں داخل ہوئی ،شاہ بخت اے کمپیوٹر کے آگے جما تظر آیا، اس نے بیٹھے بیٹھے کردن موڑ کر اے اندر آتے دیکھا اور پھر ے کی بورڈ پر ہاتھ چلانے لگا، وہ آگے بڑھ آئی۔

'' بچھے تم سے پچھ بات کرتی ہے۔'' وہ

'''رویے'' اس نے بنا اس کی طرف دیکھیے کہا، غالبًا وہ کسی کے ساتھ چیننگ میں مصروف تھا،رمشد کی آ تھیں یا نیوں سے بحر سیں۔

" تم ایبا کیے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ "وہ مسکی تھی، وہ جیرا تکی ہے اس کی طرف مڑا، اس

''اتنے انجان مت بنو، میں تمہارے انکار کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔" وہ پھٹ

" میں بھائی کو جواب دے چکا ہوں، میں تہارے ساتھ اس ٹاکی پر بات ہیں 🕽 عابتا۔''شاہ بخت کالہجہ بے تاثر تھا۔

" كيول؟ كيول بات بيس كرنا جا ہے؟" وه بلندآ واز میں چلالی۔

"این آواز رهیمی رکھو، میرے سامنے محار نے کی ضرورت میں میں تم سے زیادہ بلند آواز میں بات کرسکتا ہوں۔" وہ سرد کیج پی نوک گیا،رمشہ کو جھٹکا لگا۔

"ميرے ماتھ ايا كيے كر كتے ہوتم؟ میں .... میں محبت کرنی ہوں تم سے۔' وہ بجال کی طرح بلک آھی۔

"لین می تم سے محبت تہیں کرتا رمشہ اع میری کزن ہو،میری اچھی دوست ہو، مگر میں نے اس حوالے سے بھی حمہارے گئے مہیں سوجا " اس كالبجدية الرتها-

رمشہ نے اس کی شہدرنگ جھیلوں کوآج ہے یہلے بھی اتنا سرد، بے <sup>ح</sup>س ادر اجبی ہمیں دیکھا ت**ن**ا اس کے دل کو چھھوا۔

''ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں بخت! آ میرے ساتھ ایا کیے کر سکتے ہو؟ تمہیں و محسوس مہیں ہوا کہ میں تمہارے لئے الگ ہے فيلنكو رهتي مول؟" وه روت موئ كهدري

" بہیں تم میرے لئے کزن تھیں ہو، ما کی ،رشتوں کوان کے مقامیر رکھ کر جانچا جائے ا ین زندگی بینس رہتی ہاور ضروری مبیں کہ ا آپ کچھ خاصل میل کرتے ہیں تو دوسرا فرین تا كرريا ہو۔''اس كالبجداب بھي پرسكون تھا۔ ادراب اس کا بیسکون رمشہ کے دل

درژایں ڈال رہا تھا،اے شاہ بخت کا بول 🛫 رہنا بہت اچھا لگنا تھا، وہ اس کے چبرے

Flat stone کہا کرتی تھی جس پر کوئی تاثر ہے اور اس رفتے کے لئے دونوں فریقین کا وعونذنا أتنابي مشكل تهاجتنا كدايك صاف شفاف يقر برلكير دهود عرنا\_

آئِ ال لمح اسے شاہ بخت کا بیاسکون بت يرا لك ربا تقاء ال كا في جاه ربا تفاكهوه اے زورے جنجھوڑ دے، اس کے جمرے کے

ناٹرات نوچ ڈالے۔ ''اگر بجھےتم میں دلچیں ہوتی تو میں اتنے سالوں میں بھی نہ بھی تو ضرور تمہیں بتا دیتا۔''وہ اے واسے اور دوٹوک انداز میں بتار ہا تھا۔ ''کیا کی ہے مجھ میں؟''وہ کھٹنوں کے بل ال کے سامنے کریڑی۔

" بليز رمشه الفور بيدمت كرو-" اس في رمشہ کو باز و سے پکڑ کرا تھایا۔

''میرے ساتھ ہیمت کرو شاہ بخت!'' " " بیں رمشہ! میں کھ براہیں کررہائم جھے جانی ہوناں، میں نے آج تک کوئی بھی کام اپنے دل کی مرضی کے بغیر مبیل کیا، میرا دل مبیل مانا، من اس کے لئے تیار مہیں ہوں، میں نے وقار بحانى كوصاف اتكاركر دياءاس بيس كسي مم كاغورو فكريا Prudantry كي تو ضرورت بي مبين محي said no, just no اوراكر من تمهاري الت مان لو، تو سوچو، كيا تتيجه فكلے گااس رشتے كا،

A fake relation"

"A disastrous ending " " بيس ميں ايبانبيں كرسكتا، كى تم ميں بيس ب، تم بهت اللي مو، مر من تم عديد دى مين كر بلتا، شادی کوئی شاینگ مبیں جیسے چند کھنوں میں ا بوجانا ہے اور نہ ہی کوئی آئسکریم جیسے ملصلے الماؤر سے جلد جلد کھایا جائے ، بیاتو ہمیشہ کا تعلق

خالص اور ہم خیال ہونا منروری ہے میرے لائف بلان من شادی البحی مبیر ہے، کیکن میں جب بھی کروں گا،تم ہے ہیں، بھی ہیں۔"وو بیجیے بٹ کر کھڑ کی کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔

رمشہ کے قدموں تلےزمین سرک رہی تھی، اس نے ہمیشہ شاہ بخت کو اینے ساتھ بہت شاكسته بذله و اور دوستانه مايا تما، بيا تارود، ہارش اور Bitter شاہ بخت یا نہیں کون تھا جے دو مبل جائ می،اے اینے گالوں پر ہتے آنسو اب تکلیف دے رہے تھے، وہ اتنے سالوں ہے اس محص کے بیچھے ماقل می جس کے فزد یک دو مجر بحل میں ما شاہد ۔۔۔ کی ۔۔۔ اس نے بی اسيخ مقام كو Misjudge كيا تمار

دویجائتی ہوئی باہرنکل آئی، اس کی ٹائلس کرز رہی میں اور اس سے اینے قدموں پر کمڑا رہا مشکل ہورہا تھا، بكدم وولى سے عرانى وو

"رمشه! كيابات ٢٠٠٠ وه بكابكاره كي حي ال كاچرود كيوكر\_

" كونس "وواي كرك كالمرف جل كى، دەكى سے بات بيس كرنا جائتى كى، دوكى کا سامنانہیں کرنا جائتی تھی اور ایکے دن وہ نیو بارك فلاني كركميا تعا\_



ماهنامه دنا (128) دسمبر 2012





## اسندس جبيل

## حجفني قسط

آئی، وہ اے ہوش میں دیکے کر پہلے تو جیران ہوئی پھر یکدم تیزی ہے واپس مڑی اور بھاگئے کے سے انداز ہے باہر لکل گئی، غالبًا وہ کسی سنئیر ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی، کچھ در بعد سفید اوور آل پہنے ایک تھائی نفوش کا حامل ڈاکٹر تیز تیز چلنا اندر داخل ہوا، وہ اسی تیزی ہے اس کی طرف بڑھا اور اس کا احوال دریافت کرتے ہوئے اس کا

اس کی آتھیں آہتہ آہتہ کھل رہی تھیں، چند کہے وہ سپاٹ سے انداز میں جیبت کو دیکھتی رہی مچراس نے کمرے کے اردگر دنظر دوڑائی، وہ غالبًا کوئی بیڈروم تھا۔ اس زیجہ ادکہ زکی کوشش کی مگراہے

اس نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی گراہے ٹاکامی ہوئی،اسے اپنے متعلق کچھ یاد نہیں آ سکا، اس وقت دروازہ کھلا اور ایک نرس کی صورت نظر

### نا وكث

وومغل ماؤس ميس صف ماتم ميسى مولى تھی، ہر مخص جیران تھا، ایک دوسرے سے نظر کیے او تھا تہیں معل باؤس کے قریبی رہتے معل ہاؤس میں صین اور اس سارے قصے کاسب ہے امپورٹنٹ کردارعماس معل جو گزشتہ دو دنوں ہے سی برنس سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد تھا،

" دوسری طرف شاہ بخت جس نے اس مارے معالمے میں ڈل مین کا کردار ادا کیا تھا اب اس بات سے يكسر بے جر تھا كداياز نے كس قدرخوفناك انداز مين معاملے كواختنام تك يہنجايا اقا جس نے دواوگوں کو زندگی موت کی سرحدید لا کھڑا کیا تھا اور جس نے پورے معل ہاؤس کی بنیادی بلا ڈالی تھیں، دواس سے طعی پے خبر تھا۔ یہ دونوں نفوس ایسے تھے جنہیں کسی نے انفارم بيس كيا تها، عباس تو دو دن بعد لوث آيا تها اور آتے ہی ایس روح فرسا خبر نے اس کی دهیر کنیں تھا دی تھیں ، بعض ڈربعض خدشات کتنے مقیق نابت ہو جاتے تھے، بعض حادثے کیوں اندكى كا حصه موتے بين؟ اور وہ زندكى سے اپنا جعبه وصول بھی کر لیتے ہیں، حادثوں کا اٹاشہ؟ انسان نے آنسو، مدانمول موتی جو کئی مقامات مر مروح برور ہوتے ہیں اور بعض اوقات بے

جانا، جهب حهب كررونا موا، احرمعل كو بارث اللب ہوا تھاا در سین نروس بریک ڈاؤن کے سبب ا پولا تزهی، رشتے دار اور ار دکر د سے کوئی خاص وارول میں صرف نبیلہ بی کی بہن سبیلہ بیلم ہی میں جو کہ بین کی والدہ تھیں ، انہیں بھی انفارم کیا واچكا تفاءمعالمدايها تفاكه جهيايا بي نه جاسكنا تفاء ان کی حالت تو بیان سے باہر تھی، وہ مستقل سین کے باس ماسپول میں تھیں اور چھوٹی دونوں بیٹیاں اس بات سے بے خرتھا کہ کھر میں کیا قیامت گزر

> ''کھانا کھانے کے بعد کتابیں لے کر لا وَ بِح مِينَ آ جِاوَ \_' شايدِ اندر بِي اندروه كوني فيصله مجھے اس میچر سے مہیں بڑھنا یایا! میں

''یوری بات تو س لو، بے د تو ف لڑ کی۔'' وہ اے ڈانٹ کر بولے تھے، حیانے تی تی نظروں ہے انہیں دیکھا۔

"جمہیں اسیریر هائے گا۔" انہوں نے حبا کے سریہ جیسے بم پھوڑا تھا۔

'' کیا؟'' حبا حمرت آمیز خوشی سے چلائی تھی،جبکہ اسپر مششدر سابیٹھا تھا۔

''اینے کمرے میں ہوگا۔'' ''کمانے کی میزید کیوں نہیں آیا وہ، بلاؤ ایے سٹو ڈنٹس کے لئے نولس لینا جاہ رہے تھے میرے، الی کونیٹ کررہا تھا۔'' وہ ملکے تھلکے انداز مرینہ نے بے حد چونک کر الہیں ویکھا،

اے۔ ' وہ قدرے تا کواری سے بولے۔

بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتیں، ان کے

اندرلہیں ھنٹی بجنے لگی، وہ خاموش سے اٹھے لئیں۔

ساتھ؟'' ان كا لہجيزم تھا، حبا جواب ديتے بغير

آواز دھیمی تھی، تیمور نے طویل سائس لے کرسر

جھٹکا، بول جیسے وہ اس سے یہی تو قع کر رہے

تھے، ای دوران اہیں اسید، مرینہ کے ساتھ آتا

تہذیب نہیں کہ کھانے کے وقت میز یہ ہونا

كرر باتھا۔" وو ندامت سے بولتے ہوئے ان

کے برابر بیٹھ گیا، ہمیشہ ایا ہی ہوتا تھا، تیمور احمد

اس کے لئے بہت بخت اور کرخت مزاج تھے مگر

یہ بھی بچے تھا کہان ہے کھانے کی میزیہ کسی کی غیر

موجود کی برداشت مہیں ہولی تھی، نازک سے

نازک حالات آئے مگر اس آبنوی میز کے کرد

نفوس کی تعداد ہمیشہ جاررہی ،اب بھی وہ ان کے

برابر بیشاتوان کے چبرے سے اطمینان جھلکنے لگا

''تمہارے ایگزامز تو ہو چکے، یہ کون می

تھا، وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔

ا مائمنٹ ہے؟" وہ اچا تک یاد آنے پہ لوچھنے

لکے، انداز میں تشکیک کا بہلونمایاں تھا، اسید نے

عاہے؟"ان كالبجه كرا تھا۔

''إلسلام عليكم يايا!''وه قريب آكر بولا تھا۔

"وعليكم السلام! كبال تصحم ؟ كياتم مين اتن

'' آئم سوری، ایک ضروری اسائمنٹ تیار

خاموتی سے پلیث کو گھور تی رہی۔

"حبا بہلا دن کیا رہا ایل سیجر کے

"جيمي ان سي مبيل برهنا يايا-" اس كي

"اوه! اور کیا مصروفیات ہیں آج کل تهاري؟ "ان كالبجه بدلا موا تها،اسيد كي آتلهون مين جرت درآني\_

الاے ایک پروفیسر کی اکیڈی ہے وہ

" مجري مجري تبيس ، سوج ربا مول لامور جا جاؤل-"اس كاايداز ساده ساتھا۔

"لا ہور رواعی فی الحال ملتوی کر دو، تمہاری یہاں موجود کی زیادہ ضروری ہے۔" ان کا انداز

'جیہا آب کہیں۔'' وہ حیرت کے ابتدائی جھنگے ہے متجل کر بولا تھا۔

''حیا!''اب وہ حیاہے مخاطب تھے۔ "جي يايا!"وه چونک كر بولي-

آپ کو بتا چی ہوں۔'' وہ قدرے بدمیزی ہے فورک پلیف میں بیخ کر بولی تھی،اسیدنے چونک كرنا بينديده نظرول سے اسے ديكھا، وہ اس كى سیسانی ہر بات بھولتی جارہی تھی۔

مامنات دنا ( الله جنوري 2013

حد بمعنی اور بے مول، جیسے آج عباس کے

ممرہ بند کریے وہ کتنی ہی در سسکتار ہاتھا، بدقستی کی انتہا تو ریھی کہ نیویارک سے آنے والا بارسل جس میں ڈائیورس پیرز تھے ای نے وصول کیا تھا،سبین کوہوش آچکا تھا اور سب اسے د يكف إسبول بهي جاسيك تصرعباس ....عباس خود میں اتن ہمت ہیں یا تا تھا کہ وہ اس کا سامنا كريكي، حالانكه انصاف كي نظر سے ديمجا جاتا تو وہ خود بے تصور تھا، بوے بھائی کے اس تعل کا وہ تطعی ذمہ دارنہ تھا مرکیا کیا جائے اس کی حیاس طبیعت کا؟ جو ہر لمحداے بی تصور وار کردائی هی، وجه؟ دجه بھی بھی تو مضبوط تھی ، ہاں ..... وجہ تھی ، بیہ عیاس ہی تھا جس کے علم میں پہلی باریہ بات آئی ممی کہ بین ایاز کے ساتھ خوش ہیں تھی ، اس نے ہے وقونی ہی تو کی تھی کہ اے وقارے وسلس كرنے كى بجائے شاہ بخت سے دسلس كيا تھاجو خور بھی ان معاملات سے میسرنا بلد تھا، اس کے اندر كبراملال اترتا جار ہاتھاا ہےافسوس تھا، د كھ تھا اور پچھتاوا بھی کہ اگراس نے تب معاملے کو سجیدہ کے کر کوئی مناسب قدم اٹھایا ہوتا تو شاید..... بان شايد معامله يبال تك ندآتا، شايد اياز اتى انتها برينداترتا اورشايد سبين يول ايك خود پسنداور

انا برست مرد کے ہاتھوں تباہ نہ ہولی۔ كتنے سارے شايد تھاس كے ياس، مروه اس بات سے بسر بے جرتھا کہ ایاز احمعل جیسے لوگ واقعی مجھوتوں بھری زندگی مہیں گزار یاتے، آزاد سچھیوں کو بھی بھی کوئی قید کرسکاہے؟

وہ ہاسپول جانے نہ جانے کی تشاش میں تھا كه بين ابني والده كے ساتھ واپس ايخ كھر چلى منی ،اس نے آمنہ بھا بھی کولسی کو بتاتے سنا کہوہ عدت میں تھی اور اس کا دل جیسے ٹکٹروں میں بٹ

نہ دینے والے قبطے مراور پانہیں کیوں؟ مراہے لکتاوہ بھی اس کا تحقہ جیس لے کی ، مگر لاسٹ ٹائم اس نے این ذہن ہے سارے خدشات نکال کر اے ایے تین نہایت بے ضرر سا گفٹ (جو کہ صرف ایک خوبصورت ریسٹ واچ هی ) دینا جایا تفاادراس كاجوخوفناك نتيجه سامنية آيا تفااس كالتخ تجریدوہ ابھی بھولا مہیں تھا، کیکن اس سب کے باوجود ووجهي شاه بخت محل تھا، اپنے نام کا ايك، وہ دقا فو قااس کے لئے مجھنہ کھٹر بدتار بتا تھا، جو کہ بعد میں اس کی کب بورڈ کے خانے میں محفوظ موتا جاتا، چونکه کب بورد کا به حصه بمیشه لاك ربتا تفاجهي علينه كي امانتس بهي باحفاظت موجود میں جن کا ایک ڈھیر جمع ہو چکا تھا، بے شار چھوٹی چھوٹی چزیں، کیجر ، پرسیلٹ ،ائیررنگ ،گلر عك بلس، وشنك كاروز ، ريكر ، نازك ي اسائلش ديسدُ لز، مير پنز، بديدُ ز اور کئي خوبصورت اور جديد تراش خراش کے شرف فراؤزرز شامل تھے،اب كى باران ميس مزيداضا فيدون والاتها\_ " بيلو ..... بيلو " بخت لا و ج مي داخل

ہوتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا، عجیب ی خاموتی نے اس کا استقبال کیا۔

"عاس! سب كدهر بين؟" وه اس كي

عباس خود بھی جیرانی ہے إدھراُدھر دیکھ رہا تھا، لاؤنج بھا تیں بھا تیں کرر ہاتھا، حالانکہ بدیج کا وقت تھا، ای وقت کن سے کول درآ مد ہوئی۔ "بخت بمالًا! آب آ گئے؟" وہ جرت

" إلى يسى موكول؟ كمر من كوئي فبيس كيا؟" وہ اس سے معافد کرنے کے بعد بیار سے اس کے سرید ہاتھ بھیر کے بولا تھا، جوایا کول ک آجھیں ڈیڈیای کئیں۔ ''بس یمی کہ تیکش سے بحایا جائے۔ عاس نے کبری سائس لی۔

" نامكن كى بات ب، جب وه كمر آسي کے تو لامحالہ پھر ہے وہی موضوع ہوگا۔'' " إن وقار بهاني توسب كوتا كيد كر يك

وں کدان کے سامنے کوئی بدقصہ میں دہرائے "الله باك سب بهتر كرے كا عباس، تم

مینشن داو "اس نے عباس کا شاند میستعیایا، مر وه دولوں بی این این جگہاں سوچ میں کم تھے کہ طوفان تو كزر كيا اب نول كشتيول ادر يعظ باد مانوں کو سمارا کون دے گا؟ گاڑی میں اب وحشت ناک خاموش حیما چی تھی، باتی کا سارا رستہ ای خاموتی کی نظر ہو گیا، وہ کھر آئے تو عاس کو کھر میں چھیلی خاموشی قدر سے غیر فطری کی ، وہ بخت کوسوٹ کیس تھیٹتا ہوا اندر لے آیا جس میں اس کا سامان کم اور تحا نف زیادہ تھے، وہ بیشہ بو یمی کرنا تھا، سب کے لئے شایک ارتے کرتے وہ دوستیوں یہ آ کرجانے کیوں

" رمشه احد مغل - " جس کی غیر معمولی حب الوطنی بعض اوقات اس کے لئے امتحان بن جایا کرنی تھی، خاص طور پرتب جب اے ایروڈ ہے چھٹر پدنا ہے تا اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ رمضہ کے کئے سمجھ مہیں لاتا تھا، وہ غیرملکی میروڈ کش سے انخت الرجك تعيى جعبي شاه بخت كي مشكل آسان موجالی اور وہ یہ بات بڑے دھڑ لے سے اے

دوسری طرف می "علینه احر معل" جس کے کئے وہ ہمیشہ کچھ بھی خریدتے ہوئے کنفیوژن کا شکار ہوجاتا ، کہوہ ان سب کواے دے بھی یائے كاياميس اورعمو بأوه دوسرت فيصلح بية قائم رمتاليتن

يجيتانا فهيس جانتے عباس! ثم اس معاملے ميں فطعی طور برانوالومیس بوءاس کے خود برسی سم کا برون لينے كي ضرورت ميں ہے، مجھے م-"اس كا انداز بخت ہوگیا۔

" لکین اس بات ہے تو تم انکار مہیں کرو مے ناکہ ماری وجہ سے ایک معصوم اور بے خطا لڑکی کی زندگی بر ہا دہوئٹ۔''عباس کا کبجہ د کھ ہے

"اماری وجہ سے نہیں، ایاز کی وجہ سے۔ بخت نے دوٹوک انداز میں سیج کی ،اس کے کہے میں ایاز کے لئے احرام بگر حتم ہو چکا تھا، وہ

گاڑی میں بیٹھر ہے تھے۔ ''ایاز ہم میں ہے،''عباس نے کئی

" فلط ..... بالكل غلط، وه جم سے موتا تو مجھی بیقدم نہا کھاتا ،اس کے اندر شروع ہے ہی تواز بھائی کے جرتیم تھے۔" بخت کا دماغ بھی کرم ہور ہا

"كيا مطلب؟" سيث بيك باندهة ہوئے عباس نے کہا۔

'' خودغرضی اور بے حسی کی جراتیم۔'' بخت نے سرومبری ہے کہا،عباس خاموتی ہے گاڑی

''سین کہاں ہے اس وقت؟'' بخت نے موضوع بدلنا جابا-

"ا بن والده کے گھر۔" عباس نے

'' تایا ابوکی طبیعت کیسی ہے؟'' ''بہتر ہے،آج شام تک ڈاکٹرز ڈسپار ن کردیں گے۔'' '' کہتے کیا ہیں ڈاکٹرز؟'' اس کا تفکر ظاہر

'' معل ماؤس' میں ایک وحشت ناک خاموتی نے ڈیرا جمالیا تھا اور اسکی بے زار اور ومران دنوں میں شاہ بخت بھی نیویارک ہے لوٹ آیا، آج پھراے لینے کے لئے عباس بی ائیر پورٹ گیا تھا، مراس نے گزشتہ وقت کی طرح کوئی شرارت نه کی، دونول متنی بی در ایک دوسرے سے لیٹے کھڑے، خاموش مہر بدلب

کہنے کواب بچا بھی کیا تھا۔ "سب حتم ہو گیا بخت۔"اس کی آواز میں کتنے نویے تھے، شاہ بخت نے اس کا شانہ

"حوصل كروعباس-"اس كى ابني آوازهم

" بہیں ہوتا حوصلہ میرے بھائی۔ "اس کی آ تکھوں کی سرخی مزید گہری ہوگئ تھی ، بھینی طور پر اس نے اسے واقعے کا شدید اثر لیا تھا، جس کا اندازہ شاہ بخت کواس کے چبرے سے ہی ہور ہا

''تم اس کے ذرمہ دار مہیں ہوعباس۔'' بخت نے اسے حوصلہ دیا تھا۔

''میں ہوں، ہاں میں ہی تو ہوں، اگر تب میں نے وقار بھالی کوسب بنا دیا ہوتا تو شاید آج بيرسب نه هوتا، وه يقيناً اس مسئلے كا كوئي حل نكال ليتے ـ 'وه چھتار ہاتھا۔

بخت کواس کے بیکاندرویے برجرت ہولی، وہ دونوں اب یار کنگ کی سمت جارے تھے۔ ''تم ایک فضول اور لا یعنی بات کررہے ہو عماس! میں نے ایاز کے تیورد یکھے ہیں، وہ وہی كرتا جواس نے اول دن طے كيا تھا اور حقيقت یمی ہے کہاس نے کسی سم کی تنجائش ہیں چھوڑی تھی، یلننے کا راستہ خود بند کرنے دالے لوگ

المالية والمالية والمالية والمالية المالية الم

"فلط بھائی! بد بالکل تھیک ہیں ہے، اس "ارے .....ارے کیا ہوا؟ مجھی بولونا؟" نے مبع سے چھ نہیں کھایا، میں کب سے اس کی عماس نے برکا بکا سا ہو کر اے دیکھا، وہ روثی منتیں کر رہی ہوں۔'' کول نے حجیث اس کی ہوئیاس کے شانے سے آگی۔ ''عباس بهانی! وه سبین .....مبین .....سبین · ' كُول بليز ميرا بالكل دلنهيں جا ه رہا۔'' و ه ممکے نہیں ہیں۔" وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل مستی ہے بولی، جوابا کوئل ناراضی ہے ہیر مکتی بات ممل كرياني مى عباس كارتك بدل كيا-مر کنی،اس میں بھی اس کی محبت پنہاں تھی۔ " كيا بوا ب أبير،" اس في محظے سے علینہ کن کی طرف بردھ کئی، ارادہ جائے کول کوالگ کیا، شاہ بخت نے قدرے چونک کر بنانے کا تھا،شاہ بخت اس کی پیروی میں کچن کے عیاس کو دیکھا،اس کے تاثرات اتنے غیرفہم ہیں فريم مين كحرابوكيا-تنفح كه وه مجھ نه يا تا۔ ''اگر زحمت نه ہوتو ایک کپ میرے لئے ''ان کی طبیعت پھر ہے مجر گئی ہے،سب بھی۔''اس نے کہا،وہ چوعی پھرسر ہلا دیا۔ ادهر محتے ہیں، بس میں اور علینہ کھریہ ہیں، رمشہ "کھانا کرم کردوں آپ کے لئے؟"ای مجی جاچو کے پاس ہاسپھل میں ہے۔"وہ رور ہی کی پیشکش بر بخت کوخوشگوار جیرت مولی۔ ''ضرور مگر میں بہت تھ کا ہوا ہوں، قریش ''بس کروکول،بس جیب کرو۔'' بخت اسے ہونا جابتا ہول، تم یہ سب تیار کر کے میرے خاموش کروانے لگا،عماس واپس مڑ چکا تھا، بخت كرے ميں لے آنا۔"نا جا ہتے ہوئے جی اس كا اس کے پیچھے جانا جا بتا تھا مرچوئیشن الی محی کہ لہجے قدرے تحکمانہ ہو گیا۔ وہ خود کو اس قابل مہیں یا رہا تھا کہ اتنے تینس "فحيك ب-"اس نے كبا-ماحول میں سب کا سامنا کر سکے، دوسرے اے بخت والین مر کمیا ، میرهیاں چڑھتے ہوئے يبال رمنا زياده بهتر لگا تھا، كول اور علينه كومزيد وہ اپنا ہوٹ کیس لیتا نہیں بھولا تھا، اے فریش تنہا جھوڑنا مناسب تہیں لگا تھا اسے، کول کی ہونے میں قریباً دی منٹ لگ مجنے ، بال بنا کروہ حالت تو وه د مکيمه چکا تھا، تھيني طور پرعلينه کي حالت سوٹ کیس کھول کر بیٹھ گیا ، کاریٹ یہ ڈھیروں کول ہے مزید بدتر ہی ہوناتھی سوئے اتفاق ای چزیں بھر لئیں ، اس نے وارڈروب کے بث وفت علینہ کمرے سے نقتی دکھانی دی۔ کھولے اور اپنی چیزیں رکھنے لگا، پھر بانی چیریں ''آپ؟'' وہ ثیاہ بخت پیانظر پڑتے ہی ر کھنے کا سوجا مکر پھر خیال آیا کے رات کو جب سب بحر بورانداز من چونگی هی-کو دینا ہی ہیں تو واپس سوٹ کیس میں ہی کیول و کیسی ہو علینہ؟ "اس نے نری سے کہا، نه ژال دی جا نمیں، آئی تک و دو کا فائمرہ، اجس: نظراس په جم ي گئي هي ،سوجي هو ئي متورم آهميس، اینے ارادے کو ملی جامہ پہنانے کا سوچ ہی رہا

تھا کہ آ منتلی ہے درواز ہ بجایا گیا۔

ماساس سنا (12) جنوری 2013

''آ چاؤ علینه!'' اس کی آوازیر ده دروازه

تحولتی اندر آ حمی، دونوں ہاتھوں میں بڑی س

سرخ ہوتا ہمگا چرہ اور تھے تھے سے اعصاب

'' ٹھیک ہوں۔'' دھیمے سے کہتی وہ سر جھکا

لیے وہ بہت افسر دہ اور پڑمر دہ لگ رہی تھی۔

وے تھاہے جولواز مات سے بھری ہوئی تھی۔ ''ادہ! آپ نے تو اتنا کچھ پھیلایا ہواہے، کمال رکھوں؟''وہ چیزوں سے پچتی ہوتی بولی۔ "بیٹر پیر رکھ دو۔" وہ خور بھی بچتا بچا تا بیٹر ک طرف آگیا، وہ ٹرے میں رکھے لواز مات کو بغور و کمور ما تھا، ریشن سلیڈ ،میکرونی ، بریانی ،سویٹ وش میں بنانا ڈیزرٹ اور ساتھ رکھا کائی کابڑا سا ک، بخت کی بھوک جبک اٹھی۔

''تم کدھر؟'' وہ اسے واپس مڑے دیکھ کر

"بیشوادهر، کھانے میں میراساتھ دو۔"اکثر کے بولا ،علینہ گڑ بروای گئی۔

و ' ميرا دل مبين جاه رہا۔'' اس كے لفظوں ''عینا! ادھر ہیٹھو۔'' وہ اٹھ کراس کے مقابل

آ گیا، اس کے شانے یہ ہاتھ کا زم دباؤ ڈال کر اسے بیڈیہ بیٹھایا اور خوداس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ د مریشانیان زندگی کا حصه بهوتی بین، ذرا موچواتم ایک غیرمتعلق محص ہو کراس قدر ڈس برٹ ہوتو وہ جن پریہ تیا مت گزری ہےان کا کیا مال ہوگا؟" اگر چہاس کے الفاظ قدرے بخت تقے مگر کہجے نرم و ملائم ،سمجھانے والا ، و ہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے مخصوص کلون Okley کی میک اس کو بخو لی محسوس ہور ہی تھی مگر وہ اس کے

الفاظ په تڙپ اڪھي۔ '' ميں ايک غير متعلق مخص نہيں ہوں ، سبين لی کی بھابھی ہیں اور جو ہاسپیلا کز ہیں وہ میرے ہا۔"وہ پھرےرونے کو تیار ھی۔

"وه تمهاري بهابهي تحين، اب مبين بين، ر متوں کواصل شکل میں ہی قبول کیا جا تا ہے۔''وہ

'' نھیک ہے لیکن اس کے باوجود میں خود کو

اس کرائسسز ہے الگ نہیں کرعتی ، یہ بیرے کھر كامعالمه ب، آب بتائيں آپ كريجة من خودكو الگ؟"اس كي آڻھول ہے آنسو بہنے لگے۔ شاہ بخت کے دل کو پچھ ہوا تھا، ان کے درمیان بظاہر کوئی دوئی ہمیں تھی مکراس کے باوجود ایک بہت خاص رشتہ تھا اور اس وقت اس کے دل يعلينه كآنسودك في مراار كياتها\_ ''عينا!عينا! جسٺ لسن تُو مي، ڈونٺ لجا سوفر سٹرٹیڈ۔'' اس سے ضبط مہیں ہو سکا تھا، نرمی سے اس کا شانہ مخیلتے اوہ اس کے آنسو یو مجھنے لگا

اور ذراس مدردی اورممریان آغوش یاتے بی وہ بگھرکئی، پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے وہ اسے بتانے لکی کہ مس طرح تایا جان ایاز کو گالیاں دیے تھے، کس طرح سب اے نظر انداز کر دے تھے جھن بچی سمجھ کراہے ہاسپول نہیں لے جایا گیا تھا اور نہ ہی سبین کے گھر، وہ الیلی ہی کمرہ بند کر کے رولی رہی اور پریشان ہولی رہی تھی۔ شاه بخت کودلی افسوس مور با تھا، وہ پچھ در مزید اے جیب کرواتا رہا اور پھرخود ہی اے

"مورى آب ات محكى موئے تھے، ميں نے آپ کومزید پریشان کر دیا۔'' وہ ندا مت ہے کویا ہوئی تھی، شاہ بخت کو چہرے یہ ایک رکلش مسكرابث آسمى \_

ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کی سمت لے گیا ، وہ منہ دھو کر ہا ہر

آئی تو بے حد شرمندہ تھی ، وہ اس کے انتظار میں

''انس او کے عینا! پلیز آ جاؤ، جھے بہت بھوک لگی ہے۔'' وہ بولا۔

وہ بھجتی ہوئی اس کے سامنے آئیتھی ، اپنی کھبراہٹ میں اس نے غور ہی مہیں کیا تھا کہ وہ اے کب سے عینا کہے جا رہا تھا، ٹرے میں اس وتت دو پچ رکھے ہوئے تھے، وہ چونکہ کھانا

ماسات دينا (17) جينوري 2013

کھاتے ہوئے دوجی ہوز کرنے کا عادی تھاجیمی وہ دوبی لائی تھی، دوجی استعال کرنے کا مطلب یہ ہر گرز نہیں کہ دو دونوں چپوں سے ہر بحر بحر کر کھانا شروع کر دیتا تھا، بلکہ کھانا وہ آیک سے ہی تھا گر دوسر ہے چیچ کواس قدر مہارت سے استعال کرنا کہ دوسر ہے جی تھی ، بلکہ نہیں اب ہمی علینہ کی نظر اس پر جی تھی ، بلکہ نہیں اس سے ہی تھی ، بلکہ نہیں اس کے اسے دکھر رہا تھا، تر بے کہ دو جی ہاتھ میں لئے اسے دیکھر رہا تھا، تر بے کہ دو جی ہاتھ میں لئے اسے دیکھر رہا تھا، تر بے میں کوئی ایک شرا تیسرا تیج موجود دو جی ایکھر انتہا تھی موجود

" د تم یہ لیو" شاہ بخت نے خاموثی ہے ایک اس کی ست بڑھایا۔ در نہیں رہے دس میں لے آتی ہوں۔" وہ

دونہیں رہے دیں میں لے آتی ہوں۔'' وہ معنے گئی۔ ''رہے دو، کہاں دوبارہ اتنی شیچے جاؤ گئ ''درہے دو، کہاں دوبارہ اتنی شیچے جاؤ گئ

''رہے دو، کہاں دوبارہ ای یعیے جاؤ گئ بیٹے جاؤ''اس نے چچ زبردتی اس کے ہاتھ میں خھایا۔

اب آیک جیران کن اور مڑے دار چوکیشن بیدا ہو چکی تھی، جس نے آئیس وقی طور پر ہر چیز بیدا ہو چکی تھی، جس نے آئیس وقی طور پر ہر چیز بیدا دی تھی، بخت تو دل ہی دل میں کافی مخطوظ ہو رہا تھا جیکہ اس کے برعکس علینہ کافی گھبرائی اور مجھجکی سی تھی، دونوں کوایک ہی بلیٹ میں کھانا تھا، بخت نے بریانی کی بلیث اپ آگے سرکائی اور بخت نے بریانی کی بلیث اپ آگے سرکائی اور اسے بھی اشارہ کرتے ہوئے کھانا شروع کردیا۔

شائی وا تک کا تعلق بنیا دی طور پر تھائی لینڈ کے انتہائی شال میں ہر ما اور لاؤس کی سرحدول کے انتہائی شال میں ہر ما اور لاؤس کی سرحدول کے تیم فاصی خوشحال اور بڑھی کھی تھی تھی، وہ دو بہنیں تھیں، تھائی وا تگ اور شائی وا تگ، ان کی زیر کی ہورطرح سے پرسکون تھی، ڈیڈ کا ایک مشہور اور چانا ہوا کا فی ہاؤس تھا، جس سے انجی خاصی اور چانا ہوا کا فی ہاؤس تھا، جس سے انجی خاصی اور چانا ہوا کا فی ہاؤس تھا، جس سے انجی خاصی اور چانا ہوا کا فی ہاؤس تھا، جس سے انجی خاصی اور چانا ہوا کا فی ہاؤس تھا، جس سے انجی خاصی اور چانا ہوا کا فی ہاؤس تھا، جس سے انجی خاصی

آرنی ہو جاتی تھی ،اس وقت تھائی جو کہ بڑی بین تھی کالج میں پڑھ رہی تھی اور شائی ابھی اسکول لیول تھی جب وہ حادثہ پیش آیا جس نے دونوں بہنوں کی زندگیاں کمزور اور ڈولتی ناؤ کی مانند ک بھنور میں پھینگ دیں۔ معنور میں پھینگ دیں۔ دہ ایک بہت خوشگوار اور چیکدار مسیح تھی جب

وہ ایک بہت تو شلوار اور چلداری کا جب
وہ دولوں اپنے اپنے اسکول و کالے جانے کے
لئے تیار ہور ہی تعییں ، اچا تک مام اور ڈیڈ کے زور
زور سے بولنے کی آوازی آنے لگیں ، تھائی نے
اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود یا ہر لکل گئ ،
کچے در بعد وہ لوئی تو بہت پریشان تھی لگین اس
نے شائی کو پچے نہیں بتایا ، وہ معمول کے مطابق
اینے ڈرائیور کے ساتھ جگی گئیں ۔

وه اسكول مين جمي سارا دن ير بيان راي هي اور ہات بہت دن تک اس سے چھی شروی میں، وید تھائی کی شادی اے کی دوست سے کرنا واح تھ، جو بشكل ان سے جار يا ي سال جموا تها، مام اور ويد بهي اس بات يركني بارجفكر على تع مرتبج وہ و هاک کے میں بات، تھانی بوی خوبصورت اور اشامش می، کانے میں اس کے بے شاردوست تھاوراس میں سے لی اس سے شادی کے خواہش مند تھے، اب یوں ڈیڈ کا اس پر اسے ادھیر عمر دوست کوتھو بناا ہے سراس حکم لگا تھا، اے کون سام بوزار کی کی تھی، کی دن کھر میں ملسل جھوے ہوتے رہے، پھر مام نے ڈیڈ کو صاف کہددیا کداگرانہوں نے زبردی کرنے ک كوشش كى تو وه كھر چپور كر چلى جا ميں كى ، بہت دن مک کمر میں مام اور ڈیڈ کی سرو جگ جاری رہی پھر ڈیڈ نے ہار مان کی اور اینے مطالبے نما خواہش سے دستبردارہو کئے۔

موہ، س سے د بردار، وے۔ اس سے بعد بہت دن کک مام ڈیڈ نے آپس میں کوئی ہات نہ کی، وہ دونوں ہی والدین

سے پابین ہونے والی اس چپقاش سے بالال تھیں میر کسی مداخلت سے گریز ہی کر رہی تھیں، آخر ہیں دن پیسب پچیڈ تھیک ہو گیا اور اس کی وجہ بھی ہائی ہی بنی تھی، اس کی کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی میں اور اس کے ایک کلاس فیلو نے اسے پر پوز کیا میں اور اس جو ایک کلاس فیلو نے اسے پر پوز کیا میں اس دن بہت دنوں بعد انہوں نے مام ڈیڈ کو مار ہاتیں کرتے اور ہنتے دیکھا تھا۔

المجانی نے حد خوش تھی، دونوں کو شادی کی بارات اتر فیس خوشیوں کی بارات اتر التھی، تھائی کی شادی بخیرہ عافیت سے انجام پا مجان شائی ہے حد خوش تھی، اس کی اسکولنگ تممل ہو چی تھی، زندگ خوش ومطمئن تھی کیونکہ زندگ ایس سے بچھ بہت دندگ دندگ

\*\*

سے پہر کا وقت تھا، موسم بندر تنج بدل رہا تھا، شام کی ہوا ہوئی بھلی اور خوشگوارگئی تھی، اس وقت ہی آسان ہوا خوبصورت لگ رہا تھا نیلا سا، لاؤٹی کی سلائیڈ نگ ویڈ وز کھلی ہوئی تھیں ،صونوں کے درمیان ہوئے نیبل پہ ڈھیر ساری مکس اور اف مجس ہوئی تھیں، ایک طرف نیبل کے حبا میٹی تھی، فلورکشن ہراور میز ہر رکھی نوٹ بک میں کی ماند فلورکشن بہاسید مصطفیٰ ہرا جمان تھا۔ کی ماند فلورکشن بہاسید مصطفیٰ ہرا جمان تھا۔

وہی اسید مصطفیٰ جو کہتا تھا کہ حبا تیموراس کی اسید مصطفیٰ جو کہتا تھا کہ حبا تیموراحمہ کی ایک بات نے اسے پھر سے باندھ کر حبا کے آگے لا شخا تھا، اس کی شکل دیکھنے کا اسید کواب نہ صرف اس سے کا طب ہونا تھا بلکہ اس کی شکل بھی دیکھنا تھی، میشہ ہونا تھا بلکہ اس کی شکل بھی دیکھنا تھی، میشہ ہونا تھا بلکہ اس کی شکل بھی دیکھنا تھی، میشہ ہونا تھا بھا بھی ہونا تھا، وہ ہمیشہ ہے بس ہوجاتا تھا ان بات بیٹی نے تو اس کا تماشا بنالیا تھا، مگر پھر اس کا تماشا بنالیا تھا، مگر پھر

وہی بات کر نہ تو وہ احسان فراموش تھا اور نہ ہی خمک حرام، تیمور احمد نے اسے سب کچھ دیا تھا وہ اس کے لئے وہ سب کیا تھا جو ایک باپ کرتا، وہ ایک بہترین ادارے سے پڑھ رہا تھا، اس نے ادب کا شعبہ چنا تھا، اس نے رق الی مرضی ہے ادب کا شعبہ چنا تھا، اس فرق تھی اس کے باس اپنی بہترین ہیوی بائیک تھی، حالانکہ جب وہ یو نیورٹی میں آیا تو تیمور احمد نے حالانکہ جب وہ یو نیورٹی میں آیا تو تیمور احمد نے مرینہ سے کہا تھا کہ اسے اب گاڑی لے لینی حل اس کے باتھا کہ اسے اب گاڑی لے لینی حل اس کا شوق تھی، گاڑی میں بیمونا اسے بھی پند اس کا شوق تھی، گاڑی میں بیمونا اسے بھی پند

جَب تک کالج لائف چلتی رہی مرینہ اسے چیب خرچ دیا کرتی تھیں گر یونیورٹی میں آنے کے بعد تیموراحمر نے اسے کریڈٹ کارڈ اورا سے فی ایم کارڈ بنوا کروے دیئے تھے، اس سب کے لئے وہ ان کا بے انتہا شکر گزار تھا، ہاں ایک چیز انہوں نے اسے بھی نہیں دی تھی اور وہ تھی 
''می ۔''

اور اتناسب کھے ہونے کے باوجود اسید سے یہ کی بھی برداشت نہ ہوئی مگر وہ مرینہ خانم کا بیٹا تھا جن کے لبوں نے شکائٹ کرنا سیکھا ہی نہ تھا، اسید بھی جانتا تھا کہ زندگی میں ہر چزمکمل میسر نہیں ہوتی اور بعض چیز وں کے لئے جنتی بھی کوشش کرلو، کتنی بھی تگ و دو کرلو، وہ نہیں ملتی، تیموراحمہ کی محبت بھی اس کے لئے الیمی ہی تھی، بہت عرصہ وہ ان کے بیچھے بھا گنار ہا، پھر رک گیا جھک کریا اکنا کر، اس سے کیا فرق پڑتا تھا مگر اس نے دل سے یہ خواہش نکال دی، حالانکہ خواہش نکال دی، حالانکہ خواہش نکال دی، حالانکہ خواہش شکا کی بردہ ڈال میں اور ماس پر ''کا خواہش شکا کردہ ڈال ایک ہی ماس پر ''کا محدہ ڈال

مونث مینج دیکهااس کی پیشانی پھر سے شکن شکن ہورہی تھی اور حبا کا دل جیسے تھتا جارہا تھا، سب مجمد وافعي يهلي جبيالهيس رباتها بلكه شايد مجمد بهي يہلے جيسائيس رہا تھا، اس كاندر سے سرے ہے توٹ مچھوٹ ہوتے لکی تھی۔ 444 علینہ نے چندنوالے لینے کے بعد پیج سائیڈ پر کودیا، شاہ بخت نے چونک کراسے دیکھا۔ "كيا بوا؟ تم نے كھانا كيوں چھوڑ ديا؟" ''دلنہیں جاہ رہا۔''وہ آہشکی سے بولی۔ "دل کیا جاہ رہا ہے؟" وہ استفسار کرنے لگاءانداز سنجيده بي تھا۔ "سريس درديور با ب-" وه بائيس باتھ ہے سرکوچھوکے بولی حی-"مم كانى في لو\_" مشوره ديا، اس في نفى «'ليکن کهه بھی تو ميں رہا ہوں۔'' '' میں جائے بنا لیتی ہوں نیچے جا کر۔'' اٹھنا عالم، شاہ بخت نے ہاتھ مینے کرانے والیس بھا ا بناگ اس کے ہاتھ میں زبردی تھایا۔

''بیٹھ جاؤ اور چلو..... پکڑو ہیے'' اس نے علینرگ تھامے حمرت و بے سینی ہے چند لمح اے دیکھتی رہی، اے اتن در میں پہلی بار خیال آیا تھا کہ شاہ بخت اس کے ساتھے اتنا فرینڈ لی بی ہیو کرر ہاتھا حالانکہ اسے یا دتھا کہ چیلی بار ..... بلكه بهت دن يملي يا شايد دو سے تين ماه ملے اس نے بعنی علینہ نے مس قدر لا بروائی سے اس كا كفث لينے سے انكار كر ديا تھا اور جوايا وہ كس قدر ما ئير جو گيا تھا،اے وہ سب نے سرے سے یادآیا تو شرمندگی کے شدیداحساس نے آن

''انس آل رائيك حبا! بيآب كي يوكثري كي كلاس مبيل ب، سو بليز جو ميس لكھوا رہا ہول وہ لوث كرو-"وه برا ع خوشكوارموز ميس كهدر باتها-حیا ہکا بکا ی اے دیکھرہی تھی، پھر میدم اس نے لاؤیج میں بایا کی آوازسی، وہ مسكراتے ہوئے اندر آ رہے تھے، وہ س ی بیھی رہ کی، لازی بات می کدوه اسیس آتے دیکھ چکا تھا چونکہ حباکی وروازے کی سمت بشت می جبی اسید کا موڈ ایکدم سے پہنچ ہو گیا تھا۔

"كيا بوربا ب بعن؟" تيور اس س وريافت كررے تھے۔

" كي كي مبيل مايا! حباكا يوسري كا مود مور با ہے، یہ ویکھیں ذرا، میں اسے اتنے امپورٹنٹ لوائنش نوي كروار ما مول اوريي ..... بيله كر مجه دے رای میں۔" وہ ای طرح مسراتے ہوئے إب تيموراحمد كوحباكي نويث بك دكھار ہا تھا، وہ يتي مسمے کی مانندساکت می الیس کند چری چلائی تھی

"حبا كيابات ب بياا استيريز به دهيان دو۔" تمور اب اب ڈانٹ رے تھے، چروہ الشھےاور لاؤنج میں نکل گئے۔

\_ " کچھ پڑھنے کا موڈ ہے تمہارا؟" وہ اب مچر سے موڈ میں اس سے یو چھر ہاتھا، انداز ایساتھا که بھاڑ میں جاؤ، حبا کی ساکت، تھہری ہوئی

"كاش تم اين جذبالي اداكاري سے مجھے متاثر كريامين- وهاب اس كانداق ازار باتفا-پڑا ہے واسطیر محبت کے بزیدوں سے میاں ہم این آنگھوں میں یانی رکھ مبیں کتے وہ زیر کب بولی تھی آواز اتنی بلندتو تھی کہ اميد بخولي س سكي، حمان ات ايك بار چر

توجه كواس طرح توزو! كهيس يكسر بكحرجاؤل بھنگنے ہے تو بہتر ہے تمہارے یاس مرجاؤں "بيكيا ہے؟" اس نے نوٹ بك حباك

حبانے ایک نظر نوٹ بک کو دیکھا اور دوسری باراسید کوجوا ہے ہی کھورر ہا تھا، چند کے وہ کچھ بول مہیں سکی، وہ پلیس جھیکائے بغیر سیرما اسید کی آ تھوں میں دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے اس طرح و مکھنے پر مملے تو قدرے جران موااور بحراس کی فراغ بیشانی فکنوں سے بعرتی منی اس نے نظر کا زاویہ بدل لیا ،حباکی آنکھوں میں آنسوا

اک مت کے پیاسے کو نقط ایک ہی جام؟ ساتی تیری گل رئی مجھے یاد رہے ک وه زيرك بريواني هي-

'' دینس انف۔'' وہ محق سے بولا۔ "اپیا مت کرو اسیر؛ پلیز..... میر-ساتھوالیامت کرو۔'اس کی آنکھوں سے دوآن

"م ..... تم آخر كرنا كيا جائتي مو؟" و در سی سے بولا۔ سادگ میری کیہ مجھ کو رشتہ جاں کہہ حوصلہ تیرا کہ اکثر مجبول جاتے ہو تھے

وہ دلکر فتی ہے بولی تھی۔ اسدے چرے کے تاثرات بوے بجے ہے ہوگئے، وہ چند کمجے اے چیمق ہوئی نظرا ے کھورتا رہا چر یک بیک اس کے چبرے بگامی تبدیلی ہوئی اس کے لبوں کی تراش ایک مطراب آ گئی، ممری، بہت م محمرا ہٹ، ایک ایسی مشکرا ہٹ جو مقابل کا ا

اب تیمور احمد اس پر اعتاد کر رہے تھے انہوں نے ایک بار پھر حبا کواس کے حوالے کر دیا تھا بیسوچ کروہ اس کا بھی براہیں جا ہے گا اور اسيدكواس امانت كويوتمي لوثانا تهاء فيح سلامت اور

یمی دجیتھی کہ آج سے پہلے اس کا حبا کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ یا اس نے حبا کوئس طرح ٹریٹ کرنا تھا وہ اب اس کو ممل طور پر بدل چکا تھا،اس وقت وہ بڑے روڑ اور سمخ موڑ میں تھا۔ خاموثی ہے نظر کتاب پر جمائے وہ اسے ي محد نوث كروار باتفااور باقى ره كي حبالووه وبال تھی ہی کہاں؟ وہ تو بوے مست ومکن انداز میں اس کی جھلی نظروں پر قبضہ جمائے جیتھی بلکوں کو ملتے میں اس قدر ملن ملی کداس کے فرشتے بھی اس بات سے لاعلم تھے کہوہ اسے کیا لکھوار ہا تھا، مجددر بعدده اس سے نوٹ بک ما تگ رہاتھا، حبا نے میکا عی انداز میں کتاب کے اوپر رکھی نوٹ بك اسے تھا دى اسيداب بھى اسے ہيں و كيور ما تھا،اس کی نظریں نوٹ پر چسل رہی تھیں، پھر یک بیک اس کے تاثرات ہدلتے گئے، حیانے دیکھا اس كياب هينج محية-

چلوتم حچوژ دو مجھ کو ميں واليس لوث جاتا ہوں حمهبين منزل مبارك ہو نیا ساتھی مبارک ہو مر پراے مرے بدم! مجھےا تناتو بتلا دو كهوايس تمس طرف جاؤل کہاں سے ساتھ لائے تھے؟ مجھےا تناتوسمجمادو.....!!!

أكرابيانبين ممكن

مادسات العالم بسؤرى 2013

''جي ٻين ڪي طرف،آپ چليس محے؟'' شايدوه ديركو بليك ميل كررما تفااس بات كاكوني " ان بالكل تم يول كرو مجھے آفس سے يك مرانبیں مل پایا تھا تاہم اب تھونگز کا خیال تھا کہ کرلو، آمنہ وغیرہ تو وہاں سے واپسی کے لئے نکل البين بيركافي باؤس فروخت كر دينا جاي خواه معمولی یا کم قیمت ہی ملے،اس کے بعد تھونگزنے چلیں تھیک ہے۔'' اس نے فون بند کر کاؤس ہاؤس میل کرنے کے لئے بروکرز اور دہا، عنل کھل چکا تھا، گاڑی آہتہ آہتہ آگے أجنيس سےرابط كرنا شروع كرديا-ر یکنے تلی ،اس نے آفس سے وقار کو یک کیا تو ان وه ایک چلنا موا کانی باؤس تھا جو کہ ایک کی شکل د مکی کر ٹھٹک گیا وہ بے تحاشا تھے ہوئے كرسل ائيريا مين واقع تفا اوراس كي كم ازمم لگ رہے تھے، دونوں کے درمیان ہائی سارارستہ تیت بھی ایک ملین بھات (بھائی سکہ) تھی۔ سبن کوموضوع ہی وسلس ہوتا رہا،عباس بے حد چند دنول بعد دومرا دها كه بوا ، أيك شام كھر افسردہ اور بریشان تھا، وقار نے شدت سے اس والس آتے ہوئے تھونگز يرقا تلانه حمله كيا كيا، وه کی اس کیفیت کونوٹ کیا مگر کچھ کیے بغیر وہ ال بال بيا تھا، اب البيس انداز ہ ہور ہا تھا كہ دہ دونوں سبین کے کھر چیچے گئے ہسپیلہ آنٹی انہیں دیکھ جس چکر میں چینس کے تھے اس نے لکانا اتنا بھی كرخوش ہونين تھيں مكر موقع ايبا تھا كہ وہ اپني آسان مبیں تھا، ان کی زندگیاں پھرطوفان کی زو خوشی کا اظہار نہ کر عمیں ، جب و قار نے سبین ہے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ دیے گفظوں میں بولی تھیں کہ بین ''عدت'' میں ہے، وقار کو اس نام گاڑی بڑی تیز رفتاری سے سڑک یہ دوڑ نہاد" عدت" كے لفظ يدجى مجركم الى مروه ربی تھی، سکنل بلاک ہوا تو میکدم اے پچھ یاد آ د بالشخ كها تو بس اتنابي\_ ا اس نے فورانیل سے وقار کا تمبر ملایا۔ "میں جانتا ہوں آئی۔'' وہ طویل سالس ''جی بھانی کہاں ہیں آپ؟'' چھوٹتے ہی لے کرا ہے بین کے کمرے کے باہر چھوڑ لیس، آ ہمتلی سے دروازہ بحا کروہ اندر داخل ہوئے، " آفس میں بھنساہواہوں یار، بہت برڈن عیاس کی نگاہ لھے بھر کواٹھی تھی اور جہاں بھر کا کرب ے جھے یہ اتم كرهم ہو؟ بخت كو لے آئے؟" وہ سیٹ کر جھک گئی، وہ سامنے ہی تو تھی، بیڈ جواب دے کر دریافت کررے تھے۔

المحتال المحتاج المحتاج المحتاد المحت

د بوی تھی جھبی وہ بس اندر ہی کڑھے جاتی تحریجے پوچھند پاتی۔ پوچھند پاتی۔

" ائے کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی، ایک شام مام ڈیڈ کسی پارٹی ہے لوٹ رہے تھے جب ایک خطرناک ایکسٹرنٹ نے ان کی جان لے لی، صدمہ ایسا اور اتنا بڑا تھا کہ صدیوں بعد بھی اذبت کم نہیں ہو کتی تھی۔

اوجت ایس او می است است است کیا است کے پاس است کے پاس است کے باس نیم شعر وہ اپنا کھر اور جاب چھوڑ کراس کے باس نیم سکتے شعے جھی تھائی نے اسے ساتھ لیے ہا ، انہوں نے مام ڈیڈ والا گھر رینٹ یہ دے دیا اور تھائی کے اصرار پر بلکہ اچھا کا مار چھا کے اعد اس نے آخر کار تھوٹگز کو خاصا جھگڑ نے کے بعد اس نے آخر کار تھوٹگز کو آمادہ کیا تھا کہ وہ ڈیڈ کا کافی ہاؤس سنجال لے۔

یوں وہ تھائی کے کھر آئٹی، پچھددن تو سب تھیک رہا پھر اس نے تھانی اور اس کے شوہر کو ر بیثانی کے عالم میں باتیں کرتے سنا اور اس بار اس سے رہا نہ گیا، اس نے دو ٹوک انداز میں تھائی سے یو چھ کیا اور تب اس پر یہ خوفناک انكشاف مواكه ويركاكاني باؤس دراصل ميروتن فروشوں کا اڑ ہ تھا، اب مہ بات کولی نہیں جاننا تھا كدكب سے؟ مريه بات تو صاف مى كدائيں زبردتی اس منشیات کے ریکٹ کا حصہ بنایا گیا اور ڈیڈ کا وہی دوست جس ہے وہ تھانی کی شادی کرنا جا ہے تھے وہ اس سارے نیٹ ورک کا کرنا دھرنا تھاجیا گی رائے میں نشہ فروخت کرنے مرحجی ت يابندي هي، چونکه ژير کا کافي مادس بهت انهي شبرت رکھتا تھا اور آج تک نسی ہنگاہے یا پولیس ہے متعلقہ معاملے میں استعال مہیں ہوا تھا جھی ان کے دوست نے دوستی کی آڑ میں ڈیڈ کو استعال کرنا شروع کر دیا ، ڈیڈشاید بھنے کے لئے تھائی کی شادی اس ہے کرنا جا ہے تھے، یا پھر

ھیرا۔ ''میں یہ سب سمیٹ دول؟'' اس نے کاریٹ پہ بکھری اشیاء کی طرف اشارہ کیا وہ نجانے کون ساازالہ کرنا چاہ رہی تھی،اس نے بنانا ڈیزرٹ کے چچ بھر بھرکے کھاتے ہوئے فعی میں

به ربیب د میں خود کرلوں گا،تم ٹھیک نہیں ہو۔'' وہ

اس کی بات نے علینہ پر مجیب سے انداز
ہیں اثر کیا تھا، وہ چند کمھے کائی کے گئی ہے نظریں
جمائے رہی پھر جونظرا ٹھائی تو دل دھڑک اٹھا، وہ
اسے ہی د کچر ہاتھا، اس کی شہدر بگ جھیلیں علینہ کو
جیسے کسی تاریخیوت میں جکڑ رہی تھیں، وہ کسی سحر
ز دہ معمول کی طرح ان میں دیکھتی رہی، اچا بک
وور کہیں ہے عصر کی اذانوں کی آ واز آنے گئی،
طلسم ایک چھنا کے سے ٹوٹا تھا، وہ جھرجھری لے
کر ہوش میں آگئی، اس نے تیزی سے کائی کاگ
سراسمیکی اور بے چینی فیک رہی تھی۔
سراسمیکی اور بے پینی فیک رہی تھی۔

اور کسی ہرتی کی مانند کلامچیں بھرتی دروازے کی سمت بھاگ گئی، وہ جیرانی سےاسے دیکھارہ گیا۔

ہمر بیس تھائی کے جانے کے بعد بہت دن کسی خاموشی چھائی رہی، وہ اسے بہت مس کرتی مختی، مگر جب اس کا کالج شارث ہوا تو اسے سب بھو لنے لگا، ان ہی دنوں اس نے مام ڈیڈ کو سب بھو لنے لگا، ان ہی دنوں اس نے مام ڈیڈ کو بھر سے پریشان دیکھا، وہ تھائی نہیں تھی جو دھڑ لے سے جا کران سے بوچھ تھی، وہ اس جیسی دھڑ لے ہے جا کران سے بوچھ تھی، وہ اس جیسی دھڑ لے ہے جا کران سے بوچھ تھی، وہ اس جیسی دھڑ لے ہے جا کران سے بوچھ تھی، وہ اس جیسی دھڑ لے ہے جا کران سے بوچھ تھی، وہ اس جیسی

ربی ہوں، مجھے سونا ہے۔'' وہ عجلت میں کہتی بیٹی

سب سا 13 بنوری 2013

''بھائی..... بھائی..... مجھے بچالیں۔''اس

کونفیذنب تطعی مبیس هی، وه بری ڈر بوک اور میشانی کی شاری ای مصدر مصاری میشاندی 2013

کے آنواس کی آئیں عباس کا سینمش کرنے

حوصله رکھنا که الله مسى ذى نفس يراس كى جمت

سے زیادہ بوجہ مبیں ڈالتا اور ہم سب تمہارے

ساتھ ہیں، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی آئے ہم

میں دیکھنے کے لئے ،تم آج بھی ماری ہو، البت

وہ ....وہ ہم میں سے نکل گیا ، کزرے چند مہینوں

كولسي بهيا تك خواب كي طرح بهلا دو، يول جيس

وہ بھی آئے ہی بیس تھے، اٹھومیری کڑیا ہمت

كرو، ذبن بيها تنابوجه نه ژالو كه وه سهار نه سكے،

كجيبين بواخمهار بساته واحيها مواحمهاري جان

جھوٹ کئی اس ناقدرے ہے، خدانے بھی بہتر

چز لے کر بہترین دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وہ تو

تمہارے کئے بالکل احیما مہیں تھا۔ " وہ ملائم

'' بھائی ہالکل تھیک کہدرہے ہیں سین ارشتہ

آپ کا حتم مبیں ہوا، ان کا ہوا ہے، آپ یول

حوصله مت باربے، سب تھیک ہو جائے گا۔'

ٹوٹے بھوٹے ہی سہی مگر عباس نے بھی کسلی دینے

اورسین نے میدم حمرت سے سراٹھا کر

اسے دیکھا، وہ تو اے اب نظر آیا تھا، اے جیرت

ہوئی کیا وہ بھی وقار کے ساتھ اندر آیا تھا؟ ممر

كب؟ اورا سے كيول وكھائي مبين ديا تھا؟ سبين

نے دیکھا وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور پھر وہ ست

دیکھااوراس کے تاثرات نے اسے دہلا کرر کھ دیا

تھا،اس کے لب جھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں

و قار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پہر

''کیا بات ہے عباس؟ اتنے آپ سیٹ

'' آپ نے ان کی حالت دیکھی؟ میرا دل

حاه رما تما اماز ميرب سامنے بواور ميں ات

قدموں ہے اٹھااور ہاہرنگل گیا۔

صحراکے بکولوں کی می سرحی تھی۔

کیوں ہو؟'' وہ لوچھارے تھے۔

ود وري 2013

کی کوشش کی تھی۔

حلاوت بجرے کہتے میں اے تمجھارے تھے۔

ابس کروسین، بس میری چندا، کیا ہوا **لل** ہے؟"وقار کی آتھوں میں آنسو آھئے۔ ''میں مر جاؤں گی بھائی، لوگوں کی ہاتیں مجھے مار ڈالیس کی ۔'' وہ تڑے تڑے کر کہدر ہی تھی، عباس کارنگ زرد پڑنے لگا۔

'' مجھے کہیں دفنا دیں ،کسی اندھے کنویں میں کھینک دیں مکر مجھے ان زہر ملے سانپوں سے بیا ليں \_'' كتنا كرب تقاالفاظ ميں \_ "میرے ساتھ چلو۔" انہوں نے اسے

وہ بوں الگ ہوئی جسے کچھونے ڈیگ مارا ہوء اس کی آ تھوں میں درد کا صحرا تھا تھیں مارا ریا تھا اور چبرے یہ اذبت جیسے مجمند ہو کررہ گئی

' کیوں جاؤں وہاں اب؟ کیا رشتہ ہے يراايب معل باؤس سے؟" وہ بزياني انداز ميں جا الی تھی، وقارخاموتی سے اسے دیکھتے رہے۔ "جس محص کے نام برتم معل باؤس میں آئی تھیں اس سے تو تمہارا رشتہ بنا ہی مہیں ہم ہم میں سے ہوسین ، جاری بتی ہو، میں تمہارا بھالی یا م کہو کہ" مجھے بھائی مبیں جھتی تم۔" انہوں نے سکون ہے کہا، وہ دونوں ہاتھ چہرے یہ رکھ کر

'ایبانهٔ کہیں،آپ میرے بھائی ہیں۔' ''تو کھرمیری بات مان لو۔''

''وقار بھائی! میں..... میں احساس ذلت ہے مر جاؤل کی وخدارا بھے نہ مجبور کریں۔'' وہ د اسوزی ہے بولی تھی ، و قار نے طویل سانس لے

''وقت کڑا ضرور ہے سبین! کیکن میہ جھی

عرف کر دول ۔'' وہ مٹھیال تھینچتے ہوئے جنونیت ہے بولا تھا، و قار تھٹک سے گئے۔ "حوصله كرويار!" انهول في اس كاشانه

محر وقار مغل كا ذبن والسي مين عجيب سي ووالور على عن تها، كارى كريك جرجرائة کرم ہی ان کا ذہن ایک قیلے پہ پہنچ گیا، کوئی

اسيد لا ہورہيں جاسكا تھا اورات اس بات کافل بھی تھاا درآج کل تو اسے بے تحاشا غصہ 7 کے لگا تھا اور اس کا سبب ظاہری بات تھی حیا تیور کے سوا اور کون ساہوسکتا تھا، یہ حیا تیموراب اے تاکوں نے چبوا رہی تھی ، کوئی لمحہ تہ حانے رتی اے زچ کرنے کا، وہ آگے ہے کچھ بھی نہ كرماتا صرف دانت كيكياتا ره جاتا، تيمور احمدخود جی تہیں جانتے تھے کہ وہ بے جارے اسید کے ساتھ کما کرتی کھرتی تھی، وہ بوی محنت ہےاہے مجمعاتا اوروہ محترمہ آھے سے بڑی معصومیت ے اٹکار میں سر ہلا کر مجھ میں نہ آنے کا اشارہ کر ری الین وہ بھی اسید تھا، حیا کی رگ رگ ہے واقف، بہت دنول تک حما اے بے وقوف بیس ہلائی تھی ،اس کی شعر شاعری کا بھوت تو اس نے ای روز بھا دیا تھاا۔ اس کی یہ ''نہ مجھ میں آنے والی بات " كاتبى جلد بى سدباب كرايا اس في ووفهایت انهاک اورمحنت سے اسے کام کروا تا المصرف ایک بار، دوسری بار یو چھنے ہراہے ل محورتا جیسے کیا جہا جانے کا ارا دہ ہو، وہ کر برا

اور یوں بہت دنوں بعد مکر آخر کار اسید معققیٰ نے اے بالکل ٹھیک کرلیا تھا اور اس کی موس بري ويريا كرووات برساته

طریقے سے جانتا تھا، اس کی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ تھا، جانتا تھا کہ بعض کو کیسے تھامنا تھا، وہ بھی اسے بوے طریقے سے ڈیل کر

دوسری طرف حیا تھی ہے حد جعلائی اور

سارے جہان ہے اکتائی ، ہرحربہ ناکام جاتا دیکھ کروه مزید کژهتی رہتی ، مکراس بار''اسید مصطفیٰ'' يه بعول كيا كه وه بهي تو تيموراجمه كي صاحبزادي هي، اے تویانے کا ہر کر جانتی تھی، اس کا ذہن روز نت نے منصوبے بنا تا مگر عمل کرنے کی نوبت ہی ندانتی ، وہ منہ بسور کررہ جاتی مگر پھرایک دن اسے موقع مل گیا ،مرینه گھریہ بین تھیں اور تیمور حسب معمول آفس صرف دو دونوں تھے گھر میں، بلکہ دونوں بھی کہاں، اسید تو جب سے آیا تھا ایخ کرے میں بندتھا، وہ الیلی ہی لاؤیج میں بیھی کی وی کھولے چینل یہ چینل برلتی این بوریت کا سامان کرنا جا ہتی تھی مگر بری طرح نا کا م تھی ، بے زار ہوکراس نے ریموٹ ایک طرف بھینکا اور خود صوفے ہر لیٹ کئی،سر کے پنچے کشن رکھے، ابھی اس نے آلکھیں بندگی ہی تھیں کداسید کے تمرے کا دروازہ کھلا اور خوشبو کے میکتے حجمو کے کے ساتھ ہی وہ برآ مر ہوا، تک سک تیار، خوشبوؤں میں بیا ہوا بال سیف کیے وہ دائیں ہاتھ میں مو ہائل تھامے غالبًا مو ہائل یہ چھ سرچ کرر ہاتھا، حبا کی آنکھوں میں روشنیاں سی اتر آئیں ، وہ بے ساختەانھە كربىيھۇئى-

''کہاں جا رہے ہواسید؟'' اس نے کہا، اس کی آواز پر وہ چونک کرمتوجہ ہوا۔ ''میں مہیں بتانے کا یابند مہیں ہوں۔'' وہ سردمهری ہے کہتا ہا ہر کی سمت جایا گیا اور حبااذیت کے احباس سمیت جامری وہیں بیٹھی رہ گئی۔ تگروہ انجھی با ہرجھی نہیں پہنچا تھا جب اے

سی گاڑی کےرکنے کی آواز آئی ،اس نے لاؤ کج کی ونڈو سے یا ہر دیکھا، وہ ایک چمکدار نے ماڈل کی کرولائھی جس میں اسے تین حاراز کے باہرآ محے اور اسید ہے ملنے لگے، وہ یقیناً اسید کے دوست تھے، پھر حبانے ان سب کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھا، کچھ ہی در بعد بلند قبقہوں، تیز تیز باتوں اور اسی کی ملی جلی آوازوں سے لا وَ بِج جَمِي مُنكَنّا الله المارحيا و بين بينهي ان كي آوازين ستی رہی پھر یکدم خاموتی حیما گئی، اب صرف اسید کی آواز تھی جو کائی بلند اور جھلائے ہوئے

Ш

کہجے میں بول ریا تھا۔ "مم لوگ كم ازكم مجھے بتاكر آتے يار! بات كوسمجھو ماما كھريہيں ہيں واب ميں تمہيں جھييں کھلا سکتا، اٹھو یار احمہیں کہیں باہر ٹریث دے

'بیٹے جا کہیں سے آیا تو لاٹ صاحب کا بچہ مجھے ہا مہیں ہے ہم جھ یہ سنی معاری پنالنی ڈال دیں ہے، کھر میں کوئی مہیں تو کیا ہوا، تو تو

ے ا؟ "ان میں سے کوئی ایک طنز بیہ ہما۔ اسیداب تیز آ داز میں اسے پچھ کہدرہا تھا جِب''حیا'' کے ذہن میں برق می لہرائٹی وہ بگٹٹ کین کی طرف بھا کی ، اپنی تمام تر پھرتی استعال كرتے ہوئے إس نے صرف دس منت ميں عائے تیار کر لی تھی باتی ریڈی میڈ اشیاء تو تھر میں وافر مقدار میں موجود تھیں، اس نے جلدی جلدی ٹرالی سیٹ کی ،ایک نظرخود پیرڈالی ، حالانکہ وه صبح ہی نہا کرلیاس بدل چی تھی، تمراس مل وہ شکنوں سے بھر چکا تھا،اس نے لاپروائی سے سر جهيئا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوگئی جوابھی تک ان کی بحث و تحییس کی آواز وں سے کونج رہا تھا، اسیدان کو بہیفین دلانے میں بری طرح ناکام تھا كداس نے خود سے بھى يائى كا كاياس بھى تبيس بيا

وہ کیسے ان کو پچھ بنا کے کھلا سکتا ہے مگر وہ تط بإن يرآماده ند تھے كداى اثناء ميں حيا اندر ج ئی، وہ سب ممعداسیراے دیکھ کریوں ساکرت<sup>ہ</sup> ہو محتے جیسے جادو کی حجرای سے الہیں جسم بنار عمیا ہو، خاص طور یر اسید کے چبرے کے تا ثرات تو بہت عجیب سے تھے، ان میں س ایک کو بکدم ہی ہوش آ گیا۔

"آپ کا تعارف؟"اس نے جا کوسرے پيرتك جامحين والے انداز مين ديمھتے ہوئے

"حبا!"حیانے جائے کے لواز مات میبل ب سیٹ کرتے ہوئے کہا اور پھراسید کو بول دیکھ جیے اے باقی ماندہ تعارف کروانے کا کہدرہ ہو،اسید نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ ووقى از حبا ..... مانى مستر- " وه جيسے خون کے کھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا، حیانے فاتحاز تظروں ہے اسے دیکھا، وہ نتیوں اب کافی تمیز سے بیٹھ کیے تھے، حبا باہر چل آئی، دو مھنے جے اس نے سولی پر لٹک کر کزارے تھے اے اس کےری ایکشن کا شدت سے انتظار تھا اوروہ ا دوستوں کو رخصت کرکے سیدھا اندر آیا بگا دندونا تا موا آیا۔

" تمہاری ہمت کیے ہوئی ان کے سائے آنے کی۔ "وہ اس پر دھاڑا تھا، حبا ڈری کئ آ چېرے سے قطعاً کلا ہرند کیا۔

''وہ تہارے دوست تھے۔'' وہ منہنا گی۔ hey are just my" fellows " وه بلندآ واز ميس بولا -حیا خائنے سی ہوگئی، پھرایک دم ہے مز

جیےاس سے اور کوئی بات نہ کرنا عامتی ہو۔ «میری ایک بات من لوحیا تیمور! اگر دو با تم نے ایسی جرائے کرنے کی کوشش کی نا تو

اس کی بات ادھوری رہ گئے۔ "لو .....؟" وه مرسى اور بےخوفی سے اس كي المحول مين د كيم كربولي-

"لو میں تمہارا منہ تھیروں سے اڑا دول ° منرور-''وهطنزیه سی مجربولی-'' پیشوق بھی بورا کر لیٹا۔'' وہ ممکنت سے مہتی چلی گئی، اسیداب جینیج کیندتو زنظروں سے اس کی پشت کو تصورتا رہ گیا۔

می اس کی اچی خاصی زندگی اعاک بی

هوفانوں کی زدمیں آئی تھی، پہلے مام ڈیڈ کئے تو

اس کو تھائی نے سہارا دے دیا مکراب تو ان تینوں

کی زند گیاں خطرے میں نظر آ رہی تھیں ، جرائم

پشے عناصر کے کردہ اتن آسانی سے کہاں کسی کا

پیچیا حپیوڑتے تھے اور جب بات ہو ایک ملین

مات كي تو اس كے لئے تو تين كى بجائے تيں

جیا تک سائین، چیا تک رائے سے صرف

السمه كلوميشر دورايك بهبت خوبصورت ادرير نضا

ساحتی مقام تھا جو کہ تھائی لینڈ کے انتہائی سرحدی

اللاقول ميں شار ہوتا تھا، ان كى منزل اس قصيے تما

ممرے اطراف میں موجود ہس میں سے ایک

م ف تها، جگه خوبصورت محل اور بهال چند ایک

تاریجی ممارتیں بھی موجود تھیں جس کی وجہ سے ان

لاخيس بھي گراني جاستي تھيں۔

كوشش كى تواسے كافى مشكلات كا سامنا كرنا يرا، بعض عناصرنے کائی روڑے اٹکانے کی کوشش کی مرنبتا کم قیت یر بی سهی ، وہ اسے بیل کرنے تھائی اور تھونگز بے خدخوفز دہ تھے، کتنے ہی میں کامیاب ہو گیا تھا اور اے اتنا اندازہ بہت ون تو وہ اپنی جاب ر بھی نہ کئے، اس نے بھی الیمی طرح ہو گیا تھا کہ آگر اس معاملے میں كاع سے چھٹياں لے ليس، مجھودن بعد تھوتكرنے يوليس انوالو نه ہوتی تو اکيلاتھونگز قيامت تک مه ب پھے بولیس ڈیار شنث کی تکرائی میں دے كانى باؤس تبين بيل كرسكتا تفايه دیااورخودوہ چیا مگ سائین آنے کی تیاری کرنے لیے، شانی وا مگ بھی بے جاری بے حد بریشان

جیے بی ان کے ہاتھ رقم آئی انہوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، تھائی کا خیال تھا کہ انہیں بنکاک میں چلے جانا جا ہے، وہ ایک بڑا اور ر جوم شہر تھا جہاں سی کو ڈھونڈ نا ایسا ہی تھا جیسے بھوے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنا ، وہ بھی اس ہے منفق تھے اور بوب وہ نہایت خفیہ طور پرسر کاری مدرے جیا مگ سامین سے بناک آگئے۔

معالمهاہے دوست ہولیس انسکٹر کے حوالے کر دیا

تھا جھی وہ بے فکر تھا، اس نے کائی ہاؤس کوسیل

ابيانبيس نفاكهان كامحكمه يوليس بزاايما ندار

اورفرض شناس آفيسرز سے بجرا ہوا تھا مرببرحال

برے لوگوں کے ساتھ چند اچھے لوگ بھی موجود

ہوتے ہیں ، المی میں سے ایک اس کا دوست بھی

تھا، مرجب اس نے کائی ہاؤس سیل کرنے کی

كرنے كا كہدديا تھا۔

بنکاک ایک جدید، ترقی یافته اور بے حد خوبصورت شہر تھا جو مختلف جھوٹے چھوٹے دریاؤں میں کھرا ہوا تھا،اس کی فلوٹنگ مارکیٹ، جمنا زيم، والس (بده مت كي عيادت كاه) مندر اور جامع معجد کے علاوہ کنگ ٹاکسن کے اسٹیجو کے ساتھ ساتھ بے شار قابل ذکر اور قابل دید

بناک آنے کے بعد شائی وانگ نے مجر ہے کالج شارٹ کرلیا اور تھائی اور تھونگرمل کراپنا برنس سیٹ کرنے میں مصروف ہو مجھے، زندگی

کا وقت اجھا کٹ رہا تھا، تھونگز نے چونکہ سارا باساب منا (13) جسوری 2013

مِي أيك خوشكوار مفهراؤ آعميا تفاحمر كب تك؟ ميه

« دمغل ماوس" میں بردی اداس شام انزی تھی،احرمعل کو کھر لے آیا جا چکا تھا، ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہر نسم کی خواہ معمولی سی بھی ہو ریثان کن صور تحال سے دور رکھا جائے ورنہ خطرناک سانج کا جا الحال تھا، کھر میں سب ان کے استقال کے لئے مسراتے چروں سمیت موجود تھے خواہ مجبوراً ہی سہی اوران سب میں سب سے آ محے شاہ بخت تھا، انہوں نے اسے دیکھ کر دور ہے ہی بازووا کردیئے حالا نکہ ابھی وہ گاڑی ہے نکلے ہی تھے، بخت بے ساختہ آگے بڑھتے ہوئے \_ان کے بازوؤں میں سا گیا۔

"اب مين آگيا هون تايا ابوا مين آپ كو بالكل تُعيك كر دول گا\_'' وه سركوشي ميں بولا انداز أبيا تفاجي يرائمري كاماسر فكم طالب علم كوفعيك كرنے كى دهملى ديتا ہے، وہ بے ساختہ بس

'مایا حان! کیا آپ فیملی ہیروکی مانندایس بخت کے بیچ کو محلے لگا کے باتی ساری دنیا مجول بیٹے ہیں، میں آپ کا بیٹا بھی راہوں میں بڑا ہوں۔" عباس نے دہائی دی تھی، مجھی ہس

دجیلس <sub>-'' بخ</sub>ت نے پیچھے ہے بغیراسے

''چل او نے میں جیلس ہوں گا اور وہ بھی تجھ ہے؟''عیاس نے نداق اڑایا، وہ سب آئیں اندر لے آئے، یہ سب وہ دونوں طے شدہ مانک کے تحت کر رہے تھے ورنہ عماس جیسے بجيده مزاج بندے سے مزاح كى اميد قدرے كم بی میں اب بھی بخت ان کی پٹی سے لگا مسلسل ان

وارا دل آپ کے باس ہے تو بس اصل مسلم وہیں شروع ہوا ہوگا، اصل میں تو اب آپ کے اس اس"برل" كے نتيج ميں خالص خواتيني فازک سا دل ہے، ہے نا؟" اس کی مسخریاں **حاری تعی**س اور علینه کا رنگ د مک رما تھا، ہسی ضبط

"اطلاعاً عرض ہے اس وقت میہ کیت مہیں الله عاس نے مند بنایا۔

''تمہارا بولنا درمیان میں ضروری ہے؟' بخت نے اسے کھونسا دکھایا ، وہ اس بحث میں الجھے ہوئے تھے جبرمشہ نے اندر قدم رکھا۔ "اے رمشہ! إدهر آؤ، ذراحل دوتی تو ادا كرو،اس عباس كے بيج كوسنجالو مجھے تنگ كرر ما ے۔" بخت نے اے این بحث میں کھسیٹا۔ وہ سردمبری ہے مسکرائی اور تایا جان جواس م چا تھے ان کے نزدیک بیٹے کی بخت کی الهول مين حبرت اتر آني بيقطعاً "رمشه" مهين

''تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا!'' سخت وفك كريو جور باتفا-

'' کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟'' وہ سجیدگ سے استفسار کرر ہی تھی۔

اورتب شاہ بخت کی یاداشت میں دھاکے ہے وہ دن روشن ہو گیا ، وہ کتنے مزے سے بھول مینا تھا کہ اس نے رمشہ کا پر پوزل ریجیکٹ کردیا

"" تم جھ سے ناراض ہو؟" "ارے بھئی سے کیوں تم سے ناراض ہوگی؟ م كيا اس كے قرض دار ہو؟" عباس نے غدا تا

''شايد ہو۔'' رمضه کا لہجہ نتيکھا تھا، بخت خاموشی ہے اے دیکھتار مااور علیندان دونوں کو۔

'' بھئی بچو! کن ہاتوں میں الجھ مجھے ہو، مجھے سوپ کون بلائے گا۔''احمر چیا کے کہنے یہ وہ سب چونک کران کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسری طرف وقار بے حارے تاحال آس میں تھنے ہوئے تھے، الہیں تایا جان کے ساته مل کرا سکیلے ہی سب دیکھنا پڑ رہا تھا، ورندوہ تواژ کرآجاتے۔

''عماس! به و قار کدهرره گیا؟ ذرا اے فون تو کرو بیٹا؟''طارق نے کہا۔

"جی جاچوا میں کرتا ہوں کال۔"اس نے کہا اور سیل سے تمبر ملایا ہوا با ہرنکل گیا، جلد ہی وقارے رابطہ ہو گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ راہتے میں ہیں، کھر پہنچ کر جس کرم جوشی اور والہانہ محبت ہے وہ شاہ بخت سے ملے اس کی تو قع سب کو پہلے ہے ہی تھی ، رات کا کھانا بہت دنوں بعد آج قدرے خوشکوار موڈ میں کھایا گیا تھا، ہلکی مجللی کب شپ لگاتے ہوئے سب کی ہی بہ کوسش می کدوہ سبن کے موضوع سے کریز کریں بلك كجهدرك لئے بالكل بھول جا تيس كدان كے كمر چندون يهلے كتنا خوفناك واقعه بهوا تھا جوان کی سات بہتوں میں مہیں ہوا تھا، کھانے کے بعد وہ سبایے اپنے کمروں میں جارے تھے معل ہاؤس کی سیننگ بوی مزے دارتھی ، فرسٹ فلور مر تایا ابواور جیاؤں کے کمرے تھے اور کول ، علینہ اور رمشه کا عمره تھا جبکه سیکنٹر فلور پر وقار، شاہ بخت،عباس کے کمرے تھے اور بھی ایاز کا بھی تھا،

اب تواس كانام بهي ممنوع تفا كحريب-رمثه کمرے کی طرف جارہی تھی جب شاہ بخت نے اسے آواز دی۔ ''رمشہ! رکھو مجھے تم سے کچھ بات کرلی ہے۔"رمشہ تھٹک کرر کی تھی۔ علینه رابداری کا مور مرت بوئ مکدم

201363

کے کان کھار ہاتھا،ایے نیویارک کے قصے ساتے ہوئے وہ لگا تاریہ ثابت کرنے کی کوشش کررہاتی کہ وہ کتنا ہیندسم ہے اور سمس طرح وہاں کے انسر كرزتواس كے بيجے الكرمنك بيرز لار مجرتے رہے کہوہ ان کا برانڈ ایمبیڈر بن جائے، بيسب باليس حاب وهندا فأكهدر بالقايا حقيقناكم اس كا انداز اتنامعصومانه اورلهجه اتنامطنحكه خيزتما کہ تایا ابوسلسل مسکرا رہے تھے اور عباس بری ورامانی می د ہائیاں دیے جارہا تھا کدوواس کے اکلوتے بابایہ قبضہ جماکے بیٹھ کمیا ہے، بالکل ایسے جیے امریکہ افغانستان ہے، روز بخت مسل ثبات كررم تفاكمعباس سے زيادہ وہ ان كابين ہاں گئے وہ میرے بابا، میرے بابا کی رث

علیندسوپ لے کر آئی توسلسل مسکراری ھی، پہلی باراے شاہ بخت بول بلا تکان بولتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا، اس نے علینہ کے ہاتھ

''لَا وَ بَعِمِي مِين خود بلاوُل گاسوپ، رسک تہیں لیا جاسکتا، نہیں کوئی قطرہ ہمارے تا زک دل به گر گها تو .....؟ ' انداز میں شرارت نمایاں شی اس بارطارق چیا بھی قبقہدندد باسکے۔ ''بخت بس كرو بينا۔'' انہوں نے بينے وْانْنَا بْكُرُوهُ كَهِالْ خَاطْرِ مِينَ لَا تَا تَعَالَى

''آپ کوئبیں بتا بابا جان میں تھیک کہ ہوں، اصل میں مجھے بتا کیا لگ رہا ہے جان؟''وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔

''کیا؟''وه لوچھنے لگے۔ ''جب آپ کی شادی ہونی ہو گی تا.. یک ایج میں تو بندہ کتنارومیفک ہوتا ہے تو آ ب

نے بھی وہ کیت گایا ہو گا نبیلہ تائی جان کے گئے

باں ہاں وہی کیت، آپ کا دل مارے ہاں ہ

'' یہی سوال میں تم ہے بھی کر سکتا ہوں۔'' وه كاث دارا نداز مين بولا تقابه ''مِن این شاخت واپس حامتی ہوں۔' وہ بھٹ بڑی،اسید یک تک اے دیکھتارہا، بے ''کون می شناخت؟'' وہ سرسراتے ہوئے کہیجے میں بولا تھا۔ ''تمہارے اور میریے رفتے شاخت ـ'' وه آنسو يونچھ کر بولی تھی۔ ° ' کون سارشتهٔ؟''اس کی بھنوؤں میں شکن آ ''کوئی رشتہ مہیں ہے ہمارے نیج؟ رشتہ تم نے خود حتم کر دیا تھا حہا تیمور! مجھے بیہ بتانے پیمجبور نہ کرو کہ تم نے میری ساری خواہشات کومٹی کا وهر بناديا اورميري سكهائي موني مربات بهلادي، تم نے جھے چند سکینڈوں میں عرش سے اٹھا کر فرش يريخ ديا، مجھے بيتمجھايا كەمين تبهارا'' بھائی' مہیں ہوں،تم اتنا سب چھ کرنے کے بعداب کون سا رشته بیانا حامتی هو؟ کون س شناخت عامتی ہو واپس؟'' وہ تکی ہے بولتا گیا انداز میں کسی سم کی رعایت پندھی ، خاموشی سے اسے دیکھتی حیااب زرد پرربی هی۔ ''ایبا نہ کرو اسید! میرے ساتھ ایبا نہ كرو\_''اس كالبجه نيم جال تعايـ ''پال اورتم سب کچھیرسکتی ہو کیوں؟'' " بجھ سے علظی ہو گئی تھی ، میں یا یا کی باتوں میں آگئی تھی۔'' وہ اب چھوٹ کچھوٹ کر رور ہی تھی،اسید پلیس جھیکائے بغیراے دیکھار ہا۔ " تمہاری اس ملطی کے لئے تو مجھے مہیں مھینکس کہنا جاہے، تمہاریِ ای ملطی نے مجھے تمہارے اور میرے رفتے کی اصلیت بنا دی، مجھے میری حد اور حثیت بتا دی، هینکس ٹو یو حبا

1 تے بہت دریتک وہ ای مسئلے کے متعلق سوچتا ملے تو اس نے سوجا کہ وہ رمشہ کے خالات وقار کے بتاد ہے پھر توراس خیال کورد کر ویا، اس میں علینه کا نام بھی تو تھا،خواہ بنا جواز ہی میں، پھراس نے سر جھٹکا، آخروہ اتنا پریشان كون مور ما تفا؟ ات ' وجه " مجه بيس آني تفي \_ رات کے کھانے یہ اسید نے بوے سکون سے حیا کا دو پہر کا کارنامہ تیور اور مرید کے رامنے رکھ دیا اور خاص طور پر تیمور سے اس نے برے جی انداز میں کہاتھا کہ خدارا حیا کومنع کریں وہ بالکل پیند مہیں کرتا کہ وہ یوں اس کے ملنے والول کے سامنے آئے ، تیمور تو تھے ہی سدا کے کالش انہوں نے وہیں اسید کے سامنے ہی حیا کی

حبائم آلھوں سمیت بار بار چھ کہنے کے لئے منہ کھولتی مگر تیمور کے تیز آواز میں اے فاموش رہو، کہنے کی وجہ سے پھرد ہاب سیج لیتی۔ غرض انہوں نے اسے اتنا ڈانٹا کہ اسید کو فود انہیں ٹو کنا بڑا، کھانے کے بعد وہ اینے لمرے کی طرف جا رہا تھا جب حیا اس کے مامنے آئی،اسیدرک گیا۔

و جمہیں احساس ہو گیا ہوا کہتم نے کتنا غلط یا تھا؟'' اس نے جتانے والے انداز میں طنز

" ہاں مجھے احساس ہو گیا ہے۔" وہ بڑے بیب سے کہتے میں بولی کی۔

''وری گڑے'' اس نے سراہا، انداز مصحکہ اڑائے والا تھا۔

"مم نے بیاب کیوں کیا اسید؟" اس کا

''احیما اور کتنوں کو بے وقوف بنایا تمہاری اس معصومیت اور بے خبری نے؟" وہ زہر کیے لہے میں بولی تھی ،شاہ کو ضبط کرنامشکل ہونے لگا، وہ چند کمح خاموش رہا، پھراس کے چبرے ک تاثرات یک بیک بدل محظے۔ " تنهاراتم ورألوز بوجاتا برمشه! بالكل ميري طرح- "وهاب بس رباتها-" ورا سوچو اگر میں مہیں اپنا لوں تو ہم تو ایک دن بھی استھے ندرہ یا میں مے، مجھے تو ایس اوی جاہے جو بے حد کول مائینڈ ڈ ہو، جو مجھے برداشت كر مكے " وہ جيسے اب خود اپنا نداق بنا ر ہاتھا،رمشہ ملک جھکے بغیرا سے دہمتی رہی -''اور الني لركي كون هو ين؟ يقييناً علينه\_' اس کے انداز میں بری کا اس سے شاہ بخت کے ساتھ ساتھ علینہ برجمی بلی کری تھی۔

''رمثه!تم .....''وه مجه بول ندسکا-" كيون غلط كهامين في؟" رمشه في اس ملیج کرنے والے انداز میں کہا تھا شاہ بخت کی پیٹائی پیشکن نمودار ہوگئ، وہ چند کمجے اے کھورتا

''تم ایک بے وتو نب اور خود غرض کڑگی ہوجو سي كونيجا دكھانے كے لئے كسى بھى حد تك جاسكتى ہے، مہیں احساس ہی مہیں کہ تمہارے الفاظ کسی کی بوری زندگی داؤیه لگا سکتے ہیں، میں مزید تم ہے کوئی بات مبیں کرنا جا ہتا، آج کے بعد جھے ا بنی شکل بھی مت دکھانا۔'' وہ تنفر کھرے انداز میں کہتا ہوا مر گیا، اس کے چبرے کے تاثرات برے ہوئے تھے، تیز تیز چلتے ہوئے وہ إدهر أدهرمهلنا رباءا سے یقین مہیں آ ریا تھا کہ سے سب رمشے نے اس سے کہا تھا، شدید لیکشن میں اس تے عرب ساکالیا، ایک کے بعد ایک سکریت

رك كنى ، پر بيجيے بث كررك كنى بكد جيس كائى ، وہ دونوں کیا ہات کرنا جائیے تھے؟ سوچ کرعلینہ کی دھر کئیں بےربط ہور بی تعیں۔ "كون ي بات؟" رمشه في سياك تظرول ''تم مجھ سے ناراض ہو؟'' ''کیوں؟''رمشہ کا انداز ٹیکھا ہو گیا۔ " كارتم ايسے كيول في ميوكرر بى مو؟" بخت "نو مجھے کیے بی ہو کرنا جا ہے؟" اس کا "رمشه! آخرتم جامتي كيابو؟" وه جلا گيا-

دومهين .....اب ..... بال كم ازكم اب يس ہے کچھہیں چاہتی۔''وہ بڑے طنزیدانداز میں د دمهبیں میری بات سمجھ میں مہیں آئی ٹا ، آخر

تم اتنی بے وتو ف کیوں ہو؟'' وہ جھلا گیا تھا۔ ومهیں میرے بارے میں رائے دیے کا كونى حق تبين-" دوغراني هي-"ا اگرتم ای سم کی بے وتو فیاں کرتی پھروگی تو میری رائے میں رے کی مہیں آخر سمھ کیوں مبیں آنی کہ ہررشتے کا انجام شادی مبیں ہوئی اور تم صرف ميري الهي دوست هو-" وه اين مخصوص صاف کوئی ہے بولا تھا، رمشہ نے جلتی

نگاہیں لئے اے دیکھا، پیٹھ آخراہے مزید لئی تكليف دينا حايتا تھا۔ "م نے بھی مجھے رہیں کہا کہ تم مجھے پند

الین میں نے بھی تم سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تم ہے محبت کرنا ہوں۔'' وہ ترکی بدتر کی

''میرا ہرایک ہے بات کرنے کا یہی انداز

عباس بھی تو ہے مگر .....' وہ پھر سے بولنے گئے گروقار نے ان کی ہات قطع کردی۔ ''عباس تو اب بھی ہے چاچو۔'' وقار نے گھبر ہے ہوئے لیجے میں کہا، سب نے چونک کر اے دیکھا۔ ''کیا کہنا چاہے ہو وقار؟'' تایا جان نے

سرسراتے ہوئی آواز میں کہا۔

درسین بہت پیاری اور معموم ہے بابا جان! چاچو تھیک کہدرہ ہیں اے کون اپنائے گا کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ مطلقہ ہے گر ہم سب تو اصلیت جانے ہیں نا، اتی خالص اور پاکیزہ بی اصلیت جانے ہیں نا، اتی خالص اور پاکیزہ بی کی قسمت میں پھر سے سیابی بھرنے سے بہتر ہے کہ ہم اسے عباس کے لئے ما تگ لیس آخران کا گرائی کیا ہے۔'' وقار بہت متوازن اور ہموار گرائی کیا ہے۔'' وقار بہت متوازن اور ہموار طریقے سے بول رہے تھے، سب کو یوں لیموں کے لئے سانی سوٹھ گیا۔

کے لئے سانی سوٹھ گیا۔

کے لئے سانی سوٹھ گیا۔

در جھے نہیں گانا ہی میں کوئی قباحت ہے۔''

ب سے پہلے احرمغل ہولے تھے، ان کی آواز میں زندگی دوڑ رہی تھی۔ بیں نبیلہ چی کے گالوں پہ جوش کی سرخی دوڑ گئی

تبیکہ پی کے کالوں پہ جول کی سری دور کا اگر ایبا ممکن ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا شاید اس طریقے سے ہی ایاز کے کیے کامداوا ہو پاتا۔ ''تم جیران کن طریقے سے سوچتے ہووقار!

مجھے یہ ایک بہترین فیصلہ لگ رہا ہے عباس ایک مختلف طبیعت کا بڑا پر کیٹیکل سا بندہ ہے اور وہ زندگی اور رشتوں کی قدر جانتا ہے، وہ سبن کے لئے ایک بہترین چوائس ہے۔' طارق چچا کے انداز میں ستائش تھی۔

مرارین ماں ماں اللہ اللہ ہے تھے، کسی کو سے کہی ہے ہیں کا بی بولیاں بولنے گئے تھے، کسی کو سے پریشانی تھی گر' تعدت' کے بورے ہونے کے بعد سبیلہ بیگم سے بات کس طریقے ہے گی جائے ، کہیں وہ اے اناکا مسئلہ نہ بنالیس کسی کو بیہ

روح کی کوئی آہ ہماری بیٹیوں کے نصیب کولگ روح کی کوئی آہ ہماری بیٹیوں کے نصیب کولگ بائے۔''احرمخل پر پیش نگاہوں سے انہیں دیکھتے وی نے بولے تھے۔

و دریائیس جاچوا ڈونٹ وری، ایوری تھنگ او اوور۔ " وقار نے ان کے شانے سہلاتے ہوئے ان کی شانے سہلاتے ہوئے ان کی مطافی کو کم کرنا جاہا۔

این نہیں تو زبردی نہ کرے آخرعہاں بھی تو تھا،
ویکو آج وہ آئیلش ہے ہم عباس کے لئے بین
ویکی لیتے ،صرف تھوڑا انظار ہی تو کرنا پڑتا،
مراس خبلی عورت کی ضد کی وجہ سے ایک معصوم
اب اس عفت باب بجی کوکون اپنائے گا؟ آج
کی تر ہماں وہ بیتم ویسپر طلاق یافتہ ،کیا تہہیں احساس
کی تر ہماری جلد ہازی نے اے کس اندھی کھائی
میں بھینک دیا ہے بولو؟ جانتی ہوتم ؟" احرمخل تو

''بس کرواحمر! خصہ تھوک دو، نبیلہ کا قصور اتنا بھی نہیں ہے وہ تو صرف اپنی پتیم بھانجی کولا کر بہن کا بوجھ قدرے کم کرنا چاہتی تھی۔'' زیون تائی نے نبیلہ کی فیور کی تھی۔

" الوجوكم؟" وهطنزيه بروبردائے" ميرا خدا كواه ہے احمر! ميں نے اسانہيں
اپا اتھا۔" نبيله روبانے كہے ميں كويا ہوئيں تقيس " ميں كب تهميں موردالزام تقبرا رہا ہوں،
اكتناسمجھانے كى كوشش كرتا تھا ميں تمہيں كداياز
ورامخان طبیعت كا مالك ہے بلكہ مادیت برست
ہے ذرائخبر جاؤ، وہ كون سا بوڑھى ہورہى ہے،

وقار بھی آج ان میں ہینھنے کی جائے بروں کے ساتھ سنبھالے ہیٹھے تھے۔

''ہم سے بچوں کی تربیت میں یقینا کونا ہیاں ہوئی ہیں احمر! جسمی ہمارے بچے ہم سے دور ہیں۔'' احمد مغل کی آواز میں گہرا تا سف تھا، وقارنے بے جینی سے پہلو بدل کراحمر چپاک چہرے پہلیتی تاریکی دیکھی۔

" باباجان! پلیز ..... "اس نے لجاجت ہے کہتے ہوئے والد کواحساس دلانا جابا کہ احرمغل ابھی کوئی اسے تندرست بھی نہیں تصاس لئے وہ الیمی باتوں سے گریز کریں ،احرمغل نے وقار کی نظروں کے جواب میں ایک ہنکارا بھرا اور خاموش ہو گئے۔

''غلطیاں تو ہم ہے ہوئی ہیں بھائی جان! میلے نواز اوراب ایاز، جوکل تک جگر کے گڑے گئتے تھے آج یوں لگنا ہے کوئی ناسور تھا جوالگ کر کے، کاٹ کے بھینک دیا مگراذ ہت ہے کہ پھر بھی کم نہیں ہوتی، اولاد بھی نہیں جان سکتی کہ وہ والدین کے لئے گئی اہمیت رکھتی ہے۔'' طارت چچا کے لہجے میں زمانوں کی محصکن بول رہی تھی۔ ''طارق!ان دونوں کا نام مت لینا میرے

'' طارق!ان دولول کا نام مت لینامیرے سامنے، دہ اس کھر کے لئے تبحر ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔'' احمر مغل پہلی بار ہو لے تیے گران کی آواز میں جواٹل بن اور بحق تھی وہ بتاتی تھی کہ یہ فیصلہ ان کے ان فیصلوں میں سے ایک تھا جو بھی تہیں بدلتے۔

، و ن میں برے ہے۔ '' وہ ہمارا خون ہیں۔'' نبیلہ چچی نم آنکھوں ہے بولی تھیں۔

رائی میں جو کہوں ہول رائی ہیں؟ جو کہوں ہول رائی ہیں؟ جو کہوایاز نے اس معصوم اور بے گناہ نگی کے ساتھ کیا اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں اس کے لئے کوئی منجائش کچتی ہے تو مت بھولیں اس کے لئے کوئی منجائش کچتی ہے تو مت بھولیں

تیمور۔''اس کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ حبا دھواں دھواں چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی یوں جیسے کوئی ساحل پہ کھڑا اپنی سب سے قبیتی متاع کوڑو ہے دیکھتا ہے۔ سے قبیتی متاع کوڑو ہے دیکھتا ہے۔ ''میں تمہیں بتاؤں کی اسید! کہ ہمارے

''میں مہیں بناؤں کی اسید! کہ ہمارے درمیان کیارشتہ ہونا چاہیے۔''وہ ہونا پرزور دیتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ ''

''اوہ، اعلان جنگ'' وہ متاثر ہونے کی ایکننگ کرتا ہوابولا۔

يسك ريا بوابونات ''جوتم سمجھو۔'' وہ پلٹ گئ۔

اسید مصطفیٰ و بین کھڑا تھا ہے حس وحرکت، وہ صرف یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر حبا اب اس سے کیا چاہتی تھی؟ ایسانہیں تھا کہ وہ اپنے بارے میں اس کی جذبا تیت سے بے خبر تھا گرکم از کم اب وہ اس کے ہاتھوں مزید خوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔

اعلان جنگ کہہ دینے والا بینیں جانتا تھا کہ جب خواہشات، وجود کوکسی آگاس بیل ک طرح چٹ جائیں تو انسان کے پاس مجھ نہیں بچتا، خواہشات کی بید کائی آپ کا سب مجھ نگل جاتی ہے اور پھر انسان ان کے حصول کے لئے میچھےرہ جاتا ہے، طلل وحرام کا فرق تو بہت پیچھےرہ جاتا ہے، اسید مصطفیٰ بھی حبا تیمور کی ایک ایسی ہی خواہش بن چکا تھا۔

گرمی کی شدیدلہر کے بعد ہلکی سی خوشگوار ہوا نے ماحول کو بڑا بھلا اور خوبصورت کر دیا تھا، آج کافی دنوں بعد مغل ہاؤس کی اداس میں کمی آئی تھی، حب معمول شام کی چائے بڑے اہتمام سے بنائی گئی، سب بڑے لان میں چیئرز پر براجمان تھےلڑ کے گھاس پداوند ھے ہوئے تھے، دونوں گروپ ہی بری طرح گفتگو میں مگن تھے،

ماميام ديا كي جنوري 2013

ب ب در 2013 منوری 2013

اعتراض تھا کہ بین کو کیسے منایا جائے کوئی ہے کہ در ہا تھا کیے یہ'' کفار ہ'' بہترین ہے، اگر بات نہیں کی جا رہی تھی تو وہ تھی عباس کی ذات کے متعلق، جو مرے سے نظرا نداز کر دیا گیا تھا، یا شایدا ہے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے بارے میں بات کرتا۔

روساس الله المراب الما وه مان جائے گا؟"

ہوم میں سے پہلی بارنیم چی نے لب کشائی کی،

ہوم میں سے پہلی بارنیم چی نے لب کشائی کی،

سب نے چونک کرانہیں دیکھا، پچھ در کی خاموثی

کے بعد وہ پھر سے باتیں کرنے گئے مگر اب

آوازیں دھیمی ہوگئیں تھیں سرکوشیوں سے مشابہ

اور چہروں کے رنگ بندر تئے بدلتے جاتے تھے۔

اور چہروں کے رنگ بندر تئے بدلتے جاتے تھے۔

خام کا چھاتا جہٹ پٹامخل ہاؤس کے لئے

جلو میں ایک نیا ایک انہونا اور شاید پرمسرت دن

لانا جاہ رہا تھا۔

دوسری طرف قدرے دور بیٹھے ینکسٹر زہمی دوٹولیوں میں بے ہوئے تھے، آمنہ، رمشہ اور کول تینوں بیٹھی نہ نجانے کون سی باتوں میں گمن تھیں جکہ شاہ بخت اور عباس چائے پیتے ہوئے آفس ڈسکس کر رہے تھے، عباس اس سے نیویارک ٹور کی تفصیل جاننا چاہ رہا تھا گرنجانے کیوں بخت کترارہا تھا بلکہ ہر باربڑی خوبصورتی سے طرح، دے جاتا تھا، وہ ہر باراتنی مہارت سے عباس کو باتوں میں الجھاتا کہ اسے احساس بھی نہ ہوتا۔

اور ہمیشہ کی طرح ان سب سے الگ، کائی فاصلے پر لان میں گیے جھولے یہ بیٹھی علینہ آہتہ آہتہ جھولا جھول رہی تھی، اس کی نظریں بالکل ساکت تھیں، رکی ہوئی، تھہری اور جامد نگاہیں بخت یہ گڑی تھیں۔

بسے پیٹروں کی ہاں۔ جوزین کو پیار کرر ہا تھا جبکہ زین کیل مچل کر اس کی گرفت سے نکلتا اور اس کے کندھوں پیسوار

ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کے ہوئے کی کوشش کرتا، شاہ بخت اس کی کوشش کر اسے ہوئے ہوں اس کی کوشش کر اسے ہوئے ہوں کا کام بنا کراہے ہور میں لے چکا تھااور بازوان کے اس مدہ مشتر میں بڑتا میں کا گرگردار ہا تھا

اب وہ ہنتے ہوئے زین کو کدکدار ہاتھا۔
علینہ کو پتا تھا بیاس کی من پہندا یکٹو پڑتی،
بخت کو بچے بے حد پہند تھے اور زین میں تواس کی
جان تھی، گیدم بخت نے زین کو چھوڑ دیا اور خود ہر
موڑ کر دیکھا بالکل اس طرف جہاں علینہ بیٹھی تھی،
دھلتی شام کے ملکج اجالے میں علینہ نے ان شہد
ریگ جھیلوں کی چک فزوں تر ہوتے دیکھی، چند
نظر ہٹالی اور اٹھ کھڑی ہوئی، بخت نے دیکھا وہ
اندر کی طرف جارہی تھی، کچھ دیر بعد وہ اسے نظر
اندر کی طرف جارہی تھی، کچھ دیر بعد وہ اسے نظر
تا بند ہوگئی، مگر اس کی نظر اب بھی خالی جھولے
آنا بند ہوگئی، مگر اس کی نظر اب بھی خالی جھولے
تو یہ بیل و قار کی آواز نے فرق ڈالا جواسے با

آواز دیتے ہوئے ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا کہدرہے تھے۔ ''بخت! ادھر آؤ بھئ۔'' وہ عباس کے نزدیک سے اٹھ کران کی طرف جل دیا۔

رے تھے،اس نے کردن موڑ کرد یکھا، وقارات

''جی بھائی!'' اس نے کہتے ہوئے اِدھر اُدھر نظر دوڑائی کھر کوئی نشست خالی نہ پا کروقار کی چیئر کے ہینڈل پہائک گیا۔

'' ہاں بھتی جوان! بولو کیا ارادہ ہے آ گے؟'' ایا جان نے کہا۔

بیب برخفینکس تایا ابو! آپ نے میری جوانی کو اسلیم تو کیا درنہ بھائی تو مجھے ابھی بھی ایسےٹر بن کرتے ہیں جیسے میں کوئی بچہ بول۔' وہ میشی شرارت سے وقاری طرف دیکھیا سے آج سے میں کرتے ہیں بھائی بلایا کروں گا اورتم مجھے وقار کہہ لین، خوش؟ ای طرح انجوائے کر سکتے ہوتم بڑے

ہونے کے احساس کو۔'' وقار نے مسکراہٹ دہاتے ہوئے کہا، بخت نے ہلکا سا قبقہدلگایا اور ہازوان کے کرد پھیلا دیا۔

می ''وقار! کیوں ستاتے ہو یارا تنا؟ چلواب سنجیدگ سے بتاؤ مجھے آنس کب سے جوائن کر رہے ہو؟'' وہ کمل بھائی بننے کے موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔

''بس بھائی کل ہے۔'' وقار نے مجھی حابعداری کا مظاہرہ کیا، بخت کو کرنٹ لگا اس نے نور آاپنا ہاز واٹھالیا۔

می بالکل آفس نہیں آ رہا۔''اس نے منہ پھلایا،اب کی بار قبقہدلگانے کی باری و قارک تھی۔

" ' بخت یار! میں سنجیدہ ہوں بابا جان کا خیال ہے۔ " خیال ہے کہ اب مہیں سنجیدہ ہو جانا چاہے۔ " انہوں نے کہا۔

انہوں نے کہا۔ ''بھائی پلیز! آئیسٹلی میرا ابھی کوئی موڈ 'نہیں ہے۔'' وہ اکتایا ہوا سابولا تھا۔ ''تو پھر کیا کرنا چاہتے ہوتم ؟'' طارق مغل نے سنجیدگی سے کہا۔

بخت بے اختیار کچھتایا اس نے غلط وقت پر بات کر دی تھی اور اے بیہ بھی پتا تھا کہ یا تو اسے اپنی بات منوانے کے لئے ٹھوس دلائل دیتے ہوں شے یا پھران کی ماننی پڑتا گئی۔

" میری بابا جان! بس ایسے بی۔ " وہ

''بخت! تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ مجھے قطعاً پندنہیں آیا،تم جانتے بھی ہو کہ سارا برڈن وقار اور عباس یہ ہے، ٹھیک ہے ہم موجود ہیں وہاں، لیکن اس کے ہاوجود بھی تمہاری ضرورت ہے، کراچی والی فرم کے معاملات بھی اچھے خاصے بگڑے ہوئے ہیں، وقار اکیلا کدھر کدھر

بھاگتا پھرے، نہ وہ یہاں پینے کریارہا ہے اور نہ
وہاں کچھ تھیک ہورہا ہے۔ '' طارق مغل نے اس
کی کلاس لگا ڈائی، وقار کو بے حدانسوس ہوا، شاید
اس نے غلاموقع پر بات چھیٹر دی، نیلم چی بھی
ناراضی سے طارق کو دیکھ رہی تھیں۔
'' حچھوڑیں جا چو! رہنے دیں تا، ابھی اس کا
موڈ نہیں ہے۔'' وقار نے ہمیشہ کی طرح اس کی

'' کچھوڑیں چاچو! رہنے دیں تا ،۱۰ ی اس کا موڈ نہیں ہے۔'' وقار نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کی۔ دونہیں متار اس کوموٹر بیزاں نر دو'' لان کا

'' دخہیں و قار! اس کوموڈ بنانے دو۔'' ان کا بہ دوٹوک تھا۔

شاہ بخت بری طرح ہونٹ چبارہا تھا، احمر مغل نے ستائش سے اسے دیکھا بیان کا سب سے اسامکش اور ہنڈسم بھتیجا تھا، مگر وہ بھی باتی سب کی رائے سے منفق تھے۔

''جانے بھی دو طارق! بچہ ہے عیش کرنے دو پھر تو ساری زندگی ان زمہ دار یوں کا بوجھ ڈھونا ہے۔'' اجم مغل نے کہا۔

ہے۔ ہمر میں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہیں، مجھے دونہیں تایا ابو! بابا ٹھیک کہدرہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ دار یوں کا احساس ہونا چاہیے میں کل سے آفس جوائن کرر ہا ہوں۔' وہ اکھڑے ہوئے انداز میں کہتا اٹھا اور چل دیا، وقار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔

"آپ نے اسے ناراض کر دیا جا چو۔" "وقار اہم اس کی بے جافیور کر کر کے اس کا دہاغ خرب کر دو گے۔" طارق جعلا سے گئے تھے۔

''بس بھی ختم کرو اس موضوع کو، جب بخت نے کہد دیا کہ وہ آفس جوائن کر رہا ہے تو باقی بحث لاحاصل ہے۔'' تایا جان نے بات سمیٹ دی۔

(باتى آئنده)

سامنات حنا ( الله جنوري 2013

ماساب درا الله دراي 2013





اجازت دے دی تھی۔
یوں شائی وانگ رقص کی کلاسز لینے گئی،
کا لج میں اس کے صرف چند گئے جئے دوست
تھے، وہ کسی حد تک الگ تھلگ مزاج کی حال تھی
اور کم کوتھی تھی، اگر جہ کالج میں اس کی خوبصور تی
اور حسین بالوں کے گئی دیوانے تھے، مگر وہ بے
اور حسین بالوں کے گئی دیوانے تھے، مگر وہ بے
نیاز بنی رہتی، چھے ماہ تک رقص کی کلاسز لینے کے
بعد وہ خاصی ماہر رقاصہ بن چکی تھی ادر اس کی
انسٹر کٹر کے تھرو گئی کلب مالکان اس کوا پی کلب

شائی وا نگ کی زندگی میں آنے والا بڑاؤ بڑا
در پا اور خوشگوار ثبات ہوا تھا، بنکاک واقعی انہیں
راس آگیا تھا، اس کا کا کج شارٹ ہوئے ڈیڑھ
دوسال ہو چکا تھا، تھائی نے تھونگز کے ساتھ مل کر
ایک حجیوٹا سا ریستوران کھول دیا تھا، زندگ
مظمئن اور برسکون تھی، انہی دنوں اے رتق کا
شوق ہوا تھا، تھائی وا نگ کواگر چاس کا یہ نیا شوق
بالکل نہیں مجایا تھا مگر اس شائی کی راہ اور شوق
بیں مزاحم ہوئے بغیر بڑی خوشد لی سے اے یہ

#### ناوكث

ڈانسر بنانا چاہتے تھے مگر وہ من کر ہی بدک گئی،
اے انجی طرح علم تھا کہ کلیز میں ڈانس کے نام
پرکون سا فحاشی کا کھیل کھیلا جاتا تھا، جبکہ تھائی گئ بار اے شرارت میں چھیٹرتی کہ اب تو اس ک ڈیمانڈ بن چکی ہے اور شائی ناراضی سے مذبھیلا

تھائی اور تھونگر دونوں کا ہی بیہ خیال تھا کہ
اے کا لیے کی تعلیم ختم ہونے کی آہیں اپنی پند
سے مطلع کر دینا جاہیے، وہ اس کی شادی کرنا
چاہتے تھے، جبکہ شائی ہمیشہ جعلا جاتی، وہ کامر س
بڑھ رہی تھی اور اس کا موڈ جاب کرنے کا تھا، دہ
بڑھ رہی تھی اور اس کا موڈ جاب کرنے کا تھا، دہ
ہو تیر نیر ووس بنا جا ہتی تھی، لیکن وہ ان دونوں کی
ہو تیر نیر ووس بنا جا ہتی تھی، لیکن وہ ان دونوں کی
ہو جواب میں ہمیشہ مسکرا کر رہ جاتی، کوئی
ہو جواب دینے سے گریز ہی کرتی۔
ہواب دینے سے گریز ہی کرتی۔



الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے اردوکی آخری کتاب ..... خمار کندم ......-100 آواره کردی فائزی ................ -/000. اين بطوطه كے تعاقب ميں ...... چلتے ہوتو چین کو چلئے ...... -/130 محری قری پراسافر ............... -51- ... خطانشا تی کے ...... لبنتي كاك كوچ من ..... عاند عر ...... -/165 دل وحتى ...... آپ سے کیا پڑدہ ..... ۋاكىژمولويعبدالحق فواعداردو .....-...-....-...-...-... طيف نثر .....طيف نثر ..... طيف غزل ......

لا ہورا کیڈمی، چوک اُردوبازار، لا ہور

فون قبرز: 7321690-7310797

"وه ..... و بال ..... دوسرى الزكى بهى موجود هـ "ان ميس سے كوئى ايك تھائى زبان ميس چيخا قال

اس کے بے ص وحرکت وجود میں یکافت اور ہوں کا گئی ہے گئی ہی وہ آ کھوں میں وحشت لئے پلی اور ہے ساختہ دروازے کی سمت دوڑی، دوڑتے ہوئے اس نے جوتے اتار دیئے، جوتوں کا شور ان کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکتا تھا، عظمندی اس کے بیری تھی کہ داخلی دروازے کی طرف بھا گئے بیری تھی کہ داخلی دروازے کی طرف بھا گئے بیا گئی جہاں وسیح کی بجائے کھر کی عقبی سمت دوڑی تھی جہاں وسیح جاڑیوں میں جھپ کئی، اس کا سارا وجود لرز رہا قاور بال کھلے ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پہ مسکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں عثر حال کی ہو اپنی سکیاں صبط کرنے کی کوشش میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور می حق وہ اب پورے گھر میں تھیل کر اسے اور میں تھیل کر اسے اس کی دور اب ہور ہے گھر میں تھیل کر اسے کی دور اب ہور ہے گھر میں تھیل کر اب سے تھے۔

ان ہیں ہے دو گیٹ پر کھڑے گرانی کر رہے تھے، لیے جیسے صدیاں بن گئے تھے، لیے جیسے صدیاں بن گئے تھے، لیے جیسے مادیاں بیں د کی رہی تو مزیدان کانے دار جھاڑیوں ہیں د کی رہی تو مناید ہوئی ہوئی ہوگر جائے ،اس نے اپنی چیس مناید ہور کھ مناید ہے ،ونوں ہاتھ تی سے منہ پدر کھ المران نے اپنی جیس المران کی اور تھونگز کے مردہ، بے تو ر المران تھا کہ ضبط کر رہی تھے،اس کی روح اپنی آخری حد المران تھا کہ ضبط کر رہی تھے،اس کی روح اپنی آخری حد المران تھا کہ ضبط کر رہی تھے،اس کی روح اپنی آخری حد اللہ تھا کہ خوا کے اللہ تھا کہ خوا کے اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا کہ اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا کہ اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا کہ تھا کہ اللہ تھا کہ اللہ تھا کہ تھا

آدھے گھنے بعد آنے کا کہہ کئیں، کھر لوٹ کراس نے دیکھا کہ تھونگزی گاڑی پورچ میں کھڑی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں کھر آ چکے تھے، اسے بے حدخوشی ہوئی وہ دونوں کتی باراس سے فرمائش کر چکے تھے کہ وہ انہیں بھی رتص کر کے دکھائے گا وہ ہمیشہ ٹال جاتی آج اس نے سوچا کہان کا شکوہ بھی دور ہوجائے گا۔

ابنی دهن میں اپنے روم کی طرف بوسے
ہوئے اس نے قطعاً بینوٹ نہیں کیا کہ کھر میں کئی
غیر معمولی اور پر اسرار خاموثی جیمائی ہوئی تھی۔
عشوں تک آتا خوبصورت اسکرٹ اور
پنک ٹاپ پہن کر وہ اپنے دراز بالوں کو کسی
اسٹائل میں باندھنے کا سوپنے گئی جب کچھ بجھ نہ

اسان من بالدسم و حوید ی جب بری جهد ا آئی تو اس نے تھائی ہے مدد لینے کا سوچا، وہ کمرے ہے باہرآ گئی، تھائی کے کمرے کی جانب آکر اس نے دھیرے سے دردازہ کھناسٹایا، جواب میں ایک عمیق خاموثی کے سوا کچھ نہ تھا، اس نے جیرت زدہ ہوتے ہوئے ہینڈل محمایا اور دروازہ کھانا جلاگیا۔

کرٹے میں گہری تاریکی تھی، یکا بکا سے
کی انہونی کا احساس ہوا، اس نے تیزی سے
سونج بورڈ پر ہاتھ مارا، کمرے میں جابجاروشنیاں
جل انھیں گمر اس کے ساتھ اس کی قسمت میں
ہیشہ کا اندھیرا اتر آیا، اس کے طلق سے ایک
داروز جج نکلی، اس کی آنکھیں جیرت دخوف سے
میسٹ کئیں۔

سامنے ہی بیڈ پر تھائی اور تھونگز کی لاشیں پڑی تھیں، انہیں کولیاں ماری کئیں تھیں، وہ شاید ان کی طرف بوھنا چاہتی تھی مگر بکدم وہ وہیں رک جانے پہ مجور ہوگئ، دوڑتے ہوئے تیز قدموں کی آوازیں اور ساتھ ساتھ دو تین افراد بلندآ داز میں جج رہے تھے۔ جاتے، ہنتے مسکراتے کیک مناتے اور ان بینوں
کی پرسکون زندگی ہیں کوئی م کوئی پریشانی نہ تھی۔
کہتے ہیں '' برا وقت انسان سے بس ایک
قدم ہیجھے ہوتا ہے۔'' ان کے ساتھ بھی ہی بیا
معالمہ ہوا تھا، ووا پی دانست سالوں پہلے اس کائی
باؤس کے معاطمے اور ان ہیں الموث اس ریکٹ کو
مکمل بھول بھے تھے مگر انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے
والے وہ نے ممیر نشہ فروخت انہیں نہیں بھولے
والے وہ نے ممیر نشہ فروخت انہیں نہیں بھولے
تھے، وہ ایک المین بھات کی چوٹ اتنی آسانی سے

کبولنے والے تھے بھی نہیں۔ ابھی قسمت کی سیابی اتن پھیکی بھی نہ پڑی مختی اور کم بختی ان کے ساتھ ہی محوسنر تھی بس ہیہ چند سال سنہرے کھنکتے سکوں کی مانند وقت کے تعال میں گر کئے اور وحشت ناک تاریکی نے پھر سے آنے والے وقت کو اپنے بے رحم منتج میں مکڑنا شروع کردیا۔

وہ اُیک خوشگوار دن تھا، حسب معمول تھائی اور تھونگز اپنے ریسٹورنٹ کے لئے روانہ ہو گئے اور وہ اپنے کالج ، اگر چہاس کے ایگزامز ہو چکے تضاور جلد ہی اس کوڈ گری ملنے والی تھی۔

مرآج سب دوستوں نے مل کرکائے اکہا میں اور کرائے اکہا ہونے کا بردگرام بنایا تھا، کائے میں مل کر پرائی مقام پرآگئیں، شام تک یہاں موج مستی کرنے میں آگئیں، شام تک یہاں موج مستی کرنے میں آگئیں، اس کے بعداس کی فرینڈ زکااصرارتھا کہ دہ انبیں اپنے رقص کی مہارت کی ایک جھلک دکھائے، دہ پہلے تو مان کر نہ دی مگر پھر نیم رضا مندی دکھائے، دہ پہلے تو مان کر نہ دی مگر پھر نیم رضا مندی دکھائے کہ دہ سب اس کے گھر ان سب کورتص کر کے دکھائے گی، دہ ابنی گاڑی جا کیں اپنے گھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سب اسے میں اپنے گھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سب اسے میں اپنے گھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سب اسے میں اپنے گھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سب اسے میں اپنے گھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سب اسے میں اپنے گھر کی طرف آگئی، جبکہ باتی سب اسے

مامنام حنا 106 فروری 2013

2012 CAL STEAT

البیں ہر حال میں اس لڑکی کوزندہ پکڑنا ہے کیونکہ الياباس كاظم تقاءاب خدا جانے بير "كون باس" تھا؟ اور شائی والگ کے خواب و خیال میں بھی مبیں آ رہا تھا کہ بدان کے کون سے دسمن تھے، دوسری طرف اے یہ فکربھی کھائے جارہی تھی کہ ا کروہ مزید تکرانی کے لئے ادھر ہی رک مجنے تو وہ کب تک ان جھاڑیوں میں بھی رہ سکے گی، تيسري طرنب اسے موہوم سی امید بیھی تھی کہ اس کی دوشیں آئیں تو پھر لاز مابہتر ہو کیے گا، ہوسکتا ہے بیغنڈے بھاگ جاتیں اور پھر پولیس کے آ جانے برسب کچھ ..... ہاں شابدسب کچھ تھیک ہو

حالانكيدوه جانق هي پيسب" إمكانات" تھے ممروه مجبور تفی که مسلسل میدد عاکرتی رہے کہان میں سے کچھ بھی کچ کچ واقع ہو جائے، پھر شاید اس کی دعا مقبول ہوئئ، وہ سب وہاں سے نکل محية ، اس نے بجل كى سى تيزى سے حركت ميں آنے کا فیصلہ کیا، اس نے خود کوان جھاڑیوں ہے ہا ہر نکالا اوران کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لئی ، بیروئی دیوار کی او نجائی آٹھ نٹ کے قریب تھی اس نے مختاط انداز میں إدھر أدھر دیکھا اور جب لگا كرديوار بھلا مگ كئى، جيے بى اس نے فى من چلنا شروع کیا، یکا یک جیسے وہاں طوفان سا آ

تیز چیخوں اور آوازوں کے ساتھ دوگاڑیاں آپس میں مرائی محسیں،اس نے وحشت زدہ ہرنی کی مانند سہم کر دیکھا اور اس کے منہ سے پخ نکل کئی، دو پولیس کی گاڑیاں بنگلے کے سامنے موجود تھیں اور بنگلے کے اندر وہ سب افراد، الحلے ہی کھے بہلا فائر ہوا اور پھر يوں محسوس مواجيسے محاذ کھل گیا ہو، شائی وانگ نے وحشت کے عالم میں وہاں سے دوڑ لگا دی، پتانہیں تننی کلیاں اور

کتنی سر کیس اس نے بھا گتے ہوئے بار کیس، يو یکدم ایک فل کے باہر تکلتے ہی وہ ایک گاڑی \_

Help me ---- please' help me\_"وہ ہزیاتی انداز میں چلاری تھی اسد بی خود سے اتن دوری برمحسوس نہ ہوا تھا،اس گاڑی رک چکی تھی۔

الچل نظر آ ربی تھی، وہ لا دُنج میں ر*ک کر* کارواأ ملاخطه كرنے لگا، حيالى ملازمه كى مدد سے اي کے مرے میں رکھے ہوئے پانٹس باہر نکلواری کا معرینہ نے اے عقب سے پکارا تھا۔ تھی ہمرینہ بھی ایک طرف کھڑی کھیں۔

" بچونہیں بیٹا بس ح<sub>ایلا</sub>نش کی سینگ چینج كرنا جاه ربى ہے، خ بھى متكوائے ہيں بس وى تير الاخط كرنى روكئيں، پھر انہوں نے حباك ر کھوانا جاہ رہی ہے۔' انہوں نے اطمینان سے

> کو دیکھا چوا ہے نظرانداز کیے ملازمہ کو ہدایات دينے ميں ملن تھی۔

''ایکسکیوزمی خاتون! یه واپس رکھئے، یہاں سے بچھاٹھانے کی ضرورت مہیں ، بیرسب میری پیند کا ہے اور مجھے کسی تبدیلی کی ضرورت ملازمه كوديكها ادركملا والبس ركلنے كا اشاره كيا،خ نے چونک کراہے دیکھا پھرمسکراتی ہوئی اس کا ست بڑھ آئی۔

۲۰ کم آن اسید! تبدیلی تو کائنات کی فطرت ے۔" اسید نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر

"ماما! میں آب سے ریکونسٹ کر رہا ہوا

م بلز مجھے بینے مہیں جا ہے۔" وہ ناراضی سے الما الرع با برنقل كميا ، مرينه خاموش سے اور حما ع جرے سے اسے جاتا دیستی رہیں۔ حبا كا دل مرهم مرهم دهرك ربا تها، اي

إجال بات كاجواب ديناتك كواره ندكيا تعاء ا مے معلق میں ڈھیر سارا کسیلا دھواں جمع ہونے اسید والیں لوٹا تو اسے اینے کرے میں اور اس نے قدم اپنے کمرے کی سمت بوھا

'حیا! کہاں جارہی ہو؟ بیسب کون دی<u>ل</u>ھے 🕍 آپ دیکھ کیجئے ماہ! میراً دل مہیں جاہ "ماما! مدكيا بوربا بي؟" اس نے استفيار المائال نے مڑے بغير كہا اور كمرے ميں كفس

مرینہ جرانی سے اینے دونوں بحول کے فلے ساریے ملے رکھوا دیتے اور خود شام کا وا منانے چلی کئیں، کچھ در بعد انہوں نے حبا اسدى بيثاني شكن آلود موكى، اس نے دا الحال افعائ لاؤى من آتے ديكھا، مريند القامين بداس كے يرصن كا بائم تما، حما اب راجل سینٹرل تیبل ب*در کھ کرخو*د فلوریشن یہ بیٹھ چکی گاہم پینہ کو کچن میں مقروف تھیں مرکا ہے ا اس برجمی نظر دوڑ الیتی تھیں وہ سر جھکائے فر العنے میں منہک تھی، انہوں نے شام کی ميں۔" اس نے تقوں کہے میں کہتے ہوئ اللے واکر لی تھی مگر اسید کے انظار میں رک كااور كهودير بعدوه بهي آكيا\_

"السلام عليكم ماما!" وه دروازے سے بى الله على بولت موے اندر آیا تھا بداس کی ت كا، حبا اى طرح سر جهكات اين كام مروف ربي، وه بھي حيا كو د ملھ چكا تھا، اس

المال مجه کھانے کو ملے گا؟" اسید نے

انہیں کچن کے دروازے میں کھڑے دیکھ کر '' اِن کیون نبیس؟'' وه مسکراتی هوئی ملیك

W

اسیدصوفہ بریم دراز تھا، حبانے بے چینی ہے پہلو بدلا اور مچر کن کی طرف دیکھا، مجھ در بعد مرینہ ر مے میں ان کے لئے جائے لے آئیں، ایک مگ انہوں نے حما کے نزد یک رکھا اور دوسرا اسید کے اور اس کے ساتھ بوی ی بلیث میکرونی کی بھی تھی،اسید کومیکرونی بردی پند

"واوُ كريث\_" اسيدكى آنكھيں جيك الھیں، دہ بری رغبت سے کھانے میں معروف تھا اور حیا خاموتی ہے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ "الچى بى تى تا؟"ات پليك خالى كرك تبیل بر کھتے دیکھ کر حبائے بوے اظمینان سے

یو جھا،اسیرنے چونک کراہے دیکھا۔ " میں نے بنائی تھی۔ "اس نے اپنی دانست من اعشاف كيا تها، اسيدني بي ساخت بكاسا

م مجھے شیز کرنا ماہ رہی ہوجہا؟ میں جانتا ہوں مہیں کو کنگ مہیں آئی۔'' وہ بڑے محظوظ ہونے والے انداز میں بولا تھا۔

" دخمہیں کیا لگتا ہے میں پہیں کرعتی ؟ "وہ عجيب سے انداز ميں بولي تھي۔

" آف کورس ناٹ۔'' دہ پریقین تھا۔ ''ماما سے پوچھ کیتے ہیں۔'' اس نے پہینج کیا،اس کے ساتھ ہی اس نے مرینہ کو بلند آواز

'ماما! اسید کو یقین دلا نیس که میں کو کنگ کر سکتی ہوں اور پیہ جومیکر وئی تیار کی تھی وہ بھی سراسر میرا کمال تھا۔''مرینداس کے بچکاندانداز پرسلرا

ماسان دینا (109 فروری 2013

**1013 فروری 2013** 

رمان ملے جی میرا موضوع دسکس ہوتا رہا ع وه الجمتى مونى كرے ميں چكرا ربي تھي، ا حالت مل وہ آئینے کے سامنے جا کمڑی ولي، آئي من موجود على ال كالبين تعا، وه زكول دومرى علينه على، وه اين علس كو كمورت الم موجود میں اس پر جلایا تھا، وہ بے بی سے نے ہیں۔ ''بیس ایسانبیں ہے۔'' اس نے تر دید کی معمت بولو ات جموث " عكس اس بر

معمل نے کوئی جھوٹ جیس بولا۔" "دغا باز! جاؤ کے بولواس سے، ہے ہمت مرا"ال نے چیلئے کیا، وہ فی میں سر بلانی ایک

المیں ایانہیں کر عتی، مجھے رجیلفن سے اللاعے"اس كے آنسومزيدرواب موسكے۔ اق محر ادھر ہی مرد اپنی جھوتی انا اور بے الدفق كراته-"اسكا اياعس ات تها ور کیا، وہ مفنوں کے بل زمین پر کر کئی۔

ے معالمے میں خود میرا دل مدمقابل وث عملا ہے آرزوں کا سنر بے چینوں سے اٹ گیا ہے میشہ کی طرح کوئی مہربان آغوش اس کے " بجھے شاہ بخت سے ایک باراتو بات کرنائ کے دائیں موئی تھی، اس کمرے کی تنہائی میں وہ ختا کی سالوں سے تنہا تھی اور یکنے بے شار اللعمى اسے خاموش كروائے كوئى جيس آيے الوال بوے ہے مغل ہاؤس میں تنہا تھی،

تجارت بھی انونگی ہے منافع حچوڑ دیتے ہیں خبارے بانٹ کیتے ہیں أكر لمناتبين ممكن تو لبرول يبقدم ركفاكر ا بھی دریائے الفت کے كنارب بانث كيتي ميري جھولى ميں جينے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو انتفح بيثه كراك روز سارے باف لیے ہیں محبت کےعلاوہ باس ہیں !....! اس دولت کوہم قسمت کے

مارے بان لیے ہیں

علینہ نے ہاتھ میں موجود کتاب سائیڈ مچینکی اور اکتاب سے نظر کمرے میں دوڑ الی ہر جز ولی ہی تھی معمول کے مطابق، رکی ہولی مفہری می بالکل اس کی زندگی کی مانند، اس نے آ تھیں بند کر لیں، اس کی بے خواب آ تھوں ميس نيند كانام ونشان بهى نه نقاءاس كاذبهن خلاؤل میں بھٹک رہا تھا۔

رمشه، شاه بخت اور علینه، اس "فرال اينكل" مين اس كاكيا كردارتها؟ وولين جاني هي مربیجکسا پزل حل کرنا جیے اس کے لئے ناگزہ بوتا جار با تقا۔

ہوگی، آخر وہ دونوں مجھے کیوں انوالو کر رے او ہیں؟ ان کا جو جھکڑا ہے وہ خود سلحمائیں، میں العملیا یروہ ای طرح روتی رہی تھی، اسے پا کہاں ہوں؟ اور رمشہ آئی نے میرے حوالے ے ایس بات کیوں کی؟ کیا ان دونوں کے

"حیا تھیک کہدرہی ہےاسید!"انہوں نے تقدیق کردی، حیانے فاتحاند نظروں سےاس کی طرف دیکها، جیسے کهدر بی جو، ''اب بولو۔'' اسید کے چرے یہ جرت ابھرآئی، پھروہ کچھ بولے بنا حبا کے مقابل کشن پر تک گیا ، وہ اسے فرسٹ ائیر "THE HOLLOW MAN" مر حار ہاتھا اور حیا خاموثی سے اس کے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ "کیااس خواہش سے دستبردار ہونا آسان

ہے؟"اس نے دکر تکلی سے سوجا۔ "كيابه مجهة تبين مل سكتاج" وه شديد خود ری میں بتلا ہونے کی می اے کہیں پڑھی ہوئی بات يادآني\_

''جونہ ملے اسے چھین لو۔'' اس کے لیوں مسكرابث آئئ، اسيدنے جيرت سےاسے يوں خود بخو دمشراتے دیکھا۔

"تمہارا د ماغ درست ہے؟ کہاں ہوتم؟ اس نے جھڑ کا، جوایا وہ سر جھکا تھی مردل ہی دل میں اس سے کو کلام کی۔

"میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اسيد مصطفى إين مهيس هرحال مين حاصل كروب کی خواہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے،خواہ اس کی کوئی مجھی قیمت ادا کرئی پڑے ہتم اتنے خاص ہو،اتنے انمول ہو کہتم پر میں میہ پوری کا تنات وار کے کھینک دوں اگر مجھےاختیار ملے،تو بیہ طحے پایا آج کہ مرف"میرے"ہو۔" چلوالیا کریں ال کرکے ستارے بان کیتے ہیں ضرورت کے مطابق سب سارے بانٹ کیتے ہیں محبت كرنے والوں كى

الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

جہاں افراد کی بہتات تھی، جہاں ہر محص دوسرے

ام ملے دن ناشتے کے بعد وہ عباس کے

"وه مجمع بعائي سے مجمد كام تعا، وه كهال

''کون سا کام؟ مجھے بتاؤ؟'' شاہ بخت کی

" ليكن آيپ ميرے بھائي مبيں ہيں۔" وہ

یشاہ بخت کا تہتیہ بے ساختہ تھا، علینہ جیے

شرمندگی کی اتھاہ مجرائیوں میں اترنے لی، اے

بولنے کے بعد احساس ہوا تھا، خدا جانے وہ کیا

كمرے ميں جلى آئى،آ ستد سے درواز ، بجاكروه

اندر داخل موئی تو تھنک کر رک کئ، بیڈ پر بوی

بے تعلقی سے شاہ بخت براجمان تھا۔

بن؟ "ال في آستد استفسار كيا-

أتلمول مِن شرارت جيك الحي\_

یےساختہ بولی تھی۔

مطلب ليتا؟

ہے محبت کرتا تھا، وہاں علینہ احمر معل تنہا تھی۔

W

W

طنز و مزاح، سفو نامے اردوکی آخری کتاب آواره گرد کی ڈائری د نیا کول ہے ابن بطوطه کے تعاقب میں جلتے ہوتو چلین کو چلئے

ماهناب حينا ( الله عروري 2013

مامات منا 110 فروری 2013

سیم بچی نے کتنے ہی نوٹ وار کے ملاز تھائے تھے،ان کی آئلوں میں خوشی کی اہر جك نے جراغال ساكيا ہوا تھا، برے سے نواز ہے اگر چہ انہیں کوئی خاص خوشی نہ ملی تھی دوسرے مینے کی حد درجہ جساس طبیعت اور ہا ہمیشہ الہیں دہلائے رطحی عی ،اس کا منازعہ کے بھی کھرے کتے ہمیشہ ہاٹ ایشور ہاتھا۔ باتی سب کی طرح تیلم چی مجی ای ما ڈائیک فیلڈ کے خلاف میں مربینے کی محبت مجبورهين دوسرے بيات بھي جھي جانتے جا ایروه اس فیلڈ میں تھا تو پیمراسرو قار کی سر می،اہے ہمیشہ ہے شاہ بخت کی ضدیں ا خبط تھا اور تیلم کو یا دہیں تھا کہ بھی کوئی بات نے کی ہواور وقارنے بوری ندکی ہو۔ ople of every در حقیقت وه one,s eye تھا اور اس وقت لگ بھی بڑا ہنا اور کریس فل رہاتھا، رمشہ کے اندرا سے کھود كا احباس مزيد زور آور بوگيا تجا، بتانجيما مجكدار آنلحول والاخوبصورت سأتخص كس تعيب من تعا؟ "رمضه! ادهر كيول كمرى مو؟ آدًا چلیں۔" کول نے اسے پکارا۔ وه چونک کرمتوجه مونی مجرآ تھوں ش می اندرد کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ بڑھ گا-جس طور سے لوٹے ہیں گنوا کر دل و جال اس طور تو ہارے ہوئے لشکر نہیں ተ ተ '' عشق مجازی اور عشق حقیقی میں <sup>کیا</sup> ے؟" حمانے تو وائر كا بيالداسيد كى طرف اور بڑے گہرے انداز میں بوجھا تھا، اہا

تحتک کراہے دیکھا، وہ اب اسطنس کی ا

"الی باتم کہال سے آلی ہی تہارے الع من وهمرومهري سے بولا۔ "اوه كم آن اسيد! پليز فيك اث-" اس الحلس اسيد كو بھی تھا ئيں، اسيد نے بكر تو بكرنو ذلزي طرف آئكها ثفا كربهي تبيس ديكصابه وطيس تم سے چھ لوچھرہا ہوں۔"اس كا آئم نات آب لی ناؤ، میں نے سے پڑھی وزان میں ایک سوال آگیا،سوچاتم سے پوچھ ان '' وہ کتابوں کے ڈھیر میں سے''خدا اور میت" نکال کراے دکھاتے ہوئے بظاہر بہت الازم بالالكى-'بیر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟'' وہ نہارے کمرے سے لیکھی۔'' وہ سکون مُإِلَّمُ از آ كريثِ مِن يو تو بي از آ هيئس ـ "وه ايب مصنف كي تعريفون مين رطب اللمان ہو چکی ھی، اسید کی تھور یوں کو قصدا نظر

''' وہ برستور جیجے موسے انداز میں بولا تھا۔

"اینے دل کی اجازت ہے۔" اس بار وہ

اب کی باراسید بھی مسکراہٹ روک ندسکا، خالیکی بی سمی ، زبردی کرنی ،حق وصولتی اور بوی

المجھے ہے یو چھ کر پڑھا کر دہلس، بوآرناٹ المور اس في دا الله الله

الميرے سوال كا جواب؟" وہ اس كى الف كويكسر نظرانداز كرمي مي\_ اسيد نے دانت كيكيائے تھے، وہ حد سے

بروهتی جار ہی تھی۔

''غصہ بعد میں کرلینا ،نو ڈلز ٹھنڈے ہو گئے تو کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔'' وہ اسے نوص کررہی تھی۔

اسیدایک بار پھر تھٹک گیا، اس کی بہاڑی ندی جیسی طوفائی پیش قدمی میں اسے اپنا وجود خطرے میں لگ رہا تھا،اے حبا کے تیور بوے نا قابل جم لک رہے تھے، وہ بہت عجیب ی ہولی جار ہی تھی ، ہرونت کھلکھلائی رہتی ،اسیدا سے کچھ مجھی کہتا، دو خصہ ہی نہ کرلی ،البتہ اس نے اسید کو تک کرنا بالکل حتم کر دیا تھا، اسٹیڈیز میں پہلے ک طرح بہترین کارکردگی دکھار ہی تھی۔

مکراب وہ ہمہونت اسید کے کمرے میں همي رمتي اور ريمو ما تب وتوع پذير موتا جب وه ویاں نہ ہوتا، اکثر اسید کو اپنی سیننگ بدلی ہوئی للق،اس کی شرکس کی تعداد میں اضافیہ ہونے لگا اور کمرے کی ڈیکیوریشن میں جبرت انگیز انقلالی تبدیلیاں نظرآنے لکیں اورسب سے برور کر بیٹی تبدیلی، اب وہ اس کے ریک میں سے بلس بھی

چھٹیاں حم ہونے کے قریب تھیں، اسید کی یو نورش اور حبا کام ج مجرے شارث ہونے والا

اسيد كي معيرونيات اب بره داي هين، اسے بارٹ ٹو کی بلس، بیرز، نوٹس اور کھوا پی شایک می کرنا می ، کلاسز شارث ہونے سے چند دن ملے تیمور احمہ نے ان دونوں کو یاس بلایا تھا، حبا کوکیش اوراسید کونیا کریڈٹ کارڈ تھایا۔ ''جھئی میں نے سوچا میرے بچوں کو شایک کے لئے ضرورت ہو گا۔'' وہ بے حد خوشكوارمود من تھ،اسيد بيرجرت كا بهار توث

باساب منا الله فروری 2013

والمال المروري 2013

نو ڈاز کھارہی تھی۔

" جھے ہا ہے عینا۔" اس کا دھیما لہمہ بردی

''آپ مجھے ایے مت مخاطب کریں

''ارے علینہ آئی ہے، آؤ بھی خبرت

"جي آب نے كہا تھا ناكرآب لا ديس

" إلكل ماد ہے مجھے، شام كو ايك ساتھ

"عاس! محصلتا بميسات سي اكيدى

"اكيدى؟"حرائى عاس ني وجيا-

"ال، ممريس يركي رده يائ ك،

' دیس دا آئیڈیا۔' عباس نے سراہا تھا۔

''ٹھیک ہے علینہ! شام کو دونوں کام ایک

علینہ کے باس حامی بحرفے کے سوا کوئی

عارہ نہ تھا، وہ ست تدمول سے باہرتك آئى،

آج شاه بخت بھی آفس جار ہا تھا، وہ اور عباس

ابن ابن گاڑی کی ست بوھ رہے تھے ایے میں

ساتھ ہی نمٹالیں کے، میں معلوم کرواتا ہوں کہ

زد کی کوئی اچی س اکیڈی ہوتو۔" عباس نے

حجث بث سارا معالمه طے كرليا۔

اکیڈی ٹائمنگ کی وجہ سے تھوڑا بری بھی رہے

میں ایڈمیشن دلانا جا ہے۔" بخت نے مداخلت

ے؟" عاس اے اینے کرے میں دیکھ کر

" بِهَا لَى! وه بلس كا كهنا تفا مجھے۔"

"گريجويش کي بکس؟"

مے۔ "وہ یادد ہائی کروار ہی گی۔

بلیز۔ " وہ بخی ہے بولی تھی ،شاہ بخت نے کچھ کہنا

حایا مگرای ونت ڈرینک روم کا درواز ہ کھول کر

عیاس برآمہ ہوا، وہ دونوں چو تک کئے۔

حيران ره كميا مسكرا كربولا تقا-

جيكار لتے ہوئے تھا۔

مجی بہی تھی ہوٹل برنس سے وابستہ ہونے کی بناء
پراس کے تعلقات او پر تک تھے، برکاک اور تھائی
لینڈ میں اس کے کئی ہوئل موجود تھے البتہ سنگا پور
میں ابھی تک وہ اپنے ہاتھ پیرنہیں پھیلا سکا تھا،
اس کی سب سے بڑی وجہ سنگا پور میں جگہ کی کم یا لی
تھی۔
کوئی مناسب اور میں پند جگہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا،
البتہ کوششیں جاری تھیں۔
معاطلے کی جھان مین کروانا اس کے لئے
معاطلے کی جھان مین کروانا اس کے لئے

معالمے کی جھان بین کروانا اس کے لئے

پروشکل نہ تھا حکومتی اور صحافتی حلقوں بیں اس
کی رسائی دور تک تھی، اس نے فوری طور پر اپنے

آدموں کو حرکت بیں آنے کا حکم دے دیا تھا اور
اگلی منج اس کے آفس جہنچ ہی اس معالمے کی
اگلی منج اس کے آفس جہنچ ہی اس معالمے کی
ساتھ اس کی میز پرموجودتھی، فائل اسٹڈی کرتے
ساتھ اس کی میز پرموجودتھی، فائل اسٹڈی کرتے
میانی شکنوں سے بھرتی گئی، اس معالمے بیں
بیشانی شکنوں سے بھرتی گئی، اس معالمے بیں
ایڈر ورلڈ مافیا کا جو گروہ ملوث تھا اس کے بیچھے
ایڈر ورلڈ مافیا کا جو گروہ ملوث تھا اس کے بیچھے
کی ہوئی تھی، مگر تا حال اس
کو کی سالوں سے گئی ہوئی تھی، مگر تا حال اس
کا کی طور پر خاتم نہیں کیا جاسکا تھا۔

اس نے بڑی تیزی سے لائے عمل بناتے ہوئے افران کی طرف ہوئے گئی افسران کوفون کیے تصاوران کی طرف سے اسے عمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی مسلم ہی شیار کی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، وہ اس کے پاس پہلے ہی فول پروف تھی، شائی وا نگ اب اس کے ساتھ آفس آ رہی تھی، وہ اس کی سیکرٹری کی پوسٹ سنجال بھی تھی۔

نوفل کی اطلاعات کے مطابق اس رات تھائی اور تھونگز کے گھر میں ہونے والی جھڑپ پولیس کی آمد کے ساتھ مزید شبوت اختیار کر گئی تھی ،اس گروہ کے دوساتھی مارے گئے جبکہ ہاتی ہوئی بےخواب آنکھیں مسلیں اورا سے دیکھا۔
'' ہے کم آن، پلیز۔'' وہ اٹھ کر اس کے
بزدیک چلا آیا، بڑی سہولت سے اس کے پاس
چھتے اس نے شائی وانگ کا ہاتھ تھام لیا وہ یوں
متوجہ ہوئی جیسے بہلی باراس کی موجودگ ہے آگاہ
ہوئی ہو۔ ب

''نوقل! انہوں نے میری بہن اور بھائی کو بارڈ الا۔'' وہ پھوٹ کررونے گئی۔ ''روؤ مت، میں سب دیکھ لوں گا، اپ تو

استے دن ہو گئے، تہاری تلاش میں نکلنے والے مایوس ہو بچے ہوں گے۔'اس نے تسلی دی تھی۔ ''میں تہہیں بتانا جا ہتی تھی گر میں بہت خوفز دہ تھی، تہہیں بتا ہے میں تو کہیں ہا ہر بھی قطعاً ٹہیں نکلتی تھی کہ کہیں میں ان کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔''

''کوئی ہات نہیں، میں معلوم کروا تا ہوں کہ تمہارے گھر کا کیا بناء؟ اور اس سارے معالمے کی کھوج بھی کرتا ہی ہوگی۔''

"تھائی کاریسٹورنٹ؟"اس نے کہنا چاہا۔
"تم مجھے پتا دو میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہاں
کیا ہو رہا ہے۔" نوفل اس کی ہر طرح سے
پریشانی کم کرنا چاہتا تھا۔

رفتہ رفتہ اس کے دلاسوں سے بہلنے گی اور اس کے جربے سے پریشانی کے بادل بھی چھٹنے گئے، نوفل مسلسل اس سے با تیس کر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی اس کی زندگی سے متعلق، تھائی کی یادیں، کالج فرینڈز، گیدرنگز اور وہ ہنتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔

دل ہی دل میں نوفل نے اطمینان مجرا مانس لیا تھا، وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہوگیا تھا، وہ اسے تعلی کر دے گا اور حقیقت مغرورت نہیں وہ سب ٹھیک کر دے گا اور حقیقت

ان کا آتا خوشگوارموڈ ادر''میرے بچوں'' کا تکلم بڑے جیران کن تھا، گر پھر وہ بھی مشکرا دیا، اگر وہ اتنا اچھا روبیر رکھ رہے تھے تو وہ کیوں موڈ خراب کرتا۔

''اپنی ماما کے ساتھ چلے چاناتم دونوں۔'' ہوں نے کہا۔

''جی پاپا!'' وہ بیک وفت بولے تھے، پھر نیوں ہنس دیئے۔

ای رات وہ اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھنے آئی تو اسے آئینے کے آگے کھڑ ہے شرٹ کی بٹن بند کرتے دیکھ کررگ گئی وہ اس کی سمت آیا، گلاس سائیڈ ٹیل پہر کھ کر وہ مڑا اور استفہامی نظروں سے اسے دیکھا۔ ''بہت دن مملے میں نے تم سرای سوال

''بہت دن پہلے میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا؟'' وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ''کون ساسوال؟'' وہ چونکا۔

'' آج مجھےاس کوجواب کل گیا ، اخفاق احمہ ہیں ''

''''نائی انا کو کسی ایک فخض کے سامنے پامال کرنے کے کا نام عشق مجازی ہے۔'' حبا کا چہرہ سنجیدگی سے پر تھا اور آ واز میں مجیب ساسوز تھا، اسید پلکیں جمیکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، وہ سخت بے چین دکھائی دے رہی تھی۔

''انی انا کوسب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیق ہے۔'اس کی آنکھیں بہدری تھیں، اسید کو دھچکالگا تھاوہ بے ساختہ آگے بڑھ آیا۔ ''حبا! کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں رور ہی ہو''' مریشانی اس کر جمہ رہے جہاں ہے،

ہو؟ " پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی محی ۔ محی۔ "کاش تم سجھ ماتے۔"وہ آنسوصاف کرتی

''کاش تم مجھ پاتے۔'' وہ آنسوصاف کرتی واپس مڑگیٰ، وہ کتنی ہی دیر وہیں کمڑار ہا، رات اسے بہت دیر تک نینز نہیں آئی تھی،لیکن وہ یہ سوچ

اےالیےFitsپاتےرہے تھے۔ المحلے دن وہ شایک کے لئے مجے تو م مودُ حسب معمول خاصا خوشگوار تعیا، وه تقریباً، چر طب این رائے دے رہی تھی، سنی ہی ایم پندشرس اس نے اسید کے لئے کی تعیں، ویک کارڈ ز کئے تھے، پر قیوم اور کلونز ، کمیڑیاں اور ہر جیل غرض وہ بے تحاشار و پیدلٹار ہی تھی۔ اسيدتو لاتعلق بينا موا تفا تكر مرينه اس ك جذباتيت يبهس ربي فيس اوراس بار بار ثوكر رای میں کروہ اپنے لئے جی پھر برالے۔ رات کو جب وہ لدے پھندے لوئے آ بے حد تھے ہوئے تھے، کھانا ریڈی میڈ تھا، جو کہ انہوں نے والسی بر بیک کروایا تھا۔ ام کے دن اسید کوایے سرمانے ایک سرن گلاب اور خوبصورت کارڈ ملا تھا سرکی اور مجورے رنگول کے امتزاج سے سجا ادای ہے بحر بورسوری کا کارڈ جس پرمرف ایک چھولی ی ممیں پاہے کہ

كرخود كونسلى ديتار ہا كه بيرحبا كامعمول كا دورہ

ہمیں بتا ہے کہ ہم نے کتنا منتجل کے دیکھا! نئ اورانجانی راہ گزاروں پہچل کے دیکھا ہزار رستہ ہدل کے دیکھا ممرمیری جان!

ہراک رستہ تمہاری جانب بلٹ گیا ہے تمام نقشہ الٹ گیا ہے وجود زخموں سے اٹ گیا ہے

اسید کا رنگ بدل گیا اور مخمیال جھنج گئیں اورانمی مخمیوں میں خوبصورت ساکارڈ چرمرا گیا۔

کبانی ختم ہو گئی تھی اور آنسو تغبر مے تھ، باہر دن کا اجالا مجیل کیا تھا، نوفل نے اپنی تھی

ماهناسخنا 110 فروری 2013

مامنات حنا 115 فروری 2013

د فيهال تو كوني بھي ميرا دوست بيس بن سكتا آوازیں آنے لکیں، پھر یکدم خاموشی سی جھا گئی اور ای خاموتی می کولی دھم سے اس کے برابر والی کرمی میر آن بیشا، علینہ نے چونک کر سر

اليس بيس سال كا وه لا كا بدى خوبصورت مكرابث كے ساتھ اے ائى الكياں ہلاتے ہوئے ہیلو کر رہا تھا، علینہ نے قدرے چونگتے ہوئے سیاف انداز میں سرسیدھا کرلیا۔

''غیر حیدر عماس ہوں۔'' وہ اب اپنا تعارف کروار ما تھا اس کی آواز بڑی خوبصورت اور کھنگ دار تھی محر علینہ کواس کے نام میں موجود

کروا چکا تھا، وہ دونوں چکتے ہوئے اندرونی عمارت کی ست بوج کئے ،علینہ نے بنیا دی طور پر دو جیلئیں چوز کئے تھے اکیڈمی میں پڑھنے کے کئے ،انکش اور نفسیات۔

عباس اسے اس کی کلاس میں چھوڑنے کے بعدرخصت ہوگیا، وہ بے چینی سے إدهراُ دهرو مکھ

ا کیڈی میں کوا بجو کیش تھی، بہت سے لڑ کے لو کیاں آ جارے تھے، بعض کرسیوں ہر براجمان خوش کپیوں میں مصروف تھے، وہ قطار میں بردی کرسیوں میں سے ایک بر بیٹھ گئی، نیلے رنگ کی ہے كرسان بوے سے بيندل اور جوميٹري بلس بر تصمّل تھیں اس نے ہینڈل پر بکس رکھیں اور قدرے بوریت اور ادای محسوس کرتے ہوئے

ہینڈل یہ بی اپنا سرد کھ دیا۔

اور میری دوست تو بس ندا ہے بتا نہیں وہ کیا کر ری ہے، میں نے اسے بھی تون بی میں کیا۔ ' وہ سوچتے ہوئے کڑھ رہی تھی، اینے آپ میں کم اسے احساس بھی ہیں ہوا کہ اردکردموجود بلجل مرهم برونے لی، کرسیاں تھینے اور سیدھی کرنے ک

آئی۔''وہ بناشرمندہ ہوئے بنانے لی۔ ''پھرتم نے چوز کیوں کیا؟'' وہ جیرائی ہے

"میںنے کس کیا؟" "تو پرکس نے کیا؟" "بھائی نے۔" "عباس" نے اس کی طرف متوجہ ہو جانے یہ مجبور

كيول جالانكه وه قطعاً خوشكوارمودُ مين تبين تعي ادر

می اجبی سے تو بالکل بات نہیں کرنا ماہ رہی

محی، اب اس کے اس طرح ۵م بتانے یہ حیدر

معلینه .....! "اس نے زیرلب دہرایا ہے

'' کین آئی کال یو لینا؟'' وہ بے ساختگی

آب کی بارعلینه کی آنکھیں جیرت ہے پھیل

''سوری، یو کانٹ۔'' اس نے قدرے خفکی

سنیں، کہلی ملاقات میں ہی بلکہ چند محول کی

عاسانی کے بعد ہی کتف سکون سے اس کا تک نیم

ہے کہااور سرسیدھا کرلیا، وہ اس کے ماتھے یہ آئی

ملن و یکھتے ہوئے میکرم ہس دیا،اس کی ہسی کی

آوازس كرجيه عردن موركرات ديكها بلكه

اوکے۔''اس نے ہاتھ اٹھا کر''سیز فائز''

"توعلینداتم یهال کون سے جیلنس برصنے

کے لئے آئی ہو؟" اس نے علینہ پر خاصا زور

''انگلش،سائیکالوجی۔''اس نے بتایا۔

عيك وه دجيس سے يو جيور ما تھا۔

"وری گذه سائکالوجی می انٹرسٹ

" تھوڑ ا بہت۔ "اس نے شانے اچکا ہے،

ا میر سجیک ہے چربھی تم ایسا کہد

''اسٹیلی اسپیکنگ مجھےاس کی اتن سمجھ ہیں

متخب كرجكا تعاب

کے چبرے کی سلراہث کچھاور کبری ہوئی تھی۔

"علينه!" اس في اينا نام بما ديا جاني

''پڑھناتم نے تھایا بھائی نے؟''اب کی بار وه لدرے جھلایا تھا۔

''نصلے بھائی کرتے ہیں تا۔'' وہ جیسے اس کی بے د تو تی ہے ماتم کرتے ہوئے بولی تھی۔

" كيامطلب؟ واث؟" وه حيران بوني\_ ''زندگی تمهاری، اسٹڈی تمہاری، مرضی حمہاری، کیرئیرحمہارا اور فیصلہ کرتے ہیں حمہارے بهائى؟" وه كنوا تا موابولا تقا\_

"بس جاری فیلی ایسی ہی ہے۔" وہ اپنے خول میں سٹ کئی، حیدر نے جیرائی سے اس کے چرے کے بدلے تاثرات دیکھے، پھر موضوع

یے میرا فورٹ سجیکٹ ہے

'' آميزنگ، تمهيل سمجھ آجالي ہے؟'' وہ استیاق سے یو جھنے لی۔

"بہت آسانی ہے اور میں مہیں مزے کی بات بناؤل علیند!"اس نے پھرے علینہ پرزور

''میں ماسٹر ز کا اسٹو ڈنٹ ہوں۔'' ''تو پھراس کلاس میں کیا کررہے ہو؟''وہ حرب ہے سی سی میری بقینا دہ بائیس سیس سال كا تعامر چرے سے معرضتی ھی۔ '' بہتو نہیں کہ سکتا انجوائے منٹ، کچھ کام

مامنات دینا ۱۱۳ مروری 2013

سا 110 سروری 2013

بھاگ گئے تھے، البتہ کوئی بھی پکڑا نہ جا سکا تھا جس کی دجہ ہے معاملے کی نفتیش آ کے نہ بڑھ مکی ، بنگلے سے ملنے والی لاشوں کی سرکاری طور پر آخری رسو مات ادا کر دی تمتیں، بنگلہ پیل کر دیا گیا تھا اور تفائی کے ریسٹورنٹ پر پولیس چیک لگادیا گیا۔ يوليس في اعلان كر ركها تفاكه" شائي وا گے ' نام کی لؤ کی جہاں تہیں بھی رو پوش ہے وہ والیس آ جائے اے ممل طور برسرکاری سر برس اور باحفاظت سيكور في فراجم كى جائے كى-نوقل نے بیساری تنصیلات اس کے کوش کز ارکر دی تھیں ، وہ تھائی اور تھونگز کو یاد کر کے تنی

در رونی ربی اور نوفل سلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھیکتا رہا، پھراس نے وہی کیا جس کی نوفل کو امید می ،اس نے بولیس جانے اور ریسٹورنٹ بر تبيد لينے سے صاف إنكار كر ديا، نوفل اسے ریکیس کرتے ہوئے مسلسل اسے دلاسہ دتیا رہا کہ وہ خود دیکھ لے گا، اس کے بعد اس نے ریسٹورنٹ کوایے آدمیوں کے حوالے کرنے کا

**ተ** 

"رائل اکیڈئ" کے گیٹ یہ گاڑی روکتے ہوئے عماس نے علدیہ کو اتر نے کا اشارہ کیاوہ بیک سنجالتی دومرے ہاتھ سے اسکارف درست كرتى باہر نكل آئى، اكيڈى ان كے كھر سے دو بلاك آ كے ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جے اكیڈی كی شكل دے دى كئى كلى ، يا ہر سے ديكھنے يريم محسوس ہوتا تھا کہوہ کوئی رہائتی تھر ہو جا روں طرف وسیح لَان تَهَاجُس کے پیج خوبصورت آف دائث پینٹ والى عمارت بهت شاندار تقى \_

یہ اس کے کھر سے اتن نزدیک تھی کہ وہ عامتى تويدل چلتى مونى بدورميانى فاصله با آسانى <u>طے کرسکتی تھی، عباس اکیڈی میں اس کا ایڈمیشن</u>

یہ نین ا جج کوکوئی کرلیش تھا،اییا بھی نہیں تھا کہ افتیارسر با دیا، حیدر نے ہاتھ اس کے سامنے ميل اٹريکشن تھي مگر پھر بھي حيدر ميں مچھ تو ايسا تھا جواسےاس شدت سے اپنی طرف تھینجا تھا کہ وہ خود کو بے بس یائی تھی، اس میں مے شارخوبال " آف کورس " علینہ نے ہاتھ اس کے محيس، وه بے حد جليكس تھا، علينه تو يميك دن بى اتھ پەركەديا-''وىل، ئاۋكىن آئى كال يولىنا؟'' دە ب اس سے امپریس ہوگئ تھی جب اس نے جانا کہ وه نفسات میں نتنی کمانڈ رکھتا تھا اور بہت جلد وہ مد چیکدار آئیسیں کئے مہری مسکراہٹ کبول پہ علینہ کو بھی اینے ٹریک پر لے گیا۔ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ ہے اختیار "لينا! من حران مول مهين اسدر من "اوك\_"اس في شاف اچكائے تھے، بالكل انٹرسٹ مہیں ہے۔ مجےدر بعد وہ دونوں مطراتے ہوئے باہر کی ست علینہ کو یاد تھا کہ اے حبیر نے یہ بات ا کیڈمی آنے کے تیسرے دن کہی تھی اور علینہ جوایا علینہ احرمغل سے حیدر عباس کی میا پہلی کچھ ہو گنے کی بحائے بکڑے تاثرات کئے ہوئے کری کے ہینڈل کو کھورتی رہی۔ ملاقات قطعا آخري ثابت مبيس مولي هي اصرف چند رنوں میں ہی وہ رونوں ایک دوسرے کے ''انٹرسٹ؟ ڈویلپ کیسے ہوتا ہے؟'' وہ بے مدنزدیک آ کئے تھے، حیدرعباس نے اس کے لئے زندگی کامفہوم بالکل بدل کرر کھ دیا تھا دہ '' ڈویلپ کیا نہیں جاتا لیڑا! انٹرسٹ ہو، اس کی زندگی میس آسیجن سے زیادہ اہم اور یالی یڑھائی تب جاتا ہے۔'' ے زیادہ ضروری ہوگیا تھا۔ وہ علینہ احرمغل کی زندگی میں کسی جن کی طرح آیا تھا اور اس کے دماغ پر کسی آسیب کی ابن انشاء کی کتابیں طرح جما گیا تعا-حیدر عباس!" اس کی زندگی میں بہار طنزومزاح سفونام کے اس میکے اور معطر جھو کھے کی مانند آیا تھا جو ننھے اردوکی آخری کتاب، ہےروزن سے اندر آ کر کمرے کو خوشبو سے جمر O آواره گردکی ڈائری، دیتا ہے، بظاہر بہت با ادب، کم کو اور معصوم ک 0 دنیا گول ب، علینہ بہت جلداس کے ساتھ اس حد تک اسی ہوگئی ابن بطوطہ کے تعاقب میں ، کیاس کوایک گھنٹہ پہلے ہی اکیڈی بھا گئے کی پڑ o طلع بوتو چین کو چلئے ، چاتی ،اکیڈمی کھر کے قریب ہونے کی بنا پروہ اس مگری گمری پیراسافر، مینشن ہے بھی آ زادھی کہ کسی کے چھوڑ کے آنے

کے بعداس نے علینہ کود یکھا جو خاصی ہوئق می بی اے دیکھرہی ھی۔ '''اس نے کہا۔ ''گھانے چلیں؟''اس نے کہا۔ " کہاں؟"وہ بےساختہ بولی۔ "يهال تك ثاب (Tuk Shop) ہے۔''اس نے ہتایا۔ ''لیکن میں .....وہ ....''وہ پچکیا س گئی۔ "كيابوا؟"اس في استفساركيا-"وه میرے پاس سے میس ہیں، کھے اندازه آبیس تھا کہ ..... وہ بے حدشرمندہ لگ رہی تھی،حیدر بے ساختہ مشکرا دیا اور پھر سے چیئر یہ 'وی آر ناٹ فرینڈز؟'' وہ سنجیدگی ہے یو چینے لگا،علینہ نے چونک کراہے دیکھا اس کے چرے بہ جرت فبت می۔ Yeah , i want to" frjendship to you "وومسكرايا تها، علینہ شش و پنج میں جتلااے دیکھتی رہی۔ ''او وكم آن لينا! فيعله لينج مِين اتني دير؟''و اس کی چکیا ہدد میم کر بولا۔ ‹ دنېنين ،اينځو کې وه..... ' وهرک گئے۔ '' کیاتمہارےاتنے زیادہ دوست ہیں کہم ایک مزید بنانے میں ایکیاہٹ ہورہی ہے؟' "ایا تو لیس ب، مری تو بس ایک ای دوست ہے۔ 'اس نے بساختہ کہا۔ ''ایک دوست؟ صرف ایک؟ واك آ جوك ـ "وه مششدر ساره كيا ـ "میں بالکل کی کہدرہی ہوں۔" وہ کچھ برا "اوے تم مجھے سکنڈ کے طور پر چوز مبیل کر سكتيں؟" وہ سر ہلا كر كہنے لگا، علينہ نے ب

ہے جھے۔"

"کیما کام؟" دہ مشکوک کی ہو کر اے
محور نے گئی ،وہ ہے ساختہ ہس دیا۔
"لیما! اتنا شک کیوں کرتی ہو؟" دوستانہ
انداز میں کہتا وہ اس کے نام کے میں کو بڑے غیر
محسوں انداز میں ختم کر گیا تھا۔
"شہیں الیی تو کوئی بات نہیں۔" وہ شرمندہ
سی ہوگئ۔
"الس او کے، ویے مجھے بچھ ٹا پکس پہ
میڈم صوفیہ کے لیکچرز چاہیے تھای لئے میں ان

ک کلاس آفینڈ کررہا ہوں۔'' '' کیے لیکچرز؟ اورتم ان کا کیا کرو گے؟'' '' جھے کچھ سائمنٹس تیار کرنا ہیں۔'' ''تو تہارے باتی فیلوز بھی کررہے ہیں؟'' اس نے بوجھا۔

' د تنبین ، و هبیں کررہے۔'' '' تو پھرتم کیوں؟'' وہ ایک ہار پھر جیران رہ

'' جھے اپنے نوٹس بنانے کی عادت ہے۔''
اس کے انداز میں کسی قدر بے نیازی آگئی، علینہ
جوابا سر ہلا کر کتابوں کی طرف متوجہ ہوگئی، کھدیر
بعد سائیکالوجی کی کلاس شروع ہوگئی، کتابیں اور
نوٹ بکس کھل کئیں، سر جھک کئے اور قلم روال ہو
گئے، پورے بچاس منٹ کے لیکچر کے دوران اس
نے ایک بار بھی علینہ کی طرف نہیں دیکھا تھا اس
کا قلم روانی سے بچھ نہ پچھ نوٹ کرنے میں
کا قلم روانی سے بچھ نہ پچھ نوٹ کرنے میں
مصروف رہا تھا، علینہ کی نظر غیر محسوس انداز میں
کئی بار اس کی جیئر کی طرف گئی تھی، اس کی ہیئہ
را کنگ روانی میں لکھے جانے کے باوجود ہے حد
خوبھورت تھی۔

کلاس ختم ہونے کے بعد وہ تیزی سے چیزیں سمٹنے میں مصروف ہو گیا، چیئر سے اٹھنے

ماساب حنا (۱۱۱ فروری 2013

ایالیس تھا کہ وہ صرف اس مے متاثر عی یا است میں اس میں ا

کا تظار کرے یا پھر ڈرائیور کے ساتھ مشروط ہو

لا بورا كيدمي ٢٠٥ سر ككررودُ لا بور-

'' مجھے نہیں بڑھنا اور نہ تم مجھ پر رعب والنے کی کوشش کرنا۔" اس نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا اور تن من کرنی بیہ جادہ جا۔ اسد نے مزید بکڑے تا رات کے ساتھ اے جاتے دیکھااور مرجھٹک دیا۔'' ناشتے کی میز برنوفل نے اسے ویلم کیا، وہ مسراتے ہوئے اس کے مقابل میٹھی تو نوفل کو ب سہالی سبح مزیدخوبصورت محسوس ہونے لگی تھی اور بیکوئی نئی بات مہیں تھی ، حادثانی طور پر ملنے والی سے اوی اس کی زندگی میں بے پناہ اہمیت حاصل کر

"چروں ہے دل کا حال ظاہر نہ بھی ہوتب مجھی اس لڑکی کی معصومیت اس کے چہرے سے ہی ظاہر تھی۔'' اور اب جبکہ نوفل ساری حقیقت جان چکا تھا تب اس کے دل میں اس کے لئے عزت ومحبت مزيد برده کئي هي، اس نے بايا ک بات مانے كا فيعله كرتے ہوئے آج شالى والك کو یرو بوز کر دیا تھا اور اس کا ردمل نوفل کے لئے بے حد جیران کن تھا،اس کا خیال تھا کہ وہ خوش ہو کی، کیونکہ اتنا تو اے انداز ہ تھا کہ وہ نوفل کو پہند كرتى تعي مرجب اس نے جي ياتے ہوئے انكار كما تب نوقل شاكْدُره كما تفا-

"مركيون؟ تمهين كيااعتراض ٢٠٠٠ " آئم سوری توقل مر میں خود کو تمہارے قابل ہیں جھتی۔ 'اس کالہدر نجید کی سے برتھا۔ '' کیا مطلب؟ تم کیا کهدر بی ہو؟'' نوفل نے بے تالی سے کہا، وہ نظریں چرا گئی۔ "تم ہر لحاظ ہے ایک ممل انسان ہونوال! تمہارے کئے تو کوئی بہت خاص لڑی ہوتی عاہے، جبد میں تو سی طرح بھی تبارے قابل مہیں ہوں، میری اسیڈیز ممل مہیں ہیں، میرے

مجمى أبك مرحله لاحاصل تها، إسيد جيبا Perfectionist جو گفتگو بھی نبی تکی کرنا پہند کرتا تھا بھلا حما جے وہ بھی اپنا بچہ کہا کرتا تھا اس میں کیاں کمی برداشت کرسکتا تھا؟ یہ درست تھا کہ

"در من کی بریک بل عمق ہے؟" حبانے لہے میں جہاں بھر کی مسکینت بھرتے ہوئے کہا، اسيد في سوالي نظرون سے اسے ديكھا۔ " بجمع كه كهانا ب- " وه ضدكرنے والے انداز میں بولی۔

''او کے مکر صرف دی منٹ۔''اس نے انگلی الفاكروارنيك دية والحانداز من كها تفا، جواباً وه مربلاني کچن کی طرف بھاگ کی، کچھ در بعد وہ ٹرے سیٹ کرکے لے آئی تھی ،اسیرصوفے یہ فيم درازموبائل يرمصروف تفا-"اسيد كهانا-"اس نے كہا-

"موزنبیں" اس نے موبائل سے نظریں مثائے بغیر کہا۔

اسيد كاس لاتعلق جواب يرحبان جلتي تگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا بھی زورے رے میں شخا اور طیش سے اٹھ کھڑی ہو ''بيمشوره ہے ياحكم؟''وه جيسے بہت جل كر

''برکار ہے،مشورہ کی مجھےضرورت مہیں اور كتابيل ميئتي ہوئي اٹھ گئي۔

هي، مروه بير مجھنے ميں نا كام تھا كه آخر علينه كو ہوا جوابا خاموتی سے سر جھکا لیتی ناکام ہوکراس نے ميموضوع حجور ديا، چند دن بعد علينه كامور بخود درست ہو گیا ،حیدر چونکا تو تھا ہی مکرا سے علینہ ک ر خاموشی اور موڈ محولا مہیں تھا، اسے اس کے بارے میں جانتا تھا اور ہرحال میں جانتا تھا، پا ہیں کیوں ایسے یقین تھا کہ''علینہ معل'' وہ نہیں هي جونظر آني هي-

اسيد كا موذ لو مشقل مجر چكا تها، دوسرى طرف حاصی کھے بے نیاز ، بھیشہ کی طرح اس نے اس بارجمی اسید کے بکڑے موڈ کو خاطر میں لانے کی کوشش مہیں کی تھی،آج کل میں حیا کے نمرزم ثمیٹ سٹارٹ ہورہے تھے، ٹی الحال تو وہ ریکر ساری چزیں نظر انداز کیے اسٹڈیز میں مکن تھا، ساری تیاری ہونے کے باوجوداسید کو مطمئن کرنا

"حيدر! آئم سريكس\_" وه اس كے رى ا يكشن په جران ره مي محل-"أيندُ يوتمنك؟ آئم جوكك؟"اس في ''ارے نہیں۔''وہ ہلسی۔ ''اوکے، ذرا مجھے یہ بتاؤ، منہیں نفسات میں انٹرسٹ کیوں مبیں ہے؟" ''بس مجھے ریسجیک احیما ہی نہیں لگنا۔''

"لو كر يجويش من اسے چوز كيول كيا؟" " يائبيں \_"اس نے شدومہ سے انکار کیا۔ " چلو به کیا بات موئی، لیکن حمهیں ایث لیت اس بار تو خاصی اسر کل کرنا رائے لی، كيونكه تمهارا يريكنيكل اور وائتواجهي إس باراور تم كهدرى موانفرست بين؟"

"بوجائے گا۔"اس نے شانے اچکائے۔ " ہو ہیں جائے گا، لینا! کرو کی تب ہی ہو گا۔''اس نے زور دیا ،علینہ نے سرجھٹکا۔ ''لیواٹ۔'' وہ حیدر کی کتاب کے صفحات

تحجیے مختاط کرتا ہوں تیری میں جان لے لوں گا ان اپنی جھیل آنکھوں کو جھی پرٹم کیا تو نے ! اس کی نگاہ تھنگ کے رک کئی، چند کھے تک وہ اس شعر کی خوبصور کی کے حصار سے نکل نہ تکی۔ "كيا موا؟" وه اس كے بدلے تارات

کر جبیں ۔"اس نے کتاب بند کر دی۔ چھیں ۔"اس نے کتاب بند کر دی۔ "م اتن كيتريس كيول موليما!" اس ك رو بے نے حیدر کو تیا دیا تھا، وہ خاموتی سے ناحن ے کتاب کی جلد اکھیٹر لی رہی۔ ''انتے سوال مت کیا کرو حیدر۔'' اس کا

لبجه دهيما تعابه

مامناه هنا (120 غروري 2013

عَلَم مِينِ مانون گاڻبين-'' اس کا لٻجه اڪھڙ اور دو ا۔ حما ہے اس کی وہ کلوز میں اور فرینڈ شب مہیں نوک تھا، علینہ نے سراٹھا کر اے دیکھا پھر ر ہی تھی تگر بہر حال اس کی اسٹیڈیز میں بوزیشن کو برقرار رکھنا اس کے لئے چینج تھا جو تیمور احمہ نے ''تم ناراض ہو؟'' وہ بے ساختہ بولا ،علینہ اے دیا تھا اور اسے ہر قیمت بیاسے برقر ارر کھنا نے کردن موڑ کراہے دیکھا۔ اس کے انداز میں اکتاب تھی۔ منع الكش كا پيرتها اور حباكي شامت آئي "كهال جارنى بو؟" ہونی تھی، وہ اسے بح دی بچے کا لے کر بیٹما ہوا تھا "میری انگلش کی کلاس ہے۔"وہ مہتی ہوئی چکی می ایانے نعیک ہی کہا تھا۔ اوراب شام کے جاریج رہے تھے حبا کااس وقت محلن ادر بھوک سے برا حال ہور ما تھا لئنی باروہ جبکه حیدر و بین بیشا ره گیا تھا، علینه کی به رخم طلب نظروں ہے اسے دیکھے چکی تھی مگر وہ بلسر عجيب سي خاموتي اور سجيد كي حيدر كواز حد كل ربي انجان بنابيها تھا۔ کیا تھا؟ دو دن مسلسل وہ اے کربیرتا رہا مگروہ

یاس ڈکری نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا بیک گراؤ نڈ نہیں رکھتی اور میں دولت مند بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو خود تمہارے آسرے پہ پڑی ہوں۔" آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز رندھ گئ تھی، نوفل عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کی طرف جھ آیا۔

'' بیرتو تمہاری کینگری تھی لیکن مجھے یہ بتاؤ اس میں محبت کہاں ہے؟'' ''محبت؟'' وہ ہونق بن سے بولی۔

''ہاں، مجھے بیہ بتاؤ کیائم مجھ سے محبت نہیں کرتیں؟''نوفل نے اسے دیکھا۔ ''مدیتر میں آیا۔ نفا

"بیں تم سے محبت کرتی ہوں نوفل لیکن...."اس نے تھ ہر کھ ہر کر کہا۔

" البس میری پیاری شائی وانگ! محبت کے بعد لیکن نہیں ہوتا اور یادر کھنا میرے نزدیک ہیں ماری چیزیں ٹانوی ہیں اور انسان اہم ہیں اس بہوم اور بے حس شہر ہیں، ہیں روبونس سے ملتا تھک چکا تھا جب تم مجھے ہیں اور جھے احساس ہوا کہ ہاں تھلی ہوا کے لئے ایک روزن کھلا ہے، محبت کے اس جاں فزا احساس کو محسوس کرواور دیکھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی محسوس کرواور دیکھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی محسوس کرواور دیکھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی کی اور تھی اور گھواگر اس دنیا ہیں ہمیں ایک بھی ایسا ساتھی مل جاتا ہے جس کی رفاقت ہمیں زندگ کا احساس دلاتی ہے جس کی رفاقت ہمیں زندگ کا احساس دلاتی ہے تو کیا بید اللہ کا انعام نہیں جا رہا تھا اور گئگ بیٹھی شائی وانگ بے اختیار ہے اختیار کے اور انسان کی ہوگئی ہے انسان کی ہوگئی ہو

''ہاں یہ واقعی انعام ہے گرسنونوفل آج مجھے محسوں ہورہاہے کہتم بھی ایک انعام ہواللہ کا اور وہ بھی خاص میرے گئے۔'' وہ جذب سے کہتی بہت خوبصورتی ہے محبت کا اظہار کرگئی تھی۔ نوفل کے اندر زندگی جاگ آئھی ، اسے وہ

یوں تو پندھی ہی محراس کے لیے بال خاص طور پراسے عزیز تھے، کچھ دن بعداس نے پاپا کو بتا دیا اور ساتھ ہی آگیج منٹ کا بھی کہہ ڈالا، وہ از حد خوش تھے، خوش کی بات تو تھی، کہاں وہ شھے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتا تھا اور کہاں خود ہے اثر ارکر رہا تھا، انہوں نے فوراً حامی بھرتے ہوئے آنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا، وہ تو اڑتے ہوئے آنا جا بخے تھے۔

نوفل نے اس کے ساتھ ساری شاپگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساری شاپگ کی ہے۔ اس کی پند کا ڈرلیں دلوایا تھا دونوں کی سندگی تھی، ڈھیر ساری جیولری لی تھی، نت نئے رسٹور بنٹس میں کھانے کھائے دنوں کوان دونوں نے لیے انتہاا نجوائے کیا تھا، فوش دنوں کوان دونوں نے لیے انتہاا نجوائے کیا تھا، وہ دھیر سارے جو کس سناسنا کرایک دوسرے کوخوش کر تے رہے، ضد کر کے کولڈ ڈرنکس کی تھیں، نوفل نے اسے پاکستانی ہوٹلز سے کھانے کھلائے تھے، جنہیں اس نے نوفل کا دل رکھنے کے لئے نوفل کا دل رکھنے کے لئے ناک اور آٹکھیں سے بہتے پانی سمیت کھایا تھا، ناک اور آٹکھیں سے بہتے پانی سمیت کھایا تھا، کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔

اور پھر وہ خوبصورت دن آگیا، نوطل اور پاپا بے حد خوش تھے اور شائی وانگ بھی کھی جارہ ی کھی، جب نوفل نے بلیک ڈنرسوٹ میں ملہوں ہو کرسیلون سے اسے پیک کیا تو وائٹ گاؤن میں وہ کوئی اسپرا لگ رہی تھی ، نوفل کواپی خوش تسمی پہلے از ہوا تھا، وہ دونوں مسکراتے ہوئے کہی ک لیموزین کی بیک سیٹ پہلے گئے، سارے رائے وہ بہت خوشکوار موڈ میں با تیں کرتے ہوئل پہنچ دی ہوئی ہے، آج نوفل اتنا خوش تھا کہ آج کے دن اپنی سیکوریٹ سے بیکسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس سیکوریٹ سے بیکسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس سیکوریٹ سے بیکسر بے نیاز ہوگیا تھا، مگر وہ اس

والتی ہے، بے خبری کتنی بوی نعمت ہے جبی تو وہ اسے خوش تھے، گر بعض دفعہ معمولی سی خلطی بھی ان لیوا ثابت ہوتی ہے اس طرح جیسے ہی وہ والی ہوئی کہنے افر کر دروازہ کھلا اور انھ آگے بوھا دیا، شائی وانگ کے جبرے پہر انھا آگے میں اور زندگی سے بھر پور مسکرا ہے۔

الم کی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے دھیرے میں اور نندگی سے بھر پور مسکرا ہے۔

الم کی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے دھیرے

I wanna ein your love Hey baby i wanna win you

وه نقر کی ہسی ہسی تھی۔

یہ ایک مکمل اور شاندار جوڑا تھا جے دیکھ کر مدر ہوتی سے کھل اٹھے تھے، وہ دونوں ساتھ ملے ہوئے کو مین گیٹ تک میں گیٹ تک میں گیٹ تک اسے جوٹل کے بین گیٹ تک اسے موثل کے بین گیٹ تک اسے دربانوں نے فورا بین گیٹ کے گلاس ڈور بانہیں اسے شخر، تیز رفاری سے گزرتی ہوئی کے اور بانہیں استظر، تیز رفاری سے گزرتی ہوئی ایک وائول کی سرانظر آیا اور اگلے ہی لیجے جیا ایک رائفل کا سرانظر آیا اور اگلے ہی لیجے جیا کے بیٹ میں ان بائم میں ہوئے کے اس کا سفید گاؤن ہوئی وائی کے جائے کے اس کا سفید گاؤن ہوئی میں ڈوبا تھا اور اس کے جائے لیک میں میں شخر کے اور اس کا سفید گاؤن کے اور اس کا باتھ نوفل کے اس کا بیٹر میں ہی سرخی میں ڈوبا تھا اور اس کے جیون کیا۔

میں سے پوت ہیا۔ زفرگی جیسے کوئی زردسفر موت زدہ مگل جیوان جمر موت زدہ مگل کی تو ہنے جاتی ہے المعانی ہوئی تقدیر ،ڈگر موت زدہ الدوئے کے لئے جیٹیس تو رو مانوں پر محرفیمرا تا ہواایمان سلگ اٹھتا ہے

جذب ہونے ہی نہیں دیتا کسی آنسوکو بھیگ جاتی ہے جبیں صدے کی دن چمکتا ہے سروہم تمنا اور پھر دور کرتی ہوئی پیلا ہے میں جرمرائی ہوئی اک شام لنگ آتی ہے رات پڑتی ہے تو کرتے ہیں بسر موت ذرہ سنا ہوئی ہے تو کرتے ہیں بسر موت ذرہ

W

''، مغل ہاؤس'' کے بر<u>ط</u>وں میں سبین اور عیاس کا معاملہ دو تین بار ڈسٹس ہو چکا تھا تگر تا حال کوئی مزید پیشرفت مہیں کی گئی تھی، اس کی وجہ ریھی کہوہ مناسب وقت کا انتظار کررہے تھے، اجھی صرف دو ماہ ہی تو ہتے تھے وہ جا ہتے تھے کہ معاطے کی کرد پوری طرح بیٹے جائے، عماس تاحال یے خبر تھا، اِدای کی اس فضا میں کمی تو قدرے ہوگئی تھی مگر ممل طور پر دوبارہ ہے ولیی خوتی وخوش مزاجی تا حال نه لونی تھی ،اس دوران سب سے چونکا دینے والا کام بیہوا تھا کہ رمیشہ نے ایف ایم جوائن کر لیا تھا، اس کی آواز تو تھی ہی شاندار مرجب آؤیش ہوئے تو اسے ریڈ ہو میں گانے کا سہ ماہی پروکرام دے دیا گیا، اس عالس کووہ کسی قیمت بیمس مہیں کرنا چاہتی تھی ،مگر بيصرف اس كاخيال تقاء احد معل اين بين كي اس جرأت پہ بے حد حیران ہی ہیں ہوئے تھے غضب ٹاک بھی ہو گئے تھے، انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا بلکہ اسے اچھا خاصہ جھاڑا بھی

مگروہ بھی رمشہ تھی''مغل ہاؤس'' کی سب سے برتمیز اور خود غرض لڑکی ، اس نے طوفان اٹھا دیا تھا، ڈنرئیبل پہاچھا خاصا تماشابن گیا تھا۔ ''مجھے ہر حال میں ریڈیو جوائن کرنا ہے بابا اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنیں ، اگر آپ اس لئے پھکیا رہے ہیں کہ میں

بانتابه هنا 🕬 نروری 2013

مامنات شنا 122 فروری 2013

اک لڑکی ہوں تو بے فکر ہو جائے، وہاں سب انان ہی کام کرتے ہیں اور بہت مہذب ہیں، اس لئے آپ فکر مندمت ہوں۔''اس کا لہج بطعی

ارمد ابد تميزمت كرورجب بابان كهديا تواس کامطلب ہے کہ بات حتم۔'' وقارنے اسے

''آپ بچ میں مت بولیں، آپ بس شاہ بخت كي فيور كميا كرين -"اس كالهجيسر د تقا-"شك اپرمشد" وقار كاچېره سرخ موكيا

" كيون؟ برا لكا؟ اس مين جرت كى كيا بات ہے؟ جب وہ ماؤلنگ میں جانا حابتا تھا تب تو آپ نے بری فیور کی می اس کی؟ اور میں .... میراکیا؟ میری دفعه به پابندی کیون؟اس کی دفعه تو آپ کو سارے دلائل یاد تھے اور مجھے حیب رہے کی ٹی پڑھارے ہیں آپ؟ کیا غلط کررہی ہوں میں؟"وہ کی سے کہدر بی می۔ كمرے ميں سناڻا تھا اور وقار كا چېره جيرت

کی تصویر بناہوا تھا۔ "رمداع مدے برصربی ہو،تہارااور شاہ بخت کا کیا مقابلہ ہے؟ "وہ بمشکل خود بہ قابو یا

"واه! بيه الچھي کهي آپ نے ، کيول وه کيا جنت سے اترا شہرادہ ہے؟ جس کے ساتھ ميريش بين مبيل موسكتا-" وه اى ثون مي بولي

" بھائی سے کس کہے میں بات کررہی ہوتم رم کرو۔"زیون تانی نے اسے جھڑ کا، وہ بھڑک

'' کیا مطلب؟ کیاغلط کہا میں نے؟ مجھے بنائيں ميں كيا غلط كرربى مون، آپ سب كوبيد

کیوں لگتا ہے کہ جو بخت کریے گا بس وہی ٹوکر ہے، ایک بس مہذب می فرمانش کی ہے نا آر ہے، کون سا ماڈ لنگ کی فیلڈ میں کمالات دکھائے ک اجازت ما تک رہی ہوں میں؟ مجھے ذرا مسمجمائيے وقار بھائی کیا بیہ انصاف ہے؟''ں مھە يەي

'' دیمس انف۔'' شاہ بخت نے بھی پلیر میں بیخا اس کا چبرہ غصے کی شدت سے د مک رہاتھا ده کری دکھیل کر کھڑا ہو گیا۔

کیوں مثال بنا لیا ہے؟ اینے اغراض و مقاصر کے لئے مجھے رکیدنا چھوڑ دیں اور رمشہ تم ور دھیان سے سنو میری بات، مہیں مجھ سے کا مسلمے، میں نہیں جانا مرحمہیں جو بھی کرنا ، نہیں آئی تھی کیونکہ اس کے لئے اسید تیار نہیں تھا، ایس کے لئے مجھے یا میرانام استعال مت کرا اس نے آپ کواس قدر غیر لیکدار بنالیا تھا جھی۔'' وہ دھاڑا تھا۔

جائیں کے اور دوسرول کومحروم رکھا جائے گال مانے ایرامز دے دیے اور اس کے خمارا نام تو آئے گا۔ 'رمضہ ملی بلند آواز عمل برام کے فورا بعد اسید لا مورائی نانو کے ہاں

"ال تم كيول جامو مي كم كوني تمبارا الرلى برابري كرے، بہت بن ليتے تم يكل اب كالم الم الم ياد" اس نے ورتے ورتے كيا، مبادا کوموقع دو۔"وہ غرا کر بولی تھی۔

سمرے میں جاؤ۔'' انہوں نے علم دیا۔

" كهانا كميا بهاؤ مين، مين يهال = " المعنى حبابات كررى مول، آپ كوين بين

ا وہ بدمیزی سے بول میں۔ عمراس برتميزي كاخميازه است خاصا بهاري من واتعا، زینون تانی نے اس کے گال پرزور م انحد مارا اور اسے بلند آواز میں وہاں سے فعان ہونے کا کہا تھا،اس نے خون کے کھونٹ و ہوئے این آنسو روکے اور بھائی ہونی

مررات میں تایا جان نے اے اجازت و اس بات کو لے کرخاصے پریشان اور "د جھے بھی آتی اسب لوگوں نے بھے ال الجے ہوئے تھے کہ آخر شاہ بخت کھر میں متنازعہ عثيت كيول اختيار كرتا جار باتفا\_

ان دونوں کے درمیان سی سم کی بہتری كر حمالا كھ عمر من مارنے كے باوجود كولى روزن "جب سارے اختیارات مہیں سونے اور ایکی تھی، ای ٹام جری ری لیشن شپ کے

اللیاتا جاں اسد تھا اس کا سب سے عزیز "جسك شك اب، بيا اختيارات كى جنك المت اس كي جانے كے بعد حبا مريداداس اور اینے بھائی کے ساتھ ضرور لڑو مگر میرے نام الجیدہ رہے گئی تھی، وہ اسے بے حدمس کر رہی نہیں ۔''وہ مزیدِ غضب ناک ہوا تھا۔ ، ، ، اگا جبی آیک دن لینڈ لائن کے نمبر ہے اے

الکال بی شکاٹ دے۔

ددبس كردوتم دونول\_" تايا جان كى دما ميلوجى كون بات كريا ہے-" دوسرى ے مشابہ وازیے دونوں کو خاموش کروادیا ما اللہ عالمان سے اسیدی بجائے ایک ملکتی ہوئی نسواتی "رمشہ! اگرتم کھانا حتم کر چکی ہوتو اجالانے بوچھا تو حبا کے اندر دور تک آگ

مى بھى نہيں جب تك اس بات كا فيمل مبلى المركال ہے؟ "وہ سردمبرى سے بولى كى -

'' آخاه..... حما! کیسی هو؟ بهت ذکر سنا تھا تمہارااسیدے۔' وہ خوتی سے یو چھر ہی حی۔ " آپ کون؟" حبا پہلے سے زیادہ مشکوک " بيس عفت موں ، اس كى مسرر " وه بولى ، حبانے ایک مطمئن سائس لی۔ "میں تھیک ہوں اسید کہاں ہے؟" اس نے مکنہ سوالوں سے بیخے کے لئے تو را یو چھا۔ " يبل ع من نے كہا كر سے تون ہے

W

W

بےمرونی سے کہا۔ " الى كول مبين " عفت في غالبًا جرانی آمیز مایوی سے فون اسید کی طرف بوھا دیا تھا،اس کا موڈ حبا ہے بھی کب شب کا تھا۔ "بولوحیا۔" حیائے اس کی آوازسی اوراس کے دل میں ایک نامعلوم ٹھنڈک اتر تی گئی۔ "اسيدتم كيے مو؟"اس كى آتھيس نم مو

"يجھاس سے بات كرنى ہے۔"اس نے

بجھے ہات کرنے دو۔"

"میں تعیک ہوں۔" وہ سیاٹ انداز میں

''محر کب آؤ مے۔'' وہ بے تالی سے

"فى الحال توكوئى اراده بيس-"اس في سرد ليح مين كها، بيك مراؤند كاشورهم بوكيا تفاعا لباوه کی علیحدہ جیکہ بیآ گیا تھا۔ "هی حمهین بهت مس کر ربی بول-" اس کی آنکھ سے پہلامونی لکلا تھا۔

"تو؟"اسكالبجه بنوز تعار " پليز جلدي واپس آ جاؤ-" وهسكي تمي ـ " کیوں؟"وہ تڑپ کر بولی۔

مامنامه حنا 120 فروری 2013

انسانیت، خلوص اور خوش مزاجی بلانی کئی ہے، جس نے صرف محبت کرنا سیکھا اور محبت بانتا، جے اس کے علاوہ اور کچھ آتا ہی ہیں، جو اس بات کونظر انداز کر دیتا ہے کہ دوسرا اے اکنور کر رہاہی، جواتنا خالص و شفاف ہے کہاہے ہر چیز الچی لئی ہے اے کھ بھی براہیں لگا، کھ بھی پریشان مہیں کرتا، جے اینے ارد کر در ہے والوں نے بس محبت دی ہے حیدر اجب سے میں تم سے ملی ہوں بیاحساس فزوں تر ہور ہاہے، میں مہیں زیادہ مہیں جاتی، جھے مہیں با کہ تمہارے یاس كتن رشتے ہيں؟ مرجمے اتنا ضرور پتا ہے كہتم بهت خاص مو، بهت البيل-" وه آيسته آسته بولتی این بات حتم کرکے خاموش ہو گئی، حیدر حمرت زدوات دیکیر ماتھا۔ "ليها! ثم نميك مونا؟ مجمع بتاؤ بليز بمهين کیا چزیں بریشان کر رہی ہیں؟" وہ بے چینی ہے او چینے لگا،علینہ نے چونک کراہے دیکھااور ''لينا! خود كو إينا مت جهياؤ، جمين موني چزیں زیادہ بر مشش لگتی ہیں اور خود کو اتنا مت رباؤ جانتي ہو لاوا اکٹھا ہوتا جائے تو آتش فشاں بن جاتے ہیں جن کے تھنے سے کچھ بھی ہیں بچا، مجھے بتا چل رہا ہے کہتم بہت دنوں سے کچھ جھیا ربی ہو، بکر کیا؟ میں یہ جاننا جا بتنا ہوں تمہارا تو جوائث فیملی سسم ہے چرآ خرتم کیوں اتن فنوطیت پندہو؟" وہ شجید کی سے کہتا جار ہا تھا۔ علینہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور مرستون سے نکا دیا۔ "تم تھیک کہتے ہوحیدر! اگر ہارے یاس

اتنے زیادہ رشتے ہیں مگر ہم خوش نہیں ہیں مطلمئن

مبیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لہیں بہت

W

اللوں؟" وہ شرارت سے مسکرایا تھا،علینہ بے مرہ میں۔ بہت مصروف می علینہ نے قلم روک کر راسے دیکھا اور اسکلے ہی کھے کتاب نا " کیے ہو حدیرر؟" وہ مجمی سکرائی تھی۔ اور دولوں باہر آئے، آج طلب علموں کی اسلام "میں ٹھیک ہوں، چلوبا ہرچلیں۔"اس اواد نہ ہونے کی برابر تھی، بارش برسنے کے "تم الجي طرح جانت ہو مجھے بارش بالل بجدالك ربا تھا، پھروہ اس كے باس آگيا، " الله على دو كشتيال بنا عين اور ياني مين بنا! دوست کادل مجی نہیں رکھ سین میں اور دیں، علید بے ساختہ بنتے ہوئے اے مجھے یقین ہیں ہور ہاحیدر میم ہو؟" " مجمع بقين مين آر باية مهو؟ لؤكيال تو "دوست كوعادت بدل إدهرادهركر الكارومانكي بولى بين اسموسم كوا تنافيس ميك كل إن مرتم، ايك دم بور، خلك ايك بات " جب تهارے کھر ایباموسم آتا ہے تب تم العِن كره بند موجال مو؟" كهرسكتة بو\_" مدے-'' وہ سر جھٹک کر ہفیلی پھیلا کر اليك بات يوجهون؟ "وه بهت كموني كموني مروں -"اس نے دھیان سے علینہ کا چرہ ر میں بھے مہیں دیکھ کر بار ہا بیاحیاس ہوتا ہے الالبالب بمرے ہوئے انسان ہو، ایک

مقابل جم گیا۔ بہت سروب ں اسے اس کے کتاب بندا اور اسکلے ہی کسے کتاب بندا ہوگئی۔ اٹھا کراہے دیکھا اور اسکلے ہی کسے کتاب بندا ہوات مان لوں۔' وہ کھٹری ہوگئی۔ سرحمر ہوج طل علم علینه کو اکسایا، با ہر موسم آفت ہو رہا تھا، کو اس علی حیدر بارش میں جھومنے لگا، علینہ جیرت کھٹا میں ،کڑ کڑاتے بادل اور تیز تیز چاتا پروا ہے اے دیسی رہی ، وہ بارش میں نہاتے ہوئے · دنېيس-''وه طنزابولي-"كيا؟" وه جيرت سے چلايا۔ "لابابانا في "وه منه كلاكر بولا في الأوال كر برابر آن بيضا "م الي بالكل الحصيبين لكت حيدر 'جِھے ہاہے۔'' ''دیکھو آئی بیاری می آنگھیں غمے مارے لال ہو رہی ہیں اور روش پیشالی آلود، ناک جو کہ جھے بوی بیندے کفرول جیسی مکر اس وقت کچھ بھانہیں رہی اور معمل کے کرنے لگا۔ ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، بس کیا بتاؤں مہتا<sub> ہ</sub> وہ جیسے اس کے چہرے کی تجریاتی رپورٹ ربی تھی، حیررہنس دیا۔ ''آج ایک بات تو ثابت ہو گئی معمولی تھا۔ ''آج ایک بات تو ثابت ہو گئی معمولی تھا۔ وجمہیں میرے چرے کے نقش ازم سالمان جس کو محبت و توجہ کے سانچے میں یرو كياروال تبعره كياتم في، يج كهويس تهيم المعلاد جس كو دوده كى بر بوند كي ساتھ

"میں حمہیں وضاحت کیوں دول؟" ''تم ایما کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف ' دنہیں خود کو اس جیل خانے سے پچھہ دیم مزید دور رکھنے کے لئے۔'' وہ ترکی بہتر کی بولا ''حجوث مت بولو،اب تو با یا بھی حمہیں مجھ نہیں کہتے۔''وہوضاحت دیے لگی۔ "لو كيا موا؟ ثم تو مونا؟" وه زهر خند كيج میں کہدر ہاتھا، حبا کا وجود سنائے کی زد میں آگیا ''میں ..... میں تمہارے گئے تکلیف دہ ہوں؟"اس كے آنسو محقر محقے۔ ''میرے پاس نضول بحث کے لئے وقت مہیں ہے۔''وہ چڑ عمیا۔ ''میری بات کا جواب دو۔'' ''ضروری مبیں سمجھتا۔'' وہ بے نیاز تھا۔ "تم اتنے بے حس کیے ہو سکتے ہو؟" وہ مششدری بولی۔ "اس كمنك كاشكريه، اب مجص فون مت "میں کروں گی۔"اے ضد ہونے لگی۔ ''بے کار ہے، میں بیک جمیں کروں گا۔'' اس نے وارننگ دی تھی۔ اس کے بعد حباہے مزید ایک لفظ نہ کہنا گیا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون رکھ دیا۔ تھوڑ اتھوڑ اجمع کرتے رہے ہے ول اورزياده بلفر كياب اب سوچتاہوں سمیٹنے کی کوشش ناہی کی ہوئی تو اچھا تھا "لاع ليماء" ووسرات موع اس كے

المامان هنا (120) فروری 2013

پچھ غلط ہور ہا ہے۔"

معنام هنا (192) فروری 2013

''اوروہ غلط کیا ہے لیتا؟'' " پائبیں حیدر! مجھے تھیک سے معلوم نہیں ، مر حمهیں ایک کی بناؤں، میں ایک (Neglected Child) אנט-" נפ آذرده

"ایے کیے کہ عتی ہوتم؟ مجھے بناؤ تمہارے کھر میں کون کون ہے؟" وہ اس کی اس کیفیت سے پریشان تھا۔

''بہت ہےلوگ ہیں، پیڈھیرسارے، تایا ابو، بابا، حاجو، وقار بھائی، عباس بھائی اور رمشہ آنی، کول، سبین، بھا ..... بہیں وہ بیس ہیں۔ وہ نے ربطی سے کہتی رک کئی، حیدر نے اس کے بدلتے تاثرات نوٹ کیے اور تھنکا تھا۔ " پيتين کون ہے؟"

''ده میری بهانجمی بین..... نهین..... تھیں۔'اس نے جھیک کریات ممل کی۔ " بين ..... ببين .....عين؟ كيامطلب؟" ''شاہ بخت کہتا ہے رشتوں کو ان کی اصل فنکل میں قبول کرنا جاہے۔'' وہ بربرُانے والے انداز میں کہدرہی تھی، حیدر کے لئے اس کی سے غائب د ماغی جیران کن تھی۔

'' پیشاہ بخت کون ہے؟'' حیدر نے نیانام

'وہ طارِق جا چو کا بیٹا ہے۔''اس کے کہنے یر حیدراے دیکتارہ کیا تھا،اس نام پرعلینہ کے تاثرات بزے عجیب اور جیران کن تھے۔

نوقل صدیق کی حالت بھو کے شیر جیسی تھی جس کے منہ ہے نوالہ چھین لیا گیا ہو، رات دیں جیے کے قریب شائی وانگ کی آخری رسومات ادا كر دى كنيس تعيس اور اس كے فورا بعد اس كى پولیس چیف اور انٹرئیر منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ

مھی جس میں اس نے بہت تھلم کھلا دھمکیاں، تحمیں، وہ اس وقت ای ڈنرسوٹ کی شریہ ہے تھا، کوٹ اس نے اتار دیا تھا، اس کی سبز آگھی ا ے شعلے کوندرے بیتے اور سفید رسمت طیش کا ایاف بن بدمعاش پہلے ہی اعدر گراؤند ہو کیے عالم ميں سرخ ہور ہی تھی۔ "د يكموآ فيسر! مجمع دو كمنول كاندركا الحي الركال الحي الربعي لوليس چيف في كما، نوفل

" بھے یقین ہے کہ بیاس کروہ کا کام ہے

و جا مگ سامین میں ان کے سیمے تھا اور اس

و کابل ذکر نام لوئی چین اورسوامی

ہ مرہم البیں ڈھونڈ نکالیں گے، آپ بے فکر

حتى بيش رفت جا ہے، ورنه من تمهارا بوراشي المانون الم كروا دوں كا اورثم مجھے اچھى طرح جائے ہوئے الیابی کروں گا۔ "وہ طیش سے بولاتھا۔ ایک جی جی جی آپ کو بول ایکدم سے اپنی

"مسروفل! آب حوصلدر كھے يوري وليم الجوري سے عفلت ميس برتى جا ہے تھى۔" اس فورس حرکت میں آ چلی ہے جیسے ہی کوئی پڑ ادانفرئیر مشرف کہا اس کے انداز میں نا گواری رفت ہوئی ہے ہم آپ کو اطلاع دے رہ کا ایک کی بات پرنوفل نے اسے خوبی نظروں م ين يوليس چيف كالهجية حوصله دينه والاتھار التحقيق المحاتھا.

''جمار میں تنی تمہاری پولیس فورس، می میری معمی تو میں بھٹت چکا ہوں مگر اب انظار قطعا مہیں کروں گا، اگر مجھے دو گھنٹوں می آپ لوگوں کی باری ہے۔" اس نے سرومہری کوئی قاتلوں کے بارے میں مملی ربورٹ نہا ہے کہا۔

اس شہر کی ایند سے ایند بجا دول گا۔" ان کیے درمیان بیرساری تفتگو ملائی زبان على بور بي هي ، اب وه ديكر تفصيلات وسلس كر منشر کا چیره سنخ ہو گیا، سامنے بیٹھا ہوا تھ اسے تھے، پولیس چیف چند ضروری معلو مات اس کوئی عام آ دی ہیں تھا جس کا وہ منہ بند کرواس کے لینے کے بعد چند ضروری نون کرنے میں وه ايها برنس مين تقاجس كا برنس بكاك المعروف تقاء بيديس خاصا بيجيده تقا اور فوري سنگاپورے ہوتا ہوا اب تھائی لینڈ کی طرف برو البحث طبی نے اس کی ساری مشینری کوحرکت رہا تھا، مراس سب کے باوجود بھی اگر ساع عمائے پر مجبور کر دیا تھا، پچھ در بعد سمیننگ بیٹے دونوں افسر اس کو برداشت کررے نے المقاست ہوئی، نوفل اینے گھر آگیا، بارہ بجنے اس كى وجد لوقل مدين كے ليے باتھ تھے، الا عدال نے متعدد كائى كے ليس يى ليے تھے، کے ساسی روابط بوری بیورو کر لی اور گورشنا ال کا دماع جیے جاتا ہوا چھوڑ ا بنا ہوا تھا اور بارہ میں تھیلے ہوئے تھے اور زیادہ تر اس کے ذا بھائ چیف منشر کی کال آگئ، جواے یہ بتا روستوں میں شامل تھے، اس کا باب اسال استے کے کمان دونوں قاتلوں کو پکرلیا گیا تھا۔ المجنى كا صدر تفا اوراس كردائ منبال ووجيس اثا موااس عمارت من ببنيا تفاء حوالے تھے کہان دونوں میں سے کوئی بھی الا اللہ دائیت کے اس وقت بھی خاصی چہل پہل شف ا بہیں کہسکتا تھا، وہ بری طرح بجور نی الری تھی، پولیس کے بچھ بڑے نام اور چند الوق عبدے دار بھی موجود تھے، اے اس برى طرح بے بس تھے۔

ممرے تک لے جایا گیا جہاں وہ دونوں موجود تھے اور ان دونوں برمعاشوں کی شکل دیکھتے ہی نوفل کی آتھوں کے سامنے خون کی جا در تن کئی محی،اس نے ساتھ کھڑے پولیس گارڈ کا سروس ر پوالور چھینا اور اسکلے ہی کھیے فائر کھول دیا، یہ سب اتن اجا تک ہوا تھا کہ کچھ ہونہ سکا اور فقط چھ نٹ کے فاصلے سے نشانہ خطا جانے کا سوال ہی نہ

نوقل نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور پولیس چیف کی طرف مڑا جس کا چرہ حیرت ہے

" صبح تك اس بورے كروه كا نام ونشان تہیں ملنا جاہے، حتم کر دو سب کو۔'' وہ تحکمانہ کھے میں کہتا ہا ہرافل گیا۔

> كهاني ختم مو چكي تحيي بهم سفر جا چكا تھا۔ آگ ہوتو ملنے میں در لنے لاتی ہے برف کے ملطنے میں در لننی لتی ہے جا ب كونى رك جائے جاہے كولى رہ جائے قافلوں کو چلنے میں دیر سی لتی ہے جاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہوصد یوں سے راستہ بدلنے میں در سی سی ہے برتو وقت کے بس میں ہے کہ سنی مہلت دے ورنه بخت و صلنے میں دیر سنی لتی ہے

ایزی چیئر یہ جھو گتے ہوئے نوفل نے آ تکھیں کھول دیں ،اس کا دل آج بھی جل رہا تھا اورآ لی جانی ساسیں از حد تکلیف دہ، اس کی سبر دلکش آنگھیں شدت عم ہے سرخ ہور ہی تھیں اور ان کے زیریس کناروں برمی آن تھبری تی۔

وفت آگے بوھتا گیا، زندگی نے اس دونوں کے درمیان جو دیوار کھڑی کی تھی اس میں

مامنام هنا (12) فروری 2013

مامنامه هنا ( على قرورى 2013

كوئى اتر ائى تېيى تھى بلكەدەمزىد بدىي يولى جاربى تھی، حالانکہ حیامیں بہت کیک آ چکی تھی، وہ اب نسبتاً دهیما مزاج اختیار کر چکی تھی، اس کی اسید ہے محبت میں کچھ مزیدا ضافہ ہو گیا تھا۔

اس کا رزلت آیا تو اس نے حسب سابق ا بی شاندار بوزیش کو برقرار رکھا تھا، جس پر تیمور احمد بے حد خوش تھے، یوں اگلا سال شروع ہو گیا، جس میں اسید نے اس بر مزید محنت کی تھی، حالانكيهاس ونت اس كا اپنا فائنل ائير تھا، وہ خود بهي كاني مصروف تفاء مرجو ذمه داري اس يرتيور احمہ نے ڈالی تھی وہ اسے بخولی نبھانا جاہ رہا تھا، اس بورے سال میں مجھ بھی خاص واقع نہ ہوا تھا سوائے اس کے کہ اسید مزید سجیدہ مزاج ہو گیا، اس کی ساری نرمی ختم ہو گئی تھی ، وہ روکھا اور سرد مزاج ہو گیا تھا،عیر بھی آئی اور حیا کا برتھے ڈے بھی بگریہ پہلی دفعہ ہوا کہ اسید نے ایسے وٹل نہ کیا تھا،عید کے دن وہ سمج کا ٹکلارات محے کھر لوٹا تھا ادراس کے انظار میں جاکتی حیارونی رونی سوکی، اس کی برتھ ڈے سے پہلے وہ جان بوجھ کر لا ہور چلا گیا اوراس دن اسلام آبا د کتناا داس اورانسرده تها بالكل حياكي طرح، وه اس كا انتظار كرني ربي اورآ نسو صبط کرلی رہی۔ تیرےآنے کی امید

> لکھی ہے ساری د بواروں پر رسته دیکھر ہی ہیں خالی گلیاں ،ٹوئے در دازے اور کھر توكماحاني ہم پر کیا مجھوبیت گیا تیرے بعد

تو نے کب دیکھی ہیں

خالی گلماں ،ٹوٹے دروازے اور گھر

مگر جو تصدأ گيا تھا وہ کيوں لوڻا، وہ اس دن بھی اس کا انتظار کرتی رہی ،تمریے سود، وہ اس

ے مزید دور ہوتا گیا، حبا انگلے دن ماما کے پاس بین کرکتنارونی هی ، وه اے تسلیاں دیتی رہیں ،و, تو خود اس کے تمبر پہ کال کرتی رہیں تھیں مرور مسلسل آف رما تھا۔

جب وہ لوٹا تو مرینہ نے اے خوب ڈائل تھا، جوابا وہ بہت ترش روی سے کویا ہوا تھا۔ ''ماما! میری ضرورت کہاں زیادہ ہے میں بخوبي جانتا مول،آپ جھے مت بتا میں کہ جھے کیا

د محمر تمهاری بهن کی خوشی همی اس دن.....<sup>.</sup>' انہوں نے کہنا جاہا۔

''وہ میری بہن ہیں ہے۔'' وہ بلند آواز میں بولا تھا بھر تیز تیز قدم اٹھا تا اپنے کمرے میں

حبام تک صم می کفری دیستی رو گئی تھی، مر اس رات بوبواتے ہوئے اس نے اسد کی طرف سے دیجے کیجے وہ سارے وشک کارڈز میاڑ ڈالے تھے جن پر بھی اسیدنے بڑی عاہت ے لکھا تھا۔

hiba "اوروه کیابر برداری می -''تم نے تعیک کہا، میں تمہاری جہن جیں

يوں چند سخ ياديں سميفے حيا كاانٹر ممل ہوگيا اوراسید کا ماسرز،اس کے بعد کی کہانی بہت محقم

وہ جاب ڈھونڈنے لگ کمیا اوراس کی بورگا کوشش تھی کہ وہ لا ہور میں ہی سیٹ ہو، حبا تعرف ائیر میں آگئی جب مایائے اس سے سفیرے متعلق بات کی تھی ، اس برجیسے آسان نوٹا تھا، ا ا ہے کی رشتے کے لئے تیار نہ می مرتبور احمد بھ تھے کہ وہ صرف اس کی بات طے کرنا عاور؟

ہیں، اس رایت وہ لئنی دمیر لان میں بیٹھ کر روثی ری، دہ ایے کی بےروح رشتے کے حق میں نہ

وه صرف اسيد كي بوسكتي تحي جو كداس كانه تعا ورا تی شام وہ فنکشن آگیا جس کے لئے اس نے بواتباه كن اقدام سوجا تھا۔

"اسيد مصطفى! مين جو كرون كي وه حمهين مان زندی یادرے گا، میں کوئی عام او کی تبیں بوں جو حالات سے بار مان لوں \_' اس فے الريب كے لئے تيار ہوتے ہوئے سوجا تھا۔

اس نے حیرر سے چھ بھی نہ جھیایا تھا، لفظ القامے بتا دیا کہ آج کل وہ کیوں بریشان تھی، کھے بین اورایا زالگ ہو گئے ،رمشہ نے ڈنرنیبل ر جوتماشا کیا، اگرمہیں بتایا تھا تو اینے متعلق مہیں مثایا تھا اور حیدر کو اس کے قبلی میٹرز جیسے Trivial affairs ہے کوئی دلجین نہ گل وہ تو فلينه احرمعل كوجاننا حابتا تها، يكروه جانتي كيه خود كو فل در خول چھیانی جا رہی تھی، وہ اسے سکی و "For my sweet sister " والماسرويتاريا الصحيحاتاريا كديدسب زندكى كا هدے، سب آخر کار تھیک ہو جائے گا اور اس فے علینہ سے کہا تھا کہ وہ اے اپنے کھر بلانا جا ہتا ہے، جس پر علینہ خاصی جیران ہوئی تھی۔

"مرجمے تہارے کر مجھے تو تمہارے کھر کا بالہیں۔" و و مقلندار کی! میں تمہیں خود لے کر جاؤں مرا کھر زیادہ دورہیں ہے۔''وہ ہس کر کہدر ہا

"م بن اتھے سے تیار ہو کرآنا۔"

المحلے دن وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی ،او تحی ف ولی سیل کیے کھٹنوں تک آلی شرث جس کے الروقيوت جهوت تضاورخوب بهولي بوع

تھے، اس کے ساتھ اس نے یانکش والا سیاہ ٹراؤزر بیہنا ہوا تھا۔

''حیرر! میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔''وہ کنفیوز ہو کر کہدرہی تھی۔

'' کیا؟ تم نے گھر نہیں بتایا؟'' وہ چونکا، وہ تقی میں سر ہلا گئی۔

'بری بات علینه! حمهیں اپنی مدر کوا نفارم کر

امیں ان سے کیا گہتی حیدر! ان کے ماس میری با تیں سننے کے لئے وقت کہاں ہے اور پھر میں ان ہے کہتی بھی کیا؟ وہ جاتی ہیں کہ میری صرف ایک ہی دوست ہے ندا اور دو میرے ساتھ اکیڈی میں مہیں پڑھتی۔'' وہ آہشلی ہے

حیدر نے لب جینچ کر اے دیکھا اور کچھ کے بغیر آ گے بڑھ گیا، علینہ بھی اس کے ساتھ تھی ،اس کا کھر واقعی زیادہ دورہیں تھا،علینہ نے پیندیدہ نظروں ہے اس کے پنک ماربل اور سفید کیٹ والے گھر کودیکھا تھاوہ اندرآ ئے تو حیدر کی ممی ان کے لئے پہلے ہی کھڑی تھیں ،علینہ ہےوہ بے حد خوش ہو کر ملی تھیں ، وہ مسکراتی رہی ، انہوں نے اس کی شاندار تواضع کی تھی، حیدر کی بہن علشبہ جب لاؤنج میں آئی تو اسے یا کرخوش ہے

""آپ تو بالکل موی گڑیا کی طرح ہیں علینہ آنی! پتاہے بھائی آپ کی بہت باتیس کرتے يں۔ ' وه يندره سوله سال کي هي ، جس ميں حيدر کي همری مشابهت تھی وہ نتیوں بہت فریک ہو کر آپس میں گفتگو کرنے لگے، چندمنٹوں میں ہی علشبہ نے اس سے ملی دوئتی کر لی تھی، حیدر کے یا الہیں تھے مگر اس کے باوجود اس کی ممی نے دونوں کی تربیت شاندار کی تھی۔

ماهنامه خطا الله فروری 2013

ماسامه هنا ( الله فروری 2013

"بس روتين ورك چل ريائ "بہت برون لے لیا ہے تم نے کام کا، میں عاه ربا تفائم پھودن ويكشن يه حلي جاؤ\_' ''اس کی ضرورت مہیں پاپا۔'' وہ سر جھٹک "ضرورت ہے بیٹا، اس طرح تو تم تھک ے جاؤگے۔'' وہ پیار سے بولے۔ ''کیاویکشن په جاؤن پایا،سارا سنگاپورمیرا دیکھا ہوا ہے، بنکاک کی صورتحال بھی کچھ مختلف مبیں، تو اتنے کراؤڑٹی میں رہتے ہوئے کیا ویکشن انجو نے کی جاسکتی ہیں۔ " وہ بے زاری "تم نيچر انجوائے كرنا جاہتے ہو تو كنجن بودی کیوں مبیں جاتے وہاں جارا ہٹ ہے، وہاں رہو چھ دن انجوائے کرو، اصل میں نوفل میں مهمين اتناسنجيده مزاج قطعالهين ديكهنا حابتا بيثاء البھی کیا عمر ہے تمہاری اور تم مجھ سے زیادہ سجیدہ مراج ہو گئے ہو، جھے خوف آتا ہے، بلکہ کج توبہ ہے کہ مجھے لکتا ہے کہ تم میں بوڑھی روح سابی جا ر بی ہے،خود کو بدلومیرے شیر، حادثات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اب تو اتنا عرصہ ہو گیا، کہیں دل لگالو یار ، نه شادی کے لئے مانے ہونہ کوئی اوک ليند ب مهين، مجھے بناؤ ميں کيا كروں؟" وہ اسے سمجھاتے آخریں ہے بی ہے رو دیے تھے بنوفل نے بے چینی ہے آئیس دیکھا۔ "يايا! آپ اتنے كم حوصلة تهين ميں "وه ان كے شائے تھيك رہا تھا۔

ناشيتے کی ميز پر بے حد خامونی تھی۔ ''نوقل!'' انہوں نے اینے ہنڈ "جى يايا!"اس نے سرا تھايا۔

" كيا ڏهونڌ نکالا؟"وه ڇونک گئ\_ '' يېې كيەدە كيايرستالني بين؟'' وەبولا\_ ''ادہ..... پرسنالٹی! کم آن۔'' علینہ نے بےزاری سے کہا۔ '' دسمبیں سیج میں وہ شاندار شخصیت ہیں علی<sub>د</sub> ا ان کی لک اور ہینڈسم شائل بہت اثر بکٹو ہے، میں

کل ان کافیس بک پیچ ڈھویڈتا رہا، کیا قاتل پکج لگائی ہوئی ہے انہوں نے ، ایکسلنٹ نا، میں نے انہیں ریکوسٹ مینڈ کی تھی کہوہ مجھےا بے کوٹلینس مِين الْمُركيس - "وه بتايا كيا -"حيدر! حجوز وجهي-"

'' کیول میر کمیا بات ہوئی علینہ! وہ واقعی کمال ہیں بھٹی اور تم نے مجھ سے اتنی اہم ہات

اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟"ور نا کواری سے بولی۔ د بچربھی۔''

د هم آن! کیا کوئی اور موضوع نہیں تفتگر کے لئے۔ " وہ بے زاری سے بولی، حیرر نے تھنگ کر اس کے بندریج بدلتے تاثرات نوٹ کیے تھے اور سر ہلا کرکوئی اور بات کرنے لگا۔ 444

> آئمس الخيول عي جرى مونى پياليال بي دل كوني دكھا ہوا زخم آئی جاتی ہوئی سائس دل کوچیل کرکزرلی ہے بياليال اورزياده بجرجاني بين

> > '' کہال مصروف ہوآج کل؟''

گاڑی کیجن بوری کی طرف برحتی جا رہی تھی، '' کچن بوری'' بنکاک سے ایک سوانتیس کلومیٹر کے فاصلے پر بر ماکی سرحد پر واقع ہے، سچن بوری ایک خوبصورت اور سرسبر بہاڑی مقام ہے ب سیاحت کا مرکز اور بڑا خوبصورت ال اسکیشن ہے اس کو گیارہ ڈبٹر کٹ میں منقسم کیا گیا ہے، جن میں سے یا مچ اینے قدر کی مناظر اور تاریخی حوالوں کے باعث ساحوں کا مرکز نگاہ ہیں، یبال میمن یارنس ہیں، آبشار ہیں اس کی بردی اور حصوصیت '' تھام لوٹ'' کے تاریخی غارمجھی يبيل بين، خوبصورت دريا، "كواع ريور" كا دللش نظاره بھی یہاں سے کیا جاسکتا ہے اور وہ اس خوبصورت شهر کی طرف بردهتا جار ہا تھا جس میں خوشبوهی پھول تھے،رنگ تھے اور''وہ'' هی۔ ''وہ۔'' جے بڑا ڈرلگٹا تھا، وہ جواب آزاد

مراس کی بیس می اس سے ملنے کا جال فزا إحساس نوقل كي أتلهول مين جمك بمرتا جار ما تعا، منجن بوری کی روشنیاں بندر یج جل اتھی تھیں نوقل کا ذہن میں چھے کی طرف دوڑنے لگا،بس تین ماہ سکے ہی کی تو ہات تھی جب اس نے آخری بار تارايسے بات كى سى ،كتنا مائير موكئ سى وہ بہت چلا ربی سی وه اس پر اور رور بی سی۔

''میری جان حچور دونوقل اور بھلا مجھ سے كيا ملے گامهيں؟ " كتنا نو ثنا ہوا لہجہ تھا اس كا اور تب نوقل اسے وضاحت دینا جاہتا تھا، اسے معمجهانا حابتا تھا کہ ایبا مجھنہیں تھا، وہ تو صرف اسے بچانا جا ہتا تھا مگرای وقت وہاں وہ آگیا،وہ مہروز کمال جوستارا کا شوہر تھا،اس نے فون کو تارا کے ہاتھ سے نیچے کرتے سنا، مگر اس سے زیادہ تہیں ،اب کی باروہ ہارہیں مان سکتا تھا،ایک بار اس نے این گارڈ زساتھ میں گئے تھے اور اسے

جب وہ آنے لکی تو حیدر کی ممی نے اے خوبصور کی سے رہی کیا ہوا گفٹ بھی دیا تھا، وہ ان کے خلوص پر شرمندہ ہوئی رہی، واپسی بروہ اے چھوڑنے اس کے ساتھ آیا تھا۔ '' مجھے بہت اچھالگا حیدر۔'' وہمسکرا کر بولی تھی،حیدر خاموتی سے چلتارہا۔

می اسے بھرکو

''تم اس طرح ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو؟''اس نے جیرانی ہے کہا، وہ دونوں اس وقت کالونی کی سرک برچل رہے تھے۔ '' میں کچھسوچ رہا تھا۔'' وہ گہری آ واز میں

' کیا؟''وه پریشان ہولی۔ '' یہی کہ آج مہمیں ہارے گھر آ کر کتنا اچھا لگا۔" اس کے کہنے بر علینہ تیز آواز میں ہی اور ہستی ہی چکی گئی۔

تم..... حيررا تم بالكل كمال هوـ" منت ہوئے اس کی آنکھوں میں یالی بھرآیا تھا۔ حیدرخاموتی ہےاہے دیکھتار ہا،کتنی سادہ و معصوم بھی ، جان ہی نہ تکی کہ د ہ اے ٹال رہا تھا۔ ا ہے لینا! کل میں دو تین کھنٹے کمپیوٹر پر

تم نے اپنے کزن کا نام بتایا تھا نا شاہ

''ماں کیوں کیا ہوا؟'' ''بس بینام بچھے Push کرتا رہا تھا پا

مہیں کیوں جھے لگ رہا تھا کہ میں بیام میلے من چکا ہوں، خمر میں نے ڈھونڈ نکالا۔'' وہ اپنی رو

"اولاد كے معالم ميں بر مخص كم حوصله

"اجھا تھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں

اور چر دوسرے ہی دن کا ذکر ہے اس کی

موتاب-"وہ اے جماتے ہوئے بولے۔

مان لول گا۔''اس نے ہتھیار ڈال دیے۔

ماهناب حنا ( على فرورى 2013

مامنات منا ( على فرورى 2013

اس کاخمیازه تحکتنایژاتها، مگراپ نبیس، وه ایک بار پھراہے دل کواجڑ تے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ تاراتھی 💵 جس میں اے اپنی پہلی محبت نظر آتی تھی، جواس کے لئے سب مجھ بتی چارہی تھی،وہ برادشت مبیں كرسكما تھا كہ اس تاراكو بچھ ہو، اس نے اينے گارڈ زساتھ کئے اور جارمنٹ کے فلیل وقت میں وہ تارا کے گھر کے سامنے تھے،اس نے بیل دی اور چند کھوں کے وقفے کے بعد اس نے انگل مستقل بیل یه جها دی اور پھرایک جان لیوا انتظار کے بعد درواز ہ کھل گیا، اسے دیکھتے ہی نوفل کا خون کھول اٹھا تھا، ایک گارڈ نے مہر وزکوا ندر دھکا دیا اور چند کھوں بعد وہ اندر تھے، نوفل تیزی سے آگے بڑھا، کی وی لاؤیج میں ہی اے نظرآ گئی، وہ نیچ کری ہوئی تھی ، توقل نے اسے سیدھا کیا تو اس کے لیوں سے میخ نکل کی ستارا کے چیرے ہے خون بہدر ہاتھا اور وہ بے ہوش تھی ، نوفل کی آ تھوں میں خون اتر آیا اس نے کاروز کے نرنع میں کھرے مہر وز کودیکھا۔

"ارو اس کو ..... اس کی ایک ہٹری بھی سلامت نہیں رہنا چاہی۔" نوفل بلند آواز میں دھاڑاتھی ،اس کی آواز سنتے ہی گارڈزمشینی انداز میں جرکت میں آگئے اور مہروز کو تھوکروں پررکھ لیا، چند لمحوں میں ہی وہ لہولہان ہو گیا تھا، وہ مسلسل چنے رہا تھا اور ان سے اپنا قصور پوچھرہا تھا،نوفل نے ہاتھ اٹھا کر گارڈ زکورو کئے کا کہا۔ تھا،نوفل نے ہاتھ اٹھا کر گارڈ زکورو کئے کا کہا۔

خونی تھا۔ دری

'' کیوں؟ تم کون ہو؟ اور کیا لگتے ہو اس کے؟'' مہروز نے نڈھال ہوتے ہوئے بھی زہر ملے لیجے میں ہو چھا تھا، نوفل نے آگے بڑھ کرزوردارتھٹراس کے منہ یہ مارا۔ '' تا

''جتنا پیر چاہیے وہ میں دوں گائم سے جو

کہا ہے وہ کرو۔ '' اس نے لا کچی کو لا کچ سے پینسایا۔

پھنسایا۔ ''مگر کیوں؟''وہ پھر بولا۔ ''کہا نا سوال نہیں ،طلاق دواہے۔'' نوفل نے اے ایک اور تھیٹر مارا۔

''دیکھو! جھے مت مارو، جب تک جھے بتاؤ کے نہیں، میں پچھنیں کروں گا،خواہ تم جھے مار ڈالو۔'' وہ ہٹ دھرمی سے بولا تھا۔

" تو تحیک ہے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے،
طلاق نہ سی، بیوہ ہی سہی۔" نوفل نے سفاکی
سے کہا اور اس کا اشارہ پاتے ہی گارڈز نے
ریوالوراس کی کپنی پہڑکا دیا، مہروز کے چہرے پہ
موت کی زردی چھا گئی تھی اور پھران کے درمیان
ایک پر اس معاہدہ طے پا گیا جس کے مطابق
مہروز کمال نے اے طلاق دے دی، ایک ملین
بھات کے بدلے وہ ستارا کمال بھلا کیا چرتھی اور
پھروہ کون ساغیرت مند مرد تھا، جے کوئی فرق
پر وہ کون ساغیرت مند مرد تھا، جے کوئی فرق
پر تا،اس کے فوراً بعد نوفل تارا کوسنجالے ہاسپول
کی ست بھا گا تھا۔

مراہمی شاید آزمائش ہاتی تھی، تارا کے سر بیس کوئی الیمی چوٹ آئی تھی جس نے اسے بے ہوشی صحرا میں پھینک دیا تھا، نوفل کولگنا وہ ہاگل ہو جائے گا وہ اس کے باس بیٹھ کر گھنٹوں خود کو کوستا رہتا، ردتا رہتا، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ریہ بے ہوشی اگر طویل ہوگئی تو کو ما میں بھی بدل سکتی تھی۔ زفل کا دل جسس تنصوں کا زد میں آیا ہوا

نوفل کا دل جیسے آندھیوں کا زدیمی آیا ہوا چراغ تھا، وہ دن رات اس کی فکر میں گھل رہا تھا اور پھرایک دن اسے ہوش آگیا،اس کی انٹینڈنٹ نے اسے علظی میہ بتا دیا کے تارا کو یہاں اس کا شوہر لے کرآیا تھا، وہ شاید بھی تجی تھی کہ نوفل ہی اس کا شوہر ہے اور کچھ دیر بعد ہوش مندی کا یا عارض وقفہ تم ہوگیا دہ پھرسے بے ہوش ہوگئے۔

نوفل نے اپناسر پیٹ لیا تھا، گروہ بندر تج دوبارہ ہوش میں آگئی جسمانی طور پر وہ بالکل محت مند تھی۔

مریهان آکرنوفل ٹھنگ گیا، وہ اسلام کے بارے میں بنیادی باتوں سے تو واقف تھا کریہ باتوں سے تو واقف تھا کریہ بہت اچھا مسلمان نہ تھا، جبی کی تھا کہ وہ کوئی بہت اچھا مسلمان نہ تھا، جبی اسکالرے یہ مسئلہ بو چھایا، پھر اسکالرے یہ مسئلہ بو چھایا، پھر اسے بتا چلا کہ وہ تین ماہ کے لئے عدت میں تھی، جس میں وہ کی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، جس میں وہ کی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، جس میں وہ کی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، حس میں وہ کی نامحرم سے ملنے کے قابل نہ تھی، حس میں وہ کی نامحرہ کے والے کا آئے میں شفیف کروا دیا، حالانکہ وہ بے جاری ہی جھتی رہی تھی کہ وہ یہ سب مہر وزکروار ہا

اس کائے بیل اس کے ساتھ ایک بلاز مہ بھی اس کے ساتھ ایک بلاز مہ بھی اس کے ساتھ ایک باری انگلش سے بھی ابلائی اور خالفت امینڈ رن بولتی تھی ، نوفل کو دور کی الحراب اس نے بھی انگلوا سکے گی، دور کی طرف اس نے بخی سے گارڈ زکو یہ ہدایت اس کا نیج میں مرورت کا سارا سامان تھا اور وہ ملازمہ بھی ، روز مرہ کی اشیاء مار کیٹ سے لے آئی میں مرشاری بیاندیاں ختم ہو گئیں تھیں، مرشاری بیل تارا سے ملنے جا رہا تھا، اس کے اندر مرشاری بھیل رہی تھی اور اس کی سبز آئیمیں مرشاری بھیل رہی تھی اور اس کی سبز آئیمیں مرشاری بھیل رہی تھی اور اس کی سبز آئیمیں مرشاری بھیل رہی تھی اور اس کی سبز آئیمیں مرشاری بھیل رہی تھی اور اس کی سبز آئیمیں فانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں اندر میں تھیں، مگر اندر بی اندر میں تھی درد بھی کروٹیں لے دلار میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کینے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کینے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کینے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کینے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کینے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں لے دلار کینے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں کے دلار کے نہاں خانوں میں بچھ درد بھی کروٹیں کے دلار کے نہاں خانوں میں بھی درد بھی کروٹیں کے دلار کے نہاں خانوں میں بھی درد بھی کروٹیں کے دلار کے نہاں خانوں میں بھی درد بھی کروٹیں کے دلار کے دلی کی درد بھی کروٹیں کے دلیں کیا کی درد بھی کروٹیں کے دلیں کی درد بھی کروٹیں کے دلیں کی درد بھی کروٹیں کی درد بھی کروٹیں کے درد بھی کروٹیں کی درد بھی کروٹی کی درد بھی کروٹیں کی درد بھی کروٹی کی درد بھی کروٹیں کروٹیں کروٹیں کروٹیں کروٹیں کروٹیں کروٹیں

رہاتھا۔ مصموت سے نہ ڈرایا کرو مثل تو محبت سے ڈرتا ہوں محبت موت سے نہیں ڈرتی محبت کی بھی شے سے نہیں ڈرتی

محبت صرف بچھڑ جانے سے ڈرتی ہے اسے وہ سہری بالوں والی پری یاد آئی تھی۔ ہے ہیں ہے

''منی ہاؤی'' میں اٹھتی دبی دبی سر گوشیاں بڑی جمران کن تھیں ، تا یالوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اب وہ عباس سے بات کر کے سبیلہ بیگم کے ہاں جانے کا سوچیں جھی وہ سب آج پھر اسی موضوع کوڈسکس کررہے تھے۔

"بابا! میں جا ہتا ہوں آپ آج لاز آعباس سے بات کرلیں۔" وقار نے حتی انداز میں کہا، جس پر اجرمغل نے اثبات میں سر ہلایا تھا، گر حقیقت تھی کہ اس ٹازک اور پیچیدہ صورتحال میں دہ سب عباس کے متوقع ردمل سے خاصے خونزدہ تھے، گریہاں بھی حسب معمول وقار نے ہی معاملہ سنجالاتھا۔

"آؤ عباس-"اس کے اندر آنے یہ تایا جان نے کہا،عباس نے جیرت سے بھی اس کول میز کانفرنس کودیکھا۔

''جی تایا ابو! آپ نے بلایا تھا۔'' وہ وقار کے ساتھ آن بعضا۔

"بال وہ چھضروری بات کرناتھی تم ہے۔"
الحر مغل نے ہنکارہ بھر کر وقار کوا شارہ کیا، وقار چند
لیح خاموش رہے ایک نظر سب کو دیکھا، آہتہ
سے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے
دھیرے بولنے گئے اور مدعا کوئی اتنا لمبا چوڑا تو
تقانبیں جولمبا دورانیہ کھینچتا، مگر عباس کے چیرے
یہ زلز لے کے آثار تھے۔
یہ زلز لے کے آثار تھے۔

''کھائی! ہے۔۔۔۔آپ۔' وہ کچھ بول ندسکا۔ ''دیکھوعہاس! ہے ہم سب کی شدید خواہش ہے ہم جانتے ہیں وہ الڑکی بیاری ہے اور بےقسور بھی ، ذراسوچو ہم اسے کسے دنیا کی تھوکروں میں ڈال دیں، کیا کی ہے اس میں؟'' احمرمغل نے

مامنام حنا ( على فرورى 2013

# 

ای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 میرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک

ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یو یو ا ہر یوسٹ کے ساتھ

ہر چوست ہے سیا ھے پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن

⇒ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

اسائت پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای نَبُ آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴾ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف

﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالی، نارش کوالی، تمپریسڈ کوالٹی مران سیریز از مظہر کلیم اور

ڪ مران ميريرار مشهر يم او ابنِ صفي کي مکمل رينج

﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

📥 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور آئیں اور آئیس اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور آیک کلک سے کتاب اور آئیس اور آئیس کلک سے کتاب ا ڈاؤنلو ڈکریں

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بھائی کی بیوی رہ بھی ہے، دل سے بیہ بات نکال کربس اتناسو چوکہ وہ کتنی پیاری اور آئیڈیل لڑک ہے، جو ہر لحاظ ہے تہمیں سوٹ کرتی ہے۔''احر پہلی بار بولے، اس نے سر ہلا دیا اس کی پیٹانی پہ لیننے کے قطرے چک رہے تھے۔ دو میں اس نامی نامی اس ان اس کا اس کا بیٹانی پ

''میں جاؤں۔''اس نے اجازت جاتی۔ ''ہاں۔'' انہوں نے کہا تو وہ تیزی سے باہرنکل گیا۔

اوراب وہ تنہا کھڑا روم کی بالکوئی میں کب ہے اس موضوع کو سویے جارہا تھا، وہ نہ تو اسینس کانشش تھا اور نہ ہی پیپل کانشش اے بھی یہ بریشائی مہیں ہوئی تھی کہ لوگ کیا کہیں کے وہ اس جنجھٹ سے آ زادتھا، ماں البتہ وہ پی ضرور پریشان تھا کہ سبین کیا سوچیں گی؟ بیسوچ ا ہے جیران کر رہی تھی ،وہ صرف دل ہے سوچ رہا تھا اور ول کے اندر نہاں خانوں میں کہیں یہ احساس تھا کہ وہ واقعی میر کفارہ بھرسکتا تھا،اس نے سوچا کیاوہ سین کوخوشیاں دے سکے گا؟ کیاوہ اس كا كفويا ہوااعثا دلوٹا سكے گا؟ كيا وہ اے ايك ممل زندگ دے یائے گا؟ اور کیا وہ اس سے محبت کر سكے گا؟ ايك الي ايرك جو بقول شخصة مكرائي موكى اور برنی ہونی لڑک تھی، جواس کے بھائی کی بوی تھی، کیا وہ اے اپنا کر اینے گھر والوں ک امیدوں پر بورا از سے گا؟ بری کری آز مائش مى،بدى قاتل كشكش مى ـ

" دورائے بہ لا کھڑا کیا آپ نے باہا جان!" اس نے بال مخمیوں میں نوچنے ہوئے سوجا تھا۔

(باقی آئندهاه)

است مجھایا تھا۔

عباس نے بے دردی سے لب کیلے اور سب کی طرف دیکھا، احمد تایا بڑی پرامید نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکیہ بابا کی نظروں میں التجا اور جبرے پہ بے چینی تھی، عباس کے اندر بلچل مجے تھی۔

'' بابا! میں مجھ نہیں پار ہا، میں کیا کروں؟'' اس نے بے بسی سے سرجھ کا۔

"عباس! تم ایزی ہوکر فیصلہ کرد، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور پھرتم بھی تو سین جیسی لڑک کو پہند کرتے ہونا؟" وقار نے حوصلہ دیا۔ "ان جیسی لڑکی بھائی انہیں نہیں۔" وہ دھیمی

آواز میں بربر ایا تھا۔ -

۔ ''ایک ہی ہات ہے یار!'' وقارنے خوشد لی سے اس کا شانہ تھیکا۔

''ایک بات نبیس نا،آخرآپ سب کو بیرکیا سوجھی اور پھر میں ہی کیوں؟'' وہ سرایا احتجاج تھا

"د کیھو بیٹا ہتم نے تھیک کہاتم ہی کیوں؟ مگر سنو کچ ہے ہے کہ جوتمہاری طبیعت ہے وہ جھے پند ہے درنہ شاہ بخت بھی تو ہے مگر تمہیں بتا ہے کہ اس کا مزاج کتنا مختلف ہے ،اس کی دنیا ہی اور ہے ، تم ایک نرم مزاج اور شخندی طبیعت کے انسان ہو اور با آسانی سین کوسنجال سکو گے ، وہ بھر گئی ہے اور با درکھو، اس کے قصور وار ہم ہیں، ہمیں سے اس کا کفارہ ادا کرتا ہے ۔" احمد تا یا نرمی سے کہہ رہے تھے۔

" "میں سمجھ نہیں یا رہا تایا ابو! مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔" وہ سر جھکا کر بولا تھا اس کی حالت خاصی اہتر تھی۔

'' '' ضرورلو وقت، کیکن فیصله مثبت کرنا اور میہ دل سے بات نکال دو کہ وہ تمہارے کم ظرف،





ادر اندرآ گیا، کمرہ خالی تھا، اس نے إدهر أدهر و یکھا، ہاتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آرہی کھی، وہ بیڈ پر لیٹ گیا، بڑی دھیمی مہک ہر چیز کوانی لیسٹ میں لئے ہوئے تھی، یوں جیسے ابھی ابھی ائیر فرنشیز حجفز کا گیا ہو، عباس نے اس خوشگوارخوشبوکوایک طویل سائس لے کرمحسوس کیا اور تکیہ اٹھا کر چبرے پر دھر لیا، اسے یکدم کی تخت می چیز کا احساس ہوا اس نے ایپنے کند ھے تخت می چیز کا احساس ہوا اس نے ایپنے کند ھے تخت می چیز کا احساس ہوا اس نے ایپنے کند ھے تک مینے ہاتھ مارا تو نھنگ گیا، وہاں کچھ تھا، اس

ال کی سوچ کا دائرہ مختلف سمتوں میں حرکت کر رہا تھا، پتانہیں اسے وہاں کھڑ ہے گئی دیر گرز رگی، رات بتدر تج بھیکی جا رہی تھی، اس نے تھاک کر سر جھٹکا اور قدم شاہ بخت کے کمرے کی طرف بڑھا دیے، وہ اپنے عزیز دوست نما بھائی ہے سب بچھٹیئر کر کے اس سے مشورہ لیما وابق تھا کہ اس سے بات وابق تھا کہ اس سے بات کرکے لاز ماوہ کسی حتی نتیج بر پہنے جائے گا، اس نے کو اور وازہ کھولا نے آ ہمتگی سے بخت کے کمرے کا دروازہ کھولا

### ناولث

نے سیدھے ہوتے ہوئے دیکھا ادراس کی نگاہ ساکت رہ گئی، اس کے سامنے ایک برانڈ ڈ سگریٹ کیس ادر سنہرالائٹر بڑا تھا۔
"شاہ بخت ادر اسمو کنگ؟" اے جھٹکا لگا تھا، اس نے تیزی ہے سوچا کہ اسے کیا کرنا ہے پھر اس نے تیزی ہے اٹھ کر کیس ادر لائٹر اپنی پاکٹ میں تھسیزا، تیکے کو واپس اس کی جگدر کھا اور باہرنگل گیا۔
ادر باہرنگل گیا۔



اب بوں ایکدم سے جانا شاید مناسب نہ ہوتا، اس دن وہ سارا دن کمرے میں ریسٹ کرتارہا۔ شام کے وقت اس نے ستارا کے ہٹ میہ موجود اس میڈ مانے بونگ سے رابطہ کیا تھا اور ے تارا سے بات کروانے کا کہا، چھ در بعدوہ ستارا ہے بات کرر ہاتھا۔

'' کیس ہوتارا؟''وہ بے تالی سے بولا تھا۔ ''نوفل! تت.....تم؟'' وه جيرت سے من

'تم نے کیوں نون کیا نوفل؟ مہروز کو یا چل جائے گا۔ ' وہ سمی ہوئی تھی، وہ امھی تک یہی مجھے رہی تھی کہا ہے مہروز نے اس ہٹ میں رکھا

نوفل کے ذہن نے تیزی سے آگے کا ملان سوحیا ، وه فی الحال نسی صورت خود سامنے نہیں آتا حابتا تھا اور نہ ہی اسے یہ بھنک پڑنے دینا حابتا تھا کہ بیرسباس نے کروایا تھا۔

"اس کی فکر مت کرو تارا! میں نے بری مشکل ہے اس میڈ کو پلیوں کا لانچ دے کر اس بات بدراضی کیا ہے کہ بدمیری تم سے بات کروا دِے، اُس کئے اب جھے بناؤ کہتم کہاں ہو؟ اور

'میں تھیک مہیں ہوا، نوفل! بہت ہریشان اوراداس ہوں اور کہاں ہوں؟''

'' بياتو مين نبيس جانتي نوفل! ليكن بيكو كي بل اسیشن لگتاہے۔''وہ رونے لگی۔

''ہاں اتنا تو مجھے معلوم ہے میں جلد ہی اس میڈے سب اکلوالوں گاتم مجھے بیہ بتاؤیہ ہاہر کس وقت جانی ہے؟" وہ سویے سمجھے منصوبے کے

" بیشام جار بح کھرسے جالی ہے اور روز

مرہ کی اشیاء کی خربیداری کرلالی ہے۔" " تھیک ہے تم فکر مت کرو، میں حمہیں يهال سے نكالنے كى كوشش كروں گا۔ ' وہ كہدر إ "مگرمهروز .....؟"وه چکچا گئ<sub>-</sub> ''اس کو دفع کرو، اس کا بندوبست میں كركي آيا مول-"

"كيامطلب؟" وه جيران بوئي-''وہ ضبیث کہتا ہے مہیں طلاق دے چکا

"كيا؟" ناراك فيخ برى بلندسى-"م كيا كهدب بونوطى؟" وه شاكذ كلى\_ ' یہ کچ ہے اور وہ کہدر ہاتھا کہ وہ طلاق کے ای راولی سے جھوٹ بولٹا گیا۔

ہے؟"وہ حواس باختدی بول رہی تھی۔

''اس كا ميں جلديتا لكوالوں كائكر في الحال ثم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔''

د نہیں، وہ میڈ شاید تمہیں ایبا کرنے نہ دے، اب جلدی بولو تمبرہ میں کل تک لاز أ كوخش كرول كاكدسب مجهدمعلوم كروا سكول ا تھیک ہے۔" نوفل نے نون بند کر دیا۔

فون کو ہنتیلی ہے رکھے وہ پرسکون انداز میں چیئر پیرجھول رہا تھااس کی آنکھوں میں لطف آ مبز جک محلی اسب کچھاس کی تو قع کے مطابق ہورہا تھا بیسب اس کئے کررہا تھا کہ اس کہائی میں تھینی

ب اور بداب كى سيس عن مين يبل كى بات ہے۔" نوفل نے روانی سے کہا۔

پیرز تمہارے کھریا کتان بھی بھجوا چکا ہے۔'' دہ

مہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایبا کسے ہو سكتاب؟ كرم جھاس بث ميں كس نے قيد كيا موا

یہ کرو کہ مجھے اینے کھر کا تمبرلکھواؤ، میں رابطہ

"میں خوداس فون ہے کوشش کروں؟"

تا گواری کا حساس بھر دیا تھا، وہ سوائے اسید کے اور کسی کوا چھانہیں لگنا جا ہتی تھی ، لتنی بے وقو فا نہی خواہش تھی اس کی۔

ممرا گلے دن واقعی اس نے ستارا کے گھر

ون کیا تھا،اس کی بات ستارا کی بردی بہن عاکشہ

ہوتی تھی ، اس نے البیس بتایا کہ وہ ستارا کو

انتا ب اور وہ اے ایک روڈ پر زگی حالت میں

المحلی، جس پر عائشہ بے قرار ہو کررو نے لکیس اور

امن سے تقاضہ کرنے لکیس کہ وہ ان کی ستارا سے

بات كردا دے، مرتوفل نے بدكه كرنال ديا كدوه

کھرہے ماہر ہے اور تارا اس کے پاس مہیں رہ

ر بی وہ کی خاتون کے ساتھ رہتی ہے،اس نے

عائشہ و كنويس كيا كدده ورأ سے پيشتر سنگا يورآنے

کی کوشش کریں ، انتظامات وہ خود کر لے گا ، وہ تو

الأكرآنا حامق تعين، كاني ديروه ديكر تنصيلات به

ہات کرتار ما، جب اس نے فون بند کیا تو تقریباً

سب کھے طے ہو چکا تھا، اس کا خیال بڑا سیدھا

تقا، اے یقین تھا کہ ائندہ بھی ویبا ہی ہوگا جیبا

اس فے سوچا ، اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی عاکشہ

سنگا پورآتیں وہ ان ہے ستارا ہے شادی کی بات

كر ليتا اور يوں خوش اسلولى سے وہ اس كى اپني

ال جالى جبكهاس كى عدت بھى يورى ہو چكى تھى اور

ال حب كابروا مقصد دراعمل ستارا كي نظر دل بين

یری سیس می سجاوٹ سے بھرا لان تقریباً

م مما نوں ہے بھر چکا تھا، ہر طرف بوی چہل

ک کی، حیائے آج خوبصورت سیاہ فراک پہنی

و فام بنے اے حصوصی طور پر بارارے تیار

العواما تعاوه بين حامتي تعين كه حمالتي طور بهي كم

هم آئے اور یوں وہ خوب بھی بنی ہوئی بری

والرق لک رہی تھی ،سفیر اور اس کی فیملی بھی آ چکی

كا تيوراحمر في اس كا تعارف سفير سے كروايا

و مغیر کی آنکھوں میں اس کے گئے واسم

چھیل ار آن تھی جس نے حیا کے اندر

الي يوزيشن كليئرر كهنا تعا-

اس نے نظر دوڑا کراسید کو ڈھونڈ اجو گلاب کی باڑے ماس کھڑااسدے مو تفتکوتھا،اسد آج ا تفا قا بی اسلام آباد آگیا تھا،جس پیاسید بے حد خوش تھا، اب بھی سفید شرث اور بلیک پینٹ میں مسکراتا ہوا بہت شاندار لگ رہا تھا، حہا کے اندر رہی آگ میں چند مزید انگارے سکتے تھے، اس کی آنگھول میں کی اتر نے لگی ،اس نے تیزی سے خود کوسنیمالا اور ایلسکیو زمی کہتے ہوئے وہاں سے دور ہٹ تئی، اس کی نظر سلسل اسیدیدھی، کچھ دہر بعد جب اس نے اسد کو وہاں سے بٹتے دیکھا تو وہ اسید کی سمت بڑھ گئی، وہ اے دیکھ کرچونکا مگر نظرانداز كركميا\_

"كافي مود خوشكوارلك رما ب جناب كا-" حبائے خوشد کی ہے کہا۔

"تو؟"وه سيات آواز مين بولا\_ ''نِو یہ کہ کانی ہنڈسم لگ رہے ہو۔'' وہ

ممری مطراہ سے بول تھی، اسید نے تیز نظروں ہے اسے کھورا تھا۔

" شب اب میں تمہارے منہ مہیں لکنا چاہتا۔ " وہ حق سے بولا تھا، حیاز ہر لیے انداز میں

''احیما چلو د کیھ لیتے ہیں کون کیانہیں کرنا

" مفنکشن تمهارے لئے آرگنا تز کیا گیاہے حماا اس لئے مہیں اے انجوائے کرنا جاہے، میرے ساتھ الجھنے کا فائدہ؟'' اسید نے اس کو

''فائدہ؟ نقصان؟ محبت میں بیہ سب تو تہیں دیکھا جاتا اسید؟'' وہ عجیب ی نظروں ہے

اسے دیکھرہی ھی۔

"محبت؟ مونهه، ثم كيا جانو حبا تيمور! محبت کیا ہوتی ہے؟''وہ سردمبری سے بولا تھا۔ '' مہیں لگتا ہے مجھے مہیں یا محبت کیا ہوتی ہے؟ چلوكوني بات مبيس ميں شوت دے ديتي مول کہ مجھے واقعی یا ہے کہ مجبت کیا ہوتی ہے اور انسان سے کیا ''کروا'' کیٹی ہے۔'' اس نے "كروا"ية ورد كركها-

"تم كياكرنا حائق مو؟" اسيرن الجهي ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

ائم میرے ساتھ ایا کیے کر کتے ہو اسيد؟" وه ايك قدم سيحي بنت هوع بلندآ داز میں بولی تھی، اس کی بلند آواز نے ارد کردموجود لو کوں کونورا متوجہ کیا تھا، اسید جیرانی سے اس کی ا یکٹینگ دیکھ رہاتھا۔

"اسدائم ينبيل كريحة ، مي حمهيل ايا ہیں کرنے رول کی۔'' اس کی آواز مزید بلند

اکیا بکواس کررہی ہوتم ، کیا کیا ہے میں نے؟ " وہ دھیمی آواز میں بولا۔

''تم مجھےاس راہ یہ لا کے تنہائہیں جھوڑ کتے اسید مصطفیٰ! تم مجھے دھو کہ نہیں دے سکتے ، میں مجت کرلی ہوں تم ہے۔"اس نے بزیالی انداز میں چیخے ہوئے اسید کی شرف کا کالر ماتھوں میں د بوج لیا تھا، اسید کا رنگ سفید پڑ گیا وہ ساکت

"اور .....تم بھی تو محبت کرتے ہو جھ سے، پھراب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، بولو، کیا ملے گا ہیں میری زندگی برباد کرکے، کیا؟" وہ اے مجنجهوژ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ہجوم ہے اٹھتی آ وازوں نے ایکدم سے اسید کا دماغ ری شارٹ کیا تھا۔

''دماع ورست ہے تمہارا؟ کیا قضول بلواس کر رہی ہو؟" اس نے طیش سے کہتے ہوئے اینا کالرجیروانا جایا مرناکام رہا حبا ک گرفت بوی مضبوط هی اور اس کے لیے ناحن جو خوبصورت می لیل بالش سے سیج تھے اس کے

"میرے ساتھ بیمت کرواسید! خدا کے لئے، میں مرجاؤں کی ، ساتم نے میں جان دے دوں کی کس بات کا ڈر ہے مہیں؟ مایا کا؟ مگر میں کیا کروں؟ میں کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں علی میں، میں تو صرف تم سے محبت کرنی ہوں، اللہ کے لئے مجھ بدرح کرواسید! میرے ماتھ بدنہ کروء تم تو جھ سے مجت کرتے ہو پھر ا يكدم سے يوں راسته كيوں بدل رے ہو؟ كيال چائے گامہیں بیسب کر کے۔" وہ رولی ہوئی تحشنوں کے بل زمین بر کر کئی ،اسید تو یوں کھٹر اتھا جيے پھر كا ہو چكا ہو وہ كبيل جانتا تھا كه اردكرد کھڑے لوگ اسے مس طرح کی نظروں سے دیکیے رہے تھے، تیمور احمد کہاں تھے؟ مرینہ نے حبا کو رو کا کیوں مبیں تھا اور اسد؟ اس کے دماع کے انتكشنز جيے فريز ہو محنے تھے، پھراس نے مرینہ اورتيورا حركوا يلطرف بزحقة ديكهاا ورثيموراحمه نے جن نظروں ہےاہے دیکھا تھا اس کا دل جا ہا كاش دهمرجائے ، وہ دبیں كھڑا كھڑامرجائے-حیں ہمہان داپس جارے تھے اس نے سفیر کے والدين كوغصے سے بھرے گاڑى كى ست بوھتے

ہاتھ رکھا تھا اس نے سراٹھا کر دیکھا تھا، وہ اسد

نے تمہیں اس کئے دودھ بلایا کہتم میرے ہی کھر "بيسبكيا إاسيد؟" اس كے ليج ك میں نقب لگا دو۔ "وہ زہرا کل رہے تھے۔ ''وہ جھوٹ بولتی ہے اسد! میں نے مجھ بیں ایک بل میں برباد ہونا کے کہتے ہیں اسے پتا چل ''میں تو اے ہمیشہ بہن سمجھا تھا۔'' وہ اپنی

ہے میتنی اسید کو مار کئی۔

طرف برهاتها\_

کیا۔"وہوحشت زدلی سے چلایا۔

مرخ تم آنگھیں بند کرتا بو ہوایا تھا۔

"پھراس نے بیسب کیوں کیا؟"اسد نے

''میں نہیں جانتا۔۔۔۔۔ مگر میں، میں۔۔۔۔ یا یا

کوضرور بتاؤں گا، میں نے پھی کی کیا، وہ جھوٹ

بولتی ہے۔" وہ بے ربھی سے کہنا اٹھ کر اندر کی

م پینداے ساتھ لگائے جیب کروا رہی تھی، تیمور

احمد غصے اور طیش کے عالم میں ممل رہے تھے،

اسيد كواندرآتا ديم كران كي تنهول مين كوياخون

المعافی، تیمور احمد کے زور دار تھیٹر نے اس کوتھرا دیا

والم میں ہوں، مجھے اور وہی کیا ناتم نے ، وہی کیا

📢 جمل کا بچھے ڈر تھا، ای دن سے ڈرتا تھا میں،

ال بارتیموراحمہ نے اس کے بائیں گال یکھٹر مارا

البان سے کوئی صفائی میں سنامیس جا ہتا ہتم نے

تات کر دیا تم ایک غلیظ باپ کی اولاد ہو اور

المين كے سانب بھي، اتنے سالوں تك ميں

"میں نے کچھ مہیں کیا یہ جھوٹ بولتی ....."

"أيك لفظ اور تبين، مين تمهاري كندي

الى دان سے ـ "وه دهاڑے تھے۔

"فیایا میں...." بات اسید کے منہ میں ہی

° کمواس بند کرو، کون سا بای؟ میں تمہارا

الاؤنج میںصوفے پیرحیا جیٹھی رور ہی تھی اور

"آب گال دے سے بیں، حق رکھتے ہیں آپ جو کھلاتا ہے اس کا اتناحق تو بنیآ ہے۔''وہ دهیمی آ داز میں بزبرایا تھا۔

اس بار اسید خاموتی ہے انہیں و یکھتا رہا،

'' بکواس بند کو اپنی، بیتم تنے جس کی وجہ سے میری معصوم بین نے بیاقدم اٹھایا۔ ''میں نے اے ڈئیش مہیں دی تھی کہوہ سے سب کر لے۔"اس باراسید بھی بلندآ داز میں بولا

ومراسے اس حدیر لانے والے تو تم ہی تھے، بولوکونی جواب ہے تہارے یاس؟" ''میں اسے بھلا کیوں مجبور کروں گا؟'' وہ حيرت سے جاايا تھا۔

''میری ساری پرایر لی پر قبصنہ جمانے کا اس سے اچھا ذر بعداور کیا ہوسکتا تھا کہ میری بنی ہے شادی کر لیجائے اور اس کے لئے تم نے اسے ورغلایا اور ..... "اسید نے طیش سے ان کی بات

''میں لعنت بھیجا ہوں آپ کی پراپر لی پر اورآپ کی بین بر۔'' وہ نفرت سے دھاڑا تھا۔ "زبان سنجال کربات کرو۔"

""آب بھی ذرا دھیان سے بات کریں ایک بینی کے باب ہیں،میرا کیا ہے میں تو مرد ہوں میری خامی کوئی یا دہیں رکھے گا مگر آ ہے گ بنی کی خامی کوئی بھو لے گائیس اور جو یا دگار تماشا آج اس نے لگایا ہے وہ تو بھلانے کے قابل ہے مجھی مہیں ۔'' اسید نے طنزیہ کہاتھا کیکن تھا تو تج ، تیمور احمه کا رنگ زرد بره گیا، اس پبلو برتو انهوں

مينے إرجهور ب تھے۔

مرینداب جیک کر کری ہوتی حیا کوا تھارت

د یکھا اور سفیر کوزور دار طریقے سے کار کا دروازہ بند کرتے بھروہ وہیں گر گیا، اس نے اپنا سر دونوں ماتھوں میں جکڑ لیا جس میں درد کی شدید لبریں اٹھ رہی تھیں کی نے اس کے شانے ہ

"أوه ..... توتم بيه حات ہو، مرحمہيں كيا لكتا ہے اسید مصطفیٰ میں مہیں یوں جب جاپ تکلنے دوں گا، میری بی کو سارے زمانے میں ذکیل كروا كرتم خودسكون سے رہو، ناممكن ،تم آج اور ای وقت حماے نکاح کرو کے اور یہ میرا فیصلہ ے۔" وہ سخت اور فیصلہ کن انداز میں بولے

"آپ كافيولى؟ مانى نك، مين اس كى فكل جمي هين ديلمنا جا بتا-''وه يمنكارا ثها تها\_ ا بکواس بند کرو این -" مرینه نے غصے ے بیج کرکہاتھا،اسید چونک کرمتوجہوا۔ " اما! آپ کھیس جانی ہیں۔"

" دمہیں ہوں میں تمہاری ماں ، کاش تم نے میری کو کھ سے جنم ہی ندلیا ہوتا ندآج بھے بیدن و بکینا پرتا ، میری بوری زندگی کی ریاضت برباد کر دی ہے ہم نے مم انسان مہیں ہو، سانب ہو، مجھو ہو، ظالم محص۔ ' وہ بے بسی سے بولتی رونے لگ

اسید کے اعصاب تن محے، مال کو بول روتے دیکھنا بے حدمشکل اور تھن کام تھا، وہ ان كى طرف بردها تھا۔

''ماما! میرا یقین کریں میں نے ایبا مجھ ہیں کیا، پیجھوٹ بولتی ہے۔'' وہ زچ ہو گیا تھا۔ میوں بولے کی وہ جھوٹ؟ کیا مفادے

''وہ بدلہ لینا جائت ہے مجھ سے۔'' وہ پھٹ

'' کیما بدلہ؟ اور تم نے کون سا اس کے خزانے دبالتے ہیں؟ مجھے چکرمت دواسید، کوئی تو آس دلائی تھی ناتم نے اسے جو یوں اس نے آیک دم سے اتنا بڑا قدم اٹھایا ورنہ نہ وہ کسی

مفروضے کی بنا پر کیوں اپنا تماشا بنا لیتی، جھوٹ مرس اس عربس اجر كريس كهان جاؤن كى؟" مت بولواسيد ـ " وه افسوس سے بول رہي تھيں ـ و سبک کرتیمور کے قدموں میں کر نئیں تھیں۔ "آس؟"اسيد نے دهند لي نگاه حيايہ ڈالي اس سے زیادہ اسید کے سمیر نے اسے تھی جوسر کھٹنوں میں دیتے روئے جارہی تھی ،اس واشت کرنے کی اجازت نہ دی تھی، وہ آگے كادل مجيث جانے كوتھا۔ العاادرم ینك بازودک پر ماتھ ركھ ديے۔ ''میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جوآپ " اما بيس تيار مول " اس كى آواز برى

وں بھی ہوتا ہے کہ اعتبار کی ٹوئی وہلیز پر

من سے سے سکھا ہو دہ بھی سے ہیں رہے

''موں۔''وہ پتانہیں کہاں گم تھی۔

"نیاے شاہ بخت نے کیا کیا؟"

" كيا؟" وه مُعنك عني \_

علينه كويكارا\_

الل كالبجه كمر درا تفا\_

''علینہ!'' حیدر نے اکیڈی کے پیچ پہ بیٹھے

"اس نے میری ریکوشٹ کو ریجکٹ کر

" ' تو اس میں اتنا افسر دہ ہونے کی کیا بات

" اوه کم آن حیرر، ڈونٹ بی کل ، ایک طعی

ومتعلق مخض کی مینش لینا بالکل نضول بات

اس نے مووات جھے فرق مہیں پڑتا۔" اس نے

معنام پر بہت ہائیر ہوجالی ہو، مہیں اس سے کیا

الماہم ہے؟ تمہارا رویہ بہت سے سوال بیدا کرر ما

المبرس وه جھے احیمانہیں لگتا، بہت عجیب سا

مع وه كريد في والانهاريس بولاتها\_

ا كيول ليما، ميل نے نوٹ كيا ہے كہم اس

ے، وہ ایک خود پسند اور خود پرست حص ہے۔

" يَتَأْمِينِ مَرْ مِحْصِدِ كَهِ بُوا تَعَالَ"

مع وہ تمہارا کزن ہے لینا۔"

کو یقین دلا سکے کہ میں بے قصور ہوں، آپ کو میری زبان بد جروسہ کرنا بڑے گا۔ " وہ آ ہستلی

یقین کریں، مریندآب نکاح کی تیاری کریں، میں ضروری انتظامات کر لوں اور حبا بیٹے آپ این مرے میں جا میں۔" تیمور احد فے حتمی انداز میں کہاتھا،اسید متھے ہے اکھڑ گیا۔

'' آپ سب کا د ماغ خراب ہو چکا ہے مگر مرا درست ہے،آپ کی بی سے نکاح کرنے ہے بہتر میں مرجانا بہند کروں گا، سنا آپ نے، آپ کی برابرلی آپ کا کھر اور آپ کی بنتی آپ کو مبارک ہو، میں مبال سے جا رہا ہوں۔" اسید نے بکڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ قدم باہر کی

" كيامطلب؟ "وه الجهر كيا\_ '' میں انجھی اور اسی ونت اسے طلاقی .....''

''تیور احمد خدا کے لئے میرا گھر برباد نہ

ہے۔'' وہ سنجل کر بولی تھی، حیدر نے بغور اے ''احیما چلواٹھو کچھ کھاتے ہیں۔'' اس نے وہ دونوں تک شاپ کی ست بڑھ گئے،

انہوں نے کائی لی اور ڈسپوز ایبل کب پکڑے والى بابرآ كيے-"أيك بات كهول ليماء"

"سے اوری دنیا Cause and effect کے اصول کے تحت چلتی ہے، سائنس ہر چیز کے سیجھے لوجک ڈھونڈلی ہے، میں بھی نفسات کا اسٹوڈنٹ ہوں ،لیکن اس کے باوجود بھی میں پیہ یقین سے کہ سکتا ہوں کہ محبت کی کوئی وجہ مہیں ہوئی، پہتو بس مقدس صحفے کی مانند کچھ متخب لوگوں کے داوں یہ نازل ہولی ہے، سائنس میں اس کی کوئی لو جک مبیں ہے کہ کیوں ایکدم سے ایک انسان دوسرے کو اتنا عزیز ہو جایتا ہے ہے کہ ساری دنیا ہے مایا اور ٹانوی لکنے لکتی ہے؟ میں محبت یہ بیقین رکھتا ہوں کیوں کہ اب تک مجھے مادیت رسی اور منطق نے اینے جال میں نہیں الجهاياه مين جانتا مون كه بعض دفعه محبت بس دوسرے کی ہمی سے مشروط ہو جاتی ہے، بعض د فعد کسی کی آنگھوں میں آنسو دیکھ کرید دل جا ہتا کہ اس کا تنات کو آگ لگا دی جائے جیسے خیالات ہی محبت ہیں، میں مانتا ہوں مگر مجھے اس بات کی سمجھ ہیں آلی کہ نفرت بغیر دجہ کے کیے گ

نفرت ہاں یہی سے جدر انفرت واقعی بغیر وجد کے میں ہوئی۔''اس نے سر ہلایا۔ '' تو کھرتم شاہ بخت سے نفرت کیوں کر رہی ہو،الی کون می وجہ ہے تمہارے یاس؟'' وہ تورآ

"ایک جھوٹے مخص کی زبان ہے ہم کیوں ست بڑھادیے۔ ' " تفهرو رک جاؤ۔'' تیمور احمد نے کہا، وہ

"برے شوق سے جاؤ مراین ماں کوساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ ' انہوں نے سرد کیج میں کہا، دھملی بڑی روایت سی تھی مگراس کے سوا جارہ بھی تو

بات ان کے مند میں تھی مگر مریند کی می نے کاٹ

بولا تھا، علینہ پھیکے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔

" اخراس بات كوچھوڑ كيوں نہيں دية حيدر، ميرے ساتھ بار بار اس كے متعلق بات مت كرو پكيز، جھے تكايف ہوتى ہے۔ "وہ التجائيہ انداز ميں بولى تھى، حيدر كے چرے برندامت الجرائی۔

"اوکے۔"

علینہ کچھ کے بغیر مڑی اور بینج پر پڑی اپنی کتابیں سمٹنے لگی، حیدر کے لیکچرزختم ہو پچکے تھے اوراس کی اسائمنٹس کا کام بھی نمٹ چکا تھا۔ '' مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا علینہ۔'' وہ بھی وہیں آگیا۔

''کیا؟''وہ برستور مفروف تھی۔ ''میں پرسول کی فلائٹ سے لندن جارہا ہوں، مزید بردھنے کے لئے پچھ کورس کرنے ہیں۔''وہ آ ہشکی سے بولا۔

" کیا؟" علید کے ہاتھ سے کافی کا گگ جھوٹ گیا وہ خالی نظروں سے حدر کود کھے جارہی تھی۔

> ስ ተ ተ

مرا به برا به بیان به وه خود عا کشر کو لیے کے لئے موجود تھا، جیسے بی وہ با برآ ئیں نوفل نے آگے بردھ کر اپنا تعارف کروایا، عا کشہ جران کی جیرت کو این کا حیرت کو این کا حیرت کو این کا مرا واپسی کا سارا راسته ان سے خرم لیج بیل گفتگو کرتا واپسی کا سارا راسته ان سے خوالے بیل گفتگو کرتا آیا تھا جوزیادہ تر سنگاپور کے حوالے سے تھی، مقامات اور ابھ تفریحی جگہوں سے متعلق سے تھی، وہ اس کی باتوں کو بظاہر دلچیں سے من ربی تھا۔ تھیں مگر در پر دہ ان کا ذہن یا کستان میں تھا۔ تھیں مگر در پر دہ ان کا ذہن یا کستان میں تھا۔ تھی کہا اس کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق سے کم نہ تھی کہا اس کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق تھی کہا اس کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق تھی کہا اس کا مانا اور وہ بھی آیک قطعی غیر متعلق

مختص کی فراہم کردہ اطلاعات کے توسط ہے کی نمت غیر متوقد ہے کم نہ تھا، گھر میں ایک کہرام کچ گیا تھا، ابا جو قریب قریب زندہ لاش بن چکے تھے جیسے پھر ہے جی اشھے، عائشہ کے ہنگا می کاغذات روائی انہوں نے کس طرح دن رات کی بھاگ دوڑ کے بعد بنوائے تھے، بیرہ بی جائے تھے۔ ادر اب سب کی امیدوں کا مرکز نوفل صدیق تھا جس کے مطابق ستارہ کہاں تھی وہ جانیا

ادر اب سب کی امیدوں کا مرکز نوفل صدیق تھاجس کے مطابق ستارہ کہاں تھی وہ جانیا تھا اور اب اس کے بلیک فام شناخت اور ہائی لیونگ اسٹینس کود کھتے ہوئے وہ کچھاورسوچنے پر مجورہوگئ تھیں۔

"آفراے ستارہ کے بارے میں کیے معلوم ہے؟اوراہے ستارہ میں کیاد کچی ہے؟" ملا ناہ ہے

عباس اس وقت بابا کے سامنے بیشا تھا اور موضوع محفظو "سبن" تھی، کافی تفصیل بات کرنے کے بعد اس نے نبیلہ بیکم سے مشورہ کیا تھا۔

''ای جان! میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بات کرنے کے بعد میں خود ملوں سین سے۔''اس نے کہا، رضا مندی تو وہ ان کے دے ہی چکا تھا، گردل کی سلی کے لئے اسے بین سے ملنا ہی تھا۔ گردل کی سلی کے لئے اسے بین سے ملنا ہی تھا۔ ''ہاں وہ تو کوئی مسکلہ نہیں، بات طے :و جائے ایک بار، چرتم مل آنا اور جو بات کرنا ہوگ کر لینا۔''احم مغل نے اسے سلی دی تھی۔ کر لینا۔''احم مغل نے اسے سلی دی تھی۔

''ہم لوگ نکاح کی بات فائنل کررہے ہیں اور شہیں کیا کرنا ہے ملاقات کرکے، وہ آجائے تب کر لیما ہاتیں۔'' نبیلہ نے کسی قدر خفگی ہے کہا تھا۔

"امی جان! کچھ ہاتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں پلیز ۔" وہ کچھ التجائیہ انداز میں بولا تھا۔

''ہاں تو ہم کب تمہاری بات ٹال رہے ہیں یا، جوتم کہو گے وہی کرلیس گے۔'' احمر نے اس کا چھ دیا یا اور اے اشارہ کیا تھا۔ مصر تبایل میں میں میں مصر باط میں مصر

احمر کے کسلی آمیز انداز پہاس نے اظمینان مے مربلایا اوراٹھ کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں آکر وہیزی دیر تک سوچتار ہا۔

''اس کے لبوں یہ ہلکی ی مسلمان اس کے لبوں یہ ہلکی ی مسلمان ہو سکتی تھی اگر مسلمان ہو سکتی تھی اگر مسلمان ہو سکتی تھی اگر اس کے برات اور سر اسلمان کے براے اور سر اسلمان کے گر مسلم تھے، عباس آفس میں بی تھاجب اے وقار کا فون آیا تھا۔
میں بی تھاجب اے وقار کا فون آیا تھا۔
میں بی تھاجب اے وقار کا فون آیا تھا۔
میں بی تھاجب اے وقار کا فون آیا تھا۔

''کیابات ہوئی'' ''کیوبیں یار!بات تو تقریباً فائل ہی سجھو گرمین کی حالت بہت بری ہے وہ آمادہ نہیں اور اس کی والدہ نے اس کی رائے لینے سے سراسر انکارگرد گیاہے، بلکہ وہ کانی خوش ہیں کہ بر بادشدہ آنکارگرد گیاہے، بلکہ وہ کانی خوش ہیں ادر ایک بڑی شیب بات ہوئی، جھے اس کی والدہ کی باتوں سے لگا کروہ بین کوہی ذمہ دار بھتی ہیں اس طلاق کا جھے بہت دکھ ہوا مگر موقع ایسا تھا کہ ہم کمی قتم کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے کہ ملطی سین کی قطعاً

" میرتا و کبل رہے ہو بین ہے؟ میرے خوال ہے کل شام مل لو، بابا نیکسٹ فرائیڈے ان کا کا میں اور یہ تھیک رہے گا کہ تم اس میں ہو یہ تھیک رہے گا کہ تم اس میں ہو یہ تھیک رہے گا کہ تم اس میں ہو یہ تھیک رہے گا کہ تم اس میں ہو یہ تھیک رہے گا کہ تم اس میں ہو یہ تا کہ اے اپنا مائنڈ میک اپ

کرنے میں آسانی ہو، ویسے میرے خیال ہے وہ
ایڈ جسٹ کرنے میں زیادہ وفت نہیں لے گی، وہ
لڑک ہے یار! اورلڑ کیوں میں بڑی کیک ہوتی ہے
خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی۔" وہ اسے
سمجھارہے تھے، عباس نے بڑے دھیان سے ان
کی باتیں ذہن نشین کرلی تھیں۔

ڈون نہ کر گئیں۔

نون بندکرنے کے بعد وہ چند کھے چیئر پہ بیشار ہا پھر اٹھ کر شاہ بخت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جب اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا تو شاہ بخت کو کمپیوٹر پہ بری طرح مصروف د کھے کر وہیں رک گیا۔ ملرح مصروف د کھے کر وہیں رک گیا۔ '' آ ھاؤں ؟''

''پوچھنے کی کیا بات ہے، آ جاؤ۔'' بخت حیران ہوا،عباس آ کے بڑھ آیا، اس کے سامنے چیئر پہ نک گیا۔

"دولیتن مبیں آتا بہتم ہو؟ استے سنجیدہ،استے ذمددار؟"عباس مسابخت اسے محور نے لگا۔ "مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی۔"عباس سنجیدہ ہوگیا۔

"سین کے متعلق؟" بخت کا اندازہ رست تھا۔

''ہاں۔''اس نے سر ہلایا۔ ''کیا بات رہ گئی ہے عباس؟ جو ہور ہا ہے نھیک ہی تو ہے، ہونے دو۔''اس نے کہا۔ ''ہاں، گمر کچھ خدشات ہیں میرے دل میں، کیا وہ مجھے تبول کرلیں گی؟'' دل کا خون زبان یہ آ ہی گیا تھا۔

''اے کرنا پڑےگا۔'' بخت کالبجہ بے لیک

"میں اپنی ذات لا گونہیں کرنا چاہتا ان ؟"

"يكياب وقوفى بعباس اتم سيدهاس

ماديال منا (12) ايرال 2013

بارہ پہسیٹ ہو گیا ہے۔'' وہ تفصیلی کہنا آخر میں مزاحیدانداز میں بولا تھا،اسید خاموتی ہےاہے دیکھتا رہا، اے مات کے معنی آج بتا چل کئے تھ، کوئی چز جیے آری کی ماننداس کے وجود کو کاٹر ہی تھی۔ "ال كامطلب جور ما بمير الإراباته ب اس میں اور مجھے اے ایزات قبول کر لینا اے کالی دیر سمجھا تار ہاتو جوابا وہ کھے نہ بولا تھا۔ جا ہے۔'' وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا تھا۔ " فود كوسنجالواب يار، بهت مو كيا ب، كول يس بور بهو؟" ''نوه غائب د ماغی سے بولا۔ "ميري يوري زندكى يرباد بوكى باسد، اورتم كهدري بوينش ندلول؟" وو چلا اللها تها، ما تھے یہ کی شکنیں ایکدم نمایاں ہو میں تھیں۔ ''وواتی بری لای میس ہے کہم زندی برباد ہونے کا واویلا شروع کر دو۔" وہ تی سے بولا، ای سے پہلے کہ وہ کھھ بولنا مرید خاتم اندر آ "بات بيهيل ہے اسيد، ميرے يفين ''اسیدانھ جاؤ باہر نقریب شروع ہو رہی

ہے۔ "وہ اس کے قریب آ کر بولی تھیں، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ، چم چم چیکتے لان میں ہے اسیح يدحااس كے ببلو ميں بيھى مونى هى، نكاح خوال نے ابتدائی کلمات ادا کرنے کے بعد اس سے

· "أسيد مصطفيٰ ولد مصطفیٰ احمد كيا آپ كوجِها تیموراحمہ بعوض حن مہر ایک لا کھ رویے سکہ رائج الونت این نکاح میں قبول ہے؟" اسید کی مرضيال بنيج لنين اورضبط كى شدت سے الكلياں

''میکون ہےاسید؟" 'میری جہن ہے حما!''اے یاد تھا کہ اس نے بیہ جواب دیا تھااہینے دوستوں کو۔ ''قبول ہے۔''اس کی آواز صاف اور بلند

مرینہ نے حبا کو دوبارہ سے تیار کیا تھا، البتہ كير انبول نے اے بدلنكائيں كہا تھا،ك لياس اس كااسناملش اور بهترين تقاب ''انس او کے میں چلتا ہوں۔''

دوسري طرف اسيد بھي اي پيند شرف مين " ممر بھائی آپ بیٹیس تو سہی، جائے۔" المول تھا، چرے پر کئی یانی کے چھیاکے مار لینے کے یاوجود بھی وہ سکتلی کے آٹار مبیں مٹایایا تھا، " فرسبی " وہ سکتے چرے سے باہر نکا اس آتکھول میں گہری سرخی چھیلی ہوتی تھی اور اسد

"اسيد المهيل مجهآراي ب نامس كياكه رما ہوں۔"وہ کھے جھلا گیا۔

"كيا ياكل بن ب؟" وه اس دُانخ

''تم نے میرایقین نہیں کیا نا؟''اس کا لہجہ مجيب سأتها، جوابا اسدنظر چرا گيا۔

في الله كرنے سے كيا فرق برتا ہے۔"وہ مسلی سے کہدر ہا تھا، اسیدنے جیسے اس کی بات

ل لکتا ہے اس سب میں میرا ہاتھ

تم اس کا اتا خیال کرتے تھے، اِس کے معظر مندرج تع عقم اس كالتمهاري زندلي مين القابم رول رہا ہے اور آخری بات یاد ہے تم نے المن کہا تھا کہتم نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا مااوم اے تنبا کر کے کھائی میں دھا مہیں دے سطے اواب مہیں کیا سلہ ہے، اچھا بی تو ہور ہا و بھتے ہو، تعلی آمان ہو جائے گی اور اب شکل کے مانسیے درست کر او، یوں لگ رہا ہے جیسے کلاک كدوه آب سے ملنامبيں جا ہتى ہيں۔" شرمندك کے احساس سے عباس کا رنگ دیک اٹھا، وہ بے سأخنة الحد كمر امواب

وه كزيزا كريولي هي\_

اور تیز تیز سیرهیال اتر تا گیا، مایوی اور تو بین کا غبار سااس کے سینے میں بھر گیا تھا،سین کا رویہ حیران کن ہی ہمیں تذکیل آمیز بھی تھا،وہ اے کمتی توسبی بھلے برا ہی بولتی مگر کچھ کہتی تو سبی مگر اس نے توسامنے آنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا، شادی کے لئے رضا مندی وے کے باوجوداس کاروبیعباس کو سمجمانے کے لئے کانی تھا کہ دہ اسے تبول ہیں کررہی، وہ اب میٹی کرایک کے بعدایک خیال سوچرا جار ہاتھا، جب معل ہاؤس کی عمارت سامنے آئی،اس نے ہارن دیا اور گاڑی اندر لیتا کمیا، لان میں ہی اے و قار مل گئے۔ "مل آئے سین ہے؟" انہوں نے

"ہول ہو گئی ہات۔" وہ بڑے نجیرہ ا یکسپریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کیا: وقار نے کسی قدر المجھی ہوئی نظروں سے اس ک پشت کوریکھا تھا۔

یہ تیمور احمد کے کھر کا منظر تھا، جہاں انہوں نے اینے بے حد قریبی چند دوستوں اور رشتہ داروں کوانوائٹ کیا تھا،اس ایمرجنسی کے نکاتے چ سب ہی جیران تھے مگر میموقع جواب طلی کا نہ تھا، و يكوريشن تو يميلي بي كئي هو في تھي جنجي كام چل كيا،

ے مات کیوں تہیں کرتے؟" ' ' بہیں کر سکتا ہمت نہیں ہے مجھ میں۔'' وہ

" کیا ہو گیا عباس ،تم نے تو لڑ کیوں کو بھی مات دے دی ہے۔ ' بخت نے افسوس سے کہا، عباس نے اسے کھورا تھا۔

جب تم میری جگه آؤ کے تب تم سے

میں تہاری طرح کنفیوز نہیں ہوں گا بلکہ سیر ھے دونوک بات کروں گا۔" بخت نے نداق

الملك ب مرجهاتو كه بناؤه الياكبة

لے کو مجھی کوئی ترکیب سکھا دے یار اجزائے عباس کے اندازیہ بخت کھلکھلا کر ہنا تھا۔ "ر كيب؟ سورى .... تحقي باع من ن آج تک فکرٹ نہیں کیا۔'' وہشرار تا بولا۔ " بخت بے وفاء بر میز، دفع ہو جا۔ "عباس

رہ گیا مرعباس ان تی کرکے چلا گیا۔ اور بیا آگی شام کا ذکر تھا جب کریم کلر کے كرتا شلوار ميں لموس عباس ان كے كھر موجود تھا، آنٹی کھر مہیں تھیں، سین نے جھوتی نرمین نے

بھنا کے اٹھا اور یا ہرنگل گیا ، وہ اے آ وازیں دیتا

اے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔

"زمین کریا میں آپ کی آئی سے ملے آیا ہوں۔"اس نے شامعتی سے مدعا بیان کیا تھا۔ ''جي بھائي! ميں انہيں بلاني ہوں۔'' وہ کہتی

عباس نے اضطرائی کیفیت میں دایاں يا وُل بِلَا مَا شُرُوعَ كُرِد مِاء بِلِحَدِيرِ بِعِدِ رَمِينِ اندرآ في

"وه بهائي آئم سوري ، مرآيي كبدر بي بي

2013 4 126 1

تھی، ساتھ بیٹھی حیا کا دل زور سے دھڑ کا تھا اور مچراس کا دل حایا وہ کسی کی برواہ کیے بغیر اسید کا منہ چوم لے یا بھر اٹھ کر دھال ڈالنا شروع کر دیے،اس نے سر جھکا کرائی ممبری مطراب ضبط کی هی ورنداس کا دل جا ه رما تھا کہ چلا چلا کرسب

'میں جیت گئی، میں حیا تیمورٹییں ،حبااسید ہوں اور میں نے جو حیاماوہ پالیا۔''

تحرك احاس عرشاراس في فاح نامے یہ سیج کے تھے، ماحول میں ایک خوشکوار ہلچل تھی،سب اہیں مبارک بادد ہے ہے۔ "مم نے بہت اچھا فیصلہ کیا تیمور، بیٹا بھی تمہارااور بنی بھی ،اچھا ہے کھر کی مرامرتی کھر میں رے گی۔" یہ تیور احد کے کون تھے۔

فرط صبط سے اسید نے محق سے لب بھیج کئے تھے ورنہ اس کا دل حاہ رہا تھا وہ ہر چیز تھو کروں میں اڑاتا چلا جائے ، مگر رشتوں کے ريتم نے اے اس بری طرح جکڑا تھا كدوہ ملنے کے قابل نہ رہا تھا۔

" تم نے تھیک کہا تھا اسد، وہ اتنی بری ہیں کہ میری زندگی برباد ہو جائے مگر میں اتنا برا ضرور ہوں کہاس کی زندگی برباد کر دوں۔ ''اس نے زہر زہر سوچوں سمیت خود سے کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔

لاؤنج خالی تھا، وہ رکے بغیر سیدھا اینے كمرے كى طرف بروھ گيا، در داز ہ كھو لتے ہى وہ نحتنك كرركا تھا۔

كرے كے وسط ميں حبا كھرى تھى جبيں یلکهاک عالم سرشاری میں جھوم رہی تھی ،لہرا رہی تھی اور اس کا کھیر دار فراک اڑتے ہوئے ایک دلنش منظر پیش کرر ما تھا، اے دیکھ کر وہ رک کئی، اسید نے اندرآ کر درواز واسے پیچھے بند کر دیا۔

''تم پکینگ کرلو، ہم آ دھے گھنٹے تک لاہو كے لئے نكل رہے ہيں۔"اس نے بے تاثر ليے میں کہا اور آ مے بڑھ کر کب بورڈ کے بث کھول کئے ،اینے ساری ڈاکومنٹس اور ٹوٹس ایک بیک میں رکھنے کے بعد وہ واپس مڑااور باہرنگل گیا،حا جامدی وہیں کھڑی تھی۔

زندگی کوید لنے میں وقت مہیں لگتا مگر ونت کو بدلنے میں زندگی لگ جانی ہے، وہ دروازہ ٹاک كرك اندرآيا تفا\_

تیموراحمر اور مرینه خانم نجانے کون ی بحث میں اعجمے ہوئے تھے اسے دیکھ کر چونک کر خاموش ہوئے تھے۔

د جمہیں اس وقت اینے کمرے میں ہوا جا ہے اسید؟" مرینہ خاتم کے کہے میں کیاسیں تھا، سرد مہری، نا کواری اور محکم، اس نے خال آ تھوں سے مال کو دیکھا تھا اور اس بل اس ک آنگھول کی سرخی مزید بردھ کئی۔

''میں آپ کا زیادہ وفت مہیں لوں گا، چند یا تیں کرنے آیا ہوں۔" اس نے دونوں کا چرہ

''میں نہیں جانتا کہ آپ کے دماغ میں بہ شك س نے مراہے كميں حبائے ذريع آب کے برنس اور مرابرنی کو ہتھیا نا جا ہتا ہوں، مراس کے باوجودآب نے حبا کومیرے نکاح میں دے دیا ہے کیا اب آپ کو ڈرمیس کہ میں حائے ذریعے آپ بر د ہاؤ ڈالنے کی کوشش کروں گاا 🗕 آپ کے وہ سارے واہیےاور شکوک وخدشات کباں مجھ، میں نے ساری زندگی آپ Paracite (طفلیا) بن کے گزاری ہے حالانكهاصولي طورير مجھے فرق يرثنا تو مبيس جا 🗬 مر میں.....'' وہ اتنا ہی بول بایا تھا کہ تیوراجم - ピロイニ・ログルー いっぴん

''تم ہو کیا؟ تمہارے ماس کون سا بینک بینس ہے جوتم میری بٹی کوعلیحدہ رکھنے کا دعوی کر رہے ہو، حیثیت کیا ہے تمہاری؟'' لاؤ کج کے نکوں ﷺ کھڑے تیمور بلندآ واز میں چلائے تھے۔ خون کے زبردست دباؤ سے اسید کا چرہ تاریک ہو گیا تھا، اس نے مٹھیاں بھیج کیا اور خاموتی سے الہیں کھورتا رہا اور اس خاموشی نے البيس مزيد بره هادا ديا تقا\_

"مم میری بنی کولہیں مبیں لے جاسکتے ،کان کھول کرمن لو۔"اس باران کا لہجہ میلے سے زیادہ

''ایک بات آب بھی بھول رہے ہیں تیمور احمہ، حیا تیموراب میری بیوی ہے اور کوئی قانون اہے بھے ہے دورہیں کرسکتا، میں جہاں جا ہوں گا اے رکھوں گا اور جو جا ہوں گا اس کے ساتھ كرول كا-" وه بلند آواز مين بولا نقيا اوريه آواز کسی بھی لحاظ و مروت سے عاری تھی، مرینہ کا

" مره مرد اس طرح بات کرد ہے ہوا ہے یاب ہے۔''انہوں نے بلا در کیغ جھڑ کا تھا۔ ''بیخص میرا باپ نہیں، یہ بھی تھا ہی نہیں، يصرف آپ كاشوبر ب، سا آپ نے ـ"اسيد نے مال کولا جواب کر دیا۔

"حبا .....حبا نيح آؤ-"وه ادير چيره كرك دجارًا تقاءا كلي تين منك لا وُرج ميں خاموشي رہي تھی، دفعتا وال کلاک نے بارہ کا گھنٹہ بجایا تھا، خاموی ایک ملح کونونی تھی، اس دوران حیا دو بیک مینی مولی با برنظی می ،اس نے اسید کا بیک بھی اٹھایا ہوا تھا، جب وہ نیجے پیچی تو اسید نے اس کے ہاتھ ہے بیک جھیٹا اور اسے ہاہر چلنے کا

"مم ..... مرجم جا كبال رب بين اوريس

''تو ابتم یہ کہنے آئے ہو کہ تمہاری غیرت حاک تی ہے اور تم اسے اپنے بل ہوتے پر کما کر الله وُ محر" انہوں نے مسخراز ایا۔ "مين اے كے كرلا مور جار ہا مول \_" "كيامطلب؟"مريندب لينى ساكورى دئم وہال عمر بھائی کے یاس جاؤ گے؟' ، در میں اور میں کہاں جا دُن گا میہ میں آپ کو عی طور برتبیں بنا سکتا، مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ مبیں ملیں گے۔" اس نے سانب سے مثابه يهنكاري آواز ميس كبااوروالث نكال لبا\_ ''میں یہاں سے صرف اینے ڈا کیومنٹس کے کر جا رہا ہوں۔" اس نے والٹ میں سے المام كريدت كاروز زكال كرنيل يرركه ديئے۔ ا ''تمہارا د ماغ خراب ہو چکا ہے اسید ،کیسی یا تعلی کر رہے ہو اور میہ سب کیا تمایٹا ہے۔' مرینہ ہے تالی سے اس کی طرف پراھی تھی اور اس کا شامنہ جھوڑتے ہوئے کہدرہی تھیں۔ و منہیں میں تو مستقل تماشے سے جان چھٹرا

ر ایوں آپ کی۔' وہ بہت سکون سے بولا تھا۔ مُنْسَنَ لَيا مرينه خائم، تمهارا بينًا اب خود كائے گا۔ "وہ استہزائيد بنے تھے۔

''اسید سے کیا ہے وتوئی کر رہے ہو، میری المت المؤتم كيے جا كتے ہوا در حبا كو لے كر، ناممكن لوال رہو عے تم لوگ اور وہ کیے ایڈ جسٹ الاے کی ہم ایرا مجھیں کررے، ساتم نے میں معیں بیمیں کرنے دول کی۔ "مرینه خدشات سے کا پتی ہوتی اس کے باز و کو حق سے تھامے کہہ

اسید نے ایک لفظ بولے بغیران ہے اپنا الويرايا اور بابرنكل كيا، تيور احمد اورمرينه اس 

ماما ہے تو مل لوں۔'' وہ رک کئی، اسید نے اسے تیز تظروں ہے کھورا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قرياً تفسينها هوا لے گيا، وہ دو نفوس اب مجھی خاموش وساکت کھڑیے تھے، میل میں ہی بازی ىلىڭ كۇنھى بلكەالت كى سى

اور جب فیض آباد کے بس اسٹینر سے نائث کوچ یہ سوار ہوئے اسید نے آخری بار اسلام ابادکود یکھا تو اس کے اندر چھے ہوا تھا۔ کول میری رابی مجھ سے بوچھیں کھر کہال ہے كيول مجھ سے آ كے دستك لو چھے در كہال ہے راہیں ایس جن کو منزل ہی سبین ڈھونڈو مجھے اب میں رہتا ہوں وہیں دل ہے کہیں اور دھڑکن ہے کہیں سائسیں ہیں مگر کیوں زندہ میں نہیں بس میں شیب ریکارڈ نج رہا تھا، اسید کی بند آ تھوں کے پیچھے شدید در دو پیمن کی لہر اھی ھی، اس نے زورے آنگھوں کا مسلاتھا۔

ریت بی باتھوں سے یوں بہہ گئی تفدیر میری بھری ہر جگہ کیے کھوں بھر سے نی داستاں ا کی سیابی دکھتی ہے کہاں اس کے سر در دیس کھھمزید اضافہ ہوا تھا، اس نے مرز در ہے سیٹ کی بیک سے ٹکرایا تھااور لب چبانے لگا۔

درد کا دائرہ پھیلتا ہی جار ہا تھا، اذبت بوھتی حاربی تھی اور اس کے اندر جمتی کبر بھی بڑھ رہی

الی جھی ہوئی تھی مجھ سے کیا خطا تو نے جو <u>جھے</u> دی <u>جینے</u> کی سزا یاس کے اندر رونے کی خواہش برھتی جا رہی تھی ،اس نے اینے ساتھ بیٹھی حیا کو دیکھا جو یا ہر کے نظاروں میں کم بھی اور لمحہ بھر میں ہی اس

کے سارے احساسات بھک ہے اڑ گئے تھے۔ زندكى كارخ اب بدل چكاتھااور بازى جيتے کے شوق میں ہر حدے کز رجانے والی حیابہیں جانتی تھی کہاس نے کیا کھودیا تھا،اس نے اسپر مصطفیٰ کو کھو دیا تھا جسے یائے کے چکر میں اس نے سب چھتاہ کر دیا تھا \*\*

آنسو قطار در قطار اس کی آنھموں ہے بہہ رے تھے، اس کا رنگ زرد اور آ تھیں سرخ ہو ر ہی تھیں وہ اسے خاموش کروانے کی سب تد ابیر اختیار کرچکا تھا مگروہ بدستورروئے جارہی تھی۔ ''لینا، پلیز اینف، چلو چېره صاف کرد ـ'' وه ذراحتى سے بولا تھا۔

علینہ نے چروشکوہ کنال نظروں ہے اسے ديکھااورآ تکھيں يو فجھ کيں۔

"م نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حیدر؟ کیوں کیوں مجھے ہسنا سکھایا، کیوں مجھے بولنا سکھایا، کیوں اینا عادی بنایا؟"

''بولو حیدر خدا کے لئے کیوں کیا میرے ساتھ ایا، اب میں کیا کروں کی، میں کس سے با تیں کروں کی ،اب جھے کوئی بھی جیب ہیشاد کیھ کر رہیں یو چھے گا کہ میں بولتی کیوں نہیں ،اب بحصے کوئی مہیں ہسائے گا اور کوئی مجھے ہننے کو مہیں یے گا، تم نے کیا کر دیا ہے میرے ساتھ، کیا مہیں احساس ہے، کیوں آئے تم میری زندل میں کیوں؟" وہ سوال کررہی تھی اور حیدر کوخود ہے ضبط مانا مشکل ہونے لگا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ

" مری دوست جوعلینه ، بهت خاص ادر پیاری دوست اور ہمیشہ رہو کی ، رشتے دولسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جوہمیں گاڑ مفور ملتے ہیں جیے ماں باب بہن بھائی اور کزنز اور دوسرے وہ

جو انسان خود بناتا ہے، جیسے دوست اور دسمن، میرے باس سلے سم کے رشتوں کی خاصی کی ہے عليد، تم جانتي موميري مال كايس اكلوتا بينا مول اوران کی سب امیدوں کا مرکز بھی اور دوسری تسم من میں دستنی انورڈ کرسکتانہیں تو سب کودوست ینالیتا موں اورتم بھی میری بہت اچھی دوست ہو، بہت ہے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور بعض کے ساتھ ہارا قلبی تعلق بھی بن جاتا ہے مرضر وری مہیں وہ میشه مارے ساتھ رہیں اور اگر میں مزید یہاں ربتا بھی تو لئی در؟ زیادہ سے زیادہ دو ماہ، اس کے بعد تو بچھے جانا ہی بڑتا نا تو بوز ٹیو لی سوچوعلینہ ہم وقتی طور پر الگ ہورہے ہیں، ہم ملتے رہیں محيـ "وه ايخصوص زم و دل پذير لهج ميں اے سمجھا رہا تھا، علینہ نے اس مل آ تھیں کھ اورشدت سے صاف کی تھیں۔

معہم دوبارہ بھی نہیں ملیں گے حیدر ہتم اچھی طرح جانے ہو میں ایک روائی کھرانے سے تعلق رهتی مون، جهان من بھی بھی مہیں Openty بلامبیں سکتی اور نہ ہی ہے کی کو بتا کر سکتی الله که تم میرے دوست ہو، اس اکیڈی میں دوبارہ تم نہیں آؤ کے اور چند دنوں تک میں ا کیڈی چھوڑ دول کی تو ٹابت ہوا کہ ہم بھی الکن ملیں گے۔'' وہ شجید کی سے بولی تھی۔ ا''ہم نون ہر رابطہ رھیں گے۔'' حیدر نے

''لینڈ لائن یہ میں تم سے بات کر ہیں علق اس نے اس کے اس کے اس کے اس نے

" ميل نون تمهين مين گفث كر ديتا هون -" الل في وراكبا-

و مجھے چور رائے مت دکھاؤ حیدر۔ "وہ المردد کی ہے ٹوک کی ،حیدر بے ساختہ شرمندہ ہو

"موری میرایه مطلب مبین تفایی "الس او کے چلوں کائی در ہو گئی، بھائی كهدر بي تقيآج آؤل كاليني-" وه لايروابي كا تاثر دیتے ہوئے بولی ، ہاتھ سے باہرنگل کنیں سمیٹی اور بیک کندھے پیدڑال کر باہرنکل گئی۔

حیدر کی نظر نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، وہ دونوں مبیں جانتے تھے کہ کون ، کہاں اور کب کس سے ملے گااس کا فیصلہ اوپر کیا جاتا ہے اورآ تندہ وہ کب اور کن حالات میں ملنے والے تصاس کا نداز و دونوں کوئیس تھا۔

«مغل ماؤس' میں عباس اور سبین کے نکاح کی تیاری تقریباً ممل می ، بیرایک دن میلے کی بات بھی جب لا ذبح میں آمنہ نے عباس کو بکڑ

''ہاں مجھئی دولہا صاحب کدھر؟'' عباس نے شیٹا کر اہمیں دیکھا کہ شاید وہ طنز کر رہی

'' بھئی اپنی شایئگ کرلو، یا وہ بھی ہمیں ہی كرنا موكى- "وه چيزرني هيل-

''اس کی کیا ضرورت ہے بھابھی ، سب چھ تو ہے میرے ماس -" وہ حقیقت بہندی ہے

" كركو بات ،تم نے تو كام بى حتم كر ديا ہے۔"وہ جس پڑیں۔

''دولہا کی شاینگ ذرا انجیشل ہولی ہے عباس،تم سے اچھا تو بخت ہے کیے بغیر ہی اپنی شانگ مملیت کرچکا ہے۔"

''اس کی تو کیا ہات ہے۔'' وہ آ ہستگی ہے

2013

2013 اينال 2013

''تو بس پھراس کے ساتھ جادُ اور پھےخرید لو، تھیک ہے۔" انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا سپرهیاں چڑھ کیا۔

کچھ در بعد شاہ بخت خود ہی اے ڈھونڈ تا ہوا آیا تھا اور اے ساتھ تھیٹ لے گیا، زیادہ ا بنی مرضی کی اور کچھاس کی مرضی کی شاینگ اسے گروانے کے بعدوہ اسے لے کریز اہٹ آ گیا، دولارج بزا آرڈر کرنے کے بعد بخت نے اسے

"بوں عباس کیا قبل ہو رہا ہے؟" وہ شرارت سے بو چھنے لگا،عباس مس دیا۔ ''ابھی تو سچھ فیل نہیں ہور ہا۔'' ارے وہ کیوں؟"

''اہنے مشکل سوال مت یو چھ مار'' "وه كيون اوراس مين مشكل كميا ہے اب تو تہاری سین سے بھی بات ہوئی، اب کیا چیز یریشان کرری ہے مہیں؟" بخت نے کریدا۔ ''ایس کوئی بات مبیں بخت، بس تم دعا کرنا كه ميس تم سب كي اميدون ير يورا الرياون، بہت بھاری بوجھ ہے میرے اویر، اللہ مجھے استفامت دے۔ ' وہ سجیدہ ہوگیا۔

''تو تعات کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے عیاس، میں جانیا ہوں بس تو تنگ مت کرنا اور ظرف كاپياله تهلكنے مت دينا يار، ورنه وه ثوث جائے کی اور من میں نے کل تیرے روم کی و يکوريش کے لئے بات کر کی ہے ايونث آرگنائزرزے، تھے کوئی اعتراض؟ اور ہے بھی تو آئی ڈونٹ *کیئر۔''* وہ اپنے مخصوص کہجے میں بولتااے منے برمجبور کر گیا۔

''ویے بخت ایک ہات تو بتاؤ۔'' '' کیآ؟'' اس نے برا کی بری می بائٹ

"م کب شادی کرو گے؟" "تہارا انجام دیکھنے کے بعد" وہ اطمینان سے بولا ،عباس نے اسے کھوری ڈ الی۔ "شرم كرو-"

'' كيون جب ايسے سوال يو جيمو محم تو ايسا جواب ہی ملے گا، ویسے آپس کی بات ہے، مجھے کوئی اوکی پیند کرے گی؟'' بخت نے مصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے ،عباس کا قہقبہ چھوٹا تھا۔ "إلى كيول ميس، مرسركا سواسر ب، تم جیے کدے کو کوئی بے وقوف اور عفل سے پیدل ال بی جائے گ۔" عباس نے ایک لوہار ک کرتے ہوئے سارے بدلے چکا دیئے تھے،مگر وه بھی بخت تھاا ہے نام کا ایک۔

" الاسات من خوش الميد بول جب مجھے جوايك بمبركا كمعامز اورالوہ كوسين جبيا ميرامل سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔'' وہ جوابا چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔

دونوں ہس دیئے، اسکے دن صرف بزرگ ہی جانا جا ہے تھے مرشاہ بخت نے احم معل کے سامنے ایسا شاندار مقدمہ لڑا کہ، البیں مانے ہی ینی اور بول وہ سب خوش وخرم سین کو لینے چل

نکاح کا بندوبست کھر میں ہی کیا گیا تھا، معل ہاؤس کے ملین دونوں فلورز میں سام گئے، ناح کے بعد ہلی محللی ریفر شیمنٹ تھی کیونکہ ا چوڑے مینوے احم معل نے دانستہ سبیلہ بیکم کوئے

سبین آج ایک کامدار شلوار قمیض میں لمبوس تھی جبکہ عیاس کر ہے تو پیس میں تھا جلد ہی یہ جوڑا ایخ آشیانے کی ست روانہ ہو گیا۔

شاہ بخت کی شوخیاں عروج بر سفیس <sup>ادر</sup> خلاف توقع آج رمشه كا موذ تهمي احيما تفاجهمي

بنا رہے تھے ورند الہیں کیا بڑی تھی کہ وہ ایک مطلقہ کو لیے جاتے ، وہ ان کی اعلیٰ ظر کی پہتبہ دل ہے مشکور وممنون محس اور شادیھی ، اس بات سے قطع نظر کہ بین کی کیا کیفیت بھی، مجبور اور بے بس

كتناعام ساكردارب مارے معاشرے كا مرکشرت میں بے پناہ ہردوسرا کھرایس کہانیوں ہے بھرا ہے ہر تیسری لڑکی ایسے ہی کسی ایموشنل بلیک میل کا شکار ہے۔

اب اے ای گھر میں رہنا ہے اپنی تمامتر کزشتہ تزلیل کوذہن میں رکھتے ہوئے اپنے نئے شوہر کو جو کہ خطرناک حد تک پچھلے شوہر سے مشابهت ركفتا تقا، قبول كرنا تها، أس كي قرمال برداری کرناتھی اور اگر وہ اسے ماضی کا طعنہ دیئے کی کوشش کرے تو برداشت کا سبق دہرانا تھا اور اگر وہ اس سے خوش تہیں ہوا تو اسے تن من کی بازی لگا کراہے منانا تھا،اےعزت نفس، وقار اور Self esteem كوبھول جانا جا ہے تھا ور یا در کھنا تھا تو صرف اتنا کہ عباس معل نے اس پر جواحسان کیا تھا وہ اتنا قیمتی اور بھاری تھا کہ وہ ساری زندگی کی خدمت گزاری کے بعد بھی پیہ احیان چکامبیں علی تھی، دوتو اس عظیم محص کے سامنے سرجھی مہیں اٹھا عتی تھی ، وہ اس قابل کپ

اسے عباس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خوش قبمی لاحق تبیس تھی اور یہ سوال اور زیادہ خوفناک تھا کہ اگر اس سب میں عباس کی رضا مندی تھی تو کیوں تھی؟ وہ کس بنا پر پیسپ کررہا

وہ سوچوں کی تمیق ممرائی ہے بھی نہ تکلتی مگر دروازہ آ مطلی سے کھلا اور وہ سوچوں کے جال ہے نظی تو عباس کوروبرو یایا ،سبن کی دھڑ کن مرھم

معمول کی نوک جھوک چل رہی تھی، گھر پہنچ کر انہوں نے دونوں کو لاؤنج میں بینھا کرا بنی محفل حالى، تائى مان نے لا كھىر شخا كدرات كبرى مو ر بی ہے مگر کوئی اٹھنے کے موڈ میں تھیا ہی ہیں جبھی وہ بار مان کے اندر کی طرف بڑھ کئیں عباس تو خاصا محظوظ مور ہا تھا مرسین سر جھکائے خاموش محلی اوراس نے کسی بات بر کوئی رومل نہ دیا تھا۔ عباس نے دو تین بارا چنتی ہوئی نظراس پیہ ڈال تھی پھرسیدھا ہو گیا، کچھ در مزید کر رنے کے بعدآ مندا دررمشہ بن کواد پرعباس کے کمرے میں

سبین کو بہلا جھٹکا کمرے کی خوبصورت اور متاثر کن ڈیکوریشن نے دما تھا، کیا اس کی آماسی کے لئے خوتی کا یاعث تھی،اس کے اندراحیاس حیرانی چاگا تھا،اس گھرنے اسے ہمیشہ حیران ہی

ياتهيس جوہوا تھا و دٹھک تھا یا غلط مگرسین کو غلط لگ ریا تھاءا تنازیادہ کراین ذات ہی ہے معنی الک رہی تھی بھلا کیا زندی تھی اس کی؟ مال نے شادی کی مثو ہرنے لواشینڈ رکا طعنہ دے کررد کیا اور پھر سارے خاندان کے آگے اے ذلیل کر کے چھوڑ دیا تھا اور بات یہاں ہی حتم مہیں ہونی می ای نام نباد شوہر کا بھائی آگیا ہدردین کے النب جب وه اس كي بها بھي ندر بي بلکه بھي بني ہي تعنی او چروه آگیا ، رحم اور بمدردی کا چفہ پین کر مرس کا نقاب اوڑھے اور مال ایک بار پھرخوش الميدكم مطلقه بنى كالمحربس حائ اس سے بوى اور کیا خوش ہو سکتی تھی جھلا؟ نوے تی صد دیگر ماؤں کی طرح ان کا مجھی خیال یہی تھا کہ اس طلاق میں قصوروارسراسران کی بئی ہی تھی جے کھر

لسانے اور بتانے کا ڈھنگ نہ آیا تھا اور بیاتو معل

**ہاؤیں** کی اعلیٰ ظرفی تھی کہوہ اسے پھر سے اپنی بہو

رشتے ناطے، محبت خلوص اور وفا ..... میہ اسب چزیں اس کی زندگی میں اس قدر بے معنویت اختیار کر چگی تھیں کہ وہ ان کے بارے میں مجھ سوچنا مجھی نہیں جا ہتا تھا، مگر ان رشتوں ا نے اسے یوں جگڑا تھا کہ ....!

اسیدی سوچ کا ارتکاز نوٹا ، گاڑی کو ہریک لکے اور وہ چند ٹانیوں کے لئے اپنی سوچوں سے

تیور احمر نے ایسے مجیس سال آساکشات ہے بھر پور زندگی دی تھی مگر ان کی بٹی نے اپنے ہاتھوں ہے ایک کھڑ ا کھود دیا تھا جس میں وہ خودتو کری ہی تھی مگر ساتھ اسے بھی لے ڈولی تھی ،اب جو تحص اس کے بماتھ تھا وہ چوٹ کھایا اور بلبلایا انسان تھااوراپیا محص کمی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ سوائے نفرت اور اذبت کے؟؟؟

وه رات .....وه لمح ....اس کی زندگی میں ایک بھیا نگ سحانی کی مانندموجود تھے اور ان ہے نگاہ جرانے کا کوئی فائدہ نہ تھاوہ مٹنے والے ہیں تھے، جوآگ حما تیمورنے اس کے اندر دہ کائی گلی وہ اتنی آسانی ہے بچھنے والی نہ تھی ،اسے اس آگ ہے اینا و جودروش کرنا تھا اور پھراس میں حباتیمور

حباتیورہیں جانی تھی کہاس رات اس نے اسید مصطفیٰ کے اندر سے انسانیت کا درداس کے وجود سے ایشرف المخلوق ہونے کا لبادہ بہت آسانی ہے میں لیا تھا اور اس نے اپنی عریاں روح کو ڈھانینے کے لئے اب کے بار جولہاس ليندكيا تقاوه''حيوانيت'' كالباس تقا، اس لباس کے اندرز ہرتھا، اتنا تیز اتناز ہریلا کہ بوی شدت ہے کسی کوڑ سنے کی خواہش اس کے خون دوڑ رہی

حباتیور نے اپنی خود غرصی میں اس بے

چند کھے ایک مہیب خاموش طاری رہی، چرسین نے سر جھکا کیا۔

ر. ''بول شامل تقی۔'' جواب مختصر تھا اور لہجیہ ا تنا آہتہ تھا کہ وہ مجشکل من پایا، مگر اس محضر مگر جامع جواب نے عباس کے چرے کی رونق بحال

"اس دن جب میں آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ ملی مبیل تھیں ، کیوں؟ "عباس کواس دن کی المانت يادآني تو يو چه ميضا - ي

''وہ میری بے دقونی تھی۔''اس نے انتہائی حالی سے اپنا بجزید کرتے ہوئے کہا۔

''اوہ جسٹ لیواٹ۔'' عباس نے سرجھنکا ادراس کے ہاتھ تھام کئے ، بین کی ساری جان ما تعول مين سمك آني تلي -

" آب کے ہاتھ بہت بیارے ہیں جین۔" اس نے سین کے ہاتھ کی پشت سہلا تے ہوئے رجيم سے كہاتوسين نے جھكے سے سرا تھا كرا سے ویکھا،عباس کی آنکھوں کا تاثر بہت مختلف تھا، میہ آیک طلب اور انتحقاق سے معمور مرد کی آنگھیں تحصیں ، وہ تاسمجھ نبیل تھی جبھی نظر جھکا گئی۔ ''مِں ہینیج کرلوں؟''اے اپنی آواز اجبی

''ضرور، بھابھی بتا رہی تھیں کہ آپ کے لیاس اس کب بورڈ میں بڑے ہیں۔"عباس نے وارڈ روپ کی طرف اشارہ کیا، و دسر ہلائی ہوتی الحُدِين ،اس نے ایک آرام دہ شلوار میض منتف کی اور باتھ روم کی ست بڑھ گئ، کپڑے تبدیل کرنے کے بعداس نے منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو کھول کر ڈھیل سی چیا بنائی اور اتارا ہوا کامدار موث تهد لكا كر باہر لے آنى، اے لاكر وارد روب میں رکھ دیا ،عباس بوی می سلائیڈیک ونڈو

کے یاس کھڑا تھا، چراس نے بردہ برابر کیا اور

اس کی طرف مڑ آیا جو کہ گلوں سے خوش رنگ بیڈ کے نزد کی کھڑی تھی، اس کے چبرے پداجھن

'' تچونہیں۔' وہ بیڈی ٹی پے ٹک گئی۔ '' دودھ بی لیس ، کول نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کے تھر بھی مجھے مہیں کھایا تھا۔' عیاس نے سائیڈ سیل بدر کھا دودھ کا گلاس اس کی ''دل مبیں جاہ رہا۔'' وہ بے زاری سے

' دل کی مت سنیں ،میری بات مانیں ۔'' وہ

'' ہاں میلے دن ہی اپنا آپ فراموش کر کے جی حضوری شروع کردون؟ "وهاندر بی اندر کر ه كرسوچ ربي هي ، گلاس تهام ليا ، دوده يم كرم اور خوش ذا نقه تھا، اس نے مجبوراً چند کھونٹ کے کر گلاس برے بٹا دیا ، پھراٹھ کر گلاس سائیڈ بیبل یہ

"." آپ شکل ہوئی آلتی ہیں، لیٹ جا ئیں۔" عباس نے کہاا بیانہیں بیمشورہ تھایا حکم وہ مجھ

'' مجھے عشاء کی نماز ادا کرتی ہے۔'' وہِ وضو كرنے كے لئے واش روم كى سمت برھ كى، عباس وہیں کھڑارہ گیا مصطربادر بے چین۔ کچے در بعدوہ اندر آئی تو عیاس نے اس

کے بن کیے ہی اے جائے نماز تھا دیا تھا۔ جے وہ ایک طرف بچھا کر نماز میں مشغول ہو گئی، عباس خاموتی ہے بستر یہ دراز ہو گیا، مگر جلد ہی بے چینی نے اے احساس دلایا کہ وہ ایزی ڈریس میں ہمیں تھا، وہ لباس تبدیل کرنے کے خیال سے اٹھ گیا ، ہاتھ روم گیا تو چینج کرنے

م المان ا

2013 F. 1 ( 12) in which

غرض انسان کو ایک سرسرا تا ہوا ناگ بتا دیا تھا جس کے اندر بہت ساز ہر جمع ہو گیا تھا اور اے بهرحال سي كو ژسنا تھا اپنا بیەز ہر یا ہرا تڈیلنا تھا اور وہ سی ....حبا تیمور کے علاوہ اور کون ہوسکتا تھا، اسيد مصطفىٰ اس باربھى غلط تھا دھوكہ كھا كيا تھا، مار

پھر یقین کی باط یہ تجھ سے میں بہت اعتاد سے ہارا!!!!  $\triangle \triangle \triangle$ 

عباس کا ہر اٹھتا قدم سبین کے دماغ یہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، اس کا دل جاہ رہا تھاوہ زور زور سے روئے اور اس سے لوچھے کہ ودعياس معل! مين تو مجبور مهى ممرتم تو مجبور مين تھ،مر دمجور میں ہوتا چرتم نے ایسا کیول کیا؟" یہ وہ اس کے سامنے آگر بیٹھ گیا، سبین کے اندر هنن ہونے لکی ،اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرزرے تھے، اس نے یہ کیکیاہٹ چھیانے کی غاطر منقيان سيج لين تفين-

''سین!'' عباس کی آوازیبه اس کا سر پچھ مزید جھک گیا،وہ چند کمح بغوراے دیکھتار ہا پھر ہاتھ بڑھا کراس کا چبرہ او پراٹھا دیا ، دونوں کی نظر کی سین کی آنگھیں آنسووں سے کبر یز تھیں ادر ان میں کیامبیں تھا؟ و کھ عم ،شکایت اور بے بسی! عباس نے ہاتھ سیجھے ہٹالیا۔

"آپ ناراض ہیں؟" وہ آ استی سے

''کس بات یر؟''سبین نے تیزی ہے کہا۔ ''اس شادی میں آپ کی رضا مندی تھی؟'' اب کی مرتبه اس کاسوال زیاده واضح تھا۔ "إب اس بات كى اہميت ہے؟" سين كا لهجيده يمامكر ترش تقابه

"اہمیت ہے سین!" وہ زور دے کر بولا،

کی بحائے شاور لینا شروع کر دیا ، انچھی طرح اپنا دماغ محندا كرنے كے بعد وہ والي بابرآيا تو ا یک حیران کن منظر اس کا منتظرتھا، لائٹیں آف تھیں اور سبین بیڑ کے ایک کونے یہ دراز تھی ، اس کے اندرایک عجیب احساس نے سراٹھایا، وہ آگے بڑھا اور بیڈی یہ بیٹھ گیا، چند کھے وہ بے<sup>ح</sup>س و حركت رما مجرات عندك كااحساس موااس نے لمبل کھولا اور اوڑھتے ہوئے اسے بھی اوڑھا دیا، اینا تکیم سین کے قریب کیا اور لیك كیا، دوسری طرف فورا اس کی موجود کی کونونس کیا گیا تھا، وہ کچھاورآ گے سرک کئی،عباس نے اس کے شانے یہ ہاتھ رکھا تھااور کویاغضب ہو گیا۔ "باتھ مت لگاؤ بچھے۔" دہ تڑپ کراس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی،عماس کا رنگ غصے اور ذلت کے احساس ہے دیک اٹھا۔ " آپ کیا کہدر ہی "بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔" وہ ''اور انجان ننے کا ڈھونگ رحانا بند کر دو- "وه زبرز بر کیج میں بولی هی-'' مجھے جھوٹ بو لنے کی عادت مہیں ہے، میں آپ سے کہدرہا ہوں نا کہ میں چھ مہیں ۔ جانتا۔'' دہ تیزی سے بولا <sub>-</sub> ''میں مان ہی نہیں سکتی عباس کہ اس گھر میں رہتے ہوئے تم بے خبر ہو گے بلکہ یوں کہو کہ

میری ذلت کے تماشے کی روداد مجھ سے سننا

معیار یہ بوری ہیں اتر لی ، اس کئے وہ مجھ سے

کوئی رشتہ مہیں بنائے گا، یہ شاری ایک کاغذی

شادی تھی اور پھراس نے سب کے سامنے اس

بات كا اقرار كيا تها كدوه مجھے اس قابل ہی تہيں

🛚 جا ہے ہو، تو سن لو اس نے کہا تھا میں اس کے

مجهتا تھا كە .....، 'وە بزيانى انداز مىل جيخة ہوئے

"ای کے فزدیک میری کوئی حیثیت کوئی اہمیت مبیں تھی اور اس کا ثبوت اس نے ہمیشہ دیا، میں کیے مان لوں کہتم وہ بیں کرو کے جواس نے كيا تها، مين ..... أيك تمكراني بهوتي عورت بول عباس احُر مغل! اور تمہیں تو فخر کرنا جاہیے کہتم نے مجھے اپنا کر دنیا میں ہی جنت خرید لی عظمت کے مینار پر چڑھنے کا بہت شوق تھا نا مہیں؟ بہت ہدرد بنتے تھے ناتم میرے .... بتا چل گیا ہے مجھے۔ 'وہ دھی تھی، اس کے اندر کا دردلفظوں کی صورت باہرنگل رہا تھا، وہ اداس تھی اور آئے والےوقت كا فوف اس كے جمرے يہ جفك ربا تھا، وہ ایک کم ظرف مرد کے ہاتھوں زیمل ہونے کے بعد دوسرے کے باس آتو کئی تھی مراہ ا پنانے ہے کریزال تھی، وہ احساس تمتری میں متلاتھی، وہ دویارہ ردہونے کی ہمت بیس رھتی تھی اور بیسباس کے الفاظ سے عیاں تھا۔ عباس جیسے کسی خلا میں معلق ہو گیا تھا، وہ کئی ٹانے سبین کونا مجی کی کیفیت میں دیکھتار ہا۔

"دسبن آب!"اس نے بولنا جایا مرشدت جذبات ہے اس کا گا رندھ گیا اس نے ب ساختاسی دیے کی خاطر دونوں باتھ بین کے کرد

"میں نے ہرمکن کوشش کی اپنا گھر بھا۔ ی عباس! مر چر بھی امی نے بچھے ہی مور دالزام مخبرایا،میرا کیاتصور تھاا کراس محص نے مجھے بسند مہیں کیا تھا، میں کیوں ..... ' وہ روتے روتے اس کے ساتھ لگ کئی، عباس نے اے مضبوطی ے اینے ساتھ لگا لیا، اس نے عباس کی محمض اینے آنسوؤں ہے بھلودی تھی، وہ اسے تھپکتارہا، بہلاتار ہا،سلی دیتار ہا۔

بھراس نے سین کولٹا دیا اور آ ہستہ آ ہستہ اس کی پشت تھیکتار ہا جیسے کسی روتے ہوئے شیر خوار بح کو بہلایا جائے چروہ سوئی، اس کے جرب یہ آنسوؤں کی لکیریں تھیں،عباس نے اسے تھیک ہے میل اوڑ ھایا اور خود بھی سیدھالیٹ گیا اس کی نظرين حيجت بيمعلق تحيين؛ وه حيران تقيا ادراس ہے زیادہ خوش اس کی دجہ لئی مضبوط تھی ،سین جس حص کے ساتھ رہی تھی وہ تو تھٹیا تھا مگرا بن کم ظرفی کے باوجوداس نے بین کووفت گزاری کے کئے شکار نہیں بنایا تھا۔

وه خوش قسمت تھا کہاس کی قسمت میں ایک **شفاف، اجلی اور خالص لڑکی تھی ، جس کے دل و** زہن کی سلیٹ یہ اپنا نام لکھنا اس کے لئے کوئی بهت مشكل ندتها-

ذرای توجه، وهر ساری محبت اور ول سے کی تی عزت اس کے لئے وہ ہتھیار بن عکتے تھے جن ہے دہ بہ معرکہ مرکز سکتا تھا،اس نے مسکرا کر مونی ہوئی سین کو دیکھا اور دل سے اسے رب کا الشکرگز ارہوگیا تھااوراس کے بعدائیے ماں ہاہ كا جنہوں نے اس سے ایك برونت أیك مح فیصله کروایا تھا، رات نصف سے زیادہ بیت جل تھی؛ وہ اپنی خوش کی شدت بانٹنا جا ہتا تھا مگر وہ سو اربی هی عباس چند کھے خود بیہ ضبط کرتار ہا پھراس نے باڑ مان کر سین کی طرف کروٹ لے لی، ملکی ی فیکوں روتن میں اس نے اس کی روش پیشانی 🛂 کوچو مااور پئر اسے خود میں چھیالیا۔

" مجھے کیا پاسین؟ تو لتنی خاص ہے، تو .... و سیا مولی ہے، جس کی چک دیک بس میری آمھوں کے لئے ہے، میں کتنا خوش نصیب مول الو كياجائي؟ "وه ادب كے سارے قريخ معول کر قربتول کی طرف روان دوان تھا، ایس مے ہر ہر اعضاء سے سرشاری چھوٹ رہی تھی،

اس کی مس میں کسی کھڑی داریائی اور اور مہرائی پڑھی تھی جب سبین کی آئکھ کھل گئی ، اس نے خود کو این دلکش حصار میں مقید مایا تو رشکت میں گا بیاں هلتی چکی کنیں، وہ مزاحمت کرنا حاہتی بھی تو نا کام تھبرتی کہ مقابل کی پیش قدی میں ایس وِالبانه وارتنی اور بے خودی تھی کہاس نے خود کو ململ طور مرمحصور كياتها ممرتبيس محصور محفوظ و

> عجب جوگ عبانال! به کیماروگ ہے جاناں؟ بوے بوڑھے بتاتے تھے کئی قصے ساتے تھے مرہم مانتے کب تھے؟ برسب چھ جانے کب تھ؟ كربهت پختدارادے مس طرح ہے توٹ جاتے ہیں؟

> > ہمیں ادراک ہی *کب تھ*ا؟ جميں کامل بھروسہ تھا ہارے ساتھ سی صورت بھی اييا ہو ہيں سکتا میدل بھی قابوے بے قابو موسيل سكنا

يمريول بواجانان!!! ندجانے کیوں ہوا جاناں جكركاخون ہواايبا تیرےابروکی اک جنبش پر تیرے قدموں کی آہٹ پر گلا بی مشکرا ہٹ پر تیرے سرکے اشارے یہ صدائے دل ربانہ ير

چرائے معصومانہ پر

بڑے بے ہاک پھرتے تھے سخاوت کرنے آئے تھے اور بالوں کے قائل ہو گئے ہم بھی!!!

''نوال! تم مجھے ستارا کے ماس کب کے کر جاؤ کے؟" عائشہ نے مسح سے کوئی پیاسیویں مرتبہ یو چھاتھا،نوفل نے فون یا کٹ میں ڈالا اور طویل سانس لے کران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ " میں کوشش کر رہا ہوں ، اصل میں اسے جس جگہ پدر کھا گیا ہے وہ بہاڑی علاقہ سچن بوری ب جہاں سے اے نکالنا اتنا آسان مبیں ہ مجھے ڈرے کہ مہروز کے آدمی اے کوئی نقصان

نگاه قاتلانه پر

جفائے بحر مانہ پر

ادائے کا فرانہ بر

تکھائل ہو گئے ہم بھی

مائل ہو گئے ہم بھی

سائل ہو گئے ہم بھی

برے بوڑھوں کی ان

''تو تم کوشش کرو نا که پولیس کی مدد ہے....' انہوں نے نورا مشورہ دینا جا ہا مکر نوفل نے ان کی بات قطع کر دی۔

پہنیانے کی کوشش نہ کریں۔" اس نے پریشانی

''نہیں یہ بالکل الگ معاملہ ہے اور پولیس کوانوالوکرنے ہے ستارہ بھی زد میں آئے گی ،جو کہ میں قطعا تہیں جاہوں گا، آپ یہاں کے میڈیا کو جانی تہیں ہیں ، سیمعالمے کواس قدر ہائی لائٹ کریں گے کہ جینا دو بھر ہو جائے گا۔'' وہ وانسته انهيس ورار ما تھا۔

''خیرمیڈیا کی بات تو تم رہے دو، ہارے یا کتان کے میڈیا نے پور**ی** دنیا کے میڈیا کو پیچھے

حپوڑ دیا ہے۔'' وہ جل کر بولی تھیں، نوقل سر جھنگ کرایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔

بہ ناشتے کے بعد کا مظر تھا، بیڈروم میں دونوں کی ایک بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ''سبین! آخراس میں براہلم کیا ہے؟ ولیمہ کا ریسپشن تو دینا پڑتا ہے نا؟'' وہ جھلا کر کہدر ہاتھا۔ '' مجھے نہیں بتا بس، تم کیوں مجھنے یہ آ مادہ نہیں ہوعیاس؟ میں لوگوں کوفیس ہیں کرسکتی، وہ سب جانتے ہیں مجھے ایاز کی وائف کی حیثیت ے اور اب ..... ' وہ بے چینی سے لب کلنے لی ، عباس کے چرے کارنگ بدل کیا۔

'' مجھےاس سے فرق نہیں پڑتا۔''عباس نے اے باور کروا دیا تھا،وہ چند کھنے خاموش رہی۔ ''مگر مجھے برنا ہے، میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع اور جدرد يول كإمر كر مهيل بن على-" ده سك كربولى تو آ تكصير ملين بإنيون سے جرنے

"آپ لوگوں کی اتنی فکر مت کریں۔"

و مبیں کروں کی مکرتم میری فکر کرو پلیز یہ سب ہوئے سے روکو، میں اس سب کا حصہ ہیں بن على يون اس كالهجه دونوك تفاءعباس چند كي خاموش ر ما مجر الحد كر با برنكل كيا، سب آنس جا چکے تھے جبکہ شاہ بخت اجمی ادھر ہی تھا، وہ پنچ آبا تولاؤ كم من شاہ بخت موجود تھا، وہ شايد ديرے اشا تھا بھی اب جائے لی رہا تھا، جبکہ یاس ا رِمندون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کررہی تھی، وہ ایک کی طرف چلا آیا، شاہ بخت عائے کا گے جھوڑ کر

''کُڈ مارنگ جگر۔''اس نے عباس کو تھے

" فتنج بخير-"عباس بچه جعينب ما گيا، <del>سج</del> ہے اے سب یو نمی پروٹو کول دے دے تھے۔ ' کسے ہو؟'' بخت نے اس کے شانوں

'' نحیک ہوں کچھ بات کرنا تھی۔'' عباس انے فور**ا**اس کا دھیان خودے ہٹایا۔

' کون ک بات؟'' وہ دونوں ساتھ ساتھ

" صبح بھانی اور بابا کہدرے تھے کہ ایک دو دن تک کوئی ٹائم سیٹ کریں ، ولیمہ کے ریسیشن کا الرسين اس كے لئے الكرى ميں ہيں۔" وہ آہندے بنانے لگا۔

• • کیا مطلب؟ کیوں؟ ''وہ حیران ہوا۔ ''بیں وہ ہی پیپل کوئش..... ڈرتی ہیں کہ و کیا کہیں گے؟ کہدرہی تھیں وہ قیس ہیں کر علتيل يم عماس كالهجدا فسرده تھا۔ " تو تم انہیں سمجھاؤنا۔"

" بین نے کوشش کی مگر ..... " وہ بات مکمل

و المان کہونا عباس کہ وہ تیں کال مڈل کلا*ک* وى مملكس كاشكار ب-"رمشه في موت ب

'ائنڈ بورلینگوج رمشہ۔'' عباس کا رنگ

الرے ' وہ طنزیہ کی۔ اس میں برامانے کی کیابات ہے؟ تج ہی میں نے، اگر اس نے یو نیوری کی شکل م ا مونی تو و میعتملی اس کی Thinking بھی

جمث شف اب رمشد " شاہ بخت سے مملاشت نه بوا تفا، وهغراا ثفا تفا\_ "يوشفا پم سے بات كون كرر ہا ہے؟"

نے آگے بڑھ کرسیدھے ہاتھ کا ایک بھر پور تھیٹر رمثہ کے منہ یہ مارا تھا، وہ لڑ کھڑا کرصونے پر كرى اوراس كى دلدوز چيخ بورے لاؤنج كو ہلاكر ''تمہاری اتن جرأت کہتم بھھے گالی دو، حمبين تو من ..... وه دهار رما تها، عباس في يكدم المصحتى سے جكر كر پيچھے ہٹايا تھا۔ ''شاہ بخت کیا کررہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو ''حپوڑو مجھے، اے میں گالی دینے کا مطلب سمجهاوس ذرا، بالجھتی کیا ہے آپ کو، جب جاے جو جا ہے بکواس کرنی چرے اس کا تو میں دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔'' وہ خود کو چھڑا کر آ مے بردھا،لبحدانتہائی برزاہوا تھا۔

" تم جیسی بر تمیزلاک سے میں بات کرنا بھی

"م ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات

كرنے والے، خود كيا ہوتم ، نضول انسان-'' وہ

حلق میاڑ کر جلائی تھی، شاہ بخت کا جیسے د ماغ ہی

الث كميا اس كي آنكھوں ميں خون اتر آيا تھا اس

پندنبین کرتا۔"وہ جی کر کہدر ہاتھا،رمشہ کوآگ

''تم ہو گھٹیا بلکہ ذلیل، جاہل اور ..... بے غيريت بھی ہوجھي تو مجھ يه ہاتھ.....''اس باروہ بات ممل مہیں کر سکی تھی ، شاہ بخت نے بے در لیخ اسے دو تین طمانجے مارے اور شاید و ہمزید بھی لگا دیا مرعباس نے اسے دور میں لیا۔

" إن بان من دون كى كالى ، كيا كراو كى؟

میرا منہ بند کر والو گے؟'' وہ حلق کے بل چلارہی

(باتى آئنده ماه)

2013 CF (E)





پرتمیزی کررہی تھی وہ، ذرا بھی تمیز نہیں اے پڑھی لکھی جاہل۔' شاہ بخت عفر سے کہتا با ہرنکل گیا، جبدعباس بے جارہ وہیں رہ گیا۔ "كيا بوا تقاعباس؟" وه اس سے پوچھنے ' سیجے مہیں تائی امی میں اور بخت اپنی بات كررب من كدورميان بين رمشه بولن لك كلي كى، "آپ کے سامنے ہی ہے، کس طرح بخت نے اے مع کیا تو وہ اس کے گلے پڑگئی،

"بس کرو بخت، کیا ہو گیا ہے حمہیں، اتنا مائیر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔"عباس کا رنگ زينون تائي مكا بكاس تحيين، جبكه رمشه روتي اليه كيا بو ربا تها؟" وم بلند آواز مين

### ناولث

پتا ہی ہے، وہ کہال برداشت کرتا ہے کی ک بات،اس نے محیر ماردیا، باتی کا تو آپ کو پائی ہے آپ کے سامنے ہوا سب چھے۔" وہ خاموثی

۔ سمجھ نہیں آتی <sub>'</sub>اِس لڑک کو کیا ہو گیا ہ<sup>ے ،</sup> عجیب ی حرکتیں کرنے تھی ہے، پہلے وہ ریٹر ہو والا شوشہ چھوڑ اتھااب باپ کو تنگ کرر ہی ہے کہ جھے اسلام آباد ہے ایم فل کرنا ہے بھال بتاؤ کیالا ہور میں بو نیورسٹیز نہیں ہیں۔' وہ تھی تھی می صوف ہ

"آپائے مجھائیں تائی ای۔" '' کیا تسمجهاوُں؟ وہ آمادہ بھی تو ہو، میں بھینس کے آھے بین کب تک بجاؤں ، بدازی آو ميرے لئے سئلہ بنتی جا رہی ہے۔" انہوں نے ہاتھ سر پہر کھ لیا۔

دنا 1 منی 2013



فون کرے کہا تھا کہتم کھیرے بھاگ کی ہو،اف میرے اللہ بتانہیں علی حمہیں میں کے تھر میں کیا

طلباوطالبات كتمام تعليم مشكاهت كاحل ب ازد وساوسل شدرب بسات بنم بسن برک المناب المالا المالي المالة المالة المالة المالة المالة المالة

جواساته واورطلب من بكمال مقبول اور احزاد حزافر وفت جورت ين أفش لَيَا كَيْ بِ كِمان كُمطالعتَ بعدز مرف آب كامياب ون بلَدَة لَى إِن جَارِيلُ مُدورِدِهِ بات وَمَان وَبِن مُن الْمَأْلِيبِ. في الله الله الله الله الله الله عِمَا فِاتْ تِيَارِكِ مِنْ جِينَ الْمُعْمِنِ آبِ كَرِيَّوابِ كَرْ بِادِهِ عِنْدِيادِهِ أَمِيرِ فِي

بالمراكب المالي المرابع المرابع المراكب المراك

5th 8th 9th

10th F.A.F.SC

B.A B.SC M.A

مستحق طلبا ووطالبات كتب حاصل كرت ك ليرابط كري

فسث فلور، ذیثان پلاز و احاطه شابدریان ،ارد و بازار لا بور ن 942-37245230, 0344-4258590

حمهیں سب کچھے'' وہمسکرا کی تھیں۔ م کھے در بعد وو ای طرز کے بنے ہوئے ایک اور بهث میں پہنچ کئیں ، بیدوہی ہث تھا جہاں نوفل عائشہ کو لے کرآیا تھا۔

''میرے خیال میں نوفل ادھر ہی ہو گا۔' عائشاے لے کراندر کی طرف آگئیں، ستارہ کی تظریں بے چینی سے إدھرأدهرد كيمري تعين، مر چند منك بعد جبكه وه سارا بث دكي چكى تحيس، البيس پاچل كيا كه وه و ہاں سے جاچكا تھا، ستاره

'میرے خیال ہے وہ کسی کام ہے گیا ہو گاءآ جائےگا۔''وہ بولیس۔

" آؤ..... بنرروم میں چلو۔" وہ ستارہ کو کے کر بیڈروم میں آگئیں ،ستارہ کوالیی کوئی خوش امیدی مہیں تھی کہ وہ آئے گا، وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ملنے سے کتراتا تھا، اس کا سامنا کرنا تہیں جا ہتا تھا جھی تو عین موقع پر وہ غائب ہو گیا تھا، وہ خاموتی سے بستر بیردراز ہوگئ، عائشراس کے باس بیٹھنے لیں ، پھراٹھ لیس ۔

"میں جائے بنا کے لائی ہوں، تم مجھی ذرا ریلیس ہوجاؤ، یا جیس کب سے دہاں تھے۔"وہ

اور چھے اس کو تنہا چھوڑ کئیں، اس کے خیالوں اور یا دول سمیت ، نوفل نے اپنا کہا بھے کر د**کمایا** تھا، اس ستارہ کوآ زاد کروالیا تھا، مگر وہ خود کہاں تھا، وہ مضطرب می ہو کراٹھ بیٹھی۔ مجھ در بعد عائشہ آسیں، جائے سے موسئے دونوں جہنیں جب ماتوں میں مصروف موملی تو وقت گزرنے کا پینہ ہی نہ چاا۔

" پاہستارہ! اس کمینے مہروز نے یا کتان

کی طرف بوھ لئیں، برآمدے میں ہی اہیں ستاره نظر آگئی، وه لیک کر اس کی طرف برهی تھیں، ستارہ نے جیرت سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، جیسے اسے اپناوا ہمہ جان بیٹھی ہو۔ "ستاره بهمیری بهن سه تاروسه وه

"أني! آب بي يهان سيكيع؟" وه جیسے ابھی تک شاک میں تھی۔

'' جھیے نوفل یہاں تک لایا ہے، چلو نکلو یباں ہے، کہیں کوئی آنہ جائے ، چلوستارہ وہ باہر گاڑی میں ہے، چلو۔ "ارد کر دکوئی ہیں تھا بھی وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر لے کئیں، پانبیں وہ سارے آ دمی اور ملازمه کہاں غائب ہو گئے تھے مگر اس ے انہیں کیا سروکار ہوسکتا تھا؟ وہ باہرآ میں اور تیزی ہے گاڑی کا بیک ڈور کھول کر پہلے ستارہ کو بشایااور پیمرخود بینه گستیں۔ '' دیکھونوفل! ستارہ آگئی، اب چلو۔'' وہ

خوشی سے جبک کر بولیں تھیں۔

ستارہ کی نظروں نے بے تابی سے زِّرانْیُونگ سیٹ یہ بیٹھے آ دمی کودیکھا تھا، اس نے کردن موڑی ، وہ مبتی نقوش کا حامل تھا۔

"موري ميم! سرتو جا ڪيے ہيں، ميں آپ کو جھوڑ دوں گا۔''اس آ دمی نے شستہ انگریز ی میں کہا ، پھراس نے گاڑی شارٹ کر دی، ستار و کو یے حد مایوی ہوتی۔

''حیرت ہے ابھی تو ادھر ہی تھا، میں تمہیں کیا بناؤں ستارہ، وہ کیسا ہے بس یوں سمجھ لو، انسان مہیں فرشتہ ہے ہمارے کئے وہ کیامہیں کیا اس نے؟ ''عائشفر طخوتی سے کہنے لگی۔ " آني! آڀيبان آئين کيميج "اس -

''بس ذِ راتسلی ہے بیٹھ کیس، پھر بتاتی ہوں

عماس لا جواب سا ہو کرائبیں دیکھے گیا وہ تو ا بنا مئلہ ڈسکس کرنے آیا تھا تگریات کسی اور ہی رخ به جانفی هی۔

"اب بتاؤ جب اس کے بابا اور بھائی یو چیس کے تو کیا جواب دول کی ، باب تو اس کا مرے پیچے یہ جائے گا کہ میں نے اس کی تربیت نحیک مہیں گی، میں کیا کروں؟ یہ پتانہیں کیوں اتن بے لحاظ ہوئی جارہی ہے،اب کول اور علینه کوی لے لو، لیسی مجھی ہوئی بچیاں ہیں، محال ہے بھی بلندآ واز میں بات بھی کی ہو۔'' وہ کڑھ

پے فکر مت کریں، انہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ 'وہ کی دینے لگا۔

'' کوئی نہ بتائے، وہ خود ہی بتا دے گی۔'' وہ جل کر بولیں تو عباس ایک طویل سانس لے کر

یه تنجن بوری کامنظرتها، و ہی شاداب بہرسبر مماڑی علاقہ جو کہ توریث کے لئے بوی سس رکھتا تھا،نوفل اس وفت ایک ہٹ میں عائشہ کے ساتھ موجود تھا، اس کے کچھ آ دمی اس ہٹ کی محمرانی کررے تھے جس میں ستارہ موجود تھی۔ کچھ دہر بعد وہ عائشہ کوا بن گاڑی میں لے کراس ہٹ کی طرف جار ہاتھا، کچھ دوراس نے گاڑی درختوں کے جج روک لی،اس کے اشارے مراس کے آ دمی حرکت میں آ گئے ، ہٹ میں صرف تمن لوگ تھے،سب سے يہلا چوكيدار جوكة تمرائي پیمعمورتها، دوسری وه ملازمها در تبسری ستاره!

گارڈ زنے بہت آسائی سے چوکیدار کونے ہوش کرکے ایک طرف ڈالا اور دروازے کھول

وفل نے اشارہ کیا تو عائشہ **ف**ورا امر کر اندر

مدر ماهاب دنا 🖽 منی 2013

ماساس منا ١١٥٠ و 2013

عذر محا تھا، بس بول مجھو كه بم جيتے جي مر كئے تھے، کچھ سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ کیا کریں، کدھر ا جا میں کس سے مدد مانتیں، بس یوں لگتا تھا کہ ہم سل اندهیرے میں ہیں، ایسے میں مہروز کی طرف ہے بھیجا گیا طلاق نامہ، آہ کیے بتاؤں کیا كزرى جميه، يوتو نوفل، الله بهلا كرے اس كا، اے بی زندگی دے، آسانیاں عطا کرے، اس کا احسان ہے ہم ہر، ایک دن اس کا فون آیا، جب اس نے بتایا کروہ ستارہ کے بارے میں بات کرنا عابتاہے، تو مجھ سمیت سب کوسکتہ ہو گیا ، ہم تو تم ہے بدگمان تھے اور مہیں رو بیکے تھے مگر نوفل نے ہمیں ساری سحانی ہے آگاہ کیا اور تب مت ہوجھو ایال کا کیا حال تھا، اتنا رو رہی تھین اور کہتی

'تم میری بنی سے بدگان تھ نا، دیکھو اس کی یا گیز کی ظاہر ہوگئی۔''

" پھر نوفل نے مجھ سے بات کی اور یہاں آنے کا کہا، میں تو اڑ کے آنا حامی تھی مر کچھ قانوني ركادتين هي، ميرا ياسپورك بنا تها، كاغذات، ويزه ، عكث ، كوني أيك كام تو نه تها مكرابا ہائے میرے پیارے اہا میں صدقے جاؤں کتنا ساتھ دیا ، لئنی بھاگ دوڑ کی انہوں نے ، کچھ نوقل بھی مدد کر رہا تھا اور بول میں بندرہ دن کے وزٹ ویزے یہ یہاں آ گئی۔'' وہ ذرا در کو

" آب کونوفل کینے گیا تھا؟"

" ال بالكل بيلمي كارى مين،اس كى سج د مجھے کے قابل تھی، کیسا شاندار گھرے اس كِيا-'' وه نوفل كي تعريفون مين رطب الليان هو تیں، ستارہ نے سرجھٹکا اے اندازہ تھا کہ میہ سباس کے مالکوں کا ہوگا۔

''ابتم مجھے بتاؤ، کیا ہوا تھا؟'' آہیں اپنی

ایک پرسنک بناتھا، دوسرے پر چولہارکھا تھااور بیہ مختصری جگه بر بین کی ضرورت بوری کرربی هی، ای رخ یہ چکتے ہوئے کرے کے آخری کونے میں واش بیس تھا اور ذرا اندر کو جا کر ہاتھ روم

حبا خاموتی سے کمرے کے وسط میں کھڑی هی ، خاموش اورخوفز ده اور جیران ، ان کا سامان وسظ میں دھرا تھا۔

"بيكيا باسيداييهم كهان آسك بين؟ الل نے سوال کیا، وہ کچھ ہو لے بغیر ایک طرف ے واش بیس کی طرف جلا گیا ، قدرے جھک کر اس نے نل کھولا اور آستین کہدیوں تک فولڈ کر کے

"ملى تم سے چھے يو چھراى ہوں۔" وہ اس اد جملا کے بولی، اسید نے خود یہ بے بناہ ضبط الرتے ہوئے سلوموثن میں نل بند کیا اور آستین معنی کرتااس کی طرف ملیت آیا۔

اب وہ دونوں آمنے سائنے تھے اور تب حما اس کے بھلے جمرے کودیکھا اور اس یہ جی ان دو حسین آنکھوں کو جو کہ بہت بدل چک تھیں ، ان المنصول كا تاثر آج بميشه ے مختلف تھا، كيا تھا وال؟ نفرت، وحشت اور سب سے بردہ کر اجنبیت، جس نے سب سے زمادہ حما کو تکایف

' دوبا تیں ہمیشہ یا در کھنا حباتیور!'' د دنمبر ایک:۔ دوبارہ مجھ سے سوال کرنے کی ملطی مت کرنا۔"

\* منمبر دو: \_ آئندہ مجھے اس انداز میں مخاطب مت کرنا، رشتے بدل کیے ہیں، طرز حفاطب بھی بدل جایا جائے۔ 'اس کی آواز ہے ماری نرمی اور شانستگی رخیست ہو چکی تھی، اب فال صرف تبش تعی اور کرختلی۔

حاکسی تصویر کی مانندساکت تھی، ہے جان اور حیران اور خاموش بازی الث کمی تھی، وہ نا قابل یقین تھی، بھلا ایسے کیسے ہوسکتا تھا، اپنی زندگی کی مہ بازی تو اس نے سب کچھ داؤیر لگا کر جیتی تھی،اے تو ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا کہ مرینداور تیوراس کے کیے گئے ڈرامے سے متاثر ہوجا میں گے، بلکہاس کا یقین کرلیں گے۔

د دسرے آگر دہ اسید کوقصور دار سمجھ لیتے تو یہ مجھی ضروری مبیں تھا کہ وہ اس کے تکاح یہ آمادہ ہوجاتے، بیتوسراسراسیدی بے دقوتی کی وجہ ہے اس کا کام بن گیا جس نے برے جفارت آمیز انداز میں کہا تھا کہ ان کی بنی کی معظی کوئی مہیں بسلائے گا اور تیمور احمد کو یمی بات کلک کر کئی تھی اور البيل چھاورسونے يەمجبوركر كئى،اباسيدى برقمتی کداس کی بات اس کے اینے محلے کا بھندا

بہرحال جوبھی ہواءاس سارے منظرنا ہے میں سب سے زیادہ فائدہ اس کا اینا ہوا تھا، اس نے تو بس تھوڑا سا اووری ایکٹ کیا تھا اور باقی کام یا فی لوگوں نے خود کر دیا ، وہ خوش تھی ہے انتہا

اے وہ ل گیا تھا،جس کے لئے وہ بے انتہا حدوجهد بھی کرنی تو نہ پاسکتی، وہ بے وتو ف مہیں تھی جائتی تھی کہ کوئی جائز راستہ مبیں تھا، وہ کیا بنالی این باب کو؟ کداے اسیدے محبت ہے اور وہ اسے داماد کی حیثیت میں قبول کرلیں ، جے وہ بھی منے کی حیثیت سے قبول نہ کر یائے تھے اسے علم تھا کہ اس مسئلے بیہ وہ اپنی جان چیز کتی ماں ہے بھی چھ کہدنہ یائے گا۔

تو ثابت ہوا کہ راستہ بند تھا اور اس بند قل ے نگلنے کے لئے اے صرف ایک راستہ نظر آیا تھا جیسے اختیار کرنے میں اس نے کوئی تعامل نہ

ماهنات منا 1100 منی 2013

بنا سانے سے فرصت می تو اس سے دریافت "آپ کونوفل نے نہیں بتایا؟" "بتایا تھا مگر میں ""اس نے ان کی بات ين كچه ديرسو جاؤل آلي!" وه آزردگي ہے ہی ہونی سکیے یہ سرر کھ کے سیدھی لیٹ گئی۔ " ال يول مين، مجھے خيال مبين رياسو جاؤ تم-"وواس يمل درست كرك الحد لني -باع پاس باع پاس بکارتی ہیں لکتاہے تعصیں خون سے بعر کی ہیں

مرروزرات بارموجالى ب مرروزون مرجاتا ہے خوابشول اورآرزؤل كي طرح بم ونیا کے کس کونے میں سرچھیا میں مس کوشے میں پناہ ڈھونڈیں لاسين واويلا محالي مين قبریں ہائے ہائے چلانے لگ جاتی ہیں ایک قبرستان ہے دوسرے قبرستان کاسفر كتنامفيد موسكتاب قبربدل لینے ہے سزائين تبديل نبين ہوجائيں گي

خالىشر يانيس!!!

ایسے عالم میں

بەقىرنما كمرە، جىران كن ئىتېيىن خوفناك بھى تفا، ایک چیولی اور تک می رابداری نما جگهی جس میں سٹرھیاں تھیں، دس گیارہ سٹرھیوں کے بعد منظر کھل جاتا تھا، یہ بیجی حبیت والا کمرہ ،جس کے ایک کونے میں الماری رکھی تھی لوے کی اور

دوسرے میں ایک سنگل بیڈ تھا، سامنے کے رخ یہ

ایک کچن نما کارنرسیٹ تھا دوسیلیس جن میں ہے

برتا تھا، اس نے اندھا دھنداس''چور دروازے'' کو اپنایا تھا اور اس کے لئے اسے زیادہ کچھنبیں کرنا پڑا تھا، بس چند جھوٹ بولنے پڑے تھے، اپنی محبت کا الزام اسید کے سر دھرنا پڑا تھا اور چند آنسو بہانے پڑے تھے اور جیسے کوئی جاود ہو گیا تھا۔

سب مجھ بدل گیا، سارا منظر نامداور بل میں سب مجھاس کی منطی میں آگیا۔ اس نے اسید مصطفیٰ کو حاصل کر لیا تھا،

مراب؟ یہ کیا ہونے جارہا تھا؟؟؟

دیمیں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے اسید مصطفیٰ! ابتم میرے ہو، میری شاخت بدل گی ہے، اب میں دجا اسید ' ہوں، میرے نام کے آگے تمہارا نام ہے، جھے ڈر ہے یہ خوشی میری جان نہ لے اس خوشی میری اور ذا کقہ بھی نہیں چھا، تمہارے آرٹوک ہاتھ، تمہاری آئیھیں اور بھورے بال اور تم خود، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں ابنی ذات کے اندر خلیل دل چاہتا ہے میں تمہیں ابنی ذات کے اندر خلیل کر لوں اور ایک بات یا در کھنا، تم میری والین و کروش کی تو میں جان سے گرر جاؤں گی۔' اس آخری خواہش ہو، اگر کسی نے پچھ فلط کرنے کی کے اندر یہ وی چائی اختیار کرتی جارہی تھی۔ کے اندر یہ وی چائی اختیار کرتی جارہی تھی۔ کے اندر یہ وی چائی اختیار کرتی جارہی تھی۔

رشتہ داروں کے ساتھ آئیں گی اور ولیمہ کی رسم مخترا انجام دے دی جائے گی جس کے بعد وہ سین کو لے کراپ گھر چلی جائیں گی۔ بادل نواستہ ہی سمی مگر سین نے اس پلاننگ سے اختلاف نہیں کیا تھا، جس کے نتیج میں ''مغل باؤس'' میں ڈنر دیا گیا اور سین کے ساتھ عباس بھی ان کی والدہ کے گھر چلا گیا، سین آج ایک

كامدارلونگ شرث اور تھلے فليپر ميں تھي،جس ميں

طے یہ بایا تھا کہ سبیلہ بیلم اینے چند خاص

بلاشہ وہ بے حد بیاری لگ رہی تھی، عباس آج شلوار قیمض میں ملبوس تھا، جب وہ لوگ گھر پہنچ تو رات کی تاریکی اپنے ابتدائی جھے میں داخل ہو چکی تھی، عباس اندر آکر بے تکلفی سے صوفہ پہر براجمان ہوگیا، شرمین نوراً اس کے پاس آگئی۔ ''بھائی! جائے لاؤں۔''

سبین اندر کہیں تقی ، جبکہ خالہ جان اپنے مہمانوں کورخصت کر رہی تھیں ، کچھ دہر بعد دہ چائے کے در بعد دہ چائے کہ کہ کا تو جائے کہ تو خالہ جان آگئیں۔ خالہ جان آگئیں۔

''عباس! بیٹے تم خوش ہو تا؟'' وہ پو چھنے لگیں اوراس کا لیس منظراب عباس سے پوشید ہ تو نہ تھا،جبھی وہ بہت جاندار ظریقے ہے مسکرایا تھا۔ ''جی خالہ! میں بہت خوش ہوں۔''

دو خدشات واوہم میں مبتلا تھیں۔ وہ خدشات واوہم میں مبتلا تھیں۔

''وہ اتنی انجھی ہیں کہ مجھے ان سے کوئی شکایت ہوئی نہیں سکتی۔'' وہ بہت سکون سے بولا، ان کے چہرے کی رنگت فقدرے بحال ہوگئی تھی۔ ''جھیتے رہو، خوش رہو۔'' وہ دعا کیں دیتی اٹھ گئیں۔

''وہ ..... بھائی! آئی آپ کو بلار ہی ہیں۔'' شرمین نے اے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔

وہ ایک بیڈروم میں چلی گئی، عباس اندر داخل ہوا تو نرمین کوبھی وہیں پایا، سین الماری کے داخل ہوا تو نرمین کوبھی وہیں پایا، سین الماری کے آگئیک قدرے انٹیک سائل تھی، بھاری پردے، براؤن بڑے بڑے ڈیزائن والا فرنیچراور جہازی سائز نواڑی پائک، جس پرنقش نگاری کا خوبصورت کام تھا۔ جس پرنقش نگاری کا خوبصورت کام تھا۔ جنج کر جہانی کہ آپ چینج کر

لیں۔" سین نے الماری سے ایک ہنگ شلوار فیمی نکال کرتھایا تھا،عباس اس کے طرز تخاطب ہے چونکا تھا، قوہ اے آپ کیوں کہدرہی تھی، شاید اپنی بہنوں کے سامنے، اس نے خود سے سوچا۔

البی بہنوں کے سامنے، اس نے خود سے سوچا۔
" یہ سوٹ امی نے بنوایا ہے آپ کے لئے۔" وہ اس کے ہاتھ میں موجود سرئی شلوار کرتا گی طرف اشارہ کررہی تھی۔

''او کے نرمین! مجھے باتھ روم کا رستہ دکھا ور پیچئے۔''وہ شائنگی سے بولا۔

''جی آئے میرے ساتھ۔'' وہ سر ہلاتی ہوئی آئے بڑھ کی بقیراتی کھاظ سے یہ گھریرانی اللہ وضع کا تھاجھی ہاتھ رومزاور واش رومزالگ الگ ہے ہوئے ہوئے کی وخد وضع دار گھرانے اس بات کو تہا ہت کر یہ خیال کرتے تھے کہ سونے والے کم وال کے ساتھ ہاتھ رومز ہنوائے جا کیں۔

مروں کے ساتھ ہاتھ رومز ہنوائے جا کیں۔
بات یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ جب

وجہایت تریبہ حیاں رہے سے کہ سوتے والے کمروں کے ساتھ ہاتھ رومز ہنوائے جا کیں۔
بات یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ جب
اکتیان آئے تو انہیں سرکاری الائمنٹ میں تین
مزلہ کھر ملا، جے انہوں نے صرف اس وجہ سے
تھی، دمخل ہاؤی ''کا معالمہ ہالکل الگ تھا، اس
تھی، دمخل ہاؤی ''کا معالمہ ہالکل الگ تھا، اس
تھی، دمغل ہاؤی ''کا معالمہ ہالکل الگ تھا، اس
تھی، دمغل ہاؤی ''کا معالمہ ہالکل الگ تھا، اس
تھی، دمغل ہاؤی ''کا معالمہ ہالکل الگ تھا، اس

عہاس لباس تبدیل کرکے لوٹا توسین کو ہیڈ یہ اضطرابی حالت میں پاؤں نیچے لئکا کر بیٹھا دیکھا،حیران ساآگے بڑھا تھا۔

''آپ نے چینج نہیں کیا، کیوں؟'' عباس نے استفسار کیا، سین نے سر اٹھا کر انجھی ہوئی نظروں ہے اے دیکھا اور پھرسر نیچ گرالیا، وہ الک کے برابر بیٹھ گیا۔

" کیابات بسین ؟"

'' وہ پوچے رہشتہ اور بخت کے درمیان کیا ہوا تھا؟'' وہ پوچے رہی تھی،عباس سیدھا ہو کر بیٹے گیا، لیعنی معالمے کی من کن اسے ل چکی تھی۔ '' وہ ان کی آپس کی کوئی بات تھی۔'' عباس نے مناسب سمجھا کہ لاعلمی کا اظہار کر دے، اس کے جواب پر سبین نے بہت رنجیدگ سے اسے د کیما تھا۔

''وہ ان کے آپس کی بات نہیں تھی، وہ میری بات تھی عباس!''وہ آزردگی ہے بول۔ ''کیامطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟'' ''کیفیس۔''وہ چند لمعے خاموش رہی، پھر سراٹھایا تو چرے پیموجودرنجیدگی مزید بڑھ چکی متمی۔

"آپ کس طرح لاعلم ہو سکتے ہیں عیاس؟ ماری بات آپ کے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔' عباس شپٹا سا گیا گرفوری بات بدل گیا۔ "نیہ آپ مجھے الیا کیوں مخاطب کر رہی ہیں؟''وہ دانستہ شوخی ہے بولا۔

" " اس کا لہجہ سادہ ساتھا۔ ہوں۔''اس کا لہجہ سادہ ساتھا۔

'' آپ کے باس کیار بن ہے؟'' وہ اسے چھٹر رہا تھا، یقینا وہ اس کا جواب بھی بیسننا چاہتا تھا، بین چند کمبے خاموش رہی۔

ھا، بین چیدے ہا وں دیں۔
''آپ کا احترام کرنا مجھ پر فرض ہے۔' دھیمالہجہ،عباس نے بےساختہ ہلکا ساقہ تھہدلگایا۔ ''ویری گڈ، میں آپ کا مجازی خدا ہوں اس لئے۔'' وہ پھر ہنیا۔

" و چلیں یہ بتا کیں کہ اور کیا کیا فرض ہے آپ یہ۔'' وہ اب لاز آاسے ٹنگ کرر ہاتھا۔

ماهمامه حنا (111) مسى 2013

''جوآپ کہیں۔'' اس کا لہجہ بڑا تابعداری ہو گئی تھی بوی کم عمری میں، میری مال نے ''جو بھی..... ہوں....'' وہ سوچ میں برد گیا، مگراے ایسا کوئی علم یاد نہ آیا جودہ سبین کو پیر ابت كرنے كے لئے دے سكتا كه وہ ايك '' دیکھیں ذرا، اثنا اچھا موقع ہے میرے یاس آب سے اپنی باتیں منوانے کا مر افسوس مجھے کچھ یادہیں آ رہا۔"وہ بے جارگ سے بولا۔ "آب بوی خوبصورتی سے بجھے میری بات سے ہٹا رہے ہیں۔" سین سجید کی ہے "خوبصورتی سے مارآیا کہاس وقت آپ بهت خوبصورت لگ ربی بین \_'' وهمسکرایا اورسبین عباس کے چہرے بیسکوت طاری تھا۔ ''جب ہم زندہ سلامتِ، مکمل اعضاء وهام ريا-"عباس! بليز-"اس نے احتجاجاً ہاتھ تھنج " آخرآب اس بات کو کیوں کر لیما چاہتی '' کیوں کہ وہ سب مجھے رمشہ نے خود بتایا تھا۔'' وہ بھی بھی سے بولی ،عباس دم بخو درہ کیا۔ تھی،عباس کے اندراتھاہ ندامت اتر نے لگی۔ "آج وہ آنی تھی میرے کمرے میں اور اس نے صاف الفاظ میں مجھے باور کروایا کہ بخت نے صرف میری وجہ ہے اس یہ ہاتھ اٹھیایا اور پیہ که میں ..... ' وہ روہائی ہو کر رک می گئی، پھر یے انتہار کی ہوا تھا۔ ''اگر میں آپ کے طبقے ہے تعلق نہیں رکھتی کیول سوری کردے ہیں؟" تواس میں میری کیاعلطی ہے؟ مرعلطی تو یہ ہے کہ میری کدمیری شادی آب ہے ہوگئی، اگر میں نے بونیورٹی کی شکل مہیں دیکھی تو اس میں بھی

لتے ہوئے تھا۔

كاباته تقام ليا-

بن؟ "وه جعلاسا كيا-

"کیامطلب؟"

برے عیب سے کہے میں بول می ۔

میری معظی ہے،میرا باپہیں تھاعباس، میں پہتم

عا کمیت پرست شوہر ہے۔ ·

''آپ قکر مت کریں بھائی! میں مبح آ 'ارے تبیں بار! تمہارے سسرال کا معاملہ ہے۔"انہوں نے تو کا۔ "اليي بھي بات بيس ہے بھائي، ميں آفس آ جاؤں گا کھر وہیں ڈسلس کر لیں گے، ٹھیک ''ہاں یہ تھیک رہے گاءتم چند کھنٹوں کے کئے آ جانا تو اس کو فائنل کرلیں گئے۔'' ''جی نھیک ہے یہ بخت کدھرہے؟'' ''ہا..... کیا یو چھ لیا تم نے سخت موڈ آف

ہے کہ میں ہائی کوالیفا کد تہیں ہوں اور اگر کسی

دوسرے کے متعلق اس تسم کے خیالات کا اظہار

كرول تو شائد مجھے بيہ مجھوٹ مل مجھی جائے كہ

بان اگر بردهی معنی هوتی تو نه کرتی ، مگر رمشه اس

نے بیمات کرکے اینے آپ کو چھوٹا ٹابت کیا

ہے، میں تمپلیکسز کی ماری ہوں پانہیں ،مگر وہ ضرور

چند کمحوں کے لئے دونوں کے درمیان مزید

پھر سین اٹھی اور کیڑے تبدیل کرنے کے

''ایسے کیوں بیٹھے ہیں،لیٹ جا میں۔''وہ

سبن نے تیز روشنوں بھا کرنستا کم روشی

سبین نے دو تین باراس کی طرف دیکھا بھر

ایک دم سے عباس کا نون جاگ اٹھا، وہ

''وَقِيكُمُ السلام! كيبي ہو عباس يار، بيه

کردین کروپ کی فائل بہت براہم کررہی ہے

اور چند دنول تک ان کے ساتھ فائل میتنکز ہیں،

بخت کہیں اور مصروف ہے، میں کیا کروں؟''وہ

فاصى بے جارى سے كهدرے تھے۔

خیال ہے باہرنگل کئی، جب انچھی طرح منہ ہاتھ

دھونے کے بعدوہ لولی تو عباس ہنوز اس پوزیشن

چونک کرسیدها موا پھرمر ہلاتا موا پیچھے ہٹ کر بیڈ

كا دودهيا بلب جلا ديا كرمبل كلول كرعماس كي

ٹا تگول پیہ ڈالا اورخود بھی ہیٹ<sub>ہ بی</sub>ہ بیٹھ گئی ، ماحول میں

م کھے کہدند کی کدائن بے تکلفی کب تھی اس کے

بربرا كرسيدها مواتها، اسكرين ديلهي تو بهاني كي

کراؤن کے ساتھ سرفیک لیا۔

كچھ عجيب ساسناڻا اور کشيد کي هي۔

''السلام عليكم بهاني!''

ہے۔ وہمر جھٹک کر بول۔

ا کوئی بات مہیں ہوئی تھی۔

میں بیضا تھا۔

رکھاہے۔''وہ سخت پریشان تھے۔ دو کیون؟"وه حیران بوا۔ "وى معالمه يار ..... ينج جو موا، اب مهين یا بی ہے کدرمشہ کہاں سہار لی ہات، بس اچھا خاص تماشا بنا آج تم لوگوں کے جانے کے بعد، طارق جا چو سے بخت ڈ انٹ پڑی بخت

ہاس کا کھر سے نکل ہوا ہے موبائل بھی بند کر

' بہتو غلط بات ہے، بد میزی تو رمشہ نے شردع کی تھی۔''عباس کو بے حد غصه آیا۔ " ال میں مانتا ہوں مایا بھی یمی کہدرہے تصحر بار! جا چوکواس بات کا غصرتھا کہاس نے رمشہ یہ ہاتھ کیوں اٹھیایا۔''وہ بتانے گئے۔ ''احیماسنو، سبین کیسی ہے ہتم خوش ہونا؟'' 'جی۔'' اس نے یک تفظی جواب دیا، وہ ''مطلب؟ اتنا مختفر جواب، كيا بات

ومعجومہیں بس یہی رمشہ والی بات\_'' '' کیا مطلب اس بات کا سبین کو کیسے پتا كريجويش كس طرح كرنے ديا مجھے، يه ميس بي جانتي ہوں، ميرا بھائي بھي مہيں تھا جو مجھے یرونیکشن دے سکتا، کتنے خوف تھے ہماری زندگی مين؟ جس كمريين كوني مرد نه موعباس، اس كا كرب مرف وہى جان سكتا ہے جواس تجريے سے کزرتا ہو، میری بھی زندگی میں خواب تھے، میں بھی آگے مردھنا جا ہتی تھی میں نے لی اے تك الجوكيش عاصل كي تهي، من بيشل الجوكيش میں ماسر ذکرنا جا ہی تھی، کو تکے بہرے لوکوں ک علیم، میں ان کے احساسات سجھنا جاہتی تھی گر خدا کا فکر ہے میں نے یہ کرمبیں لیا، پا ہے کیوں؟'' وہ روتے روتے سراٹھا کر پوچھنے للی،

والے لوگوں کوئبیں سمجھ سکتے ، تو ناممل لوگوں تک جانے كا سوال بى مبيس بيدا ہوتا، ميں ايے بى خوش مول مطمئن مول، میں جیسی مول و کی ہی تحیک ہول۔" وہ مضبوطی سے کہدرہی هی ساتھ باتھا کئے ہاتھ کی ہشت سے گال صاف کررہی " مين الفاظ مير الفاظ مير ہیں، میں کوئی تسلی کوئی دالاسہ بھی جیس دے سکتا، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، میں آنی ایم ر میلی سوری سین ۔" اس سے مزید بولا نہ کیا، وہ

''اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ

'' آپ اس بات کوبھول جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہول کہ دوبارہ ایس کوئی بات ہیں ہوگ ۔"اس نے یقین دلانا عام ا

''بات بيبين بعان! د كوتوان بات كا

"جي موليا-"

لینے والول میں ہے مہیں۔" وہ معنی خیزی سے

وہ اٹھا اور یا ہرنکل آیا ، و قار کے لیبن میں گیا توانبیں ادھر سے ادھر چکر لگاتے مایا۔

" آپ نے بلایا تھا بھائی۔ " بجنت نے کہا۔ وقارنے رک کراہے دیکھا اور جن نظروں سے دیکھا اس کو ہلا کر رکھ دیا، ان نظرول میں اجنبیت بھی مخشونت تھی خصہ تھا، وہ چند کھے اے

"كيابات عب؟ آب ايے كيون ديكھ

''اب میرا بھی موڈ ٹھیک کریں۔'' عباس " بوليس كيا خدمت كي جائے آپ كى؟" وه

"ہم خدمت کرنے والول میں سے ہیں مسكرايا اور دايال بازو، كهيلا كرائة تريب كرليا\_

بيآفس كارواتي سامنظرتها،شاه بخت الجعي ابھی آفس آیا تھا، رات دیرے کھر آنے کے بعد وہ سمج جار ہے کے قریب مویا تھا اور ای حساب ہے تیج بارہ بے کے قریب اٹھا تھا،اس وقت دن کا ایک نج رہاتھا، ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ وقار نے اے اے کرے میں کال کرلیا۔

و ملھتے رہے، بخت کے اندر جیسے کوئی منٹی ک نگ

رے ہیں؟" وہ بولاء وقار جواب دیتے بغیرائی آفس بيبل تك كيء ومان براؤن پيير من لپڻا ہوا م کھے بڑا تھا، مارسل کھلا ہوا تھا جھی انہوں نے اس کے اندر سے کچھ نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے بوری توت سے شاہ بخت کی طرف احیمالا، وه بھاری جلد کا کوئی میکزین تھا جو تیز ر فآری سے اڑتا ہوا آیا اور شاہ بخت کے منہ ہے لگا اور پھراس کے بیروں میں گر گیا۔

''جسٹ شٹ اپ۔'' انہوں نے بخت کو كالرسے بكر كرزور سے جھ كا ديا۔

"دِل تو عاه رما ب تمهارا منته مرول سے اڑا دوں مرمجوری میرے کہتم جھے بہت بیارے ہواور کوئی این پیاری چیز کونقصان مہیں مہنچا سکتا خواہ وہ چیز اے لئنی ہی تکایف دے۔''وہ جلائے تھے گھراے یونی کارے پکڑ کرھینتے ہوئے باتھ روم میں لے گئے ، بیس کائل کھولا اور اس کا سریانی کے نیچے کردیا

شاہ بخت نے خاموتی سے آگے بوھ کر دونوں چزیں اٹھا میں اور باہرنکل آیا ،اسے بتا تھا۔ کہ فی الوقت وقار سی تسم کی وضاحت سننے کے موڈیس نہ تھے اور اگروہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو اوز مان کے غصے کو مزید ہوا ملتی جمبی اس نے اس وقت خاموتی ہی بہتر بھی تھی،اینے روم میں آ كراس نے ستريث كيس اور لائٹر كو دراز ميں ڈال دیا اور میکزین اینے سامنے میل پیر کھ دیا، پھر نشو لے کر اس کے ٹائل کو صاف کرنے لگا، صاف كرنے كے بعداس نے تشو ڈسٹ بن ميں يھنكا اورميكزين په نظر دوژاني - . یه نیویارک کی معلی فیشن میگ تھا اور اس کا

ٹائنل خاصا جاذب نظراور دلکش تھا۔ ساہ شاندار تھری ہیں میں ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرا ہاتھا بی کو ماڈل کی تمر کے کر دھائل کے، وہ بوے ذی شان اور باوقار

انداز بین کمڑاتھا۔ اس کے ساتھ میسنی مالکم تھی نیویارک کی ال يكاس ماول، وه اس وقت أيك ريدميسي ميس ملبوس هي، سياه وسرخ كابيامتزاج بزاشانداراور با کمال لک رہا تھا، سب سے زیادہ قابل نظر چیز شاه بخت کی شهدرنگ کی آنگھیں تھیں جنہیں غاص

بھائی پلیز!" شاہ بخت نے پہلی بارائیس 1363

"لو بيركرت پھرتے ہوتم؟" ان كى آواز

یں زہرتھا، بخت نے زردرنگت کے ساتھ اپنے

وں میں کرے ہوئے میکزین کو دیکھا جس کا

مرور ق خون سے بھیگ رہا تھا اور بیخون اس کی

اک سے بہدر ہا تھا، یقیناً ناک کے اعدر جوٹ

وباغما اورخون قطره قطره بوند بونداس سرورق كو

واع داركرر باتها\_

مروه ای طرح بے حس وحرکت بنچے دیکھ

'' پہ کرتے پھرتے ہوتم اور میں مرا جاتا

ہوں اس بات کو لے کر کہ کوئی بات میرے بخت

کے خلاف مزاج نہ ہو جائے ،اس کی کوئی خواہش

المي نه موجوهي يوري نه كرسكون ،اس كي صرف

الى كئے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، بے ناشاہ

بخت!" ان کے کہے میں شدید کاٹ تھی، شاہ

"ارے اس طرح نظری جھکانے کیوں

ا کرے ہو؟ ابھی تو تمہاری مردائل کا ایک اور

کارنامہ ہمرے یاس۔"اب دہ آفس میل کی

وراز ب کھ نکال رے تھے اور پھروہ بھی انہوں

این کاسکریٹ کیس اور لائٹر تھا، اس کی پیشانی تر

مین بہت بوے ہو گئے تم ،اینے تھلے خود کینے

ملے ہو، باتوں کو بوشیدہ رکھنا آگیا ہے مہیں،

الموكف كرنے لكے ہو ..... اور ..... وہ سخت

اراملی سے اور طنزیہ ٹون میں بات کر رہے

اس بارشاہ بخت کا رنگ مزید فتی ہو کیا ہے

"ارے اتنا شرمندہ کیوں ہورے ہو؟ آ

فے حسب سابق اس کی طرف اچھال دیا۔

بخت بظرين جھكائے ہونث جينے كھڑا تھا

مامنابه شنا 120 منی 2013

" رمشه خود بتا كر كئي هي ألبيس بلكه جنا كر بهي منی تھیں کہ بخت نے ان کی وجہ سے اس یہ ہاتھ ا تھایا ہے۔' وہ خلاف مزاج طنز کر گیا۔ ''اد ہ میرے خدا! بیلڑ کی اس کو واقعی جو تے للنے جا ہیں، حد ہے اتناسطی کیے سوچ سکتی ہے وہ اورجم مرے جارہے ہیںاس کوشش میں کہ بین کو خوش رکھ سلیں اور وہ بدئمیز اور خود سرکڑ کی سب الث رہی ہے۔" وہ مجڑک سے گئے تھے، سین کے معاملے میں ایک بار میلے بھی کوتا ہی کا بتیجہ بے حد بھیا تک نکا تھا، اب وہ قطعاً ایسامیس ع ہے تھے، بھی ان کے انداز میں بہن کے لئے گونی رعائیت ندهی۔

'' خیر جانے دیں اس بات کو۔'' عباس نے

میری سین سے بات کرواؤ۔' انہوں نے کہاتو عیاس نے فون اس کی طرف بڑھا دیا جو يلطرفه بات چيت سے معالمے كامتن تو بوجھ چكى

'السلام عليم بهائي! "اس في كبا-جواباوہ اس نے دریجک معالی مانکتے رہے، مبین بےساختہ شرمندہ می ہوئی۔

"اس ميسآ ب كى كياعظى ب بمانى؟" '' بہیں سین ہم برے میں اس معاملے کو و کھے لیں گے، جھے یقین ہے کہتم رمشد کی بینا دائی کھلے دل سے بھلا دوگی۔"

"جی بھائی، بالکل\_"اس نے مسکرا کر کہا، کھ در مزید ہات کرنے کے بعد وقار کا فون بند ہو گیا، سین نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تو اجمی تک مسراری می ، کیوں نہ ہوتی کدوقارنے اسے رشتوں کا مان ہی ایسا بخشا تھا۔

''موڈ نھیک ہو گیا جناب کا؟''عباس نے نون تھامتے ہوئے کہا، مبین جھینے ک<sup>ا</sup>ئی۔

طور پر فو کس کیا گیا تھا اوراس وقت ان آنکھوں کا تاثر بڑا ساحرانہ تھا، جن سے غرور بے نیازی اور شان استغنا چھلک رہے تھے۔

اس نے ایک طویل سائس لے کر کری کی پشت سے نکا دیا، اسے بتا تھا کہ اس کا ٹائٹل واقعی قابل دید بھا گرائل واقعی قابل دید بھا گرائل دید بھا گرائل دید بھا گرائل دید بھا گرائل دی ہے بھی جانتا تھا کہ وقار کے اصل غصے کی وجہ بھی بہی اندرونی صفحات تھے، اس نے بونے ہوئے تیزی نے صفحات کیا اور جہ کھا کی توقع جند کھول کے لئے ٹھٹک گیا، سب بچھاس کی توقع جند کھول کے لئے ٹھٹک گیا، سب بچھاس کی توقع جند کھول کے لئے ٹھٹک گیا، سب بچھاس کی توقع بوند اور اسٹیس واقعی بولڈ اور خطر تاک دیئے ہوئے اور مشئیس واقعی بولڈ اور خطر تاک میٹرین بھی دراز میں میٹھ اس نے سر جھٹک کر میگزین بھی دراز میں ڈال دیا۔

سائیڈ پہر کھا پانی اٹھایا اور پانی پینے لگا،
اگلے جند کمجے اس نے میسوچنے میں گزار دیتے
کہاسے وقار سے کن لفظوں میں بات کرنا تھی؟
انہیں کیا وضاحت دینا تھی،ان سے مزید کیا فیورز
لینا تھیں، ایسے کون کون سے جھوٹ تھے جو ابھی
وہ ان سے مزید بول سکتا تھا؟ وہ جیسے اپنی چیک
لسٹ بوری کرر ہاتھا۔

ست بوری مرد ہا ھا۔
ملکی اس سے یہ ہوئی تھی کہ اس نے بید ہوئی تھی کہ اس نے بید ہوئی تھی کہ اس نے بید ہوئی تھی کہ اس نے کا خیال تھا کہ پارسل بہر حال اس کے پاس آئے گا مگر اتفاق سے وہ وقار کے روم میں رکھا گیا ، بید بھی اتفاق ہی وقت اس کا فوت اس کا مگر یہ اتفاق تھا کہ اس کا مگر یہ اتفاق تھا کہ اس کا مگر یہ ان کے متھے جڑھ گیا تھا، مگر جمرانی مگر جرانی کا بات تو رہھی کہ کیے؟ وہ بہت کم اس کے مگر سے میں آئے تھے اور وہ خود بھی لا پر واہ نہیں کے مقال کے بیل اور کے تو سط سے تھا اور وہ خود بھی لا پر واہ نہیں کے تھا اور کے تو سط سے تھا تو بھر لازی بات تھی کہ کی اور کے تو سط سے تھا تو بھر لازی بات تھی کہ کی اور کے تو سط سے تھا تو بھر لازی بات تھی کہ کی اور کے تو سط سے

بيان تك پنچاتها آخروه كون تها؟

وہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا، کچھ رات بابا کے ہاتھوں ہونے والی عزت افزائی کی وجہ ہے موڈ پہلے ہی شخت خراب تھا ہمتنز ادوقار کی ناراضگی اور غصہ اس کا د ماغ کھو منے لگا۔

وہ میچھ دہرِ انتظار کے بعد اٹھا اور دقار کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ اندر داخل ہوا تو انہیں فون پیچو گفتگو یایا۔

وہ ایک طرف کھڑا ہو کر ان کے فارغ ہونے کا انظار کرنے لگا۔

''اگرتم معافی ما تکنے آئے ہوتو یہ نضول ہے، مجھے تہارے ایکسکیو زکی ضرورت نہیں ہے۔'' وو فون رکھنے کے بعد اس کی طرف دکھیے بغیر بولے اور سامنے بڑی فائل کھول لی۔

''آپ آتے قدامت پند ہورہ ہیں بھائی!''وہ ساٹ انداز میں بولا تھا۔

بوں ، روہ ہی ہیں ہوریں بروہ ہا۔ دقار کواس کی بات کسی جا بک کی طرح گئی متمی ، وہ ہے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے۔ ''میں …… میں قد امت پہند ہور ہا ہوں؟ میں؟'' وہ ہے بیٹی سے اپنی انگلی خود پہ اٹھائے یوچے رہے تھے۔

پوچورے تھے۔

زد کی لبرنی کیا ہے، یہ کہ اگر میں اس شرت کو اتار کرایک طرف کھینگ دوں، اپنی عزت اور حیا اتار کرایک طرف کھینگ دوں، اپنی عزت اور حیا کے لبادے کو خود سے الگ کرکے ایک غیر مجرم ..... غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اس کی بانہوں میں بانہیں ڈال کر کھڑا ہو جا دُں اس کے گال سے گال ملا کر میں ابرل کہلا دُں گا، ہوں یہ تھا اور بواد کی اور اگر میں سب کے اعتاد کو دھوکہ ہوگی جوگی کرتا پھروں، ٹھیک ہے، تا یہ دے کرسکر بیٹ نوشی کرتا پھروں، ٹھیک ہے، تا یہ دے کرسکر بیٹ نوشی کرتا پھروں، ٹھیک ہے، تا یہ لبرنی ہے؟ "وہ تحقیر واستیزاء سے کہدرے تھے،

کمتری ہے بھرے لوگ کرتے ہیں اسمو کنگ جن کوخود میں کمیاں نظر آتی ہیں اور تم مقابلہ کرنے چلے ہوا پناا یسے لوگوں ہے؟'' وہ مسلسل غصے میں

W

شاہ بخت کے ہونٹ بخی سے بھینچ ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور مٹھیاں بند تھیں، عباس کے سامنے اتنی تذکیل کا تصور بڑا قاتل تھا

"زبان کاٹ دوں گا تمہاری اگر دوبارہ تمہارے منہ سے بیالفاظ نکلے، چلے ہوا پنا مقابلہ کرنے دوسروں سے۔" انہوں نے اسے پرے دھکا دیا وہ لڑکھڑا کر پیچھے پڑے صوفہ برگرا تھا۔ "مجائی پلیز بس کریں ..... پلیز .....کیا ہوا

ہے؟ "عباس بے چارہ کھیرایا ہوا سابولاتھا۔
"اورایک بات کان کھول کرس لومیری شاہ
بخت مخل! اپنی حیثیت اور حدیا در کھو، جھے سے
دوبارہ اس انداز میں اس لیج میں بات کرنے ک
جمہونا تو منہ تو ر دوں گاتمہارا۔۔۔۔۔ اگر میں تمہارے
آگے کھڑا نہ ہوتا تو میں دیکھاتم کیا کرتے اور کیا
کر سکتے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا اگر یہ تمہارے
کارنا ہے میری میبل کی بجائے بابا یا چاچو کی نیبل
پ جاتے تو کھڑے کھڑے تہمیں جائیداد سے
عاق کر کے کھر سے باہر نکال کھڑا کرتے ، پھر میں
دیکھاتم کیا ہو؟ "ان کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔
دیکھاتم کیا ہو؟ "ان کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔

"اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھنا "مغل باؤس" والوں کے حوصلے بڑے بلند ہیں، یہاں اصولوں پہمجھوتہ نہیں کیا جاتا اگر کوئی ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ الگ کر دیا جائے گا، تنہا ہو جائے گا اگر نواز اور ایاز کورد کیا جا سکتا ہے تو تیسرا نام شاہ بخت بھی ہوسکتا ہے، اتنا مگراہے ہمارا، میں حشر کر دوں گاتمہارا اگر تم نے ماہ بخت نے تنک کرانہیں ویکھا۔

''آخر ایسا کیا کر دیا میں نے؟ صرف اسوکنگ ہی تو کررہا ہوں ،آج کل اڑکے کیا کچھ کرتے ہیں اور میں .....' وہ جھنجھلا کر کہد اس قاموش کروا دیا ، شاہ بخت کا رنگ دہک اٹھا تھا، وائے تھیت ای وقت دروازہ کھول کرعباس اندر داخل میں اور است ای سین پہ پڑی میں وہ ہکا بکارہ گیا۔

وقار اور شاہ بخت پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے،
اسے یقین ہی نہ آیا، اس نے تیزی سے اپنے
جھے دروازہ بند کر دیا، مبادہ کوئی ورکر دیکھ ہی نہ

' بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟'' عباس ' مان باختہ سا اس کے قریب آ کے بولا، گروہ روں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔

"دوسر بے لوگوں کی بات کرتے ہو، ڈوب مورٹرم ہے، جانتے ہودوسر بے لوگوں کو، جواتنے مور کے سے ریفر نیس دے دہے ہو، پتا بھی ہے محمیس کہ کیا کہہ رہے ہو، کچھ انداز و نہیں ہے محمیس ۔" وقار اس کا شانہ تی سے جنجوڑ تے اوسے کہدرہے تھے۔

''کیانہیں ہے تمہارے پاس، کس چیز کی کی ہے تمہیں، گھر نہیں ہے تمہارا، گھر والے نہیں ایں بہن بھائی نہیں ہیں، رشتے نہیں ہیں، پیسہ ایک ہے، کیانہیں ہے تمہارے پاس۔'' وقار کا مسفر وں تر ہوتا گیا۔

''اس طرح کی حرکتیں پتا ہے کون لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس مسائل کے انبار کے اوسے ہیں، جن کی ساری زندگیاں غربت کی چک معلقے کے در جاتی ہیں پتا ہے کون سے لوگ جن کا گینی بھی غلط لوگوں میں ہوتی ہے، احساس

میرے سامنے سرائھانے کی کوشش کی تو ..... 'ان کا حرف حرف زہر سے بھرا ہوا تھا، چند کمچے وہ رک کر ممبرے ممبرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے رہے۔

کرتے رہے۔ ''فاکل کمپلیٹ ہے عہاس؟ چلو آؤ۔'' کچھ دیر بعدانہوں نے عہاس سے کہااور باہرنکل گئے ، لہجدا تناتحکمانہ تھا کہ وہ بلاچوں چراں کیےان کے پیچھے باہرنکل گیا۔

یہ بھرے بیں ایک زہر ناک خاموثی تھی اور یہ خاموثی تھی اور یہ خاموثی تھی، یہ خاموثی تھی، دھند لے بیروں کے ساتھ، ہولے ہولے دھیمے دھیمے اس نے بیرس کیوں کیا تھا؟ جواب تھا گر وہ دینانہیں جا ہتا تھا۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

"میں تم سے ملنا چاہتی ہوں نوفل! تم کہاں ہو؟" یہ اگلی صبح کا ذکر تھا جب نوئل نے Hutt کے لینڈ لائن پہنون کیا تھا تو ستارہ نے اٹھایا تھا۔ "کسی ہو تارا؟" وہی اس کا شھنڈا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔

''میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں پلیز، نوفل مجھے ملو۔'' وہ رونے لگ گئی، وہ چند کمح خاموش رہا۔

و مسلم المسلم ا

"دهیں کوشش کر رہا ہوں تمہارے پیرزمل جائیں، چند دنوں تک تم واپس پاکستان جاسکو گی۔" وہ غیر جذباتی انداز میں بتارہاتھا۔ "محال میں گئے چیرز، سناتم نے، میری ہات کوٹالومت نوفل۔" وہ تجزک آخی۔ اس ہات کوچھوڑ دوتارا۔" وہ آہستگی سے

کہدرہاتھا۔

''کیوں چیوڑ دوں؟ نوفل تہمیں کون کی چیز
روک ربی ہے، پلیز مجھے بتاؤ پلیز مجھ سے مت
چھپاؤ،تم نے مجھ پہ بہت احسانات کیے ہیں میں
اسے بھی تمہارا احسان مجھوں گی، مجھ پر آیک یہ
احسان مزید کردو۔' وہ برستورسسک ربی تھی۔
احسان مزید کردو۔' وہ برستورسسک ربی تھی۔
فون بند کردیا،ستارہ کم صم بیٹھی رہ گئی۔

خو بہتر ہیں۔

حہیں پانے کی جاہت میں روشنی ہم سفر کر لی مگر پھر یوں ہوا!!! حدیم ملر

جبتم کے تو۔۔۔۔۔!

اندھروں ہےدوئ کیل سیا

وہ کمرہ مہیں تھا ایک تاریک قبرتھی جو حہا کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی اور قبر سے فرار کا کوئی عار ذہیں ہوتا۔

وہ میں کے جار ہے کے قریب یہاں پہنے تھے،اسید مند دھونے کے بعداس اکلوتے بستر پا کے سوگیا، حیاست شدری دیکھتی رہ گئی،ا شارہ بڑا واضح تھا، وہاں ''حیا'' کی جگہ ہیں تھی، اس نے ہے جینی سے کمرے میں نگاہ دوڑائی وہاں الی کوئی سینگ نہ تھی جے وہ اپنے سونے کی جگہ کے طور پر استعمال کر باتی ،خون کے کھونٹ بی کروہ ساتھ لاتے بیگز کی طرف متوجہ ہوگئی۔

د بوار کے ساتھ گئی الماری کے بٹ دا کے آو وہ چوں جراں کی تیز آواز پیدا کرتے ہوئے کال گئے۔

اس نے چند کمج الماری کی اندرونی حا<sup>لت</sup> کا جائزہ لیا اور پھر کپڑے ترتیب سے رکھنے گا'

احترام کی مضاس سے بھرے لیجے میں وہ اسے
'' آپ' کہنا توسین ایسے محسوں کرتی گویا وہ کتنی
اہم اور قابل عزت ہستی ہواور رمشہ والی بات پہ
اس کا ری ایکشن بھی بڑا غیر متوقع تھا، وہ کب
توقع کررہی تھی کہ وہ اس سے متعلقہ بات کو یوں
اہمیت دے گامتزاد رات میں آنے والا وقار کا
فون، وہ بے حد خوش تھی مگر ابھی اس کے لئے
مزید بھی کچھ باقی تھا۔
مزید بھی کچھ باقی تھا۔

اگلی صبح جبکہ ابھی وہ سین کی طرف ہی تھے، عباس نے خالہ کو ناشتہ بنانے سے منع کیا اور ساتھ ہی نرمین اور شرمین کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ ''ہم ناشتہ ریڈی میڈ لے کرآئیں گے۔'' اس نے اعلان کیا۔

"اور بیگریا اور چنداکی پند کا ہوگا۔"اس نے جہت سے مک شم بھی رکھ دیئے، خالہ ہس

یں۔ ''پہ کیسے نام ہیں بیٹا؟''

۔ ''یہ دونوں بجھے علینہ کی طرح ہی عزیز ہیں خالہ! اور علینہ بھی تو گڑیا تی ہے بس یہ میرے منتخب کردہ نام ہیں، جھے امید ہے میری ان تھی شاہ زادیوں کو ضرور پہند آئیں گے۔'' وہ نری سے محبت بھرے انداز میں بولا تھا، سین کے چرے کمری چرے کی چک دو چند ہوئی اور مسکراہٹ مہری نرمین اور شرمین کے چرے جگرگا اٹھے۔

نرمین اور شرمین کے جرے جگرگا اٹھے۔

نرمین اور شرمین کے جرے جگرگا اٹھے۔

" د همینک یو بھا ٹی'' وہ کورس میں بولیس پھر سید م

مجمی در بعد وہ تنوں تیار ہوکر چلے گئے، عباس نے کچھان کی پنداور کچھائی پندکا ناشتہ لیا اور واپس آ گئے، وہ ناشتے پہ مسلسل خوشگوارموڈ میں یا تمیں کرتا رہا،اس کے بعد وہ آفس چلا گیا، تمین گھنٹوں بعد جب وہ لوٹا تو لنج کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بستر یہ لیٹ گیا اور موبائل یہ کوئی نمبر 公公公

المال سويا جائے؟

الميدنے تو صرف اپنے ڈاکومنٹس رکھے تھے، یہ

ال کی این ذہانت می کہ اس نے اسید کے

كيڑے اور جوتے جتنے ہاتھ لگے تھے فورا کھولس

لتے تھے، اس نے الماری میں سب کھ برے

رہے سے رکھا اور پھراس کے بٹ بند کر دئے

ای کام سے فارع ہو کروہ چن رہے والی

ملہ بیآ گئی، وہال چند ضرورت کے برتن دھرے

ع اس نے ہر جگہ جھان ماری وہاں چھ بھی

الله نيخ ہے متعلقہ چیز نہ پڑی ھی ، وہ سخت

الوس جوتی اے بے حد بھوک لگ رہی تھی ، اس

الم میں اس نے یالی کے دوگاس سے اور واش

فین کی ست آ گئی، منه ہاتھ دھویا اور پھر کمرے

ك ظرف رخ موز كراس سوچ مين مشغول بولغي

الك بار پھر چوں چوں كى تيز آ واز ابھرى تھى۔

اندر وہ اظمینان اترا ہوا تھا جو الحمینان اترا ہوا تھا جو الدے جہانوں کی دولت ملنے کے بعد بھی شائد کا ویداس کی دولت ملنے کے بعد بھی شائد کی والہ عام کی او بیاس کا رو بیاس کی تو تعات کے لئے صرف اچھا نہیں تھا بلکہ اس کی امید لے کر بھی تھا، وہ قطعا اس کی امید لے کر بھی آئی تھی، اسے یقین تھا کہ شکل وصورت میں اللہ سے مشابہت رکھنے والا عباس کہیں نہ کہیں اللہ سے مشابہت رکھنے والا عباس کہیں نہ کہیں اللہ سے مشابہت رکھنے والا عباس کہیں نہ کہیں اللہ سے مشابہت رکھنے والا عباس کہیں نہ کہیں اللہ سے مشابہت کے والے عباس کہیں نہ کہیں ہوئی اس سے مانا جاتا ہوگا، مرعباس کے اللہ شرعین دنوں کے رویے نے اسے ورطم میں وال دیا تھا۔

میرتوات نورآئی اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ بے میرتواس نورآئی اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ بے مرحناس تھا، جس طرح وہ اس کی باتوں کوئن کر مستعمد رہ گیا اور پھر جس طرح اس نے سین کو ستعمالا دہ اس کے لئے نا قابل یقین تھا، وہ اس ستعمالا دہ اس کے لئے نا قابل یقین تھا، وہ اس ستعمالا دہ اس کے لئے نا تھا جیسے وہ کمی محل کی شاہ لائی ہواوروہ اس کا ادنی ساخادم ،جس ادب اور

ہرلیں کرنے لگا ای وقت مین اندرآنی۔ 'آپ کی طبیعت تھک ہے؟''وہ اے اس وت بسريه ليغ ديكه كرموحشى بولى، عباس کے چرے کے تاثرات نوراً بدلے تھے۔ "جي مين تعيك مون ايك كب عات مل سكتى ہے؟''وہ بولالہجہ بالكل نارل تھا۔ ''جی میں لانی ہوں۔'' وہ والیس مڑی۔ " آب کے ہاتھ کی ہوتو۔" اس کی فرمائش یہ سبین نے اسے کر دن موڑ کر دیکھامسکرانی اور کہا 'جی ضرور'' اور با ہرنگل گئی،عماس کی نظر اے دیمتی رہی، پھراس نے سر سکیے بیدڈال دیا اور نون ایک طرف بهینک دیا، شاه بخت کا موبائل انجمی تك آف تھا، آفس ميں آج جو چھھ ہوا تھا وہ اتنا حیران کن اورصد مانی تھا کہاس کے حواس تا حال اس واقعے کو تبول کرنے میں متعامل تھے، پھراس نے کھر کائمبر ملایا نون علینہ نے اٹھایا تھا۔ ''عباس بات کرر ماہوں ،کیسی ہوعلین<sub>ت</sub>؟'' ''بھائی میں تھیک ہوں آ پاور بھا بھی کیسی

وں ں۔ ''آج شام تک لوٹ آئیں گے،تم یوں کروذ را بخت کودیکھو،وہ گھرہے یانہیں؟'' ''جی میں دیکھتی ہوں آپ ہولڈ سیجئے گا۔'' اس نے کہا، کچھ دیر بعدوہ بولی تھی۔

ہیں؟ اور آپ کھر کب آئیں طے؟" وہ بے حد

'' بھائی وہ گھر نہیں ہیں، ان کا روم لا کڈ ''

ے۔
"اوکے۔" عباس نے مزید بات کے بغیر
رابط ختم کر دیا، اے بے حد افسوس ہور ہا تھا کہ
اس نے بخت کاسگریٹ کیس اور لائٹر وقار کو کیوں
دیئے تھے کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا، اے اگر
ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وقار کا ری ایکشن اتنا
کہ موجہ کے موجہ کے دوار کا وہ انہیں بھنک

بھی نہ پڑنے دیا، اٹ تو لگا تھا کہ وقار ہمیشہ کی طرح اسے بیار ہے سمجھا تیں گے،اس کی پیشانی چومیں گے اور اس کے بال سنوار کر کہیں گے ''میرے شیر کو کیا جا ہے؟ یار فکر مت کروا بھی میں ہوں ٹاں؟''

اور وہ ان سے خوب سارے لا ڈ اکھوانے کے بعد مان جائے گا اور پھر ٹھنک کرائی فر ماکشیں جھاڑنے گئے گا۔

مراس بارسب بچھالٹ گیا تھا، وقارکی صورت اس کے بارے میں بات کرنے پہآ مادہ نہ تھے، عباس نے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اسے تحق سے جھاڑ دیا تھا جواباً وہ اپنا سامنہ لے کر

مینی شام کو وہ لوگ لوٹ آئے تھے، دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ، ایک خاصی خوشگوار گپ شپ چل رہی تھی جس میں بخت ندار د۔

عہاس نے وقار کو دیکھا تو وہ چاچو ے ہاتوں میں مصروف تھے۔

'' بچی جان! بخت نظر مہیں آ رہا؟'' عد لِر نے نیلم چچی سے پوچھ لیا۔

'' پتانہیں بٹا گھرنہیں آیا ابھی تک، تم اے فون تو کرو۔'' وہ تشویش سے بولیں۔

"اس کانبر بند ہے میں کافی دیر ہے ٹرانی کرتا رہا ہوں، اب دوبارہ کرتا ہوں۔" عبالا نے کہتے ہوئے بھر ہے اس کانمبر ملایا تھا، گرائی بارجی اسے مایوی ہوئی تھی، اس کانمبر ملایا تھا، گرائی بند جارہا تھا، عباس نے نظر ہے اس صورتحال کا بند جارہا تو دل بے چین ہوا تھا، شاہ بخت بنیاد کا طور پر گرم الطبع تھا اس بنا پر ہمیشہ ہی اے بنیان طور پر گرم الطبع تھا اس بنا پر ہمیشہ ہی اے بنیان کو معاطلے ہے دور رکھنے کی کوشش کی ہائی مائی ہوا ہے بنیان کی معاملات میں انوالوہ کی میں انوالوہ کا دیے والے پریشان کی معاملات میں انوالوہ کی دیے والے پریشان کی معاملات میں انوالوہ کا

عایا کرتا اور نہ ہوتا تو گھر میں کوئی نہ کوئی بات اس کے مزاخ کے خلاف ہو جایا کرئی تھی اور پھر اس کا چننا چلانا اور غصہ اف تو بہ گھر بھر میں سب ہی ۔ اس کے غصے سے خاکف رہتے تھے اور کوشش بھی کی کرتے تھے کہ اس سے نہ ہی الجھا جائے۔ گی کرتے تھے کہ اس سے نہ ہی الجھا جائے۔

گر آج جو ہوا تھا اس میں وقار نے حقیقا شاہ بخت کے ہوش ٹھکانے لگا دیئے تھے۔ عباس اب اس کی غیر موجودگی کو لے کر خاصا پریشان ہور ہا تھا، وہ کہاں تھا؟

公公公

داکٹر شاہ کا سائیکاٹری کلینک ایک قلیل اور سائی بہت بڑانا م کمانے میں کامیاب ہوگیا اور دات فاہ وہ شخ دی ہیں آتا تھا اور دات اللہ ہے گھر والہی کے لئے اٹھتا تھا اور اس سادلے پریڈ میں وہ بمشکل لیج کے لئے آدھا اور اس سادلے پریڈ میں وہ بمشکل لیج کے لئے آدھا اور اس سادلے پریڈ میں وہ بمشکل کیج کے لئے آدھا الفیانی زبان میں مریض کو پیشنٹ تہیں بلکہ الفیانی نباجاتا ہے کے ساتھ ہی چیا بڑتی تھی، الفیانی نباجاتا ہے کے ساتھ ہی چیا بڑتی تھی، الفیانی نباجات تھی الفیانی نام بن علاج کی بہتات تھی الفیانی نام بن تھا۔

دوسری وجہ شایداس کی پرسنالٹی اور رو پی بھی اللہ وہ گہری ذاتی دلچی لے کر اپنے کلائنش کا اللہ کرتا تھا۔

الل نے اپنا آج کا شیرول چیک کیا،

Things to اپنا آج کا شیرول چیک کیا،

Things to اپنا، چند ضروری چیزوں پہ تک کرنے کے

المحمد الل نے آج کے سب سے ضروری

المحمد کودیکھااور چونکا۔

وو کونی ایس پی تھا جو گزشتہ کئی رنوں سے

اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا گر ڈاکٹر شاہ کے پاس اس سے زیادہ ضروری میٹنگز تھیں جھی وہ اسے ڈیلے کرتا رہا گرآج اس نے سب سے پہلے اس ایس بی کو بلایا تھا۔ پہلے اس ایس بی کو بلایا تھا۔

ایک محفظے کے بعد اس کو اس کے آنے کی اطلاع دی گئی، ڈاکٹر شاہ نے اسے فورا اندر بلا لیا، بچھ دیر بعد جوش اندرآیا اس نے ڈاکٹر شاہ کو کھٹے دیا تھا دہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم لئے کھٹے دیا تھا دہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم لئے ایک شاندار شخصیت کا حال تھا، اس کی رنگت بے حد چمکدارا ور سفید تھی اور سیاہ دکمتی آئیس ذہانت کی چمک سے معمور تھیں اس کے بال بھی بھور کے کی چمک سے معمور تھیں اس کے بال بھی بھور کے طرف بنائے گئے تھے وہ بھسل کرآئے کو گر کے طرف بنائے گئے تھے وہ بھسل کرآئے کو گر کے مور کے نقوش میں روایتی پولیس آفیسرز کی کرفشکی مفقہ بھی

ڈ آگٹر شاہ نے اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر ٹھٹکا وہ ہاتھ کسی کرخت اور سرد مزاج انسان کے نہ تھے وہ ہاتھ بڑے شفاف اور مضبوط تھے اور ان پہ کسی فنکار یا تخلیق کار کے ہاتھوں کا سا گمان ہوتا تھا۔

ڈ اکٹر شاہ نے فوری طور پراپنے اس کا سنک کے بارے میں ایک باث یاداشت میں بھائی تھی۔

''وہ غلط جگہ یہ تھا، غلط شعبہ بیں تھا، اس شخص کو پولیس فیلڈ بین نہیں ہوتا چاہیے تھا۔'' یہ شعبہ اس کی جاندار شخصیت کے منافی تھا، اس کے ساتھ صرف دی منٹ کی تعارفی ہات جیت کے دوران ہی ڈاکٹر کواندازہ ہوگیا تھا کہ وہ ایک نرم مزاج انسان تھا اور ای کی مخملکی

عامنات حدا (12) مسى 2013

ماهنامه شنا (2013 مندی 2013

ہم کتنے اکیلے ہیں محبت کے سفر پی ستم بالا ئے ستم ہیر کہ کِل رات جب وہ سو کی تو نوفل آیا تھا اور عائشہ کو اس کے بیرز اور یاسپورٹ مکٹ کے ہمراہ دے گیا تھاا دروہ نے سوئی رہ کئی، جب ایسے پتا چلا کہ وہ آیا تھا توں اینے بال نوچ کے رہ گئی، کمرہ بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے اسے کے لیول سے ب اختيار نكلاتھا۔ وہ اس کے اتا نزدیک آکے پھرے دور جا گیا تھااور وہ اے مجھ بھی نہ کہہ یائی سوائے ایل ہے بی بہ آنسو بہانے کے۔ " أني إوه كيها تفا؟" اس نے بے تالي ہے ''مطلب؟ جيبا پہلے تھا۔'' وہ لا پرواہی ہے کہتیں ہس پڑیں۔ ''میرا مطلب ہے جب میں نے دیکھا تا تب يووه كافي Healthy تھا۔''وہ نظر چرا كركيہ 'اچھاہیں اب تو کافی اسارٹ لگ رہا **تعل**ہ ہائٹ تو ہے ہی زبردست ماتی نین نقثوں کا کیا بتاؤں، نیکرو ہے، پتاہی ہے مہیں اور جب اردو بولنا ہے تو اتنام صحکہ خبز لگتا ہے کہ کیا بتاؤں۔''وہ آخری بات پہس دیں تھیں۔ "اس نے بیٹبیں کہا کہ وہ مجھ سے مظ جا ہتا ہے۔'' اس کی بے تابی حد سے سوا ہور جی ھی، عائشہ نے اس بار قدرے دھیان سے ا**ی** كاجائزه لياتفا\_

'' کیابات ہے ستارا وہ جارا محسن ہے اور پ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہم تک پہنے دیا،اس سے زیادہ کی تو تع مت کرو۔''ان کا لیجہ

'' بیالیں پی۔'' اس کی کلائٹ ہسٹری میں ایک جیرت انگیز اضافہ تھا، وہ اس کے اب تک کے کائنٹس میں پہلا محص تھا جیسے اس بات کا ذاتی طور پر احساس تھا کہ وہ پارل شخص نہیں تھا اے نفسائی علاج کی ضرورت بھی۔ " آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی میں کہاں خلا ہے؟''ڈاکٹر شاہ نے پنوچھا۔ ''میری زندگی صرف خلا ہے۔'' وہ آٹکھیں بند کے آرام دہ کری پہ جھول رہا تھا، کمرے میں

W

W

W

محمنڈک اور دھند لا اجالا تھا جواس کے اعصاب کو متاثر کررہا تھااس کے جواب نے ڈاکٹر شاہ کوئن

" آپالیا کیوں سوچ رہے ہیں،ایہا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ غلط رخ دیکھ رہے ہوں تصویر

''تصور کے دونوں رخ ایک جیسے ہیں،۔ بھیا تک اور اذبت ٹاک۔'' اس کے چہرے پہ كرب جھلكا تھا۔

''آپ شادی شده مین؟'' اس بار سوال

'ہاں۔'' کرب کھھمزید بڑھا تھا۔ وی گئی، ڈاکٹر شاہ اس سے تقصیلی گفتگو کرنا جا ہے تھےجس کے لئے یہ ماحول غیر مناسب تھا۔

عائشة في كاخيال تھا كماب اسان كے ساتھ ِ يا ڪتان چلنا جا ہيے، وہ چپ جاپ رضا مند ہوگئی کہاس کے سواکوئی جارہ ہی نہ تھا، وہ کس بنایہ رکتی جبکہ وہ محص قطعاً کوئی سرا پکڑانے کو تیار نہ تھا، کوئی اس کی ڈور بھی تو تہیں تھائی تھی اس نے اورده وہاں تھہرتی تھی تو کس بنایہ؟ امید کا سامیہ ہے نہ رستہ ہے نہ منزل

مامنامه هنا 🔞 منسى 2013

، تیوراحمہ کے سامنے اسید کو حما کا بیالتفات اور لا ڈ قطعانہ بھایا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے برونت اینے تاثر ات بیرقابو پایا تھا،اس کا سرنرمی ے سہلایا اس ' بزرگانہ شفقت' کے مظاہرے یہ تیمورا پی مسکراہٹ نہ روک سکے، حبا بھی مسکرا کڑ "آج آپ اس وقت کھر؟ ادر اسيد كے ساتھ معروف ہیں خبریت؟' حبا ان سے استفسار کرنے گئی۔ " الى، وه كچه كام تها آپ بتادُ كانج ميں س میک ہے؟" تیموراس سے دریافت کرنے لگے، وہ انجل پڑی۔ "ارے کیا یاد کروا دیا، باے بایا مجھےاس بارا کیتی کے لئے جوٹا یک دیا گیا ہے تا وہ تو بس میرے حوال م کردے فی اسید پلیز میری میلپ سیرے رہا ہے۔ کرونا۔"وہ لاڑھے بولی تھی۔ ''وہ تو کروں گا ہی، مگر ٹا پک کیا ہے؟'' وہ بر ہلاتے ہوئے بیک میں سے کھھ تلاشنے للی جمبی مرینداندرآ کئیں۔ "حبااتم كالج ہے كب أكي اور ابھى تك الهيس كيرُ ون مين ملبوس مو، غلط بات بيشي، چلوفوراً اٹھواورلباس تبدیل کرکے آؤ، میں کھانا لگوارہی ہوں۔''انہوں نے فوراً ڈانٹا تھا۔ ''اوکے ماما!'' وہ بیک سنجالتی اٹھ کئے۔ کچھ دیر بعد وہ لوئی تو ایک زردرنگ کی کھلے تحطيح بجولون والي فميض اور سفيد شلوار مبن تهي دو پٹہ اکٹھا ہو کر گردن سے لیٹا ہوا تھا اور بال شانوں یہ تھلے ہوئے تھے، جن سے مانی کی بوندیں گررہی تھیں ، کھانا کھانے کے بعد تیمور احمد

تو واپس اینے آئس طلے محے، جبکہ حبا، اسید کے

كمرے میں آگئی، اس كے ہاتھ میں ایک فائل

W

W

فہردار کرنے والا تھا، ستارا کارنگ بدل کیا وہ محلا ب کیلتی ہوئی واپس مز گئی۔ ''تم بہت غلط *کر رہے ہو*نوفل '' بیڈییگر سے پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے وہ خود کلامی کر 公公公 حا ای وقت "برم ارب سوسائی" کے شعبہ تقریر کے آئس میں موجود تھی۔ ''میم! بلیز یہ ٹاسک بہت ہارؤ ہے میں میں کرسکوں گی،آپ بلیز میراٹا پک چینج کر وين - "وواكتائي موئى سى لكرى كى-" بالكل نبيس، يه ٹا بك سب سے باث اور م ب ہے جو بھى اسے چنے گا آلوميٹكلى لوزيشن كے كا ينهمس خنساء احماعلى كالهجددوثوك تقار "آپ ٹا کی چھنچ کریں میں آپ کو پوریش نے کر دکھیاؤں گا۔'' وہ چینج کرنے والحانداز مين بول محى-"بات سيميس ب حبا بمن ذالي طور مي ما ای بول که آپ اس تا یک کولیس ، اس کو آپ ہے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔'' ان کے لیجے کا يتين حما كومجبور كرگيا، كچه دير مزيد بحث و بحيص کے بعد حبا کو ہار ما نٹایزی،جس وقت وہ کالج ہے لوني،اسيداوريايا كولاؤنج مِن موجود يايا،وه كچھ مران ک آگے بوھ آئی۔ مایا اسید کو کھھ ڈکیٹ کردا رہے تھے اور اسپدلیپ پاپ په محفوظ کرر با تھا، وه مشکراتی ہوئی 13,48 "السلام عليكم پايا!" وه آ <u>گ</u>ے بڑھ كر دونوں بارو مجلا کر بایا اور اسید کے درمیان آ بیتی ایک الم تیور کے گرد پھیلایا اور ان کا گال چوما اور المرابازواسد ك ثان كردهاك كريم

اللك شاني يدر كوديا-

W

C

3

t

تھی جس میں چند کاغذ کلیڈ تھے اور بال پوائٹ اور ساتھ وہ چٹ، اسید پہلے ہی لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔

" المال بولوكيا تاكب ؟" وه كوكل په سيرچ كرنا چاه رما تها، حبانے چيداس كى طرف برهائى اور خوداس كے تيبل په تائليس لاكا كر بيل الى اور خوداس كے تيبل په تائليس لاكا كر بيل كئى، اسيد نے ايك نظر ہاتھ ميں كرى چيد په دوڑائى اور تھنگ گيا۔

"بیکساٹا پک ہے؟" وہ الجھ کر بولا۔
"بہی تو ہے میں کہدرہی تھی کہ بیکتنا فضول
اور بورٹا پک ہے کیکن میڈم فنساء کا کہنا ہے کہ بیہ
کرنٹ افیئر کے حوالے سے سب سے زیادہ
مضبوط موضوع ہے جس پر جی بجر کر بولا جا سکتا
ہے۔" وہ بے چارگی ہے کہدری تھی۔

" " " بول بات تو ٹھیک ہے ان کی۔ " وہ اب اسکرین پدمتوجہ تھا جبکہ ہاتھ کی بورڈ پہ چل رہے تھ

''اس ہے متعلقہ میٹریل مل جائے گا نا؟'' وہ خدشات میں مبتلائھی۔

"امدلوب"

" کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں کے مل کر حبا، کیا ہو گیا ہے تہمیں، بی پوزیٹو ڈئیر۔" وہ نری سے بولا، حبا کی مسکر اہث بے اختیار تھی۔

''اور جبتم ساتھ ہوتو مجھے یقین ہے کہ کھ نہ بچھ نہیں بلکہ سب بچھ ٹھیک ہو جائے گا۔'' اس کے انداز میں کسی داس کا سایقین بول رہا تھا، اس کی بات پراسید نے لمحہ کھر کو پلکیں اٹھا کراہے دیکھااور پھر سے نگاہ اسکرین پہ جمادی۔ دیکھااور پھر سے نگاہ اسکرین پہ جمادی۔ ''یہ تو ہڑا کچھ کھل رہا ہے، میرے خیال

ے ہمیں اس پیٹی کوئی دستاویزی رپورٹ دیکھنی

چاہیے، اس سے کائی مدد ملے گا۔ 'اس نے مزیر
چند بٹن دہائے ادر سرچنگ پروس دیکھنے لگا۔
کھلتے صفحات کے ساتھ محو گفتگو تتھے، سب سے
مہلے اسید نے اسے violence کی ڈیکھنیشن
کھوائی اور پھر اس کی وہ مروج اتسام جو کہ
پاکستان میں پائی گئی تھیں۔

پاکستان میں پائی گئی تھیں۔

مر چنگ کے دوران اسید کے ہاتھ ایک ر پورٹ کی جو کہ پولیس ڈیبار منٹ کی طرف سے بنائی گئ تھی، وہ داقعی بڑے کام کی چیز ثابت ہوئی تھی۔

"بربہت Eloquentpiece ہے،ای سے پہلے تو سب نضول ہی مل رہا تھا، اس میں آرڈر اور Sequence ہے۔" اسید بے مد خوشی سے بولا تھا۔

روں ہے ہوں ہے۔

''ہاں بالکل اس کی ڈی ٹیل کھولو۔'' جا
نے جوش ہے کہا، اسید نے سر ہلاتے ہوئے بٹن
دہائے، حبا اس کی کری کے پیچھے کھڑی تھی،
دونوں ایک ساتھ ہی اس رپورٹ کو بڑھ رہے
تھے، جیسے جیسے دہ پڑھنے گئے، حبا کا رنگ بدلنا
گیا۔

اور پھر آیک سب سے دل دہلا دیے والے کیس سامنے آیا تھا، بیرسراد پورکی ایک جوال سال لڑکی فاخرہ کی دردناک آپ بیتی تھی ہے اس

سے شوہر نے جھوٹ بولنے کے جرم میں اتنا مارا تھا کہ اس کا ایک باز و تین جگہ سے فریکچر ہوگیا تھا اور صرف اس پہلس نہ کیا تھا بلکہ اسے دھکے دے کر گھر ہے نکال دیا تھا۔

خیر آباد کی نوراں بی بی گھریلو تنازعے پہ جس کے شوہرنے اس کا سرمونڈ دیا تھا،حباتھراسی مسلم تھی، بہت دریروہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی

اس طرح تو تم ای طبیعت حراب کر لوئی، بیمو اولار کا اسید نے قوراً اٹھ کر اس کو بازو سے پکڑا اور بیٹہ پہر مان کا گلاس جرکراس کی طرف بر مان کی افران جرکراس کی طرف بر مانا تھا، حیا نے چند گھونٹ لئے اور گلاس اپنے دونوں ہاتھوں میں تھا م لیا، اس کے ہاتھوں ندو ہے اس نے گلاس حیا کے ہاتھوں سے لیا، دو گلاس کرا ندو ہے اس نے گلاس حیا کے ہاتھوں سے لیا، دو ابھی تک یک تک اسکر بن کو گھور رہی تھی جہاں وہ ابھی تک یک تصویر نظر آ رہی تھی۔

دفربا! الس او کے۔" اسید نے نرمی سے
اسے سمجھایا تھا، وہ بے ساختہ سکیاں بھرنے گئی۔
دیم کوئی مرد اتنا ظالم کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ
الوکی .....وہ بھی تو انسان ہے تا اسید، اسے کتنا درد
عوا ہوگا، کیا مردوں کو اللہ سے ڈرنبیں لگتا، اتن بری طرح مارا اسے؟" وہ بے حدا ضردہ تھی۔
''اگرتم اسے اتنا سر بے سوار کرلوگی تو روسٹرم بیم تیمیارا کیا حال ہوگا؟" اس بار اسید نے اسے

ا فراحتی ہے ڈانٹا تھا۔ وہ جواب دیئے بغیر چیرہ صاف کرنے لگی ،

اسید کی بات واقعی نفیک تھی کچھ دیر بعد وہ پھر سے
کام میں مصروف ہو گئے ،اسید نے اب کی بارخود
سے ایک اپنچ کا خاکہ کمل کر دیا تھا۔
''اس کو تیار کب کرنا ہے تم نے ؟''
''کل سے شروع کروں گی، آج موڈ مبیں۔''دوست کی لگ رہی تھی۔
''او کے ۔''اسید نے اسے جانے دیا۔
اگلے دو دن میں اس نے حبا کو تیاری کروا
دی تھی، حبا کے در دمند جذبات کا رخ موڈ کراس
کی تقریر کو Effective بنایا تھا۔
دی کھی منافی جبر آف کا مرس میں منعقد کیا گیا

یہ پہنیشن چہر آف کامرس میں منعقد کیا کیا تھا، حبا ایک برائیوٹ کالج میں تھی اور یہ کمپنیشن اس کالج کی دیگر برانچز سے متعلقہ سٹوڈنٹس کے درمیان ہور ہاتھا۔ جہا نہ اسدکی ڈھیروں منتیں کی تھیں کہ وہ

حبانے اسید کی ڈھیروں منیں کی تھیں کہ وہ ضرور آئے جاہے کچھ دہر کے لئے ہی ہی۔ ''میں پوری کوشش کروں گا آنے کی ،اگرتم نے اپنی جذبا تیت کی وجہ ہے اس Speech کو خراب کیا نا حبا تو اچھا نہیں ہوگا۔'' وہ ڈاشنے ہوئے بولا تھا۔

''تم وہاں آنا بھر سب تھیک ہوگا۔'' اس نے بھی بڑامشر وط جواب دیا تھا، جواباً اسیدا سے مھور کررہ گیا۔

اور اب جب کہ وہ کممل طور پہ تیار ہو کر فنکشن کے لئے نکل رہی تھی، اسید اسے پورچ میں نظر آ گیا، ثاید وہ بھی کہیں جانے کے لئے نکل رہاتھا۔

"میں جا رہی ہوں، تمہارا انتظار کروں گی۔"وہ اس کے پاس آ کے تفہر گئی، اس نے اس وقت ایک سفید کلیوں والا فراک چھوڑی دار با جاہے کے ساتھ بہنا ہوا تھا، ہاتھ میں سفید چھوٹا ساکلچ تھا، آ تکھوں میں گہرا کا جل اور سر پے سفید

ماهناب حنا (33) مسى 2013

مامنام دینا ( این ۱۹۵۵ مینی 2013

پاک سوسائی فلٹ کام کی میجیش پیشمائٹ ہوبائی فلٹ کام کے بھی کیاہے = JULIEUS JULIE

💠 پېراي ئېك كاۋائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ بركتاب كاالگ سيكشن أ

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف

سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالثي، كمپرييند كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

♦ ایڈ فری گنگس، گنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan





تھے، ہرایک کا موضوع منفر داورمکمل معلومات منى تھا، حبااييے مصمون كى تفصيلات ديلھتى دل ہى دل میں اس الیس پی کی شکر گز ار ہوں کی جس کی بنائی ہوئی ربورث اس کے کام آ کئی تھی، بولیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بنائی کئی اس ویڈیو کے پیچیے ساری محنت کسی ایس نی کی عی-

مجرچنداميدواران كے بعد حياتيوركانام ليا گیا، وہ بڑھتی دھڑ کنوں کے ساتھ آھی تھی۔

وہ روسرم یہ آئی، اس نے ایک نظر اس بھرے مال یہ ڈالی اور پھر جب وہ بولنا شروع ہوئی تو جمع کو جسے سانب سونگھ گیا۔

''یا کتان میں گھریلو تشدد کی وجوہات ....؟ جارا معاشرہ مرد كا معاشرہ ہے اس ميں خواتین کی اینے حق کے لئے جنگ الہیں معتوب ومغضوب بنا دین ہے، اس عورت کو بڑا سخت ناپند کیا جاتا ہے جوایے شوہر کو دوہرو جواب د بے لیکن اگر کوئی مردائی بیوی بد ہاتھ اٹھا تا ہے آت بیناممکن ہے کہ وہ جوایا اے کوئی جسمالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تشدد، مار پیٹ اور ایذا رساني ايسے ظالم ہتھيار ہيں جولسي بھي ذي تفس كو جسمانی طور برتو نقصان پہنجاتے ہی ہیں مراس کے وقار بشخص اوراٹا کوبھی پچل ڈالتے ہیں، ذرا اس عورت کی ذہنی کیفیت کا اندازہ سیجئے جس کو اس کے شوہر نے جی جر کرائی اذبت پیندی کی تسکین کا نشانہ بنایا ہو کیا وہ بھی دوبارہ اس کے سامنے سراٹھا کریات کر سکے گی جنہیں ..... بالکل تہیں ..... وہ اس کے سامنے تو کیا کسی دوسرے کے سامنے بھی نظرا ٹھانے کے قابل نہ رہے گی ، باکتان میں ہر دس خواتین میں ہے آٹھ گھریلو تشدد کا شکار ہیں، صرف رواں سال میں ایسے 356 كيسر سامنے آئے ہيں جن ميں شوہركى

مار پیٹ کی وجہ سے عور تیں اسپتال پہنچ کئیں، مر

اسكارف لپيڻا ہوا تھا۔

"ا....و..... كى..... كو..... نفذنك ـ "وهرك كربولاتها،حمان تيز اور كبرى نظر ہے دیکھا تھاوہ اس وقت ڈارک بلیک بپیٹ شرف میں تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی شاندار شخصيت ميں اضا فەكرر باتھا۔

' منچرساہ رنگ پہن لیاتم نے ، کیوں سنتے ہو یہ رنگ ، نظر لگ جائے گی۔'' حیانے جملا کر كہتے ہوئے اسے داس ماتھ كى سب سے چھولى انظی کے ساتھ اپنی آنکھ کے کونے کو چھوا، وہ ساہ ہو گیا، پھراس نے شرارت سے اسید کی طرف دیکھا اور انگلی اس کے ناک بیہ پھیردی ، اور هلکھلا

'میہ....کیا کیاتم نے؟''وہ بوکھلا گیا۔ حبا پھر ہے ہمی، وہی تیز تھنگتی ہوئی سرشیار ہلی جس میں بے فکری نمایاں تھی، اسید نے حفلی ہے اسے دیکھا جس پیرحیا کی ہمی فورا رک کئی، اسید نے دایاں ہاتھ اٹھا کرناک کی نوک صاف كرنا جابي مكر حمان نورا نوك دياءاس كے بعد اس نے اپنا سفید کیج کھولا اورنشو نکال لیا، پھر بڑی احتیاط اور نرمی ہے اس کے ناک کی نوک صاف کی ،سفیدنشویدایک دهند لاسا دهبا بھیلاتھا۔ اس نے نشو کو ای دھیان سے تہہ کیا ادر والبن ركه لياء كسي متاع حيات كي طرح .....! "وش يو ويري ويري كله لك يو وه مسكرايا

'' حھینک ہو۔'' وہ چیل انداز میں ہلسی اور

چبرآف کامرس کا بال لوگوں سے تھا تھے مجرا ہوا تھا ،اتنا کہ تل دھرنے کی جگہ بھی نہھی۔ گیارہ بجے کے قریب فنکشن شروع ہوگیا، سب ہی امیدوار بھر بور تیاری کے ساتھ آئے

ماماس دینا ( این کسی 2013

افسردہ آ تھیں گئے ایک بار بال میں دیکھا تھا متلاقی بے چین نگاہیں گئے پھراس کی نظر رک تعنی بختبرگ، جم کئی، ہاں وہ دہاں تھا، اسید مصطفیٰ ولال فقا، دونول بالهول سے اس کے لئے تالیاں ا جاج اے دار دینا، جب وہ برائز شیلڈ وصول کر وال میں مکیا داد دینے والے ہاتھ، بمیشد داددیتے آج ستارہ کی فلائٹ تھی جسج ہے ہی وہ بے و فاموش تھی ، عائشہ پیکنگ میں اتن مکن تھیں کہ

''میلو۔'' اس نے آہتہ سے کہا آواز

🥒 ''میری دعا ہےتم ہمیشہ خوش رہو، اللہ یا ک

میں بہت آسانیاں دے اور تمہاری آنے والی

مُنْفِرِي عِن اليمي كوني آ ز ماكش نه مو، في امان الله- "

ولل نے بہت آہت ہے کہرے اور دعائیا تداز

ستاره كا دل أوب لكا، يج اور يج دور

مل کری کھائیوں میں، اس لب کے ارزے

الار في كيني كي جدوجهد من كيكيا كرره محيّ ، نوقل

ستارا جیسے کسی سکتیر کی سی کیفیت میں جلی گئی

كا وه تيار جوكر بابرآ كئي، ۋرائيورائيس ليخ

م کئے آیا ہوا تھا ، ائیر پورٹ جانے تک کا سارا

الناک كبرى سائس كے كرفون ركاديا۔

المشروه اي كيفيت من محى -

لو كهاني ختم بوكفي؟

الريار بين دوني هي-

طرح تھا؟ اور کہائی کا تیسرا کردار کھو گیا تھا، کم این کی غیر ضروری خاموشی کومحسوس ہی نہ کیا تھا، جب وہ تیار ہو کر Hutt سے تکلنے لکیس تھیں تو فلائث کی اناوسمد کی جا رہی تھی، ستارا نے آ کے برجے ہوئے اسے پیروں کوریکھاجن الول كا فون آگيا، عائشہ نے اٹھايا، وہ ان ہے کولا تعدا دیا دول کی بیر یول نے جکڑ لیا تھا،ان کو ائیر پورٹ جانے اور فلائٹ کی ٹائٹمنگ کے متعلق تواب ساری عمراس کے وجود میں کسی آسیب کی ا ف كرنا را، بحراس في ستارا سے بات كرف طرح رہنا تھا۔ في خوا بش ظاہر كى \_

(ماتى آئنده)

الحچی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے ابن انشاء

اتن جلدی؟ مہروز کمال سے شروع ہونے

والى يدكمانى بدنا مى سے بول مولى طلاق يدحم مو

كئي تهي اب جب وه واپس جا ربي هي تو اس كي

ہتھیلیاں خال محیس اور شاید بجر بھی اور اس کہالی کا

تيسرا كردار،نوفل صديق، جس ميں اتن ہمت ہي

نہ تھی اور جواینے بلیک ہونے کی میلیس میں اس

ے ال بی ند سکا، روبوش رہتے ہوئے اس کے

لئے اتنا کچھ کر گیا تھا، بنائسی غرض ومطلب کے؟

متعقبل کیا تھا؟ شاید کسی تاریک خلا کی

طنز و مزاح، سفر نامے اردوکی آخری کتاب آواره گرد کی ڈائری دنیا گول ہے ابن بطوط کے تعاقب میں طلتے ہوتو چلین کو چلتے اہے ساتھ جو باقی کچھ سلامت مبیں رہنے دیتی تم لوگ این اکڑ اور بے جاغرور سے بھی عورت کا دل مبیں جیت سکتے۔'' كون أنكهول تلےدن حكايات يرم کون گفظوں کے پس حسرت ومعانی ڈھونڈے کون کول کالسی کے میجھے دل کی کرلاہٹ سے کون تصویر کے ماضی میں اثر کر دیکھیے کون دن رات کے منظر میں جی برف کے صحراوٰں کومحسوں کر ہے ہم جودل ہاتھوں میں لے کر پھرا کرتے تھے آج ای دل میں کی زم کئے پھرتے ہیں اوروه ہاتھ بھی اب ساتھ کلائی کے مہیں موم کے تو صلے ماتنے بیہ تجا کہ پھرنا جب سے دستور ہو كوني مجبور بو اور کوئی ایسا ..... کہ مجبوری کے بھی قابل مبیس ہم الہیں لوگوں کی بستی میں مرعام جے پھرتے ہیں جن کے جسموں یہ جاکرتے ہیں کالے کیڑے خوف کوبائی بھائی کیاہے؟ دور ہوتے ہیں اور د کا می میں مسکراتے ہیں.....ادرسکھ بھی تہیں رات سے تعلیں تو تم کودیکھیں محمات ہے نکلو ہتو ہم کوریکھو ا سے ماحول میں اب تم بی کہو كون آ تھول كے تلے دان حكايات يرا ھے کون ایباہے؟ جومنہ ہے ابھی تکی تہیں ، بات را ھے كون بيرات يرهع؟ تالیوں کی موج میٹیوں کا شور، حیانے م

میرے مطابق مارا مرد صرف حیوان ہے " تو روستو! ما رکھو، جوتو میں انھی ما تمیں ہیں بناتيل وه احيهامستقبل بهي درونبين كرتين،تم لوگ اپنی نام نہاد غیرت کی تسکین کے لئے عورت ' كو دبات مومكرية بحول جات موكه دبا موالاؤا آنش فشال بن كر پھٹما ہے اور اتن تباہى لاتا ہے

منیں، یا اینے والدین کے کھر چلی کئیں، میں

في تحقيقات ليس تويما جلاكه دار الامان ميس آنے

والى خواتين كا دو فيصد اليي خواتين برمسمل بجو

کہانے شوہرروں کے حکم وستم سے تنگ آپکی

تھیں ، جھے سمجھائے کیوں مردشو ہر بن کر فرعون

ک کری یہ بیٹھ جاتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے اس

کی مردانہ آنا اور غیرت کونسلین ملی ہے؟ مجھے

جواب دیجئے، خیر آباد کی نوران کے موثرے

ہوئے سرکا فصور وار کون ہے؟ وہ بھی تو ایک مرد

ك معامل من الله سے ورت رمو" تو اس

معاشرے کا مرد کیوں مہیں ڈرتا؟ کیا به معاشرہ

''اے اہل اسلام! تم عورتوں کو اینے

اسلامی ہے؟ مجھے جواب دو ..... جواب دو مجھے۔

بسروں یہ جکہ دیتے ہو، ان کے ماتھ کا ایا کھانا

کھاتے ہو، ان سے این سل بڑھاتے ہو، ان

ہے بیوں کی خواہش رکھتے ہو، وہ بیٹے جن کی جاہ

مل تم لوگ دیوانے ہوئے جاتے ہو، وہ جمی ان

عورتوں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ..... تو

چرتم لوگ عورت کی عزت کیوں ہیں کرتے؟ تم

عورت كو حقير بحصة مو؟ پيركي جولي مجصة مو،كيابيه

ہے تمہارا وقار؟ یہ ہے تمہاری مردا تلی؟ تم لوگ ہے

كيول مبيل مجھتے كەعورت كى عزت ميں تمہاري

غالب نے انسان کو حیوان ناطق کہا ہے مگر

"ميرے آقا محمد كا فرمان ب" "عورتول

ے، جوشا پرخود کوئمر و دیجھ بیٹھاہے؟''

الماسطال منى 2013

مامنامه هنا (135) خشی 2013





"اب كيول تبين جاتے؟" " ول تبين حابتاً." 'یار میز، گیٹ تو محیدز اور کینک وغیرہ پہ

یا رک کی نضا میں منع کی خوشگوار بلجل نظر آ ر ای تھی ، وہ دونوں نفوس وا کنگ ٹر یک پہ تھے۔ '' آپ کوجا گنگ کی عادت نہیں ہے؟'' 'جم جاتے ہیں؟" ''ابِنہیں جاتا۔''

دسوين قسط

ناولث

"دنہیں۔" اس بار ان کے درمیان کمی " آپ اے مجرموں پر س سم کا تشد كرت بين؟" إلى بارسوال ببت چونكان والا تھا، وہ ایک جھٹکا کھا کے سیدھا ہوا۔ " تي مطلب؟" اس في اضطراب ت " تشدد ي بهي تشميل موتي مين عا؟ جسماني ارچ، نفیاتی تارچہ، آپ کون سا پیند کرتے میں۔ 'اس کے اطمینان سے بوچھے گئے سوال ب



الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے ارووکی آخری کتاب ...... آواره کردنی ڈائزی .....-...-... -/00? ا بن بطوط کے تعاقب میں ...... عِلْتِ ہوتو چین کو چلئے ...... -/130 محمری نگری پھرا سافر ...... -51" نستی کاک کوچ میں ......کاک کوچ میں ..... يا ندعر ...... دلوستى ......دلوستى .... <u>ڈا کٹر مولوی عبدائحق</u> واعداردو ..... التخاب كلام مير ...... طميف نثر ........ طيف غزل .....-120/ لا ہورا کیڈی ، چوک اُردوبازار ، لا ہور نون نبرز: 7321690-7310797

دوخمهیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔'' شاہ مجنت اس بار بلندآ واز میں بولا تھا۔ مند مند محمد میں میں استعمال کس کرد

''اور حمهیں میری بات .....اٹھو یار بس کو، بند کرد یا گل بن۔'' عباس اس بارنسبتاً ٹھنڈے اندازے بولا۔

" بجھے برایاگل بن کرنے دواورتم میرے گارجین بنے کی کوشش مت کرو۔" وہ سرد مبری سے بولا۔

عباس کو دھپکا لگا، وہ خاموثی سے کھڑا رہا، پھروقارآ گے آگئے،اس کے ساتھ بیٹھے، باز واس کے شانے کے گرد پھیلا یا اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔

"ارے میرے شیر..... میرے متندر..... میرے بلند بخت ..... اتنی نارانسگی؟ اتنا غصہ؟ الل بے چارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تمہاری معبت میں مرا جارہا ہے، سونہیں بایا پریشانی کی شرت ہے اورتم اسے ڈانٹ رہے ہو، غلط بات بیٹے! غصہ ہے ضرور نکالوگر بے قصور یہ نہیں، مجھ سے ناراض ہوتو مجھ یہ نکالوٹا اپنی نارائسگی۔' وہ استے شام ہوتو مجھ یہ نکالوٹا اپنی نارائسگی۔' وہ استے شام کے لیج میں طنز کر رہے تھے کہ یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ بیار کی مار مار دہے تھے، شاہ بخت سے بچھ بولانہیں گیا۔

''چلواٹھوجوان ہاتی جھگڑا گھر چل کر کرتے جیں۔'' انہوں نے اسے تھنچ کر کھڑا کیا اور اس مگرح اس کو ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھ گھے،عباس بھی ساتھ تھا۔

''عباس تم بخت کی گاڑی میں آؤ۔'' وقار نے کہا،عباس سر ہلاتا ہوا شاہ بخت کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، وقار نے اسے آگے بٹھایا اورخود محوم کے ڈرائیونگ سیٹ پہآ گئے،گاڑی شارٹ کرکے روڈ پہڈالی تو شاہ بخت اب بھی کسی امٹیجو کی طرح ساکت تھا۔ دیر پہلے پڑھ رہے تھے، عباس کو دیکھ کر اٹھ کر گھڑے ہوگئے۔

" میں جیران ہوں کہ آپ اب تک لاعلم بیں ،اس کا فون دو پہر سے بند ہے، روم بھی لا کذ ہے اور گاڑی بھی پورچ میں نہیں ہے۔ "عباس رکے بغیر بولا تھا، وقار سپاٹ چہرے کے ساتھ اے دیکھتے رہے۔

''میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے؟ بچین ہے ہی عادت ہے اس کی، قلطی کر کے جیپ جاتا ہے، تسلیم نہیں کرے گا۔'' ان کا لہجہ طفر یہ تھا، عباس خاموش رہا۔

عبایں خاموش رہا۔ '' آؤ چلومیرے ساتھ۔' وقار نے کتاب سائیڈ ٹیمیل پیار کھی اور ہاہر نکل گئے، وہ بھی عقب میں تھا، وقار نے اپنی گاڑی نکالی تھی۔

رونوں نے گاڑی روڈ پہڈالی تو روشنیاں گل دونوں نے گاڑی روڈ پہڈالی تو روشنیاں گل ہوتی نظر آ رہی تھیں، وقار نے تیز رفقاری سے گاڑی آگے بڑھائی، چونکہ رات کا وقت تھا اور ٹریفک بھی کم تھا جھی وہ قلیل وقت میں اپنے مقررہ حدف تک پھنے گئے۔

یہ نسبتا غیر معروف پارک تھا جہاں اس وقت لوگوں کو آمد و رفت مزید کم ہو چک تھی، وقار بڑے مانوس انداز میں ایک محصوص کو شے کی طرف بڑھتے گئے، بید درختوں کے گھنے جھنڈ میں رکھا بینچ تھا جس بیکوئی ذی نفس جیھا نظر آر ہا تھا۔ رکھا بینچ تھا جس بیکوئی ذی نفس جیھا نظر آر ہا تھا۔ انھو چلو گھر۔''عباس کی اے دیکھ کر جیسے جان میں جان آئی تھی، اس نے لیک کر بخت کا باز و بکڑ لیا تھا۔

'' مجھے کہیں نہیں جانا۔'' مجر پور اجنبیت سے کہتے ہوئے وہ ابنا ہاز دحچیر دایا۔ ''فضول ہا تیں مت کرو، بچگانہ بن کی بھی سے کوئی حد ہوتی ہے۔''عباس مجرزک اٹھا۔ سے کوئی حد ہوتی ہے۔''عباس مجرزک اٹھا۔

کیج میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکراہا

ادهوري ره مي \_

وا مرساہ برے م پر امرار یک حرایا ما،اے اپنے مطلب کا پوائٹٹ لل چکا تھا۔
"آپ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے
ہیں ایس فی صاحب! پولیس اور تشدد کا آپس میں
برامضبوط تعلق ہے بس یوں سمجھ لیجئے اٹوٹ انگ
ہیں اور میری نظر ہے وہ رپورٹ گزری
ہیں اور میری نظر ہے وہ رپورٹ گزری
ای کی بات

دہ جھکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھا تا وہاں سے دور جار ہا تھا، ڈاکٹر شاہ خاموثی سے اسے دور جاتا دیکھتا اسے جمرانی نہیں تھی، اسے اس ردمل کی تو قع تھی۔

جہ جہ جہ اللہ ہیں عباس نے ایک نظر سوئی ہوئی سین کو دیکھا عباس نے ایک نظر سوئی ہوئی سین کو دیکھا پھرا ھیا اور کمرے سے ہا ہرآ گیا ، اس نے شاہ بخت کے کمرے میں جھاٹکا وہ خالی تھا ، اس کی پریشانی میں کچھ مزید اضافہ ہوا تھا ، اس نے موہائل اٹھایا اور اس کے نمبریہ کال کی وہ ہنوز بندر ہا تھا ، اس نے دوسرانون و قار کوکیا تھا۔

'''(رات کے ایک کے تم جاگ رہے ہو؟ کیابات ہے عباس؟'' وقار نے پہلی بیل پہنون اٹھالیا تھا، تخیر سے کہا۔

" ' 'بختُ ابھی تک گھر نہیں آیا اور اس کا ' موبائل نمبر بھی آف ہے۔'' عباس تیزی ہے بولا۔

"میں اسٹری میں ہوں ادھر آؤ۔" وفار نے کہا۔

عباس نے فورا فون بند کیا اور تیزی سے میر هیاں اتر آیا، اسٹڈی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو و قارآ رام کری پہنم دراز تھے اور اگود میں کوئی کتاب بند پڑی تھی جے غالبًا وہ کچھ

مسامنا 🛈 جول 2013 💎

ممل نبیں کر یائی ،عباس نے بے مینی سے ایے سے لئے تیار ہور ہا تھا، ٹائی باندھتے عباس کے دیکھااس کے ہاتھ کئی ہوئی نہینوں کی مانندینچ گر الكيك ضروري كام تفاء" وه عام سے ليج '' آپ کومجھ پہ شک تھا؟'' وہ بزبزایا تھا۔ ''میں ..... وہ ....؟'' سبین بے ربط سی ہو "'رات کے ایک بج؟'' وہ بولی وہ قررے چوتا۔ '' آپ نے مجھ میں ایس کوئی اخلاقی برائی ''مردوں کے سومسائل ہوتے ہیں۔'' وہ دیکھی جوآپ کوالیا لگا؟" وہ بے حد ڈس ہارٹ " نظاهرتو كوكى خرالي اياز مين بحى نبيس تقى-"

مِدُ یہ بیش کرشوز بیننے لگا، سین اے دیکھتی رہی، ایں نیں ایاز کی گہری مشابہت تھی، اے بے حد تكليف جوني، وه بات كوٹال ر ہاتھا۔ "آب بتانا مبين جائيج؟" وه آرزوكي

عباس نے ایک دم سراٹھا کراہے دیکھا، ال کے چرے یہ جرت عی،اس نے بین کا ہاتھ

يكزكرات قريب بتحاليا-اجان! آب اتناانسرده کیوں ہورہی ہیں، اللی خاص بات نہیں ہے بخت کی گاڑی خراب موکی تھی تو اے یک کرنے گیا تھا بھائی بھی ساتھ تھے آپ کوتو یا ہے شاہ بخت کے کام بس ای اطرح كے بوتے بي الى م كے .... أدھے كھنے على ہم واليس بھي آ گئے تھے "و وہ يوى روائى سے المن برل كر بولا تها، ات سلى دين كى خاطر وادیاں بازواس کے گرد حمائل کیا تھا، سین کی

ا ' اور میں نے پانہیں کیا مجھ سوچ کیا تھا۔'' وارواک مولی۔

آنگيل ويشراس كنين-

" كيا؟" عباس نے بوري توجہ سے اس كى والمن آئلوے بہتامولی این انگی یہ چن لیا۔ "پا مبیں کبال سے اسے سارے فلاشات، وہم اور خوف جمع ہو گئے تھے میرے اغربہ مجھے لگا آپ .... آپ کی اور کے پائی ..... وہ آنسوؤں کے بوجھ کے سبب بات احساس ہے شاہ بخت کہ جارامعاشرہ بھلے ہی روز بروز ما ڈرنزم کی طرف بوحتا جار ہاہے عمر ہمارا کھر بہت حد تک اس چیز سے دور ہے،اس بے ہود کی کی اجازت آرٹ کے نام پیمہیں کولی ہیں دے سكتا، منجهج تم-" وه تحكمانه اور رعب دار آواز مين

" حي مين جانتا مول اور وعده كرتا مول كه ددباره اليي معطي نهيس ہو کی پليز ، پليز مجھے معاف کرویں ، مجھے ہے آپ کی ناراصکی برداشت میں ہورہی، خدا کے لئے اپنا لہد بدلیں، میں عادی مہیں اس کا، مجھے لگ رہا ہے میرا دماع پیٹ جائے گا، کتنا طنز کرتے ہیں آپ۔ " وہ توتے ہوئے اعصاب کئے بہت بھرسا کیا تھا۔

'' مجھے بھی ایسے ہی تکایف ہو کی تھی۔'' انہوں نے چرجایا۔

"اجھا نا پلیز۔" وہ روہانیا ہو کر ان کے كندھے سے لگ كيا، وفار كے لبول يہ ملى ي مطراب آئی انہوں نے ایک ہاتھ سے گاڑی سنجالتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے شانے یہ مچھیلا لیا اور پھراس کے یالوں کوسہلاتے ہوئے چوما، دہ ان کے التفات پیکل اٹھا۔

" آئی لو یو بھائی، آپ دنیا کے سب سے ا يجھے بھائی ہیں۔"اس کی مسکراہٹ میں زندگی کی جھلک تھی، وہ بچوں کی طرح ان سے لیٹ گیا۔

''تو..... تو ميرا شنراره ہے، ميرا شاه بخت۔" وہ مسکرائے تھے، مکر دل میں بہت فلر مندی سے سوچ رہے تھے۔

"میرابید من گائیڈ ہو گیاہے۔" " کون ہاس کے پیچھے؟"

" آب دات کہاں تھے عباس؟" سین نے عباس سے نوچھا، آج سے جبکہ وہ آس جانے " مجھے ہٹ دھرمی پیند مہیں ہے شاہ بخت! غلطي كري حتليم كرناسيموه بسليم كرو مح تو اصلاح كرسكو حي-"انبول نے بے كيك ليج من كہا-'' آئم سوری بھائی۔'' وہ سر جھکائے بولا

" تمہارالہج سیاٹ ہے، لیعنی تم ابھی بھی خود کوچن یہ مجھ رہے ہو، جب دل سے مہیں ملطی کا احماس ہوتب سوری کرنا۔'' وہ بڑے اطمینان ے اس کا مجزیہ کرکے اے جتا گئے، شاہ بخت لب جینج کررہ گیا ، بیکتنا بڑا نقصان تھا کہ دہ اے أتناجانة تنهي ورندشايد بات حتم موجال\_ '' آئنده ایبانبین ہوگا۔''اس باروہ پت

" تم وعد و تبين كرر ب اس كا مطلب ب مہمیں خود یہ جروسہیں کہم ان چیزوں سے دور رہ یاؤے کے یا بہیں؟"اس باروہ کڑے انداز میں باور کروا رہے تھے، شاہ بخت نے مزید کھیلیں

" بہتر ہوگا کہ تم مجھے میہ بتا دو کہ تم پیر سب کیوں کررہے ہو؟ تمہاری عقل کوجنوں نے کھالیا ہے یا ویے ہی نے غیرت ہو گئے ہو؟ دوسرے میہ مجھی ہوسکتا ہے کہ تم نے بیہ سب کی کے الملسلائث كرنے يد كيا ہو مركوني كيے تمہيں بليك میل کرسکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ میں تمہاری کوئی کمزوری نہ ہو، تھے بتاؤ کہیں اس رہے يه آ گے تو تہيں بڑھ گئے ، کتنا آ گے جا بھے ہو بولو، لهبيل بات ڈرنگ تک تو تہيں آن پيچي؟'' وہ خدشات واومام میں مبتلا تھے۔ ''بھائی پلیز۔''وہ تڑی اٹھا۔

''تو پھر بچھے میہ بتاؤہ ہ شاندار شوٹ کس کے

کہتے یہ کیا تم نے ، ایس کیا مجبوری تھی تمہیں

''اييا چھبيں ہے۔''

2013 جون 2013

'' آپ کو بھلے ہی وضاحتوں سےنفرت سہی

تكليف مولى موكى ، ايازياد آجاتا موكائ وه تخت اذیت پسندی سے بولا تھا۔ ''میرا یه مطلب مہیں تھا عباس، میں تو

ہوں، ویسے آپ کو تو میری فکل دیکھ کر بری

''میں ایاز تہیں ہوں یے مجھے اس کے ساتھ

'' آپ دونوں کی آپس میں گہری مشابہت

"افسوس میں اپن شکل بدلوانے بیہ قادر مہیں

کمپئر مت کیا کریں۔'' وہ تحی ہے کہتا گھڑا ہو

ہے۔''وہ بے ساختہ بولی پھر پچھتائی۔

صرف ..... وهسين كا رنگ زرد ير كيا تها، اس نے کوئی صفائی دینا جاہی مگرعباس نے فورا اس کی

''مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے۔'' وہ تیزی سے ہاہرنگل گیا ہین خاموتی ہے ہیتھی بند دروازے کودیسی رہی۔

عہاں مگر مجھے یہ جانے کی جنبو ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟" وہ خود کلامی کے ے انداز سے بولی می ، آنکھوں میں مہری سوج کی پر چھا ئیاں تھیں۔

公公公

" بجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے اسید۔" دو دن بعد وہ اس کے سامنے کھڑی سرایا سوال تھی ،ان دونوں کے حالات پکھاس طرح تھے کہ وہ منع کا گیا شام کوآتا تھا، کھاناریڈی میڈ لے آتا اور تھکا سا آتے ہی بیڈیے دراز ہو کرسو جاتا، حیا نے بیددو دن ایڈو چرسمجھ کرخوب انجوائے کیا تھا، كرے كى اللى طرح د شنگ كى، كن كارز صاف کیا، باتھ روم کی واشک کی، صرف شوق شوق میں، رات کو وہ مزے سے ٹھنڈے فرش ہے دراز ہوجانی،اسیدےاس کی کوئی بات سیس ہوئی مھی بمرآج تیسرے دن وہ اکتا کر پوچھنے لی۔ اسید نے اے کڑی تظروں ہے دیکھا اور آگے بڑھنا جاہا، مکر حبانے اس کا بازو تھام کر

'' میں تم سے کچھ یو چھر ہی ہوں اسید۔''وہ

اور بس غضب ہو گیا، اسید نے لحہ بھر میں بى حواس كھوئے تھے، شايد وومنبط كى انتہاية تھااور به ضبط ذرای تھیں لکنے سے بھر کیا تھا، اس نے نفرت سے حیا کا ہاتھ جھٹکا اور پھر یا نیس ہاتھ کا تھیٹراس کے گال یہ ماراء وہ کر بناک انداز میں مجینی اوراژ کھڑا کر دیوار کے نکرائی۔

' ' منتمجما نی تھی ناممہیں ایک بات، بولو'' وہ اس کی گردن دا نیس ماتھ کے شکنے میں کس کر بولا اور دباؤمز بدبره هادیا، حبا کی آنهیس تصنی کلیس\_ " كہا تھا ناتمہيں كه دوبارہ مجھ سے سوال امت کرنا ، بولوسمجھاما تھانا کہاس کیجے میں مجھ ہے بات مت كرنا المهارے دماغ ميں بات مبين على کیا؟''وه دهاڑا تھا؛حما کارنگ فن ہوگیا،جیرت جیے ثبت ہو کررہ کی کھی۔

''تم کیا جاننا جاہتی ہو؟ کیا ہے کہ میں شہیں

یہاں کیوں لے کرآیا ہوں یا بید کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا جاہتا ہوں، فکر مت کرو بہت جا<sub>نہ</sub> سب کچھ سامنے آ جائے گا، تب تمہارے کبوں یہ سوال مبیں ہول کے۔ وہ زہر ملے کہے میں کہا يجھے ہٹ گیا۔

فرث أيك طرف يمينك دي-

ر کو حما تمور، کدای بار سارے خمارے صرف

اور سرف تبارے سے میں آئیں گے۔"وہ بیر

کے کنارے یہ کھڑا تھاءا نداز اسے خوتی تھے کہ حیا

"بہت جلد مہیں یا جل جائے گا۔"

الک کیے حدمرم دل اور ایجھے انسان ہو، مجھے یقین

ے وہ مطمئن تھی، اسید کے اندر سائے

'''کھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بھی مجھ ہے اتی

" بواس بند كرو، تبيل كى بيل في ع

می محبت کرتے ہوجتی کہ میں۔" وہ اس بارالسی

می اور بہلی اسید کے اندر جلتی آگ میں پٹرول

معت افرت كرتا مول مين تم عد مديد نفرت-

وه بلندآ واز میں دھاڑا تھا،حیاذ راجی ہیں ڈری۔

یہ کیا صرف خالی دھمکیاں دیے جا رہے ہو۔"

والتعاجمي حيا كے منہ ميں ہي تھي كہ وہ کسي وحتى اور

م الركام رجا ك ي الراه حما ك ي بري ب

متیاری-و جمیل کیا لگاہتم نے مجھے فتح کرلیا، میں الگاہتم نے مجھے فتح کرلیا، میں

ممیں بناؤں گامرد فتح کا جش کیے مناتا ہے، یاد

ب مليل ام جرى ببت پيند تھاورتم ميشهام

فاسائير ليتي تحيس كيونكه مهبيل بليال بهت بهند

"" اجھا تو پھر کوئی ملی انتقام لوناں مجھ ہے،

كاطرح للى ، و ه اورشدت سے جلنے لگا۔

الر في لكي كيسي مار ماري تعي اس في ؟

''مثلاً کیا کرو گےتم؟''وہ استہزائیہ پولی۔

وقتم کسی کو تکایف مبیں دے سکتے اسیر،تم

کوجمر جمری آگئی، بدنت خود کوسنجال یانی <sub>-</sub>

وہ پھرلباس تبدیل کرکے باہر نکل کیا، دات کے پیاتھ نج رہے تھے جب وہ لوٹا تھا، حبابیڈ پہ ננוגש-

وہ آج میج سے بھوگی تھی مگر اس نے اس وتت اسيد كے لائے ہوئے شايرز كى طرف آئكھ اغلا كربھي نہيں ديکھا۔

وجمهي كيا لكتاب اسيد، من بار مان لون کی بتم ہے معالی ما تک لوں کی ،ایبا کھیمیں ہوگا میں نے جو کیا بالکل تھیک کیا اور جھے اس بے کوئی شرمندي تهيل ونه جھي ہوگي، ميں بھي په تسليم بيس كرول كى كەملىن غلط تھى۔ ' وەمطمئن تھى۔

وہ شرف اتار رہا تھا جب اس نے حبا ک مھنڈی آواز میں اس کے بیالفاظ ہے، وہ اس کی طرف بلث آیا۔

"wish كرايك ماه بعدتم ايخ ان الفاظ يه قائم ره ياؤي وه مرمرات موت الج میں بولا، حبانے اس کی طرف د میصنے سے کریز کیا

''کھانا بناؤ، میں راش لے آیا ہوں'' وہ حكميدا ندازيس بولاتها\_

" وجمهيل كيا لكتاب تم سارا دِن محوم عِركر آ وَ کے اور میں تمہاری جا کری کروں کی؟ ناممکن..... میں تمہارے باپ کی ملازمہ مہیں ہوں اور نہ ہی غصه نکالا تھا، اسیدیہ جیسے بمل کری تھی، وہ ایک

على ماس كى طرف يلك آيا، باتھ ميں بلاي محيس اور جھے بليول سے نفرت ہے، آج تك م نے بس چوہےاور بلی کی لڑائی دیکھی تھی آج کتنے اور بلی کی بھی دیکھ لینااورایک آخری بات مرداینی المميرا خيال قهاتم چند دن ريسٺ كراو، مكر فی کا جشن مفتوح عورت کوروند کر مناتا ہے، یاد ميد فاطرح مهين حباب كتاب كي بهت جلدي ہے،اسے برنس من باب کی طرح جوصرف میں رگھنا حباتیمور، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہتم اپنی سوجتا ہے کہاہے کتنا تقع ہوگا مکراس بات کالفین

پیجان بھول جاؤ گا۔" دہ کسی اڑ دھے کی طرح

جا کی دھو کن مرهم ہونے لگی، وہاں دو آنسان مہیں تھے دو درندے رہ گئے تھے، ایک جنون کی انتہا کو پہنیا ہوا تھا اور دوسرا بے بسی کی انتایی تھا، کمرے میں اب صرف ایک بے کمی کی چین معیں، دل روز کر بناک اور در د میں ڈ<sub>ی</sub>و لی چینیں جو کہ بندر ہے کراہوں میں برلتی کمئیں اور کسی ک درندگی کی تیز دھارتھی جو ہر چیز کاٹ ڈالنے پر ار ی ہوئی تھی، کسی کی بے رحی تھی جو ہر چر ملیا میك كرربی هی ، انسانیت ، بهدردی ، در دمندی ، خلوص اورسب سے بڑھ کرمحبت وہاں سےروتے ہوئے نکل مجئے بیتھے،اب وہاں صرف کرب تھا، آنسو تھے،اذبت ھی اور مارڈ النے کی خواہش کتے نے اپنی وحشت وہر بریت سے بلی کی زم و نازک کھال کوا دھیڑ ڈالا تھا، کہا جاتا ہے ہررات کی محر ہے مگراس رات کی محرجائے کہایں رہ کئی تھی شاید ایک معصوم کی تقدیر کی ما نیدسوکٹی تھی یا کھوکٹی تھی۔ میری روح میں میری سالس میں

وہ جوز ہر بن کے اثر کیا .....! میده کرب ہے، پیدہ کھاؤے میرے یار نے جو مجھے دیا۔۔۔۔! بیاتو آگ ہے بیشرارہ بدکیماوصل یارے؟؟؟؟

اور پھر مبح ہو گئی، ایک دہشت ناک اور درند کی جری شب کی سحرجس نے آگی کی اذبیت ے اے اس طرح روشناس کروایا تھا کہ وہ کوئی

و الماسيد و 13 جون 2013

سا (2013 هون 2013 )

تمہاری باندی، مجھے تم، مجھ پیا نے سے پہلے سوچ لینا، ہونہہ، کھایا بناؤ، مانی فٹ '' وہ منیلے اور تیز کہے میں بولی حی، ساتھ ہی ہیں کھا تھا، کویا

ہو گئی تھی، ساری زندگی بولنے کے قابل ندرہی

لا کھڑاتے ہوئے وہ آئینے کے آگے آن کھڑی ہوئی، آئینہ اے کیا دکھا رہا تھا، ایک سانولی رحمت، عام سے نقوش والی کڑی، جس کے ہونٹ نیلے بڑے ہوئے تھے، جس کے چېرے، کردن اور سارے وجودیہ کبرے زخمول کے نشان تھے، ایک کبی کھر ویچ اس کے دانیں گال سے شروع ہو کر اس کی کردن سے ہوتی ہوئی نیجے تک چل کئ تھی، کچھ نشان کا منے کے تھے،اس نے لرزتے ہاتھ سے اپنا چرہ جھوا تھا۔ ''میں..... کون ہول؟'' وہ حمرت سے آئینے کود کھے رہی تھی۔

"میں ..... میں؟" اے جھاکا لگا، درد کی ایک شدیدلہرینڈلی ہے آتھی اور سارے وجود میں مجیل کئی، وہ اپنا بوجھ سہار مہیں یائی اورلژ کھڑا کر ینچ کر کی ، اس کے دونوں ہاتھ اینے سریہ تھے، اے اپنا نام یادلیس آسکا تھا، اے اس کی پھیان

ستاره یا کتان آ گئی تھی، اس کا والہانہ استقبال کیا گیا تھا، وہ امال ہے لیٹ کر جورولی تو ہرایک کور لا دیا۔

'' مجھے اب کسی اور کے ماس مت مجھیج گا امان! مجھ میں اب مزید ذیل ہونے کا حوصلہ ہیں بچا، جھےاب خود سے دور مت سیجے گا، اب سکت مہیں رہی۔''وہ پھوٹ بھوٹ کررو کی رہی۔ " جي دل مي چھیا کر رکھوں گی۔'' وہ اس کو ساتھ لگائے خود بھی

، یہ ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کتنی ہی دریم مصم جیٹھی رہی، عینی کی شادی کی

تياري عروج په هي کھر مجر ميں سامان بھيرا ہوا تھا، وہ صریت سے ہر چیز کودیسی رہی، مینی لئی خوش قسمت بحد نارل تو المركم من سب بحد نارل توا اور وه ليني برقسمت هي ، كتنا عجيب واقعه بهوا تهااس کی زندگی میں، وہ بس سیسی سوچتی رہی، مہلی بار دل میں مال باب سے حکوہ جام اتھا، کاش انہوں نے اسے اتنی دورنہ بھیجا ہوتا ،تو اس کی زند کی کو یہ نوقل نامی روگ نہ لگتا ، اگر انہوں نے اس کوائے ملک میں بیام ہوتا او شاید اس کے صفے میں یہ بدنای نهآنی ،لوگوں کی چیتی ہوئی نظریں اور معنی خيز اشارے نه آتے ، مگر پيضر دري تو نهيس تھا ، 🗟 میے کہ جواس کی قسمت میں رقم تھا وہ ہوا تھا، اس بحث سے کیا فائدہ کہ س کا زیادہ ہاتھ تھا اور كون قصور وارتبيس تفا؟

باللام آباديس تيوراحم كحركا منظرتها، وهاس دفتت بيثه بيهينم درازلسي ميكزين كامطالعه كر رے تھے جبکہ مزمرینہ بے جینی سے کرونیں برلتي آخرا کھ بیھیں۔

"تيورميراول بهت محبرار ہاہے۔" وہ بے

مر كيول خريت تو عي؟ " وه ميكزين س نظریں ہٹا کر ہوئے۔

" آب اتن خاموش سے استے سکون سے لیے بیٹے سکتے ہیں،میری بی کا کھ با کروائیں، مجھے بہت فکر ہور ہی ہے،خدامعلوم وہ اسے کہاں کے گیاہے۔"وہرودیے کو میں۔

"میری اسدیے بات ہوئی تھی، وہ اے ڈھونڈ رہا ہے، آپ فکرمت کریں وہ مل جا تیں مے، ویسے بھی وہ زیادہ سے زیادہ کی دوست کے بال بي تقبرا بوگا، اس كا كون سا ومال تهكانه ہے؟"وہ کی دینے لگے۔

" پھر بھی تیور، مجھے آج نیند نہیں آ ربی، تین دن ہو گئے میں نے حیا کوہیں دیکھا، و واتو مجھ ہے ایک دن بھی بھی دورہیں رہی ، بیامبیں کہاں ہے میں مس حال میں ہے۔'' دورو نے لکیں۔ ''دل چھوٹا مت کریں مرینہ، ایک ہات تو م وولول جانبے ہیں کہ اسید حقیقتا حما کو بہت وابتاب،ای کی سنی کیئر کرتا ہے تو ہم کیوں است بریشان مورے ہیں، جوان خون ہے عصر کر گیا ہے جب غصراتے گاتو آجائے گاوالی "وه مطمئن سے کہدرے تص مرمر یندکوسی کی بات کا لیقتین مہیں تھا اور نجانے کیوں ان کا دل تڑپ اركب كريكارر باتها كدوه يقيناً تكليف من هي ب

روم روم سے چھلکتا ہوا درد ركول مي لهوكي عِكْمه بهتا بواد كه النَّالِي مِينَ وحشت ہے مجمند آنسو بے فیص ساعتیں، بے نور بصارتیں برمانس اذيت برآن ملامت

لب يهمري موني سسكيان!!!! ادرجاء حي كاففل يخ يل معدوم بوني دهر كنيل و الروز في مولى خواجشين .....! لادك بوجل جسم وجال .....!

اور بيادُّ دېتي انجرني مبضين!

الله وهينا كبترين تومير بيمولا! تھے اور مہیں جینا اب کے .....!

وہ دیوار سے شیک لگائے بہت در سے ای **حالت میں بڑی تھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں** ماکت تھیں اور اس کمرے میں زہر ملی م اوشال كرمائد دور رب تھے۔

"مم اس دنیا کی سب سے برصورت محشیا

اور غلیظ عورت ہو حما تیمور۔'' کیسی بے بسی اور نامرادی تھی کہ وہ اینا آپ داؤید نگا کے بھی حیا تيمور بي هي حيا اسيرمبيس بن ياني هي\_

"اور اس میں تصور تمہارا مہیں، تمہارے باب کا ب بدای کے گندے خون کا اثر ہے اور میں اسے سال اس گندکو، یاک کرنے کی کوشش کرتا رہا،کتنا بڑا احمق ہوں تا میں؟ تمہیں تو یاک كرندسكا البيته غلاظت مين ذوب كرا بناوجو دضرور داغدار کر بیٹھا ہوں ہتم نے ایک حال چلی اور سمجھ لیا کہ جیت تمہارے حق میں آگئ، میں اے تمہاری بار میں بدل دوں گا، اس حیبت کے نیجے میرے ہاتھوں مہیں ایک مل سکون کانہیں ملے گاء مہیں کوئی آسانی ملے؟ میں تم پر اس حد تک زندگی تنگ کر دوں گا کہتم موت کی دعا میں ماعکو کی ، میں تمہاراوہ حشر کروں گا کہ لوگ سمہیں بھیک مجھی مبیں دیں مے ، تھوک دیں کے تمہارے ادیر، ِ فِلِا ظَتِ کے ڈھیریر <sub>-''</sub> انتقام کی بھلتی ہوئی آ<sup>گ</sup> تھی جس میں وہ اے جلاتارہا۔

وه ممره وافعی اس کی قبر بن گیا تھا، مگر ..... زندہ انسان کی قبر، وہ لڑ کھڑاتے ہوئے آتھی، وہ كرے ميں ہيں تھا، وقت يا مبيل كيا ہوا تھا، اس حکمه به کوئی وال کلاک مبیس تھا، وہ ان شایرز کی طرف برحمی اور ساری چزیں نکال کر شیلونی یہ ر کھ دیں، وہی چند مخصوص مصالحہ جات، کھی، دالیں اور کہن بیاز وغیرہ، وہ سوچ سوچ کر چزوں کو اپنی جگہوں یہ رکھنے لگی، پھر کمرے کی طرف داپس آئی،بستر نھیک کیا تو میچھاور بھی یاد

"مى مهين اي بستريه جكمبين دول گاءتم اس قابل نبیس موبتمباری جگدوه به محندا کر درا

اس نے تیزی سے سر جھٹکا اور زور سے

سا 96 جون 2013

آتکھیں بند کرلیں ،اےمزید جویادآ رہا تھاوہ اتنا "کلیف ده تھا کہ دوا سے ذہن میں بھی دہرانا تہیں جا ہتی تھی ،اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سمیت بنتر کی سلوثیں درست کیس اور اندر برهتی ہے چینی کو چھیائی اتھ کر ہاتھ روم کی سمت بڑھ گئی، وہاں اسید کے اتارے ہوئے گیڑے لگے تھے، وه والیس با ہرآئی،سرف کا پیکٹ نکالا اور واپس آ محی مسل خانے میں نہانے کا یاتی مجرنے کے لئے ایک درمیانے سائز کا ثب بڑا تھا،اس نے اس نب میں پائی تھرا ادر متھی بھر کرسرف انڈیل دیا، کچھ دمر ہاتھ مارٹی رہی، جھاگ کے ملیلے بننے لَكُتُو اس نے اسيد كے كبر بي بھكود يے، كچھ دمير الہیں دونوں ہاتھوں سے ملتی رہی، دفعتا اس کی كلالى كي زحم يس خون رے لگا، يرخ بوندين، یائی میں گرنے لکیں، اب کے بار چھاور یادآیا W

W

U

''روز کے کپڑے روز دھویا کرو، خنگ ہونے میں وفت لگتا ہے، یہاں تمہارے باپ کا بھیجا ہوا لا نڈری سٹم تو ہے ہیں۔'

يايي اب داغدار جور ما تھا، وہ چونک كر كلائي سیجھے ہٹا گئی،اس نے بے تاثر نظروں سے کلائی کو دیکھا اور کچر سر جھنگ کر اپنا کام کرنے لگی، کپڑے دھونے کے بعداس نے کمرہ صاف کرنا شروع کر دیا، بڑے دھیان اور احتیاط سے صفائی کرتے ہوئے اسے اب کی بار بھی پچھ یا د تھا۔

'' مجھے اس کمرے میں ہمیشہ صفائی ستقرائی نظر آنی جاہیے، گرد کاایک ذرہ بھی نہیں ہونا جائے، تہاڑت جے گندگی کے ڈھیر کو برداشت کرر ہاہوں،ا ہے ہی کافی سمجھو،ور نہ حشر کر دوں گا تمہارا۔'' وہ چند کھے کچھ سوچتی رہی پھر خود کو سنبھال کرائقی اور ڈیٹول ملا یو نچھا مارنے لگی ،اس کے بعداس نے اچھی طرح ہاتھ ہیر دھوئے اور

پنی کارنر کی طرف آگئی،اس نے دال ماش تکال ادر کنگر چننے لگی ، بڑی توجہ کے ساتھ اس نے وال يكاني ،اس بار كچھ يادآيا تھا۔

'' کھانا ہمیشہ اتنا بنایا کرو جتنا ایک و**قت** میں حتم ہو سکے، یہاں فرج کی سہوات تو ہے ہیں جوتم فریز کرسکوں اور میں پہقطعا گوارہ نہیں کرو**ں** گا کہ تم سالن باسی کر کے چینگتی پھرو، آفٹر آ**ل ہ**ے میری حلال کی کمائی ہے تمہارے برنس مین باب کا پیسے ہیں۔'

اس نے سالن بنا کرآئے کا ڈبا دیکھا تووہ خالی تھا، شایدوه آٹا لاٹا بھول گیا تھا، وہ ہاتھ حجماز کر چن کی د بوار ہے لگ کر بیٹھ گئی، سروی کی شدت میں بلکا با اضافہ ہو گیا تھا، اس کے ہاتھوں کے زخم سلسل یائی میں کام کرنے کی وجد ے خراب ہو گئے تھے ، وہ چند کھے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیتی رہی، پھر انہیں کود میں رکھ لیا، اے وہاں بیٹھیے دو تھنٹے کزر چکے تھے تکراس کی حالت ہنوز وہی تھی، پھر اس نے سیر حیوں یہ کی ک حای*ب ی، اسیدا دیر* آر ہا تھا۔

وه اضطراب میں کھڑی ہو گئی، وہ سفید شرث اور بلیوجیز میں بے حدتھ کا ہوا تھا، حمالے اے دیکھ کرفوراً نظر جرالی۔

''السلام عليم!''اس کي آواز سهي ٻوئي پي**ت** 

اسید نے سر ہلانا بھی مناسب ہمیں سمجھا **تھا** جوایا سلامتی بھیجنا تو دور کی بات، وہ منہ **ہاتھ** دھونے جاا گیا ،حیاو ہیں کھڑی رہی۔

''کھانے میں کیا ہے؟'' وہ ٹاول سے منہ یو بچھتااس کی طرف آگیا۔ "دال ماش\_'

''تو لے آؤ۔''اس نے ٹاول حبا کی طرف بھینکا، جواس کے منہ بیانگا۔

''تم کمر چلے جاؤ میڈین لے کو اور ' وه رونی نهیں بی آٹانہیں تھا۔'' وہ بمشکل ریت کروانفو، جا دُاگر ڈرائیو کرنے کا موزنہیں تو الويد بكواس تم مبح بهي كرسكتي تعيس-"اس ڈرائیورکو لے جاؤ۔''وہ فیصلہ کن انداز میں بولے ئے تیزنظروں ہےاہے تھورااور واپس مِڑا۔ 'وه ..... ين ..... آثانبين كونده على ـ ' وه ' دهبیس میں خود چلا جاؤں گا۔'' وہ اٹھ گیا۔ ''تھیک ہے میڈلین کیتے ہوئے جانا۔'' دو كيون؟ كيا تكليف بحبهين؟"وه چجتي انہوں نے تاکید کی، وہ سر ہلاتا ہوا یا ہر نکل گیا، بہت سلو ڈرائیو کرتے ہوئے جس دفت وہ گھر ہوئی نگاہوں سےاسے دیکھر ہاتھا۔ پنجا دو پہر ہورہی تھی، گھر میں اس وقت کنے کی حیانے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے کردیے، وہ زخی تھے اور کھریڈ انجل کیئے تھے، اسید کے تيارى مورى مى\_ لوں بدایک استیزائی مسکرمث آعلی۔ ''عہاس بیٹا! کیا ہات ہے، اس وقت 'جو ہاتھ کل یہ بہتان لگانے کے لئے طبیعت تو تھیک ہے؟" کیلم مچی اے اس وقت المحت بين ألبين تو كاث ذالنا جائي-"اس كالهجه د ميم كر خران موري هيل. ''جي چي! بس طبيعت مچھ نعيك نبيس ،آرام بے فیک بےرحم اور مرد تھا۔ کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔" وہ آہتہ ہے حبا كانب أهي ،اس كامر مجيمزيد جحك كيا، اسید نے ایک نفرت بھری نگاہ اس یہ ڈالی اور تیز الالالفيك بيم جاؤ كمري مين، من جيز قدم الفاتاسيرهيان اتر حميا-سبين کوجيجتي موں۔'' وہ کچن ميں چلی کنئيں،عباس مجعےدرس دے تو فنا کا میرهیاں چرمیتا گیا، بسترید کر کے اس نے دایاں میراعثق میں برا حال کر بازوموڑ کے آنھوں پدر کھالیا۔ مجصد براكوني مخت الحلح چندمنٹ بعد کمرے میں افراد کاغول تحصاس جہاں میں مثال کر سا اند آیا ، ا می جان ، علینه ، کول ، آمنه بھا بھی اور میری اصل صورت بگاڑ دے منى عشق بعثی میں گال کر رمشه بھی کہیں آخر ہیں سین بھی تھی۔ وه محشنول میں ہازود ہے سسک رہی تھی۔ ''عباس بیا کیا بات ہے؟'' نبلہ بیلم نے قدرے محبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ سیدھا ہو **ተ** کے بیٹھ کیا۔ عماس، وقار کے آفس میں گیا تو وہ اے ''ارےامی جان پریشانی کی کوئی بات نہیں د کیوکر چونک کئے ، وہ بہت ست اور پژمردہ لگ میں بالکل تعیک ہوں ،بس ایے بی تھوڑی تعکان ر ما تقاء تاک کی نوک سرخ بور بی می-محوس كرر م تفاجعي كمرآ كيا-"اس في زى ''کیا بات ہے عباس طبیعت تھیک ہے؟'' وواتثويش سے پوچھنے لگے۔ سے وضاحت دی۔ ''جھکن تو ہوگی، ویسے کس نے کہا تھا کہ '' پتائبیں ، مطلن می ہور ہی ہے، شاید فلو بھی شادی کے یا نجویں دن ہی آفس جا کھسو۔" آمنہ جورہاہے۔" ماماسحنا 99 جون 2013

U

U

Ш

ویا تھا، اپنا آپ عیاں کر دیا، دل کھول کر دکھا دیا اگراس کے باوجود بھی آپ جھے ایاز کا طعنہ دیں کے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔'' اس نے روانی سے بہتے آنسو پو بچھے، ای وقت دروازے یہ کھٹکا ہوا، وہ آھی اور ہاتھ روم میں چلی گئی، ملازمہ کھانا کے آئی تھی، عباس نے اسے نیبل پہڑے رکھ کر جانے کا کہدیا۔

\*\*

یہ وسط لاہور کے ایک ماڈرن اور ویل آرگنائز ڈ کمرشل ایریا کا منظرتھا جہاں ایک نے ہوئل کی تیاری عروج پہنچی، تغییر وتوسیع کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، لکڑی کی پلینگ اور چھتوں کی سیکنگ اور دروازوں کا کام تا حال باتی تھا جس کے لئے ''دمغل انڈسٹریز'' سے گفت وشنید جاری تھی۔

بی میننگ دونفوس کے درمیان ہورہی تھی، سید معصب شاہ (جو کہ اس ہوٹل کے اوٹر تھے) اور شاہ بخت مغل (جومغل انڈسٹریز کا نمائندہ تھا)۔۔

معصب شاہ اے اپی ڈیمائڈز ہتا رہے تھے، جنہیں شاہ بخت برق رفاری ہے لیپ ٹاپ
میں محفوظ کر رہا تھا، اس کے بعد وہ آبیل اپنی
انڈسٹری کے کیے گئے گزشتہ Graphics تانے اور دکھانے
لگا، دولوں حفرات کے درمیان میہ گفتگو شستہ
اگر بزی میں ہورہی تھی، جس وقت وہ اپنے ڈیل
فائل کر کے اٹھے، لیج آورشروع ہو چکا تھا۔

انگر بزی میں موربی تھی، جس وقت وہ اپنے ڈیل
فائل کر کے اٹھے، لیج آورشروع ہو چکا تھا۔

انگر بزی میں موربی تھی جس وقت وہ اپنے ڈیل
فائل کر کے اٹھے، لیج آورشروع ہو چکا تھا۔

انگر بزی میں موربی تھی جس وقت وہ اپنے ڈیل
فائل کر کے اٹھے، لیج آورشروع ہو چکا تھا۔

انگر بزی میں موربی تھی جس وقت وہ اپنے ڈیل
فائل کر کے اٹھے، لیج آورشروع ہو چکا تھا۔

انگر بزی میں موربی تھی جس وقت وہ اپنے ڈیل

Yeah! why not, its my"

"مم بھول رہے ہوعباس کدلڑی کی اہمیت بٹل سے لئے زیادہ ہوتی ہے با نسبت شوہر سے "دہ جنتے ہوئے ہوئی۔ معرانکل نہیں میری بیٹم پلک برابر ٹی نہیں

ے۔ دوسے بوتے برائی نہیں میں آمنہ بھابھی کی طرح۔'' اس کے کہنے پہ رمٹ کا قباتہ بلندتھا۔

''اتنے پوزسیو ہوتم؟ مجھے یقین نہیں ہورہا اوریہ آمنہ بھابھی کو کیا کہاتم نے ، بتاؤں گی انہیں ملکہ بھائی کو کہ عباس صاحب کے بیرو یوز ہیں آپ کی بیکم کے بارے میں۔' وہ محک کرنے پراتر آئی، عباس بنتا گیا۔

و بھائی کو بتاؤ کی ضرور گر میری بیاری رومت بیدیا در کھنا کہ وہ پہلے میرے بھائی ہیں پھر مجداور۔'' عباس ذرابھی مینا ٹرنہیں ہوا تھا۔

''اں میں بھول کئی تھی وہ تو آمنہ بھا بھی ہے بھی زیادہ پلک پراپرٹی ہیں۔'' وہ جل کر معاس کے ساتھ ساتھ اس بار بین کا قبقہ بے ساختہ تھا،رمشہ بھی ہستی ہوئی اٹھ گئی۔

"ال کے حال کی فکر کریں، شادی کے تیسرے دن اس کے حال کی فکر کریں، شادی کے تیسرے دن ان پیمار کر لیا خود کو۔" وہ جتاتی ہوئی باہر نکل گئ، کرے میں اب بالکل خاموثی تھی، سین نے اٹھ کرھاس پہ کمبل ڈالا اور پھراس کے باس بیٹھ کر وقیرے سے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور پریشان ہوگئی۔

" آپ کانمپر پچرتو بڑھ رہا ہے عباس۔" " ہاں کسی کی ہے اعتباری نے گھائل کر ڈالا ہے۔" وہ از صدر نجیدہ تھا، بین کم حم می ہوگئ۔ " جس انسان کو جی بھر کر ٹھکرایا گیا ہو، دومروں کے سامنے رد کیا گیا ہو، وہ کسی پہاعتبار ایس کرسکتا۔" وہ ٹوٹ گئی تھی۔

"میں نے تو سب مجھ آپ کے سامنے رکھ

آمنے فور آاٹھ کئیں، سبنے ان کی تھلیدی۔
''سین میں تمہارا اور عباس کا لیے بجوا دیتی
ہوں۔'' جاتے جاتے کہ کئیں، علینہ اور کول بھی
چل کئیں، جبکہ رمضہ وہیں جیٹی رہی۔
چل گئیں، جبکہ رمضہ وہیں جیٹی رہی۔
''آئم سوری عباس۔'' سب کے جانے

المرائم موری عباس المراسب کے جائے کے بعد وہ آسکی سے بولی تھی،عباس خاموش سے اسے دیکھٹا رہا، وہ جانتا تھا وہ اس دن والی برتیزی محافی ما گری تھی۔

''اتس او کے رمشہ۔'' وہ اس کے علاوہ اور کیا کہتا، سبین بھی بیٹر کے آخری سرے پہیٹھی چونک سی من تھی۔

"آئی موری بھابھی، بیل نے بہت برتیزی کی تھی، جیے اس بات نے مزید تکلیف دی میں کہ آپ نے بہت کھی کہ آپ نے بہت کی کہ آپ نے بھی اور عباس بہت اجھے دوست رہے ہیں، پھر پتائیس کی اور کیوں ایکدم سے سب کچھ غلط ہو گیا، جھے تو چاہی زندگی کو وشز دیت چاہیں اس کی اچھی زندگی کو وشز دیت اے تھی۔ اس کی آٹھول میں آنو چک اے تا عباس؟" اس کی آٹھول میں آنو چک رہے تھے، سین بے ساختہ اٹھ کر اس کے پاس رہے ہی اس کے پاس آنو چک آئی اورا سے ساتھ لگالیا۔

''تم بہت اچھی ہورمشہ، اور تم دونوں کی دوئی کا بھی جھے اندازہ ہے، پاگل میں کون سا یہاں نئ آئی ہوں۔'' وہاسے چیکارنے لگی۔ ''مرمد این میں ایساں ہم تا ہے بھی اچھ

من رمضہ! ڈونٹ بی سلی، ہم آج بھی اچھے
دوست ہیں اور رہی وشنز کی بات تو ڈیکر آوار ک
سے ڈنر کروا دوہمیں، وشنز ہی وشنز۔'' وہ شرارت
سے بولا، رمضہ بے ساختہ ہس پڑی۔
''کیوں نہیں ضرور۔''

یوں یک روو۔ "مچلواب سیدهی ہوکر بیٹے جاؤ، کیوں بین کا کاندھا بھکو رہی ہو۔" اس نے چھیڑا، رمشہ جھیب کرسیدهی ہوگئی۔ بھابھی نے تحقق ہے کہا۔ ''بیر کیا ہات ہوئی شادی کے بعد آفس نہیں ماری کا ایک'' میں میروں

جاتے کیا؟''وہ ہمں پڑا۔ ''جاتے ہیں ضرور جاتے ہیں مگر میراخیال تو یہ ہے کہ تم دس پندرہ دن کہیں محوم پھر آؤ، تھوڑی تفرح ہوجائے گ۔''نبیلہ بیکم نے پرخیال انداز میں کہا۔

''بہت اچھی تجویز ہے چچی جان! آج و قار آئیں گے تو میں بات کرتی ہوں۔'' آمنہ بھا بھی فورآرضا مند ہوگئیں۔

''ارے بھابھی جان! ایساغضب نہ سیجے گا بھائی مجھیں گے آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلارہا ہوں۔''عباس نیا بلان سیٹ ہوتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔

'' کیوں اس میں کیا غلط ہے بھائی! بھا بھی کا آئیڈیا شاندار ہے۔'' کول نے جھٹ حمائیت کی۔

"اوروقار کی بات تم رہے دو بینے ،ایسا کام کا جنونی، تو بدائی ولیمہ کی تقریب میں سے اٹھے کر کوئی ڈیلیکیشن انٹینڈ کرنے چلا گیا تھا۔" نبیلہ بیکم نے خاصا جل کر انکشاف کیا، بے ساختہ ایک قیقہ بڑا۔

مرائی ہوگئی، ویے بھائی است کی ہوگئی، ویے بھائی بھے تو لگ رہا ہے آپ کوفلو کے ساتھ بخار ہور ہا ہے۔ " کول نے اس کا ماتھا چھوا اور حرارت محسوں کرنے یہ تشویش سے بولی، وہ اس کے پاس ہی بیٹے مولی تھی جبکہ دوسری طرف علیہ تھی۔

''ہاں لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے۔'' عباس بولا۔ ''نہ میں مہر جہدہ مدم

''اوہوایے ہی ہم حمہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، چلوبھئی اٹھ جاؤ سب عباس تم آرام کرو۔''

الم الماسينية (101) جون 2013

مامات حنا 100 جون 2013

شاہ نزدیک ہی جھو لنے والی کری یہ بیٹھے تھے آواز میں بول رے تھے۔ '' ہاں ہر یولیس والے کو پیند ہوتا ہے۔''ن

ش رہتے ہوئے وہ مرکز بھی نہ بتایا تا۔

" بجھے سکین ملتی ہے۔" وہ سیاٹ انداز میں بولا تفااس کی آنگھیں بدستور بندھیں۔ ' کس پہ تشد د کر کے آپ چھتائے؟''ال بارسوال مفنبوط وبھاري تھا۔

سلانا ناممكن بي تقايه

!honour sir - "شاه بخت بهي مسكرايا\_ دونوں کیج عمل یہ آ گئے، لیج کے دوران وہ ری گفتگو سے نکل کر چھے کب شب کرنے لگے، شاہ بخت بہت نفاست سے جائیز کی وش فورک ی مدد سے کھار ہا تھاجب اس نے معصب شاہ کو خودیه نگاه جمائے پایا ، و ہ حیران مبیں ہوا ،لوگ اس ے ل كر بميشہ نفتك جاتے تھے، پلك كرد لكھنے يہ مجبور ہو جاتے تھے، ایبا اس کئے بھی تھا کہ وجاہت وخوبرونی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک

O, man you have" a perfect photo genic face, why you don't try ?flim' معصب شاہ کی بات یہ شاہ بخت کو الحجولگ گیا، وه کھانستا چلا گیا، حالانکه اس وقت وه صرف بنسنا جاه ربا تھا، اس نے سرا تھایا تو اس کی دلکش شہدرنگ آنگھیں مانیوں سے بھری ہوئی

فطرى تمكنت ووقار بزي شان مع جودتها،اس

کے اطوار بڑے شاہانہ تھے۔

Mr, shaw! im a' perfessional model" اس نے مسکرا کرانکشاف کیا تھا، جوا پامعصب شاہ کی بے یقین نگاہیں دیکھ کراہے کد گدی می ہونے لگی، وہ ان کی نگاہوں میں اینے گئے پہندید کی کی تحریر پڑھ

رات جب وہ وقار کو آج کی میٹنگ کی تفصیل بتانے بیٹھا تو بوے تفاخر سے محصب شاہ کی باہ بھی دہرائی تھی، وقارا سے بینتے دیکھ کر خورجی ہس برائے تھے۔

ممرے میں دھندلا اجالا تھا اور قدرے کری بھی ، کاؤچ پیه ایک ذی نفس داز تھا، ڈاکٹر

'' آپ کو تشدر پیند ہے؟'' وہ بہت کمری

يدر عبر لرب تق

\* كون تفاوه كون؟ " دُاكثر شاه كالهجه جارنا

وه ..... بخص ..... بخص بتان وه

والمرشاه ايك طويل سالس في كرره كياء

ایک برائو اکا کی میں گزارے لائق نخواہ

این گاشعور بخت نداحت کر رہا تھا، اس کا د ماغ

\*\*

اود نا مجربہ کاری کی بناء یہ عارضی بنیادوں مر

قرری ہے اسے بھلے ہی اخراجات قابو کرنے

ی مشکل ہورہی تھی مربرحال خال ماتھ سے

بهترتو وه چند بزار تھے جوائے نخواہ کی صورت میں

لمناتع اس كے علاوہ الے سينڈٹائم إيك الكش

الله في من دو محفظ من تين كلاسز مل ليس محس

جم کے مجھمزید مالی مدد ملنے کا امکان پیدا ہوگیا

تفاولول ووسح سات يحكا فكارات جه بحاوثا

قیار بے حد تھا ہوا، اکتابا اور عصیلا اور ایسے میں

رمعظی سے حیااس سے الجھ پرٹی تو وہ اس کا حشر

الكالدرات بالى ب

يوقمل جائے تو سوجانا

مرى مركودل نادان

ال جائے تو سوجانا

منزيل ولي جوني آنگھيں

فعالمهرو تجصيهي نيندآ جائے

ويين موتم بمهيل كياغم

میں او تیند پاری ہے

علما وال مت يوجه كه

ليبطق بونث اوربيه

!....tley

آخر کارگره کا ایک سرا باتھ آئی گیا تھا۔

كسي معمول كي ظرح بولاء يون لكنا تها السيركي تنویمی ممل یا ہینا نزم ہے گزارا گیا تھا، جس کے بتيح مين اس كاشعور سوكيا تهااور لاشعور بيدار بوكر وه سب خفيه و پوشيده راز اڪلنے والا تفاجو كه حواس

"مرقع كا، نفسال، جسماني، جذباني اور جسی۔"وہ الکے بغیر بولا مصرف ایک چیز اے یہ بتانے ہے منع کرتی تھی اس کا نام عبدہ،شہرت، کیلن لاشعوران ہاتوں ہے بے نیاز تھا بھی سب

معمول کے چرے کے تاثرات میں تبدیلی نظر آنی، یول جیسے وہ زیردست کتاش میں ہو، ڈاکٹر شاہ نے اس کی نداحت دیکھی تو نورا تیز آواز میں ایناسوال دھرایا ،اسے بتا تھاوہ اس تص و کوزیاده درای وسترس مین بیس رکه باع گا،ده ایک کامیاب بولیس آئیسر تھا، بے حد مضوط اعصاب کا مالک ..... زیادہ دیر اس کے شعور کو

"اس بيد اے بيس نے جب بھى ماراء مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے اسے ہر طرح ے ٹارچر کیا، بہت زیادہ ..... بہت ۔ " وہ شدید یجان کی زدمیں آگیا تھا، چرے کے تاثر ات<sup>جی</sup>

ہم بررات بھاری ہے ہارے سرقیامت ہے ييل جائے تو سو جانا البھی تو رات باتی ہے ميذهل جائے توسوجانا

مدرات کے ساڑھے نو کا وقت تھا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، بالہیں بیلیسی کالولی تھی جہاں کوئی ذی تفس تھا نہ کوئی زندگی کی ہلچل ، كمرے ميں ممل اندھيرے كا راج تھا، اسيدكو روشنی میں سونے کی عادت مبیں تھی اور نائث بلب اس کمرے میں تھا ہیں، کراس کمرے میں تو اور يتالبين كياكيالبين تفاء

محمر میں موجود راش تین جار دالوں بر مشتمل تھا جو کہ وہ اکیڈی سے ملنے والے رویوں ے لایا تھا، کالج سے سکری تو مہینے کے آخر میں ای ملناتھی، اس تنگ دئتی کے عالم میں وہ پلک فرانسپورٹ کے دھکے کھانے یہ مجبور تھا اور اس کالونی تک چینجنے تک اسے بیں منٹ کا پیدل سفر كرنايراتا تفااور محكن كے عالم ميں آنے كے بعد وہ کھانا کھاتا اور مجشکل کل کے پہلچرز تیار کریاتا تفا، آج مجمى أيك تعكان مجرا دن كزرا تفا، وه مونے کے لئے لیٹا تھا تمریا تہیں کیوں اس کے سر میں شدید در د ہور ہاتھا، وہ سوہیں یار ہاتھا، ممر ایک اور چیز بھی مزاحم تھی اس کی یراہ نیس حبا کی سسکیاں، وہ کھٹ کھٹ کررورہی تھی، وہ مجھ در تک برداشت کرتا رہا، بھراٹھا ہیٹھا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلا دی، وہ کچن کارنر کی دیوار کے ساتھ لگ کر زمین به بیتھی تھی، اسید نے اکثر اے وہاں

''کیا متلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سونے كيول مبين دير ربين تم؟"وه چلايا تھا، حباكى سکیاں هم لئیں، اسید نے کوفت سے اے

ماسات حنا 100 جون 2013

باک سوسائی فات کام کی مختلی پیشمائی فات کام کے مختلی کی پیش پیشمائی فات کام کی مختلی کے مختلی کے مختلی کے مختلی کے مختلی کے میں ان کے مختلی کے مختلی کے مختلی کے مختلی کے م

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنے
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈی جاس<mark>تی ہے</mark> جاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضر ور کریں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

داد ملود کری اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



b.com/paksociety



💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

ما۔ ''کیابات ہے؟''اب کی ہار قید

''کیابات ہے؟''اب کی ہار قدرے نارال انداز میں بولا تھا، حبا پھر سے رونے گلی، اسید نے مہری سانس لے کرخود پہ قابو پایا پھر کمبل ہٹا کر اٹھااوراس کے پاس چایا آیا۔

"کیا تکایف ہے مہیں؟"اس نے تی ہے

حبا كاباز و بلايا\_

" میں یہال مہیں روستی، مجھ سے تہا مہیں رہا جاتا، مجھے ڈرگانا ہے، مجھے یہاں سے لے جاد اسید بلیز، مجھے یہاں سے لے جاد اسید بلیز، مجھے یہاں سے لے جاد اسید بلیز، مجھے یہاں ہم سے ناراض مہیں ہیں، تو پھر کیوں اس کو ٹھری میں وقت ضائع کر رہے ہو، تم چلو یہاں سے، میں پاپا سے کہہ کر تمہیں جاب دلوا دول گی، سب تھیک ہو جائے گا، میری بات مانو، چلو یہاں سے۔ "وہ منت مجرے انداز میں بول جو یہاں ہے۔ "وہ منت مجرے انداز میں بول رہی تھی۔

"اتی جلد مار مان لیتم نے؟" اسید کے لیوں یہ استہزائی مسکراہٹ تھی، حبانے چونک کر ایسے دیکھا۔

'' میں نے ہار نہیں مانی اور نہ مانوں گی، سنا تم نے ، میں تم سے محبت کرتی ہوں اسید مصطفیٰ اور حمہیں حاصل کرنے کے لئے میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا اور دیکھواب تم میرے ہو۔'' وہ بھی ای ٹون میں بولی، اسید کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔

" " تم نے ایسا کویں کیا حبا؟ کیا ملاحمہیں یہ سب کر کے؟ مجھے یوں سب کے سامنے ذکیل کیوں کیا تم ہمیں نہیں ورغلایا، کیوں کیا تم ہمیں غلط سبق نہیں سکھایا، پھرتم نے بید کہاں سے سکھا؟ میں نے ساری زندگی تمہاری تربیت کی تمہیں سے بولنا سکھایا پھرتم نے مجھے یہا تنا ہوا کی تمہیں سے بولنا سکھایا پھرتم نے مجھے یہا تنا ہوا الزام کیوں لگا دیا کیے اتنا ہوا بہتان باندھاتم

حباچند کمجے اے دیکھتی رہی، پھر آہتہ ہے ہاتھ بڑھاکراس کا ہاتھ تھام لیا۔ ''تمہ نے اور اس میں نال ایک کی ایک ا

''تم نے پوچھا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ ہوا سادہ ساجواب ہے اس کا تہہیں پانے کے لیے تم نے پوچھا کیا طابیہ سب کرکے؟ میرانام آگے تہارانام لگ گیا ہے اسید، ذراسوچوتو کی کس قدر حسین ہوگیا میرانام، حیا اسید۔''ان

"بال الله تم في كل كباء تم في محمد الله مبيں ورغلايا ، بھی غلط سبق مبيں ديا ، ماں پہر سے 🌊 تم نے میری بہترین تربیت کی اس میں بھی کا شك مبيس، بال ميں جانتي تھي كرتم مجھے بہن 🚅 تصمر بدرشته تم نے خود ہی حتم بھی تو کر دیا تمالا بار ہا مجھے جتایا بھی تھا، اگر مہیں یا دہوتو ، دوسرے جب تم کسی طرح بھی میرے تہیں ہو کتے 🟂 بجھے کچھ تو کرنا تھا، یہ ایک فلم اسٹوری نہیں گا جاري زندگي هي، مين بيدؤ هندورالهين پيه می کرتم خوش رہو میرے لئے بس، یمی کال ہے، ناممکن ..... یہ کوئی بارہویں صدی تو ہے مہیں، تم انھی طرح جانتے ہوآج کا انسان 🕯 غرض ہے، ہاں بچھے اقرارے میں خودغرض ہوں مجھ میں مہیں کھونے کی ہمت ہیں تھی، میں ای نظرول ہے مہیں کسی اور کا ہوتے ہیں دکھ عق ا ایں سے پہلے میں اسے شوٹ ضرور کر دی ، 🖈 به مسی بن بات بھی بہیں کرستی تھی کہ مجھے تمہارے وجود کی مہیں روح کی جاہ ہے، کیا نماق ہے

المال منا 103 جون 2013

اس ساری گفتگو کے دوران اسید کے چہرے نے کئی رنگ بدلے تھے، گراب اس بات چہرے نے کئی رنگ بدلے تھے، گراب اس بات چیت کے آخر میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اس کے لب جینچ کے اور آنکھوں میں ایس سرخی اند آئی معلو بہ شکار کو دیکھ کر کسی خون آشام درندے کی آنکھوں میں انجرتی ہو، اس کے درندے کی آنکھوں میں انجرتی ہو، اس کے انجاری ہاتھوں کا بوجہ حبا کے شانوں پہ آ پڑا۔

منزالو حمہیں کے گی، جانی ہو بہتان کی سزاکیا ہے؟ ہا ہے جہیں؟ 80 کوڑے اور آیک باشعور ذی تفس کوروند نے باشعور ذی تفس کوروند نے کی سزاکیا ہوئی چا ہے اور کسی کا اعتبار تو ڑنے کی سزا؟ اور کسی کو خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دینے کی سزا؟ اور کسی کی تذلیل کی سزا؟ تمہارا دینے کی سزا؟ اور کسی کی تذلیل کی سزا؟ تمہارا میکارڈ تو بہت گندا ہے حیا، کس کس جرم کی سزا میکارڈ تو بہت گندا ہے حیا، کس کس جرم کی سزا میکارڈ تو بہت گندا ہے حیا، کس کس جرم کی سزا میکارڈ تو بہت گندا ہے حیا، کس کس جرم کی سزا میکارڈ تو بہت گندا ہے حیا، کس کس جرم کی سزا میکارڈ تو بہت گندا ہے حیا، کس کس جرم کی سزا کی سزا کوئی ہو؟ خود غرض کے جو دغرض ہو چکا، اب کوئی دلیل کوئی ایس کام نہ آئے گی، اب سرف سزا سنائی جائے گیں۔

گے۔'اس کی آواز سرسرار ہی تھی،حبا کارنگ سفید پڑتا جارہا تھا۔

" دونیں ہارنہیں مانوں کی اسید مصطفیٰ!" اس کالہجہ نا قابل قہم سما تھا، وہ بلند آ داز میں ہنسا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس

"بات ہار جیت سے بہت آ گےنگل کی ہے حہا تیمورا "اس نے اسے مورا۔

وجہیں کیا گلتا ہے زبردی کے رہے ہے کچھ حاصل ہو جاتا ہے اوراس طرح ..... بیب کر کے جہیں کیا لگتا ہے مجھے حاصل کرلوگی ،..... نامکن ..... مجھ سے مجھے حاصل ہیں ہو گاتہ ہیں؟'' وہ حتی لیجے میں بولا تھا۔

"اوراگر میں تم ہے معانی مانگ لوں تو۔" وہ کچھ سوچ کر بولی تھی ، اسیداس کی ذہانت اور شاطرز ذہنیت یہ گنگ سارہ گیا ، وہ کتنی ہوشیاری سے ہازی پلنتاد کی کررنگ بدل تی تھی۔ حیا کا دل دھڑ کنا مجول گیا، وہ مجھٹی مجھٹی گاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔

\*\*\*

عینی کی شادی میں تقریباً دو ماہ رہتے ہے۔ اور ستارا فارغ نہیں رہنا چاہتی تھی، جبھی وہ اس دن اہاکے پاس آگئی۔

"ابا میں کہیں جاب کرنا جاہتی ہوں۔" اس نے آہنگی ہے کہاابا بے تحاشا چونک گئے۔ "جاب؟ کوئی اسکول وغیرہ میں پڑھانا حاہتی ہو؟"

"میرا دماغ حبیں خراب ہوا جو اس سائیکالوجی میں ایم ایس کی کرنے کے بعد اسکول جاب کروں، میں کسی کلینک میں پریکش کرنا چاہتی ہوں۔"اس نے فیصلہ کن انداز میں کیا،ابا چند کمچے خاموش رہ گئے۔

'' تھیک ہے بنی، میں کوشش کرتا ہوں، اینے جانے والول کو کہتا ہوں۔'' وہ ایک طویل

میتی که رمضہ بالکل نارال ری ایکٹ کر رہی تھی، ورند شاہ بخت کے رجیکشن کے بعد وہ جس بری طرح نوٹ کی تھی اس کے بعد کول کو میاتو تع کم ہی مقی۔

" حیب نعمان!" کا بیک گراؤنڈ تو خاصا مضبوط تھا، اپنا سراکمس کا برنس تھا، پرسالٹی بھی پرکشش تھی ادر سب سے مزے کی بات جس کا بعد جس بے حدر بیکارڈ لگایا گیا وہ بیتھا کہ موصوف ریڈ بولسز تھے اور رمشہ کی سریلی آواز ہے دل بار جیٹھے تھے، بہر حال کھر بھر جیس ہی پر جوش وخوش حقے، غالب امکان تھا کہ بید پر پوزل تبول کر لیا حائےگا۔

اگلی صبح سنڈے تھا اور مغل ہاؤس ہمیشہ سنڈے بوا بے فکر سامنانے کا عادی تھا، جس کا جب دل جاہتا اثمتا، ابنی پسند کا ناشتہ بنایا اور محوضے پھرنے نکل سمئے در نہ ریڈی میڈ ناشتہ چلنا اور دوستوں کی جانب دوڑگئی۔

اس وقت منے کے گیارہ بجکا وقت تھا، مخل اوس ہنوز نیند میں ڈوبا ہوا تھا، رات سے عباس کی طبیعت مزید مجری ہوئی تھی، اس کا بخار تیز ہو گیا تھا، سبین رات در یہ کے جاگئی رہی تھی اور اس کی جاداری میں گی رہی تھی وہ بھی آئی رہی تھی اور اس کی جاداری میں گی رہی تھی، جبی وہ بھی آئی ہولوکر افعی تھی ورنہ وہ خاصی سحر خیز تھی، وہ منہ ہاتھ دھوکر بال بنا کے غیری ہے جلی آئی، دھوپ اب فرحت بخش لگ رہی تھی، اس نے ریانگ ہے ہاتھ جماکے بال بنا کے غیری ہے جلی آئی، دھوپ اب فرحت بخش لگ رہی تھی، اس نے ریانگ ہے ہاتھ جماکے بال بنا کے غیری ہے جلی آئی، دھوپ اب فرحت بخش لگ رہی تھی، اس نے ریانگ ہے ہاتھ جماکے بری در اخل ہوئی تھی جس کا سرخ ہوڑ بری در داخل ہوئی تھی جس کا سرخ ہوڑ بری در در داخل ہوئی تھی جس کا سرخ ہوڑ بری در در در در در اخل ہوئی تھی جس کا سرخ ہوڑ کی در کی دل دہلا دیسے والی آ واز میں نے رہا تھا، بین کا دل دھک سے رہ گیا۔

(باقی آئندہ)

سائس لے کربولے تھے۔

ریوں شاہ میں ہے ، یں سے بات را کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس اسٹنٹ کی ضرورت ہے ، ٹائمنگ کی خود ڈسکس کر کے فائل کر لیا۔ " وہ تم خود ڈسکس کر کے فائل کر لیا۔ " وہ تفصیل ہے بتارہے تھے، ستارا کے لیوں لیا۔ " یہ ایک اظمینان ہے بھر پور مسکرا ہے آگئے۔ " پیا یک اظمینان ہے بھر پور مسکرا ہے آگئے۔ " نمیک ہے میں کر لوں گی کل بلایا ہے میں کر لوں گی کل بلایا ہے ۔

موں ہے: ''مال۔''

" ہوں نحیک ہے۔" وہ اٹھ گئی، جب امال کو جا چلا کہ وہ جاب کرنا جا ہتی ہے تو وہ کتنی ہی دمریم صمر ری تھیں۔

ر دامیں اپی زندگی اب بریار ادر ملاخ سوچوں کی نظر نہیں کر سکتی اماں! پلیز مجھے میہ کر لینے ویں ''اس نے التجائیہ انداز میں کہا، جوابادہ کچھے بر سکیں

چند دن بعدای نے با قاعدہ جوائن کرلیا،
اس کی ٹائمیک میح دی ہے سے لے کرشام چار
ہے تک کی تھی،اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر شاہ کوئی
ہوڑھا، ادھیڑ عمر ساتخص ہوگا، مگر استے بیک اور
فرایش ڈاکٹر کود کھے کروہ ورطہ جبرت میں پڑگئی موہ
فرش مزاج اور زم دل انسان تھا،مستز ادسیلری بیج
میں بہت اچھا دے رہا تھا،ستارا کو یقین تھا کہ
اسے وہاں کوئی مشکل بیش نہیں آئے گا۔
اسے وہاں کوئی مشکل بیش نہیں آئے گا۔

یہ ویک اینڈ تھا، مُغل ہاؤی میں خوشگوار بلچل تھی، یہ چلخصوصارمشہ کے لئے تھی۔ کوئی ''حسیب نعمان'' تھا جس کا پر پوزل رمشہ کے لئے آیا تھا،سب سے حمرت انگیز بات

و بالمالية المالية المالية و 2013 مالية

ماسان حدال 1013 حداث 2013





تھیں سوئی آنکھیں لئے دات کے لباس میں۔
"جمیا ہمی! بھائی کہاں ہیں؟ باہر
ایمولینس آئی ہے۔"وہ تیزی سے بولی۔
"کیا؟ ایمولینس گر کیوں؟" آمنہ کی
آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، وہ تیزی سے
واپس مؤیں اور سوئے ہوئے وقار کا شانہ
بلانے لگیں۔
"دوقار! اٹھیں وقار باہر ایمولینس آئی

اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دیکھا، ایمبولینس کا ہوٹر اب بند ہو چکا تھا، وہ تیزی ہے واپس پلٹی، احتیاط سے پردہ برابر کیا عباس سور ہاتھا، جبی وہ اسے ڈسٹر ب کے بغیر تیزی سے سیر هیاں اترتی نیج آگئ، لا وُئِ خالی تھا، وہ جلدی سے وقار کے تمر ب کی طرف بڑھی، بے تاب می دستک دی پھر دوبارہ دی، پچھ در بعد دروازہ کھل گیا، آمنہ دوبارہ دی، پچھ در بعد دروازہ کھل گیا، آمنہ

### ناولث

ہے، یا اللہ خیر! ہمارا تو گھر ہے کوئی بھی ہاہر

نہیں تھا۔' وہ ہو ہوائی تھیں، وقار کی نیند بکدم

فرٹی تھی وہ جھکے ہے اٹھ بیٹے، پھر افراتفری

میں جوتا پہن کر باہر لیکے تھے، بین بھی ساتھ

می جہا آ منہ افقادال وخیزال لباس تبدیل

کرنے کو لیک گئی، وقار معاملہ معلوم کرنے

امی جان کے کمرے کی طرف ہو تھی، ابین واپس ہوئی اور

بتایا تو وہ بھی بے صد پریشان ہوگئی، ابیس
وقار واپس آ گئے، ان کا رنگ فی ہوا تھا اور

آنھیں بھری ہوئی، بین نے ابیس بے حد

وقار واپس آ گئے، ان کا رنگ فی ہوا تھا اور

ہریشانی کے عالم میں طارق چھا کے کمرے کی

مرام فی ہوئی کہا ہے۔

ہریشانی کے عالم میں طارق پھا کے کمرے کی

ہریشانی کے عالم میں طارق پھا کے کمرے کی

مرام بی بورے گھر میں کہرام بھی گیا۔

ہریشانی میں بی پورے گھر میں کہرام بھی گیا۔

ہریشانی میں بی پورے گھر میں کہرام بھی گیا۔

ہریشانی میں بی پورے گھر میں کہرام بھی گیا۔

ہریشانی میں بی پورے گھر میں کہرام بھی گیا۔

ہریشانی میں بی پورے گھر میں کہرام بھی گیا۔

ہریشانی میں بی پورے گھر میں کہرام بھی گیا۔



''شاه نوازایک کارا ی*میڈنٹ* میں وفات یا گیا تھا۔" نبو یارک سے ایاز اس کی ميت كے كريا كتان آيا تھا۔

بِمَا نَہِیں''مغل ہاؤس'' کی خوشیوں کی معیاداتی محتر کیوں ہوئی تھی؟ سبین نے عباس کواینے آنسو چھیانے کی خاطر جھیلی آنکھوں پر رکھتے دیکھ کرسوچا تھا، دکھا تنابڑا تھا کہ ہرآ تکھ اشکیارتھی، شاہ بخت کا رومل سب سے زیادہ خوفناک تھا، وہ سویا ہوا تھا جب اسے جگایا گیا اوراس ہولناک حادثے کا بتایا گیا تو وہ نگلے پیر بی باہر بھا گا تھا، پھر اس کی مجھٹی آ تھوں نے وہ منظر دیکھا، لاؤنج کے بیجوں پچ میت کا بند تابوت، بڑے تایا کے سے سے لگ کر روتے طارق جا چو (شاہ نواز اور شاہ بخت کے والد) دهاژین مار مار کررونی تیلم پیچی، رمشه، علینه، کول، مهتاب تاتی ، نبیله پیکی اور سب کو سِنجالنے کے چکر میں نٹرھال ی اینے آنسو يو مجھتی آ منہاور سین ۔

وه آسته آسته آعے آیا، ایک جام تھیری ہوئی نگاہ اس بند تابوت یہ ڈالی اور پھر کسی روبوث كى طرح يحصے بتا ہواسرهي يه جا بيشا، عیاں اس کے پاس آکراہے ساتھ لگا کے رونے لگا، مروہ ای طرح بیشا رہا، نظریں تابوت یہ جمائے۔

" نجنت ..... کچھ بولو ..... ایسے جیب نہ رہو۔''وہا ہے جنجھوڑ رہاتھا،مگر دہ کس ہے مس نه ہوا، وہی جامد جیب طاری می اس بیر۔

وقارنون پهرسب دوست احباب کو بهت افردگی اور رنجیدگی سے اس جادثے کی اطلاع دے رہے تھے، ایا زمرخ آ تکھیں گئے خاموتی ہے ایک طرف کھڑا تھا۔ ''بابا..... بھائی..... امی! کوئی اس کو

ہلائے، نید کچھ بول کیوں تبین رہا۔" وقارنے فون سے نظر ہٹا کراہے دیکھا اور تیزی ہے اس کی طرف بڑھے تھے، تیلم مجی بھی اس کی طرف آئیں،عاس نے ایک طرف ہٹ کر انہیں جگہ دی تھی، انہوں نے یاس بیفتے ہوئے شاہ بخت کوساتھ لگالیا اور

"روتا كيول تبيل تو، جلا كيا مو، جس كا مججے انظار بہتا تھااب ہیں آئے گاوہ ،رولے آج کھل کے۔''وہ اس کا باز وہلا رہی تھیں ،مگر شاہ بخت کی حالت میں کوئی فرق نہیں میڑا تھا، لوگ اکشے ہونے کے، افسوس، اظہار تعزیت، آنسو، کملی دلا ہے، مجی کچھ چلتا رہا، دو کھنٹوں بعد اس کی میت کو دفنانے کا وقت آ گیا، جنازه انفانا تھا۔

وقار، ایاز، عیاس اور بخت جار کندھے

بورے تھے، مگر بخت اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا، وقارنے اس کی متیں کی چھوڑیں تھیں۔ ''بخت! وہ تمہارا منظرے اے کندھا مہیں دو گے، حق ہے اس کا، اٹھ جاؤ میرے یے، ہمت کرواہے اب کسی کی ضرورت تہیں ری مرتبهارا فرض تو بنتا ہے نا، اس کا آخری حق اے دے دو بخت، چکو میرے ساتھ اٹھو۔'' وہ اے ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش كرتے عرصال موئے جارے تھے، وہ اى طرح بےحس وترکت رہا،اس کا وجود کویا پھر کے بے جان عمرے میں ڈھل حمیا تھا، ناکام ہونے کے بعدوہ سیجیے ہٹ گئے۔

"اس کی حالت ٹھیک تبیں ہے وقارا اے سکتہ ہو گیا ہے۔''احرمعل خوف وجیرت میں متلاصدے سے بولے تھے۔ اں کی حیاسیت و جذبا تیت تو سب پہ

عمال تھی، شاہ بخت کی حالت میں جب سی طرح بھی کوئی فرق نہ بڑا تو مجورا اے ماسیل لے جانا برا تھا،اس کے برائے معالج ڈاکٹر سلطان بے صدمتظر ہو گئے تھے جب سارامعالمدان كيعلم من آيا تار

" آپ کو اچھی طرح علم ہے وقار! شاہ بخت کی وجنی حالت لیسی ہے؟ وہ خوفناک حد تک Sensitive ہے، پھر بھی آپ نے اتی بدى اطلاع يول الجدم سے اسے و سے دى، آپ کو جا ہے تھا پہلے اے دہنی طور پر تیار کر ليتے۔"انہوں نے وقار کوڈا ٹاتھا۔

"آپ کی بات تھیک ہے ڈاکٹر مراس وقت بچونیشن اس طرح کی تھی کہ کسی کو بھی اس چز کا دھیان ہیں رہا۔'' وقارا یک طویل سالس لے کر ہولے تھے۔

"بېرے حال میں ٹریٹ منٹ شروع كررما بول، بوب قار دا بيث\_" وه آم يوه كني، آد هے كھنے بعدوہ البين اپنے آفس مل لے گئے۔

"فی الحال اے ٹریکولائزر کے زیر اڑ ر کما گیا ہے، اس کی حالت نازک ہوا ہے می ہم اے اگر Adrenaline کا اجلشن و کررولانے کی کوشش کرتے یا اس کے افصاب میں بیجان بیدا کیا جاتا تو بداس کے مرید نقصان ده بھی ہوسکتا تھا، زوس یک ڈاڈن کا خطرہ بھی تھا، چونکہ اس کی پیہ مالت محصلے كى كھنٹوں سے مى اس كئے جھے غرشہ تھا کہ اگر ناریل سکتہ کے پیشنس والا معن من کیا گیا تو اس کے برین میں فَفَأْخُوامته كُونَى يِرابكم كريث بوعلى تكى ، إين مورمت حال میں جبکہ وہ میگرین کا پشینے ہے تھی م کی الحال اے چند کھنٹوں تک

Sedatives کے زیر اڑ رکھا جائے گا اس کے بعد جب اے ہوش آئے گا تب دیکھا جائے گا کہ اس کا رومل کیا ہوتا ہے۔" وہ تفصیل بتا کر جیب ہو گئے ، وقار پچھ کے بغیر میل به کھ کریدتے رہے۔ '' آپ نے بتایا حمیں وقار! ہوا کیا

تھا؟"انہوںنے پوچھا۔

" کھ بتانے کے لئے ہے می مبیں ڈاکٹر،شاہ نواز گزشتہ کی سالوں سے نویارک مِن تَعَا، شاہ بخت کا بڑا بھائی تھا، بخت بچین مل اس سے بہت ایج رہاتھا، جب اس نے لی لی اے کے ایکزامر دیے تو چھٹیوں میں نواز کے پاس جلا گیا،بس وہیں سے بیہ"مر ورد كى سوعات الايا تها، چرياتيس اس كوكيا ہوتا چلا گیا، کمریس اگر کوئی ٹواز کی بات کرتا تو جھڑ بڑتا، یول جیےاے تواز کے نام سے ج ہوگی ہو، خبر چند ماہ پہلے بخت پھر نیویارک گیا تھا، اس مرتبہ وہ نواز سے ملایا ہیں، میں ہیں جانتا، میں نے یہی سمجھا کہ لازماً وہ اس ہے مبیں ملا ہوگا جسی اس نے جھے سے تذکرہ مبیں کیا تھا اور اب یوں اجا تک شاہ تواز کی کار ا يكسيدُنث من ويهد، بهت دل وبلا دين والا حادثہ ہے ماری میلی کے لئے، ماچواور چی کی حالت بہت بری ہے، احمر جاچو کو چند ماہ يبلي بن بارث افيك مواقعا، يا بي بي آب كو، عباس بھی بیارے، بتانہیں بیسب کیوں ہور ہا ہے۔''وقار بے حدیر پیٹان اور افسر وہ تھے۔ ''الله یاک آپ کوآسانیاں عطافر مائے

اور آز مانش دور کرے آمین ۔" ڈاکٹر سلطان نے ان کا شانہ میں تیا تھا، وقار سر ہلا کر اٹھ

محمر فون کر کے انہوں نے سب کی سلی

ے شوٹ کروانا جاہ رہے ہیں، مجھے نیو یارک میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ میری کمرشل وبلیو ہے آگاہ ہو چکے ہیں، مرمیراکس کے ساتھ کام کرنے کا موڈ تبیں تھا، مرتواز بھائی نے مجھے مجور کر دیا، میں نے البیں بے صد سمجمایا کہ میں نے ہمیشہ مولوشوٹ کیے ہیں مجھے کیل شوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ، مرانہوں نے میری ایک بیس سی، یوں میں نے ان کے دباؤ میں آ کر فینسی مالکم کے ساتھ کیل شوٹ کیا، میں نے سب سے جھوٹ بولاء آپ سے بھی، آب جھے یو چھتے رہ، کہ میں نے بیاس كس وجه سے كيا ،كس كے كہنے يہ كيا؟ كر ميں نے آپ کی ساری ڈانٹ کھا کی، آپ نے سخت ہے بخت الفاظ استعال کیے میرے لئے م میں نے منہ تبیں کھولا، کیونکہ میں تبیں عابتاتها كهآب كي نظرون ميں ان كي عزت و وقعت كم مو حائے ، من قطعاً به برداشت مبين كرسكا تما، جھي ميں نے آپ كو يج تبين بتايا اور ویکھیں انہول نے مجھ سے اپنی ساری بالتمن منواليس ممر ميري أيك بات بهي تبين مانی، مجھے استعال کیا انہوں نے اور میشہ کی طرح جھوتی آیں بہ رخا کے خود کہاں چلے گئے

اباس كارونا مزيد كربناك موكميا\_ وقارس ذہن کے ساتھ سب س رہے تھے،البتہ دل میں رکا یک شاہ نواز کے خلاف **نغرت کا طوفان ساایل پڑا تھا آخروہ ہی ذمہ** وارتھا شاہ بخت کو ورغلانے کا، اے مس بوز كرتے والا ،اس ليح البيس اس كي موت كا ذرا مى دكاتين بور ما تها، اس قدرخودغرض محص ال مزا كالمسحق تما، كمراجعي وكحدمز يداييا تماجو ان کی نظروں سے او جھل تھا۔

إلى؟ اب وه بھى والى سيس آئيس كي

تھا، اس وقت دن کے بارہ نے رہے تھے، ڈاکٹر کی عالیًا اس وقت کوئی ایا نئٹ منٹ میں كہا، اس سے يملے كرستارہ جائے كا آرور دی ، اے کس کے آنے کی اطلاع کی ، وہ طویل سائس لے کررہ گئی۔ عابسانی دی،اس نے سراٹھائے بغیرانے والي وبشف كاكبا

"مصب شاه-" ''سرکوئی مصب شاہ آئے ہیں۔'' اس نے رابطہ ملنے پیر کہا۔ "جی او محے سر۔" اس نے ریبور رکھ کر

ستارہ کو ڈاکٹر شاہ کے کلینک یہ کام

كرتے دو ہفتے ہو چکے تھے، كام زيادہ مشكل نہ

تھی، جبی اس نے ستارہ کو جائے بجبوانے کا

"آب ميج ويح كيث كو"اس نے

"بيلومس!" من قدر بعاري اورهمل

"يوريم" اس نے انٹركام الھاتے

ہوئے یو جھا، الکیاں ہواز تمبر ڈائل کرنے

مين مفروف تعين \_

انٹرکام اٹھا کر کہا، ای وقت اے قدموں کی

W

''آپ جا محتے ہیں۔'' این نے کہتے ہوئے مہلی بار سر اٹھایا تھا اور اہلی بات کرنا بجول مني، آجميس چندهيا ي كنيس، اتني وحا کے دار تھ کا دینے والی اور جھٹکا دار برسنالٹی تممی مقابل کی خالصتاً غیرملکی نقوش ،خوبصورت سہرے بال اور ممری سبز آ تھیں، اس نے تیزی سے سر جھنگ کرخود بیتابو مایا تھا۔ وه ناسمجنے والے انداز میں اس کو دیکھتا

ر ہا،ستارہ کو لگا شایدوہ اردو سے تا بلدتھا۔

" بِمَا لَى! وه عِلْے محتے ، مجھ سے ملے بغیر طِلے محتے '' وہ ممٹی منٹی آواز میں بولا تھا، وقار نے اے کے لگالیا۔

"ابیا کول کیا انہوں نے میرے ساتھ؟ میں نے ان کی ہر بات مالی محر بھی وو ....و وجو کتے محے میں کرنا گیا، میں اب کیا كرون؟ انبول نے تو مجھ سے وعدہ كيا تھا آنے کا، انہوں نے اپنا دعدہ کیوں تو ژدیا؟" وه بے حد خونز دہ تھا، یوں جیسے اپنے آنسوؤں کو روك ربا بو\_

"أب من كيم البين ان كا وعده ماد دلاؤں گا؟ وہ ایسے کیوں طلے گئے، جھے ہے بات کے بغیر، وہ تو کہتے تھے وہ یا کتان آئیں مے، بیرے ساتھ دہیں گے، سوتمنگ کریں مے ، رہی قلیں کے اور خوب کھویں گے ، وہ تو ..... انہوں نے جھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت سارے دن میرے ساتھ رہیں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں ك، انبول في شرط رهي مي من في مان لى" وواب كه ف كه ف كرآ سته سرور باتها، وقار بھی رورے تھے۔

ود کمین شرط؟" وه اس کی پشت سہلاتے

وك سے كے۔ " انہوں نے کہا تھا، بخت! مجھے پھورا ط ہے کی سے ادھارلیا ہے وہ چکانا ہے، میں نے قورا کہا میں آپ کوایے اکاؤنٹ میں ے نکلوا ویا ہون، انہوں نے انکار کر دیا، كينے لكے اس سے كمر كے افراد شك ميں إ جائیں کے کہ اتن بوی رقم تم نے کہاں خری ی بتم بس میرا کها مان لو، میں کیا کرتا ،میر 🗠 یاس اور کوئی جارہ میں تھا میں نے حامی مجر کا ا<u>س وقت مجھے</u> بالکل انداز ہمبیں تھا کہ وہ جھ

كروادي تھى،كى كوبھى آنے سے تق سے منع ير ديا تما، كيرعباس كى طبيعت يبلي على ناساز تمي، اياز كسي كنتي ميس تها عي تبيس، بابا دونول عاچووں کو سنجال رہے تھے جبکہ خواتمن ما سیل آ کر صرف مزید بریشان عی موسلتی تعیں، ایں وقت شام ڈھل رہی تھی جب شاہ بخت كي آنگھيں تعليں۔

مرجانا، طيح جاناتين موتا علے جانے والے بھی نہ بھی ضرور لوث آتے

t بھی آئیں،آس پر بھی رہتی ہے مرجانے والے بھی تبیں لو مح ناى كوئى اميد ،كوئى آس ،كوئى چراخ كوئى لوياقى رئتى ہے بس رات ره جالى ہے كالىءسياه رات كال د كھجيسى د کھوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں

موت کا د کھ کالا ہوتا ہے ساه اور تاريك مرجانے والے بھی تبیں لو مح اور چیچےرہ جانے والوں کوروند جاتے ہیں كالے اور ساہ رنگ والے دكھ كے چرول

وقار کا مبریان چبره اس په جمکا تھا، شاه بخت کی احماس سے عاری نگاہ ان کے چرے سے مرانی اور لکفت زندہ ہوگئ، وہ آ ہنے آ ہنے اٹھ بیٹھا تا حال وہ سیلینگ سوٹ مِي تَعَا، بيا يك سياه شرث اور ثراؤزرز تَعَاجِس یے سلور پی تھی شرث کے ایک دو کو چھوڑ کر سارے بٹن کھلے ہوئے <u>تھے۔</u>

پاک سوسائی فائٹ کام کی میکئی پیچلمائٹ ہوبائی فائٹ کام کے بھی کیاہے

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائکز او ناو ناو ڈاگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ہو ہو ہرای بک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے کی سہولت اہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپیریسڈ کوالٹی ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ♦ ہر کتاب کا الگ سیکشن جے ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کر ائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Dr. shaw is waiting" וטאָנ"-for hou, you may go وه شسته انگریزی میں بولی تھی۔ مقابل کے لیوں یہ سکراہٹ آگئی،ستارہ نے جرت سے اسے دیکھا۔

" شکر پیمحتر مه۔" وہ اردو میں کہہ کرا ٹھا اوراندر کی طرف بڑھ گیا۔

"این، یہ مجھے بے وتوف بنا کر گیا ہے۔''اے ای حمالت کا احساس ہوا تھا۔ 公公公

ڈے ہوئے لوگ زماق نہیں نتے، چوٹ کھایا ہوا مخص کی کو چھے نہیں دے سکتا موائے نفرت اور اذیت کے اور انا اور مردائل بير ہوا حملہ مرد کسی قیت بیہ معاف نہیں کرتا اور حماات علين جرائم من ملوث هي؟

بتأنبيل بيليا سےان سب باتوں كى سجھ كول بيس آئى محى اور بانبيس اي يمالىكى بھی بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی تھی، اسید کہتا

'جو لوگ اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، خدا ان کی شکلیں بھی بد صورت اور بھیا تک بناتا ہے۔"

وہ ٹھک کہتا ہے حماتیمور کماتھی ، بدصورتی كالمجممه، ايك جهوتي مكار اور سازشي وبعت ر کھنے والی لڑکی ، جس کا ظاہر بھی اس کے ساہ اور مروه دل کی طرح گھناؤنا بدصورت اور

جھرنی تھی، زور زور سے بوتی تھی اسے باد دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اے کہا کرتا تھا، چرے مہرے، حب نب اور مالی حیثیت کھیلیں ہوتی۔

"الله صرف دل ديكمتاب، تقوى ديكمتا مراب ده جمكزتی نبیس تمی وه بھلائس بنايه جنگزا كرتى ،اسيدا تناسيا تها، وه بھى جھوپ نبین بول تھا، جبکہ اس نے تو ساری زندگی

جھوٹ عی بولا تھا۔

اسید کہتاہے:۔ "الله حسين ماورحن بندكرتا ب-" جبكه وه تو بد صورتي كي اعلى ترين مثال ہ، کندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے، جس سے صرف تعفن عی اٹھتاہ، جس طرح دھتورے من سوسال شهد شكات رجو، وه ميشانبين موتا ای طرح وہ بھی بھی یا کے تبیس ہوسکتی۔

"تم نا ياك مو، غلاظت كا وْ عِير مور" جب وه نماز برهتی ہے تو وہ بری حقارت ےاے دیکھاہاور ہنتاہے۔ "م اتنا دهوكه كي كريتي موحباتيور! انسانوں ہے بھی دھوکہ،اللہ ہے بھی دھوکہ، یہ مکاری یه ریا کاری مهیں دوزخ تک لے جائے کی اور مہیں یا ہے اللہ کو مکاری بیند نبین، وه حمین پندنبین کرتا میری طرح، کونکہ وہ مجمی تمہاری حقیقت حانیا ہے اور

جب سب لوگ جان جائيں محے تو وہ بھی تم

سے نفرت کریں عے اور تہمارے منہ یہ تھوک

دیں گے، جس طرح کے میں۔" وہ اس بر تھوک دیتا ہے اور ایبا اکثر ہوتا ہے تگر اب اب اس نے تعلیم کرلیا ہے، پہلے وہ اسے تذکیل خبیں محسوس ہوتی، وہ اتنا خوبصورت، اتنا وجیهه اور شاندار ہے، وہ غلط نہیں کہ سکتا، وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ کہتا ہے،''محبت صرف خوبھورت لوگوں سے کی جاتی ہے۔" وہ سچے کہتا ہے، بھلا

ر سکین دین تھی اور بیرسب کرتے ہوئے وہ کہیں ہے بھی حیا کا اسید نہیں لگنا تھا دہ تو کوئی بے روح ورندہ بنآ جا رہا تھا، جو احساسات سے تطعاط ماورا تھااورایک دن جب وہ سردی کی شدہ میں ناکائی کرم لباس کی وجہے فرش بيئى كيكيارى كى اسے ابن آخرى البيج یادآئی تھی۔

W

Ш

K

1

U

71

13

0

117

Domestioc violence in pakistan-" حالانكهاب اسے يجھ ياد ہيں رہتا تھا،اسے پہال آئے دو ماہ ہونے والے تھ،اہےبس میہ یادتھاورنہ حقیقت تو پیملی کہ اے اب ماما اور بایا کے چیرے بھی بھولنے ككے محت منے وہ تصور میں مامایا یا كا چرہ لائی تووہ دھندلاتصور موتا تھا، مرآج بالبس كيے اے یا دآ گئی وہ اپنی تقریر۔ ال نے کہا تھا۔

''جس عورت کواس کے شو ہرنے جی بھر کے ہرامیاں کیا ہو، اپنی اذیت پندی کا نشانہ بنایا ہووہ بھی اس کے سامنے سرمبیں اٹھاسکتی بلكه وہ توشاید کمی کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔" اس نے تھک کہا، وہ اس ہے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں عتی تھی ،اس نے کہا تھا۔

"تعدد، مار پيك اور ايذا رساني ايے ہتھیار ہیں جو کسی مجھی ڈی ننس کو جسمانی نقصان تو پہنچاتے ہی ہیں مگر اس کے وقار تشخص اورانا كوبحى چل ڈالتے ہیں۔

وہ بھی اپنانا م اپنی پہنے ن بھول گئی تھی ، کہ اسے تو بس وہ گالیاں یا دھیں جن سے وہ اسے مخاطب کرتا تھا،اے لگنے لگاتھائسی دن وہ بھی مراد یوری فاخرہ کی طرح اینے ٹوٹے باز واور خیرآباد کی نورال کی طرح اینے موعڑے بدصورت لوگ کہاں اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے زمی برلی جائے، ان سے محبت کی جائے ، میں وہ کھاڈیزرومیں کرتے، حیاتیور يجه دُير روميس كرني ، بان ..... يملي وه جفارتي محى،رونى تحى،لېتىمى\_ W

W

Ш

t

"اسید! مجھے جو دل جا ہے کہو، مگر میری محبت یہ شک نہ کرو، میں نے تمہیں بہت جاہا بي وه دهاري مار ماركر روني محي اوروه بهت استهزائيه بنتاب كبتاب

" بھلاتم جیسے لوگ کیا جانیں محبت،تم صرف وجود کے سیجے یا کل موسرف خوبصور لی کے لئے ،قصور تہاراتیں ہرؤی نفس ایا ی ہوتا ہے خود میں موجود کی دوسرول سے بوری كناعابتاب

محمراب وہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ اس نے صرف خوبصورتی اور و جود کی جا ہ کی تھی، وہ غلط مى ، وه مان كى \_

ادر جب اقرار جرم موی چکا تو سرا جی دے دی گئ، قید تنہائی اور وہ مجی اس کال کونفری میں، جہاں بارہ تیرہ تھنٹوں بعد ایسے اس کو ففری کے داروغیہ کی شکل و میصنے کو ملتی تھی، دوسری سزا جسمانی تھی، آخر وہ حق رکھتا تھا، اے مارتا پیٹتا یا ایناحق وصول کرتا اس کے کئے سب جائز تھا، وہ اتن گناہ گارتھی، اتن پر کردارتھی کہ سراٹھانے کی بھی حقدار نہ تھی، وہ جو جا ہتا اس کے ساتھ کرتا بلکہ جو بھی کرتا کم

اورابیا ی تھا، وہ جی مجرکراے ٹارچ كرتا تها،ات برحى سنوچنا،اس كاليال ويتاتها،اس يربنتا تهااس كاغماق ازايا تمااور جب وہ رونی تھی، کرب سے چلانی تھی تو وہ بہت محظوظ ہوتا تھا، حبا کی چینیں اے بری

المحدث 115 (جولاس 2012

ہوئے سر کے ساتھ کسی ٹی وی جیش پہتما شائی جیشی ہوگی اور لوگ اس پہنس رہے ہوں گے۔

اسیدنے تھیک ہی کہا تھااس بار سارے خمارے حبا کے جصے میں آئے تھے، ایک آگ تھی جو ہر گزرتے دن اس کے وجود کو جلائے جارہی تھی۔

انیانیت کالباس حبانے خوداس کے تن اتھاوہ ہے کھینچا تھااور جوابا جولباس اس نے چنا تھاوہ حیوانیت کالباس تھا اور اس حیوان نے اپنی ساری وحشت، در عمر گی، بربر بہت اس کے اندر اندیلی دی تھی، وہ حقیقا ایک کوڈیالہ تاگ بن گیا تھا جو ہر روز اے ڈستا تھا اور اس کاتن نیلا اسے عذاب دیا جاتا تھا، اسید نے ٹھیک کہا تھا اس کے جرم بہت زیادہ تھے اور حوصلوں کی اس کے جرم بہت زیادہ تھے اور حوصلوں کی دیوار تو چند دن بعد بی ڈھے کی تھی اور حوصلوں کی دیوار تو چند دن بعد بی ڈھے کی تھی اور ملیہ روز دیوار تو جند دن بعد بی ڈھے کی تھی اور ملیہ روز میا ہی اور ملیہ روز کی سکتی رہتی تھی اور ملیہ روز حقی کیا گیا ہی اور ملیہ روز کی ساتھ اور وجود کی را کھ جمع ہوتی چلی حالی۔

میں نے اپنی جن آٹھوں میں کھتے بسایا تھا

وہ تو مہ ت ہوئی جل کررا کھ ہو چکی ہیں

عانے کیسی بری نظر کئی

من بے رحم کی بددعا کی طرح

تم اندازہ تو لگا کتے ہو؟

حجا کتے بھرنا کتنا مشکل ہوسکتا ہے

وہ انہیں دیکھ کر کھڑ اہو گیا۔

وہ انہیں دیکھ کر کھڑ اہو گیا۔

دیک میں میں کیا کہ کا میں میں کہ انہاں دیکھ کر کھڑ اہو گیا۔

دیک میں میں کیا کہ کا میں میں کہ کا کہ کا کہ کیا۔

وہ آئیں دیکھ کر گھڑ اہو گیا۔ '' کیسے ہیں معصب بھائی آپ؟'' اس نے بڑھ کرمصافحہ کیا اور انہیں بیٹنے کا کہہ کرخود می اپنی میز کے بیچھے سے نکل آیا۔

'' میں ٹھیک ہوں تم سناؤ۔'' دونوں صوفوں پہ بیٹھ گئے۔ '' بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے پاس کہاں ہے وقت نکل آیا؟'' ''بس نکل آیا، سوچا تمہارا کلینک دیکھتا چلوں، و پسے تم نے بیاسشنٹ کب رکھی؟''

چلوں، ویسے تم نے بیاسٹنٹ کب رکھی؟'' مصب اس سے پوچھرہا تھا۔ ''حال عی میں رکمی ہیں، بہت اچھی

"حال عى مين رهى بين، بهت المهى فاتون بين المهم على ماتون بين الرام تها، فاتون بين الرام تها، معصب مسرايا وه جانبا تها كدوه برخض ورشيخ كا بلا تخصيص احرام كرنے كا عادى تها، وه الله واقعه بتانے الله واقعه بتانے لگا۔

"کیا آپ انہیں ہے وقوف بنا کے آ
رہے ہیں، غلط بات، وہ تو بڑی ہے ضرری
ہیں، ہیںآپ کو ان سے ملواتا ہوں۔" اس
نے انٹرکام اٹھا کرستارہ کوا عدرآنے کا کہا، پچھ
لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کراندرآ گئی، وہ اس
وقت ایک گرم سرمی شلوار کمیش میں ملبوں تھی،
لیے بال جوڑے گی شکل میں سمیٹے ہوئے تھے،
چہرہ کسی بھی تمم کی آرائش سے مبرا تھا، حتی کہ
کانوں میں بھی کسی طرح کے ائیر رنگز وغیرہ
نہیں تھے، بہی حال کلائیوں کا تھا، وہ بھی
سنگھارے خالی تھیں۔

"آیے میں ستارہ ان سے ملیئے سے معصب شاہ ہیں میرے ماموں زاد بھائی، مصب شاہ ہیں میرے ماموں زاد بھائی، حال بی میں لا ہورشفٹ ہوئے ہیں اور بھائی میں ستارہ ماہم ہیں۔" ڈاکٹر شاہ نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔

"مصب بھائی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بیصرف شکل وصورت سے فارز لگتے ہیں اور اگر بیدددبارہ آپ کو بے

وقوف میرا مطلب ہے آپ غلط بنی کا شکار نہ ہوجا ئیں، یہ چیز با نیں بول سکتے ہیں جن میں اردو بھی شامل ہے۔' وہ ہنتا ہوا بتار ہاتھا۔ ''اٹس او کے میں جاؤں۔'' وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، اس نے سر ہلا کرا جازت دی، وہ نور آبا ہرنکل گئی۔

''اچھی خاتون ہیں۔'' مصب نے ہا آواز بلند تبمرہ کیا جو کہ اچھی خاتون نے دروازے سے نکلتے وقت بخو بی من لیا تھا اور زیرلب بدتمیز ہو لی تھی۔

" ہاں جی اب آپ بتا کیں کیے آنا ہوا؟ ہوٹل کا کام کہاں تک پہنچا اور ماموں کیے ہیں؟"

" پایا ٹھیک ہیں، ہوٹل کا کام بس تھوڑا عیارہ گیا، شاید دوہفتوں تک کمل ہوجائے اور باتی رہا میرے آنے کا مقصد؟ تو وہ کچھاس طرح ہے کہ جو فرم میرے ہوٹل میں کار پینٹرنگ کا کام کر رہی ہے "مغل انڈمٹریز" ان کی فیلی میں کوئی ڈیتھ ہوگئ ہے، میں جانا جاہ رہا ہوں ان کی طرف، بیرہا گھر کا ایڈریس۔" اس نے ایک کارڈ نکال کر رکھا۔

''افسوس کے لئے جانا تو بنآ ہے، دکھا کیں ذرا کارڈ۔''اس نے کارڈ تھاما۔ ''مغل ہاؤس گلبرگ فیز۔''اس نے بلند آواز میں پڑھا۔ ''تو پرابلم کیا ہے؟'' ''تم بھی چلومیرے ساتھ۔'' ''نمیک ہے چلیا ہوں، اپنی گاڑی میں ''نمیک ہے چلیا ہوں، اپنی گاڑی میں

" إلى تمهارى كوئى الما يحث منك منك منك منك الم

ومنيل-"

''اوکے چلو۔'' وہ دونوں کھڑے ہو گئے، کچھ دیر بعندان کی گاڑی سڑک پہرواں دوال تھی۔ دوال تھی۔

''ویسے بھائی آپ بھی ان کے فیملی ممبرز سے ملے ہیں؟ یا آپ کی ساری ڈیلٹکو کسی میٹر کے تقرو ہوئی تھیں؟''اس نے احتیاط سے موڑ بدلا۔

'' ہاں ملا ہوں، بڑا پیارا سا بیگ سالڑ کا تھا، نام بھی بڑا منفرد تھا۔'' وہ رک کر سوچنے لگا۔

''بیارا نام تھا نا جھی یادنہیں رہا۔'' وہ ہنا،معصب نے خفیف ساہوکراسے گھورا۔ ''جھے یادنہیں رہا، ہنسوتو مت۔'' ''او کے۔'' وہ فوراً سیرلیں ہوگیا، کچھ دیر بعدان کی گاڑی مغل ہاؤس کے کیٹ پہنی۔ بعدان کی گاڑی مغل ہاؤس کے کیٹ پہنی۔

ای رات اے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، وہ دونوں کمر لوٹے تو لا دُننج میں سب ہی گھر والے براجمان تنے شاہ بخت عُرهال اور تھکا جوا سا صوفہ پہ جیٹھا تو نیلم ان کے پاس آ گئیں، شاہ بخت ان کی گود میں منہ چھپا کر رو نرایجا

''وہ اتی جلدی کیوں چلے گئے؟ ای اب میں کیا کروں گا؟'' ماحول شدید تناؤ کا شکار ہونے لگا، رکے آنسورواں ہو گئے عباس نے اسے چی جان سے الگ کرکے اپنے ساتھ لگالیا۔ دور کے سن کھ میں تیں۔

''بس کرو بخت! دیکھوہم سب تمہارے پاس ہیں۔'' وہ اسے تسلی دینے لگا، کول بھی پاس بیٹھی تھی، رمضہ بھی کھڑی تھی۔ پاس بیٹھی تھی، رمضہ بھی کھڑی تھی۔ '''خوش قسمت تو تم ہو،عباس دیکھوعباس

المنامعهما 117 (مولاني 2013

المتاسيعة) 116 (ولات 110

تہارے یاس تو بھائی ہے تا، بہن بھی ہے، کول کے باس بھی سب چھے ہمرے باس کیا ہے، میں تو اکیلا ہوں۔'' وہ بڑا وحشت

"اياليس ب بخت بعائى! آب ك یاس بھی سب کھے ہے، وقار بھائی، عباس بهانی، میں، رمعه، علینه، ہم سب بھی تو آپ کے بہن بھائی ہیں نا۔" کول اینے آنسو بونچے ہوئے سلی دے ری تھی ایاز کا تہیں نام

مجهدور مزيد تناؤكا يجي عالم رباءوه اب غرهال مورما تھا، تھكان اور نقامت اس كے ہر عضو سے عیاں تھی ، وہ صوفہ یہ نیم دراز ہو

" میں ادھرسو جاؤں، بہت تھلن ہورہی ہے۔'' وہ صونے یہ لیٹ گیا،لہجہ غنود کی میں ڈوما ہوا تھا۔

''ادھر بے آرام مت ہو، بخت اٹھو كرے ميں چلو۔" وقارنے نري سے افعايا، وەروبوٹ كى ماننداڭھ بيھا۔

"سين دوده گرم كركي مجواد يج كا-" عباس اے لے کراوپر چلا گیا،ایخ کمرے مِن بَنْجَ كرو وسيدهاليث كميا \_

"ایے مت سوؤ، نیند جبیں آئے کی حمہیں،اس لباس سے دوائیوں کی ممل آری ے میلے لیاس تبدیل کر لو۔'' عباس زی سے اے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر بولا، چند کھے وہ بے زاری سے بیشارہا۔

"ول نبيس جاه رياميرا-" "نهاؤ مت، بس لياس تبديل كرلو<u>.</u>" عیاس نے کہاوہ سر ہلا کر بیڈے نیجے اثر آیا۔ ای وقت علینہ اندر داخل ہوئی، ٹرے

من دوده کا گلاس رکھے۔ ''عباس بھائی نیچے آپ کے دوہت آئے ہیں۔"اس نے کہا اور گلاس سائیڈ میل

" کیک ہے میں ویکمنا ہوں، علینہ تم اے میر گلاس حم کروا کے واپس آنا او کے۔ وه بابرنكل كيا، علينه ابن وهن من تلي تعيك کرنے میں معروف تھی، جبکہ وہ ایک اور نائث سوث نكال كرباته روم جانا حابتا تها، جب اس کی نظر مہلی بارعلینہ پر بڑی اس نے نائٹ سوٹ ایک طرف مچینک دیا اور اس کی

اسب میرے باس آئے، مجھے ولاسہ دياء تم كول مين آمي علينه؟" وو بهت افردی سے بولاتھا۔

"آپ کو پاہے میں ان کھر والوں کی كنتي مِن شامل مِين بول-

"مرمری لتی میں توتم سب سے پہلے تمبریہ ہو۔"اس کے کہج میں کھھاتنا عجیب تھا كرعلينه نے يكلخت مرافحا كراسي ويكھا تھا۔ " مجھے افسوں ہے۔" وہ آ مسلی سے بولی اوروایس مزی۔

"آپ پر-"اس نے دوٹوک کہا۔ " کیا مطلب؟" اس کی پیٹانی پڑھکن

"مطلب صاف ظاہر ہے میں آپ کے یاس ایسے انسان کی تعزیت کے لئے آؤں جے نام کے سوا میں جانتی تک سیس، جے کی سالوں ہے اس کے ماں باپ نے مبیں ویکھا تما، يه يجونسول ميس لكنا؟ اورآب كى شكايت بالكل غلط ہے، كيا آپ كو بھى بيرنگا كه وقاريا

وہ جرت سے بولی۔ "اگروقار بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتے میں تو اس سے مہیں کیا پراہم ہے؟ تم کوں جیکس ہوری ہو؟''وہ طنز کرنے لگا۔ و دخیلس؟ مانی فٹ ب<sup>۳</sup> وه تروپ کر بولی

''اورتم احے سکون ہے کیے شاہ نواز بھائی کوغیر متعلق تحص قرار دے عتی ہو، وہ میرا بحائى تقاعلينه احرمغل وقرض دارتبين تحاكسي كا\_"وه بحرك الماتقاتها\_

علینہ نے ایک طرف سے ہو کر باہر لکانا حایا، شاہ بخت نے بازو کھڑا کر کے راستہ

"مرا راستہ مجھوڑیں۔" اے سیاری زندگی کا غصه انبی کمحول میں آیا تھیا، حد تھی نا ایسے مشکل حالات میں بھی اس محص کو اپنی

"ميري بالون كاجواب ديئے بغير ميں جا سليس تم يهال سے "وه اللي كرتے ہوئے بولا،علینہ نے مرخ چرے کے ساتھ اسے کھا جانے والی نظروں سے محورا اور اس کے بازو کے نیچے سے لکلنا جا ہا مگروہ پوری طرح تیار تھا ایک دم سے اس کا باز و تھاما اور چیھیے کی طرف وهكا ديا،علينه كاليررينا اوروه لؤ كمراكر بيريه گری اور کراہ پڑی، بیڈ کے قریب کھڑا شاہ بخت Curve شيب من اس يه جمك آيا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں یہ جما دیے، وہ

وجمہیں مجھ سے اتن پرخاش کیوں ہے؟"اس کی دھیمی آواز سرسراہ ربی تھی۔ کھول دو،تم مجھےنظر انداز کرتی ہو ہمیشہ ہے،

'' آج بتا عی دوعلینه، آج ساری سیانی

عباس آب کے بھائی تبین میں؟ معاف کیجئے

کا مجھے نہیں لگنا شاہ نواز بھی بھی آپ کے لئے

اتنا کھ کریاتے جووقار بھائی نے کیا،آپ

نے نوٹ کیا، آخرآپ اس کمر کی منازعہتی

کیوں بنتے جارہے ہیں، بیصرف اور صرف

وقار بھائی کی بے جا طرف داری کا نتیجہ ہے

جس نے باقی سب کے داوں میں ساحساس

پیدا کیا کہآپ کو ضرورت سے زیادہ چھوٹ کی

ہولی ہے، مرانی ہے جسی اور خوغرضی کا عالم

د مکھئے آپ کہ ایسے تھی کورورے ہیں جس کا

اس کر میں بھی نام عی میں لیا گیا ہوسکتا ہے

آب ایج بین می ان سے بہت ایج رے

ہوں مرآخروقار بھائی بھی تواتے سالوں سے

آپ کواہے پروں تلے چھائے سارے کھر

كى مخالفت مول ليے موت بين، ان كا كيا؟

آب احسان فراموش بھی ہیں جھی تو آپ نے

اتی آسانی ےخودکوان سے الگ کرلیا یہ کبدکر

كه آب كاكونى بهن بهائي تبين، بهت افسوس

ناک بات ہے اور تکلیف دہ بھی، مر مجھے

انسانیت کے ناکھے پھر بھی شاہ نواز کی موت کا

افسوس ہے کیونکہ جاچو اور چی بہت وکھی اور

افردہ میں اور ببرحال وہ آپ کے بوے

بھائی بھی تھے،سو مجھے واقعی ان کی اس اھا تک

ڈیتھ کا دکھ ہے، خداان پررحم کرے۔ ' وہ بولی

نہیں تھی، پھٹ گئی تھی،طنز واستہزائیہ میں لپٹا

لبجه شاه بخت کو انگاروں میں دکھیل گیا، وہ

ومناحتوں کی ضرورت ہے۔'' وہ مجڑک کراس

کے سامنے آگیا، ٹرٹ کے بٹن سارے کھلے

ا ہوئے تھے علینہ نے فوراً نظر پھیری تھی۔

"ايك منك الي نهيل جا عتى موتم،

"میں آپ کی وضاحتیں کیوں دوں؟"

واليل جانے كے لئے مركنى۔

میں جانتا ہوں، لیکن بیفرت کیوں؟ کس بات کا بدلہ لے ربی ہو؟ بولو، ایسا کون سا نقصان پہنچایا ہے میں نے تہمیں؟ آج بتا دو، سارے ازالے کر دوں گا۔ ' وہ پھنکارا، علینہ کا رنگ سفید ہڑ گیا، اس نے پوری قوت سے شاہ بخت کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس نے علینہ مرگرفت مزید مضبوط کردی تھی۔

'' مجھے یہاں ہے جانے دوشاہ بخت! تم حدے بڑھرہے ہو۔'' وہ چلائی تھی۔

"آپ نے تم کا سفر بہت جلدی نہیں کے کر لیا تم نے ، خبر جھے تم سے احرام کروانے کا کوئی شوق نہیں، چلوچھوڑو، جھے آج مرف حقیقت جانتا ہے، کم آن ہری اپ، جتنی جلدی کی بولوگی، اثنی جلدی کہاں سے جانے دول گا۔" اس کا لیجہ سفاک تھا، علینہ مہم گئی، چند کمجے اسے گھورتی رہی۔ علینہ مہم گئی، چند کمجے اسے گھورتی رہی۔

سید کم بہر سے اسے کا بہت شوق ہے تہمیں، تو سنو، یکی بیہ کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ تم ایک خود غرض اور خود پہندانیان ہو، سنا تم نے۔' وہ بلند آواز میں بولی تھی، شاہ بخت کی آنکھیں جل آھیں۔

"اوراگریپخودغرض انسان تههیں ساری زعرگی کے لئے جھیلنا پڑجائے تو؟" وہ مسکرار ہا تھا مگراس کی آتھ میں اس کی مسکرا ہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں ، مگروہ شاید علینہ کے آزاد ہاتھوں کو بھول گیا ، علینہ نے لیکفت بے قابو ہو کراے زنائے دار طمانچے مارا تھا۔

رائے رہائے ورس چیں ورسات ''شٹ اپ۔'' وہ تفرے ہولی اور اٹھنے کی کوشش کی ، وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا گر اس ' کارنگ بدل گیا تھا۔ ''کارنگ بدل گیا تھا۔

"اب توتم بس انظار کرو که میں کیا کرتا

ہوں؟ مجھے چھٹر کرتم نے بہت بڑی غلطی کی ہے جہیں اندازہ بی بیس کہ میں کس حدیک جا سکتا ہوں۔" اس کے لیجے میں دھمکی تھی اور غیر معمولی طائمت، وہ اسے چھوڑ کرسیدھا ہو گیا آنگھیں ایک عجیب احساس سے سلگ ری تھیں، علینہ جیزی سے اٹھی اور چلائی تھی۔ دی تھی اور چلائی تھی۔ دی آئی ہیٹ ہوئی نکل تی ہوئے وہاں سے بھائی ہوئی نکل تی وہ ایک ہوئے وہاں سے بھائی ہوئی نکل تی وہ ایک بار پھرسا کت کھڑ ارہ گیا تھا۔

\*\*

لاؤگُ میں ایک اذبت ناک خاموثی تھی، آنے والے مہمان سیدھے بہیں آئے تھے، ابتدائی سلام دعا کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔

''میں مصب شاہ ہوں اور سے میرے کزن حیدر عباس شاہ ہیں، میں سٹار لائٹ ہوٹل کا مالک ہوں، آپ کی فرم سے ووڈ ورک کا پر وجیکٹ چل رہا ہے میرا۔'' احمد مغل نے سجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا، محصب ان سے حادثے کی تفصیلات پوچھنے لگا، وہ از حد رنجیدہ تھے، ساری بات جان کر محصب گرے تاسف و دکھ کی لیپٹ میں آگیا تھا پچھ ایسانی حال حیدر کا بھی تھا۔

" ومبت افسوس ہوا انکل، بہت نا گہانی موت تھی اور سب سے بڑھ کر افسوس ناک بات تو یہ ہے کہوہ آپ کے پاس بھی نہیں تھے بہت دکھ ہوا۔"معصب از حدافر دگی سے بولا تھا۔

" بین بینا، رب کی رضا میں راضی ہیں ہمے۔" احرمخل نے مدھم کہے میں کہا تھا، اس وقت ایک ملازمہ جائے کی ٹرالی تھیٹتے ہوئے لاتا کی

''ارے انگل! اس ٹکلف کی کیا شرورت تھی۔'' ''کوئی ہات نہیں بٹا،آپ پہلی ہارآئے

''کوئی بات نہیں بیٹا،آپ پہلی بارآئے بیں۔''زینون تائی نے نرمی سے کہا،ای وقت علینہ اندر داخل ہوئی،آنے والے مہمانوں کی ان کی طرف پشت تھی،اسے وقار کو بلانے بھیجا گیا تھا۔

"السلام عليم!" اس نے كسى كى طرف ويكھے بغير سلام كيا۔

"تایا ابو ابھائی تو سورہ ہیں آپ کو پتا ہے پوری رات جاگتے رہے ہیں، آپ کہیں تو عباس بھائی کو بلا دوں؟"اس نے کہا، معصب نے دیکھا وہ اسارٹ اور خوبصورت می لڑکی متمی، لائٹ براؤن گرم شلوارسوٹ میں ملبوس تقیی۔

''وہ بھی کب ٹھیک ہے، آپ ادھر آؤ ان سے لمو۔''احمر مغل نے اسے پاس بلالیا، وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی اور سیدھے ہو کر سامنے دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی، آٹھیں مجھل گئی۔۔

"بان، وه و بان تها، حيدر عباس و بان تها وه بهت بدل گيا تها مضبوط کسرتی وجود بهترين تو پين مين بے حد بچ ر با تھا۔"

"میہ میری بنی علینہ ہے، گر بجو یشن کر رسی ہے۔"انہوں نے کہا۔

" مجھے تو لگا تھا ہے اولیولیز کی اسٹوڈنٹ ہول گی۔"مصب نے بے ساختہ کہا۔ احرمغل بلکا سامسکرا دیے، جبکہ علینہ ای مل جیشی رہی

"حیدر بیٹا! آپ کیا کرتے ہو؟" "انگل! حیدر سائیکاٹرسٹ ہے، اس کا اپنا" کلینک" ہے۔" حیدر کی بجائے مصب

"بابا! میں جاؤں؟" وہ ایکدم سے کھڑی ہوگئی، اپنالہجہ خودکو بی اجبی لگا تھا۔
" ہاں اور شاہ بخت کو بھیج دیجئے۔" ان کے کہنے پہوہ میں، آہتہ آہتہ سیر صیال چڑھتے ہوئے اس نے شاہ بخت کے کمرے کا دروازہ ناک کیا تھا، اندر

سے لیس کی آواز آئی تھی، اس نے وہیں

کھڑے کھڑے دروازہ کھول دیا۔

تے جواب دیا۔

"تایا ابوآپ کو بلارہے ہیں، آپ سے
کوئی ملنے آیا ہے۔" اس نے پتا نہیں کہاں
دیکھ کرکہا تھا اور کسی رو بوٹ کی طرح واپس مڑ
گئی، اپنے کمرے میں آکر اس نے دروازہ
بند کردیا۔

دومتم کیوں واپس آئے ہو حیدر! تمہیں واپس نہیں آنا جا ہے تھا۔'' وہ اپنی تم آ تکھیں میچتے ہوئی بزبروائی تھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

فضا میں شندک کا رجاؤ تھا، گزشتہ دو دنوں میں سردی بکدم ہی بڑھی تھی، عباس اس وقت بیرس پہ بیشا تھا، جبکہ بین نماز پڑھ رہی محمی، اس نے دعا کے بعد جائے نماز اٹھایا اور ایک طرف رکھ کر ٹیرس پہآگئی۔

''عباس! آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اس سردی کی وجہ سے مزیداپ سیٹ ہو جائی گے، اٹھیں اندر چلیں۔'' اس نے کہا، عباس خاموش بیشار ہا۔ دور میں نئی سیاہ ''

''اٹھ جا تیں نا پلیز۔'' اس نے عباس کے شانے یہ ہاتھ رکھا تھا۔

اور یکی منظرلان میں کب سے بیٹھے ایاز کی نظروں میں آگیا تھا،اسے اب تک سین کی مغل ہاؤس میں قیام کی وجہ تسمیہ سمجھ نہیں آئی

عامان عنا 121 (ولانس 2013

ماميناً) 120 (ولاني20

''منککی ہوئی تو آپ بھی ہیں۔''اس نے عجیب سے انداز میں کہا، سین خاموش رہی۔ " آب مجھ سے ناراض ہیں؟" عباس نے اچا تک پوچھا۔ ، بنیس ، الی کوئی بات نیس '' اس نے متعجل كركها،عباس چند كمحاسي و مكتار با\_

"مِن آب كو بھي وكالبيل وينا جابتا سبن، آپ بھے بہت عزیز ہیں، اگر بھی نادالتکی میں ایبا ہو جائے تو مجھے معاف کر ويجيّ گا- "وه بهت افسرده تما-

''اییا کھی مبیں ہے عباس، آپ خوائواہ يريثان مورب ين-"اس نے باخة

اس کے جواب برعباس نے مجھ کے بغيرسراس كى كود من ڈال ديا۔

"من مونا جابتا ہوں، پلیز بچھے سلا دیں۔''اس کی آواز میں مدھم کز ارش تھی سین کے ہاتھ بے ساختہ اس کے بالوں میں مطلح

ا في سيح وه جا كا توسين وبال ميس فيس اس كاسر يحي يدركها تها،اس في اطراف مي نظر دوڑائی سین جائے نماز پیجی تھیں، ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تھے، اس نے آ تھیں چر موندلیں واس نے محسوس کیا وہ اس کے برابر آن بیتی ممی چرسین نے کچھ بر حا اور اس کے ماتھے یہ چوک ماری اور اس محولک کی تا ثیرعیاس کی پیشائی سے ہوئی ہوئی اس کے ول کک میکی اور روح میں مجیل کی ، اس نے بے ساختہ آلکھیں کھول دیں، وہ نماز کے سائل میں دو پنہ لینے ہوئے تھی اور اس کا ترو تازه چره برا صاف شفاف ادر یا گیزه لگ ربا تما، وه اے آئیمیں کھولتے دیکھ کر چوکی نہیں

تھی، کھر کے سب لوگ اے نظرا نداز کر دے تھے،اگر دہ خود ہے تا شیتے یا کھانے کے وقت تنبل بيرآ جاتا تو تھيك ورنه ملازمه كے ہاتھ بحجوا دیا جاتا، ایاز ہے یہ تذکیل آمیز روب برداشت تبين مور ما تعا،عباس تواس كي طرف و کھیا بھی نہ تھا،اے وجہ مجھ میں آ ری تھی، آخرین سے Separation اس کا خالعتا ذاتی معامله تھاسب لوگ پتائبیں کیوں یہ بات مجھنے یہ آبادہ نہیں تھے،جننی باروہ سوچنااے مجفنجطلامث ي موتي تھي۔

"حيران مت بواياز-" پيرمشه کي آواز تھی جواس کے ساتھ کھڑی تھی، پتانہیں وہ ومال كب آني هي-

"كيامطلب؟"وها بحكيا-''عماس اورسبین کو و مکھ کر الجھ گئے ہو نا؟ حیران مت ہو،عمای نے سین سے شادی کر لى بـ "وه بهت اطمينان سے بولى ـ '' کیا؟'' وہِ حمرت سے چلا اٹھا، رمشہ مطمئن اعداز مین مسکرانی تھی۔

"مال اور الحمدلله دونول بهت خوش میں ۔"وہ جماری تھی،ایاز ضبط کا دامن تھاہے رہ گیا، پھرایک جھٹے سے دالیں مڑ گیا۔

''خود غرض '' رمعه زیر لب بزیزاکر

دور ٹیرس یہ مبیٹا عباس اب کھڑا ہو گیا تھا، چندمنٹ وہ ریکنگ ہے ہاتھ رکھ کرلان میں د کھتارہا، پھرواپس کمرے کی طرف مر گیا۔ '' کھانا کھا نمیں گے؟'' سبین نے اے بیڈیہ بیٹھتے دیکھ کر ہو چھا،اس نے تفی میں سربلا

آپ تھے ہوئے ہیں عباس تھوڑی در ريٺ کرليل -''وه څکرمند تھی۔

مرغو کے سے ہرطرف جھائے ہوئے تھے، مکر ان کے درمیان موجود دھند کا موسم حیث جا تَعَا، كِي در بعدوه فيح آئي لين من آكر إلى مطلوبہ چزیں نکالیں اور یاستا بنانے لگی، ساتھ والے چولیے یہ جائے رکھی غیر معمولی تیز رفآری سے اپنا کام حتم کرنے کے بعداس نے یاستا بلیث میں تكالا جائے كوں ميس والى اور الرے میں سیٹ کر کے او یر کی طرف برھ کئی، باہر کی شفتڈک اور حملی کے مقالمے میں اندر كاموسم بهت حدت بخش تقاءعباس منوز بستر میں تھا ہین نے ٹرے بیڈیدر کھ دیا۔

W

W

" اب اٹھ بھی جا نیں، میں ناشتہ بھی بنا لائی موں اور آپ نے اب تک بسر میں چھوڑا۔''وہ حفلی سے بولی۔

''دل بی جمیں جاہ رہا۔'' وہ مستی ہے اٹھ کیا، سین نے مستعدی سے آگے بڑھ کر اے گرم شلوار تمیض تھایا، کچھ دیر بعد وہ تبدیل شدہ لباس میں دھلے ہوئے چیرے کے ساتھ بابرآیا تھا، بیڈیہ بیٹھ کراس نے سین کا آ کیل تماما اور چرہ صاف کرنے لگا، سین ک مكرابث بساختمي-

''صبح صبح آپ کوائی زحمت ہوئی، کچھ دىر بعد ناشتەبن بى جاتا-"عباس نے كہا-

"ابھی صرف ساڑھے چھ ہوئے ہیں عباس، ناشتہ تو دی بجے بے گا اور آپ نے تو رات بھی کھانامبیں کھایا تھا، جھی میں نے پاستا بنایا ہے کہ کچھ بلکا محلکا سا ہو، کچھ آپ کی طبیعت بھی بہتر نہیں ہے، یہ تو ہوگئ وضاحت، سواب شروع کریں <u>۔ '' وہ</u> مشکرائی ،عباس سر ہلا كے پليث يہ جمك آياء ياستاشا عدار تھا۔ "آپ کے ہاتھ میں بہت ذاکقہ

ہے۔"اس نے توصفی انداز میں سردھنا۔

تھی بس اٹی انگل کی پورے اس کی آتھوں کے پویے چھوئے، عماس کومحسوس موا ان م سوجن تھی، اس نے مجرآ تھیں بند کر لیں، سین آ ہتہ آ ہتے انقی اس کی آ تھوں یہ پھیرتی ربى، پروه رك كى، عباس قے آ تلميس كھوليس تو وہ گلاس میں یائی وال رہی می اس نے دویشہ و حیلا کیا اور یاتی ہینے لکی وہ خاموتی ہے اس کی کردن میں ہوتے والی بھیل د میسار ہا، البحرى ہوتی ركيس اور بہتا ياتي، وہ چند كھے میلیس مہیں جھیکا سکا، میہ منظر اس کی یاداشت من جيے ہيشہ كے لئے عبت ہو كيا اور بياس ک زعر کی کے یادگار مناظر میں سے ایک تھا۔ سین نے گلا*س ایک طرف رکھا تو*اہے ائی طرف متوجہ پایا اور پھر عباس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا ادر اس کے لول یہ انکے یاتی کے چندِ قطروں کواجی انظی کی بور پر جن لیا اور پھراس بھیلی اتھی کو بروی عقیدت سے باری باری ای دونوں آتھوں یہ چھیرلیا،سین کے باتھے پیرسنسنا اٹھےوہ ایک سینڈ میں اس کا مرعا جان کئی می ادراس مل جیسے اس کی جان پرین

"ميري آنگھول ميں شديد درد ہو رہا ے، ایے لگ رہا ہے سنی راتوں سے میں سو لايا-" ده ای طرح سيدها لينا بولا تما جبکه ا علیا برستور بند تھیں۔

آئی تھی، ایس نے عباس کو دیکھا جس کی

سبین بے اختیار اِس یہ جمک کئی اور پھر مِی کے لبول کا جانفزا مس عباس نے اپی أعمول يه محسوس كيا، اس كى روح مين اس میجائی کی تا ثیرنے اجالا کر دیا تھا، اس نے تين كوات ساته لكاليا-

باہر دھندال اجالا کھیلا تھااور دھند کے

" مجھے بتا ہے۔" وہ شوقی سے بول، اندازے گہرااطمینان جھلک رہاتھا۔ ميري طرف مت ديلھو جھے میری پر بدہ ٹا توں شکتیہ ہازؤں اور گھائل دل نے چاروں طرف ڈے ہوئے لوگ تریاق نہیں بن سکتے تمهاري مجبوريان ابي جكه میری مجبوریاں بھی توائی عی جگہ ہیں چپلی بارآسان جس جگہ ہے ٹوٹ کر مجھ برگرا

ب اس سے ساتھ والی جگہ سے چر لنگ آیا تم چا ہوتو مجھ پہنس کے ہو

آسان کے دوسرے کوے کے کرنے سے

ہوسکا ہے بعد میں مہیں بھی موقع نہل سکے اورا کراس کرے میں الارم والی کھڑی نہوتی تو وه شاید بھی نہ جان یاتی کیرکب دن رات ے ملا اور کب رات نے دن کا مندد یکھاء آج بھی ایک معمول کی مجمع تھی اس کی آنکھ کھلی تو کرے میں کمل تاریکی تھی، خیراب تو وہ اس تاریکی کی عادی ہو چکی تھی، اس نے جلدی جلدی منہ دھویا اور اسید کے گیڑیے نکال کر ر کھے پھر لائٹ جلا دی،صد شکر کہ وہ مبل میں منه دیئے سور ہا تھا درنہ یقیناً نیافصیحتہ کھڑا ہو جا تالائٹ کے جلنے پیر۔

وه بھی کیا کرتی یہاں بمل کا شارٹ فال خطرناک مدتک بزها بواتها، وه برروز رات کو ریس کرنے کے بارے میں سوچی مرجل عدارد، اس نے زمن بر ایک مولی می جادر

بجهانی اور استری کا سویج بلک می لگا دیا، تیز تیز ہاتھ چلا کراس نے پینٹ شرث پریس کی، موزے نکال کر رکھے، کرم جیکٹ اور یالش شده شوز بھی رکھے اور پھر کن کی طرف بوھ محنی،اے اسید کو بھی جیس جگانا پڑا تھاوہ ہمیشہ خودا تُم جاتا تمااس کئے وہ بے قکر ہو کرناشتہ بنانے میں معروف ہو گئی، اس نے تازہ آٹا كوندهاادر بحرايك طرف ركدكر جائ كاياني ر کھے گی، خنگ دودھ کی جائے بنانے کے بعد اس نے تواج حایا اور براٹھا بنانے لکی، اس دوران اسدالہ جا تھا،اس کے بعداس نے اغرو فرانی کیا اور فرے میں ناشتہ رکھا، ایک يرافعا علا موا اغره اور جائے كاكب اس نے ڑے لا کر بیڈے رکھ دیا، اسیدنہا کراس وقت بین کے آگے کھڑا مال بنار ہا تھا،اس کے بعد وہ بیڈیہ آ کر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا، حیا فاموى سے ایک طرف کھڑی رہی۔

" بيسريه كيول سوار جو؟ توالے ميوكي كيا؟" وه جلاكر بولا، حمان كي كي كين ك لئے منہ کھولا مجر کچھ کے بغیر دوبارہ چن کارنر والى سائيدْ يەچلى كى-

کچه دیر بعداسید کاسل نون نج انهامیه اس نے چندون میلے بی لیا تھا کیونکہ سل کے بغيرا ہے كانى مشكل بيش آرى كى -

قون یہ بات کرنے کے دوران عی وہ افراتفری میں اٹھ کھڑا ہودا، فون بند کرکے جیب میں ڈالا، جلدی جلدی اینے میں جر بیرز سمیٹے اور کتابیں اٹھا تیں، یقیناً اے جلدی آنے کا کہا گیا تھا۔

حیانے ہاتھ میں پکڑی راش کی لسٹ دیمی اور تیزی سے اس کے سامنے آگئی۔ " كيا تكليف إاب مهين؟ كيول كالي

یلی کی طرح راستہ کا شئے آ جاتی ہو؟"اس نے -4750

"وه من سي "ال نے چھ كينے كے

"شف آپ، ٹائم میں میرے پای تمہاری نصول بواس کے لئے۔" اس نے تی ے کہا اور آ کے بڑھ گیا۔

حبا بھیے چرے کے ساتھ اے جاتا ومصی رہی، اس نے روح شکن سائے میں اسيد كے سيرهياں اتر نے، درواز و كل كربند ہونے اور پھراس میں جانی کھوشنے کی آواز ی، وہ دروازہ باہر سے لاک کرکے جاما کرتا تا، اس نے ہاتھ میں پکڑی اسٹ کو دیکھا، دو ون سے راش حم ہور ہا تھا اور آج تو چھے بھی میں بیا تھا، وہ بے جان ٹائلوں کے ساتھ أنشن به بیشه کی سوال میقیا که آج کیا کے گا، الى تواسى جندال فكرنه في مرسئلة واسيد كاتفا ووج كا ناشتركي جوجاتا تورات واليي يه من کھانا کھاتا تھا اور اگراس کے لئے کھانا تیار شہوا تو؟ اور اس تو کے آگے کی جکہ خالی تھی، الل نے دل عی دل میں رات کے لئے خود کو المرمنا شروع كرديا ، حالا تك علقي اس كي تبين کی وہ دو دن ہے اے راش کسٹ دیے کی و الما كا الماكم المراب با تما كما كما ال ولا وی ثابت کی جائے کی، قصو دار اے ہی مرايا جائے گا۔

ال نے اسد کے ناشنے کی ٹرے اٹھاکر ليخ مامنے ركھ لى، ايڑہ ختم ہو گيا تھا تكرآ دھا علیائے کا مگ اور براٹھا موجود تھا، اس نے المحور ااورجائے من د بوکر کھانے کی۔ کیدم ماضی کی ایک خوشگوار یاداس کے المنا كى ال نے سر جنك كراس ياد سے

بیجیا حیرانا جا ہا مربے سوداور پانہیں کیوں نواله طلق من مجنس حميا تھا اس نے تھنڈی جائے کا تھونٹ بحرا تو آ تھوں میں یاتی آ

یہ چندسال پہلے کی ہاے تھی۔ حیا اور اسید دونوں اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ابنا ابنا کام تقریباً حتم کرکے اٹھنے ہی والے بتھے جب مرینہ ٹرے میں دورھ اور کائی لے کرآ کئیں، حیانے براسا منہ بنا کے دودھ پیا شروع کر دیا، اسید کی بھاپ اڑاتی کانی کو اس نے خاصی حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اسید نے ایک کھونٹ لے کر کپ واپس تيل يدركها كماس كافون بجن لكا تما، ومفون یہ بات کرنے لگا، حیانے فوراً دودھ کا گلاس وأبس ركها اوراسيد كاكاني كأمك افعاليا، تيزييز محونث بمرتے ہوئے اس نے اسید کو دیکھا، وہ متوجہ نہ تھا، اس نے آ دھا کک لی کر والیں رکھا اور پھر سے گلاس اٹھا لیا، اسید فون ہے فارغ موا تو آدها كي كاني وكيم كراس كي آ تھیں مھیل سین، اس نے معلوک تظروں سے حیا کو دیکھا جو بڑی معصومیت سے سر جھکائے دورھ پینے مل معروف تھی۔ "حبا!"اس نے یکارا، اغداز تنبیبی تھا۔ ''بهول-''اس نے سراٹھایا پھرخود پہ قابو نه یا کر کھلکھلاکرہنس پڑی۔

"ميرا دل چاه رما تما كاني پينے كو\_" وه چیل انداز میں بولی می۔

"اب تو سيميرك يين والينبين ري " وہ تاسف سے بولا۔

"کوں؟" حیا کے اعداز میں مجرا

"تم نے جموتی جو کردی ہے۔"اس نے

جنایا، حما کارنگ پھیکا پڑگیا۔

''سوری میں تمہارے کئے دوبارہ بنا لاتی ہوں۔" وہ ہونٹ چباتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی ،اسیداس کا چبرہ دیکھ کرہس پڑا۔ "مِن تو نداق کر رہا تھا حبا! اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔'' اس نے حبا کو بازو ہے پکڑ کروایس بھایا۔

" بدانتهائی فضول بات ہے۔" وہ محمث

"به نداق تما، اتنا گھٹیا نداق، میرا دل بند ہوجاتا تو، آخر كيول تبيل في علقة تم ميرى جھوٹی کانی ، میں کیا مسلمان نہیں ہوں۔'' وہ بنا

"ارے اتنا سویرری ایکشن، کول ڈاؤن نے لی۔"اسد نے اس کا سرسہلایا،وہ کھے کے بغیر اسے کھورتی رہی، اسید کوہلی

سوری کروں تم ہے؟"اب کے باروہ

''اس کی ضرورت مہیں۔'' وہ تیز کہے من بولى، اسے شرمنده و مکمنا كب مقصور تما

"تو چر؟"اس فے استفسار کیا۔ ''تو گھر یہ کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم وودھ پیو گے اور میں کائی۔"اس نے وحولس ے کہا، اسیداس کی ذہائت یہ مملکملایا تھا۔ "كيابات ٢ كي حبالي في اسرائي ویے میں ملکہ حاصل ہے آپ کو۔" اس نے دودهكا كلاس الفاليا تعا-

" ہاں تو اور کیا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں بری بخت می سزا دول۔" وہ جذباتیت سے

''وہ کس جرم میں؟''وہ بکبلایا تھا۔ ''اجِماِ لَكُنّے كے جرم ميں۔'' وہ اظمينان ے کائی کے کھونٹ لے رہی تھی۔ "مطلب؟" وه جران موا-

"إل، جنف الجهيم مو، اتنا الجها مونا مہیں جاہے اور اصولاً اینا اچھا ہونے یہ تیکس لکنا جاہے اور چونکہ تم کیس میں ویتے جھی سزاتو ملی عی جاہے۔" وہ مطرابث دبا کے بولي هي، اسيد كا قبقيه بيساخته تقا-

"بول تو كياسزا دوكي تم مجهي؟" ال نے دلچیں سے یو جھا۔

"ول تو جا ہتا ہے مہیں جادو کے زوریہ ایے بس میں کر لول اور تم سے وہ سب كرواؤل جوين جائتي مول-"اس في كما-"اطلاعاً عرض بي من كالحد كا الوميس ہوں۔" وہ اطمینان سے بولا، حبانے ایک منڈی سالس بھری۔

" تا ہے بھے، ای لئے میرا دل جا بتا ے مہیں سونے کے پنجرے میں قید کرلوں۔" اس کےانداز میں شدت می۔

''وو کیوں؟'' وہ اب خوب لطف لے

" تا کہ کوئی حمہیں مجھ سے جدا نہ کر عكے"اس نے آسلى سے كبا، چرمراس ك شانے یہ رکھ دیا، اسید نے نری سے اس کا

''فضول باتبی مت سوجا کرو،اییا کچھ مبیں ہے۔''اس نے سلی دی۔ " نیانبیں مجھے ایبا کیوں لگتا ہے، شابد

میں عدم تحفظ کا شکار ہوں مہیں لے کر۔ مجھے لے کر، وہ کیوں؟" وہ جرت

'' پانہیں اسد کیا بات ہے، پانہیں مجھے مہیں بتانا جا ہے بھی یا نہیں۔'' وہ سخت المجهن مين هي -

"الى كون ى بات ے؟"اس نے حبا كاجره أيخ شاني يرسا تفايا

" مجے Night mares آتے ہیں، فيلے کھ و مے ۔ " وہ بہت مضطرب ہو

"Night mares" נו בוטע

"بال اور بهت عجيب، من ويمتى مول بہت خوبصورت جگہ ہے، برسبر بہاڑی علاقہ اورہم دونوں سب سے او کی چٹان یہ کھڑے ين اوريني بهت دل فريب، نيلا دريا بهدر با ہے میں مہیں اس دریا کی طرف متوجہ کروانا واجتى مول من تمهارا بازو پكر كرحمهين وبال لأتى ہوں مر پھر يكلخت سب مچھ بدل چكا موتاب، وه دريا خلاميس موتا، وه سرح موتا ہے یا شایدزردآگ جیما، میں اے دیکھ کرڈر كرييجية بتى مول، تو اردگرد كامنظر بھى تبديل اوتا ہے، وہاں سزے کا نام ونشان نیل موتا،

مرف بجر، كالى اور وران چنانس اور محر للخت کوئی مجھے دھکا دے دیتا ہے میں نیے، منت نیج آگ وخون کاس دریا می گرنے ت مول، من ببت جلالی مول، مهيل مدد کے لئے بلالی ہوں مرتم وہیں کھڑے مجھے اللحتے رہے ہو، مجھے بیانے کی کوشش میں کرتے اور ای دوران میری آ تکھ کھل

مصافحاصاف كياتمار '' حِصُونَی حِصُونَی باتوں یہ اسٹریس لیما

ال ہے۔" حباتیز تیز بول ری می اس کے

تے یہ پینہ جک رہاتھااس نے النے ہاتھ

چھوڑ دو حبا، بیر صرف بے معنی خواب ہے ایسا م کھے جیں ہے وہم ہے تمہارا۔" اس نے کسلی

''لیکن اسید!'' حمانے کھی کہنا جاہا۔ "اوں ہوں مہیں لگاہے میں منہیں کی مشكل مين اكيلا حجوزُ سكنا ہوں، تو پھر نضول خدشات بالنے كا مطلب، چلوا تفويسنن فرى ہوکرسوؤ۔"اسد نے زی سے اس کا گال تھیکا اوراے ہازو ہے پکڑ کر کھڑا کر دیا، حیا چند لمح اسطے دیکھتی رہی تھی ، پھر سر ہلا دیا تھا۔ "تم واقعی بہت خاص ہواسید، میں ایسے

ى توتمهارك لئے يا كل تبين؟ "اس في سوجا تھا، وہ ایک طویل سائس لے کر واپس حال میں لوٹ آئی۔

اس نے سامنے بڑی شندی جانے کا كھونٹ بجرا جواب بدرزا يُقد ہو چکي تھي، بيات مجمی اسے اسیدسے بی کھی کھی۔

"ميرا خوب کج تھا وہ Night mare مبیل تعالیک سائن تعامیری اس بدر زندگی کے بارے میں اور میں بے وقوف جان ى نديائى-"اس في ترے اٹھاتے ہوئے موجا تھا، اس کے اندر گہری اذیت سرائیت کرتی جارہی تھی۔

علینہ کے بریلٹریکلو تھے، وہ اپنی پریکٹیکل نوٹ بک کو لے کر بیٹی ہوئی تھی ویے تو وہ نوٹ بک ممل کر چکی تھی اور یہ چیک بھی ہو چی تھی مگر دوسری لڑکیوں کے دیکھنے ویکھانے میں اس کی کچھے ڈائنگرامز اور گرافس رف ہو رے تھے، اس نے سوجا کہ انہیں دوبارہ سے ری نوکر لے، وہ چمل مکیل اور نوٹ ک لے کر بوی در سے بیک یارڈ کی سیر حیول یہ

2013 4 126 (Lagerhale

تھا، ایک رمعہ تھی جو بھی بخت کی سب سے اچھی دوست ہوا کرتی تھی،اباے بول نظر ا غداز کرتی تھی جیسے دیکھا بی نہ ہو، حمرت ی جرت حی۔

(باتى آئنده)

|          | کاتا د<br>معادت ڈا | هی                                     |                   | <b>ネ</b> |
|----------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
|          | عادت ڈا            |                                        |                   | 3        |
|          |                    |                                        | این ا             | 8        |
| ***      |                    | خری کتاب                               |                   | 8        |
| <b>☆</b> |                    |                                        |                   | 8        |
| ¥        |                    | ہ                                      | وي نول<br>ت م     | 0        |
|          |                    |                                        |                   | 2        |
|          | ں۔                 |                                        |                   | Š        |
|          | <br>               |                                        |                   | 0        |
| ~        |                    |                                        |                   | i.       |
| <b>છ</b> |                    |                                        |                   | 0        |
|          |                    | 6.50                                   |                   | å        |
| ~        |                    |                                        | ي مر ر<br>دل دهشی | Į,       |
| & ~      |                    |                                        | بن دن<br>آپ سے آ  | ľ        |
| آ الخ    | بد الحق            | 0.00                                   | 200               | ľ        |
| Ž        |                    |                                        | <br>قوائدادوو     | ľ        |
| Ž .      |                    | بر                                     | المتخاب كاام      | ľ        |
| <u> </u> | لله                | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ڈاکٹر             | Ì        |
| Ž        |                    |                                        | ر<br>طین نثر      | ١        |
| Ž ,      |                    |                                        | طيف فزل           |          |
| Ž 7      |                    |                                        | ر.<br>طيندا قبال  |          |
| Z ~      |                    | S1                                     | لاهو              |          |
| ي پچ     | زارلا ہور          |                                        |                   |          |

دونهيل-"وه پچهدر بعدسوچ كربولى-"اور اگرتم ير دباؤ والا جائ بلكه بورا אלקיב במננים א?" أتو من شايد ائي بات يه قائم نه ره سكول-"وه كي تحيك كريولي-"لیعن جھیار ڈال دو گی؟" اس نے "ظاہرے میں سب کے سامنے کھڑی مبیں روسکتی۔ "وہ اس بار دوٹوک بو لی تھی۔ "ا يَكْرِيكُ ي يمي تو من كهنا جابها مول، يمي ميري چونيشن تھي، جھ پراس قدر دباؤ والا میا تھا کہ میرے یاس بیشادی کرنے کے سوا كونى جاره مبين تقا، جمع مجبور كرديا كيا تفاعلينه، جبكه ميزي مرضى شامل نبيس تقى ـ " وه وضاحت دے رہا تھا، علینہ خاموثی سے جائے کا مگ تفامے سامنے دیکھتی رہی۔ "اب ان باتوں کا کیا فائدہ، بھائی اور بماجھی خوش ہیں۔'اس نے ایا زکولا جواب کر

" إل اب ان باتوں كاكيا فائده ـ" وه

یوبوایا۔ "تم اپنا کام کمل کرو، میں چلتا ہوں۔" وواله كرجلا كيا\_

علینه و ہیں بیتھی رہی ،کسی سوچ میں گم ، ممن قدر عجيب بات تعي، اياز خود كوحق بجانب ويجفتا تھا،علينه نے سوچا پيرکو کی انو کھی پات نه مح معل باؤس من برمض خود کوحق به بهجتا تها، المازجس نے برے اطمینان سے بین کوتماشا بنا قبا قلما اورخود کو ڈی فنڈ بھی کر گیا تھا، عیاس جو المازكي شكل و يكھنے كا روا دارنبيس تھا، شاہ بخت جواب Utopia بے باہر آنے کو تیار ہی نہ

"تو كيا موا، بم رابط من رين كر، م مهمیں کال کرلیا کروں گا تمہارے پاس ابنا سِل فون تو ہوگا؟"اس نے استفسار کیا،علینہ نے تنی میں سر بلا دیا۔

'' بیں ہے، اوہ نو، تم گریجویشن کر رہی مواور تمہارے ماس اپنا تمبر مبیں ہے، حرت انكيز ـ "و وسخت خيران موا تفا ـ

'' بھی ضرورت ہی جبیں پڑی۔'' وہ سادگی سے بولی۔

"بہت حران کن بات ہے، خر میں مہیں جانے سے پہلے سل کے کردے دوں گا-"ايازنے كها-

وونبيس اس كى ضرورت نبيس-"علينه نے فورا منع کردیاء ایاز خاموش رہ گیا۔ " حائے میکو گی۔"اس نے مگ علینہ کی طرف بر حایا، اس نے کوئی سوال نہ کیا تھا، كونى وضاحت ندما عي مي-

و بھینگس ۔"علینہ نے تھام لیا۔ "ايك بات يوچهون؟"ايازساف دكي

"جی یو چیس-"اس نے این ہیڈیم ہے بھائی کودیکھا۔

" كياتم مجمى مجھے غلط بچھتی ہو؟" علینہ اس کے سوال یہ بھا یکا ی رہ گئی، وہ اس کے موال کا مطلب جان کئی تھی، وہ یقیبتا سین کے بارے میں اس کی رائے جاننا جاہ رہاتھا۔ "ميرے علم ميراتو بوري بات عي نبين، میں کیا رائے دے علی ہوں۔" اس نے شانے ایکائے۔

''خلوفرض کرو، خهبیں شادی کرنے کو کہا جائے جبکہ تم راضی مبیں ہو؟ تو کیا تم مان جاؤ بيئى موكى تقى ، كافى زياده كام كمل مو چكا تها، اس نے بور ہوکر ایک طرف چیزیں رهیں اور وائي باتھ سے اپناشاند دبايا ، كافى دراكك يوز من بغضے سے در دمحسوں ہور ہاتھا۔ " تمك كى مو؟" علينه نے يتھيے مؤكر دیکھادہ ایاز تھا،اس کے ہاتھ میں گ تھا۔ ''ہوں تھوڑا سا۔'' وہ بولی ،ایاز اس کے برابرآن بيفا\_

"ر یکٹیکل کب ہے تہارا؟" ایاز نے یو جھا، وہ کچھ حیران ہوئی، وہ کیے جانیا تھا۔ "اس فرائی ڈیے کو۔"

''ہوں تیاری کیسی ہے، خاص طور پر وائيوا كى؟" اياز نے جائے كا كھونٹ كے كر

" کچھ خاص نہیں۔" وہ آہتہ ہے

" مجھے لگتا ہے وائیوا میں کنفیوز ہو جاؤں گی۔'وہ افسر دہ ہوگئے۔

" بہتو اچھی بات نہیں ہے،اییا کیوں لگتا ہے تہیں؟''ایازنے استفسار کیا۔

" يَا نَبِينَ شَايِدِ مِحْدِيمِ مِن كُونْفِيدُ لْسِ نَبِينِ ہے۔' وہ مضطرب ی ہوگئ تھی۔

'' کونفیڈلس اس لئے تہیں ہے کہتم سب ے الگ تھلگ رہتی ہو، سب کے درمیان بينها كرو، كهلا ملاكرو- "اياز كالبجيزم تها\_

"مجھ عادت نبیں ہے۔" اس نے كويا بات ہی ختم کر دی۔

" كيول علينه؟ اليا كيول ہے؟ مجھے بتاؤ میں تو تمہارا بھائی ہوں، مجھ ہے شیئر کرو، وہ جو تم این اندر د بالیتی ہو۔''

'' آپ تو چلے جائیں گے۔''اس کا لہجہ





سحرکاری تھی کہ دہ نے نہیں یاتی تھی۔
گر پتانہیں کب اور کیسے وہ اس حقیقت
کوشلیم کرنے میں کوئی عارمحسوں نہ کرتی تھی
کہ وہ کھر بجر کا لا ڈلا اور چینیا تھا اور وجہ پتانہیں کیا تھی، شاید اس کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت یا بھر، یا بھر وقار، ہاں ایسا بی تھا یا شاید اسے لگنا تھا کہ کھر میں اس کی مقبولیت کی وجہ میں اس کی مقبولیت کی وجہ میں اس کی مقبولیت کی وجہ میں ذاتی طور پر الی وجہ میں اس کی مقبولیت کی وجہ میں اس کی مقبولیت کی وجہ میں اس کی مقبولیت کی

'علینہ احرمغل' کی شخصیت لاتعداد مضاد مجموعوں کی پیکرتھی، وہ اس وقت ہیں سال کی تھی اور گر بجریشن کے ایگزامزدے چک تھی اور عجیب بات تھی کہ جب سے اس نے ہوش سنجالا تھا وہ اس بات پہ جیران تھی کہ وہ اے اتنا جھا کیوں لگنا تھا؟ اور کیا اس کی دکش شہد رنگ آمیمیس سب کو اپنے حصار میں اس طرح جکڑ لیتی تھیں جس طرح علینہ کو، الیم کیا

### ناولث

کوئی خوبی نہ تھی کہ اے اتنا جاہا جاتا، ہاں وہ و ہیند می تھا مگر ذہین تو عباس بھی تھا، وہ ہیند می تھا کمر ہیند می تھا ہاؤس کے سارے بینے تھے، پھر کیا بات تھی، وہ جان نہیں باتی تھی گر وہ اس کی طرف تھی تھی، گرائی طبیعت اور وہ اس کی طرف تھی تھی، گرائی طبیعت اور رہایا تھا، اس کے قریب جانے سے روکا تھا، اس نے قود کو مضبوطی سے روکا تھا، گر علینہ نے ہر بارخود کو بھینا گھڑا بنالیا، وہ شیٹا کررہ جاتا ہیں اصل حقیقت کچھا درتھی، شیٹا کررہ جاتا ہیں اصل حقیقت پچھا درتھی، شیٹا کر دہ جاتا ہیں اصل حقیقت پچھا دیا گھڑا بنالیا، دہ سیس تھی۔ سیس تھی۔ سیس تھی۔ سیس تارمل لوگوں کی طرح اے بھی غصبہ سیس تھی۔ سیس تارمل لوگوں کی طرح اے بھی غصبہ سیس تھی۔ سیس تارمل لوگوں کی طرح اے بھی غصبہ سیس تارمل لوگوں کی طرح ا

سب نارل لوگوں کی طرح اے بھی غصبہ آتا تھا تکر ووا ہے نگالتی نہیں تھی نہ ظاہر کرتی تھی ،اندر ہی اندر دباتی رہتی تھی ، نارل لوگوں کی طرح ووبھی احساسات وجذبات ہے

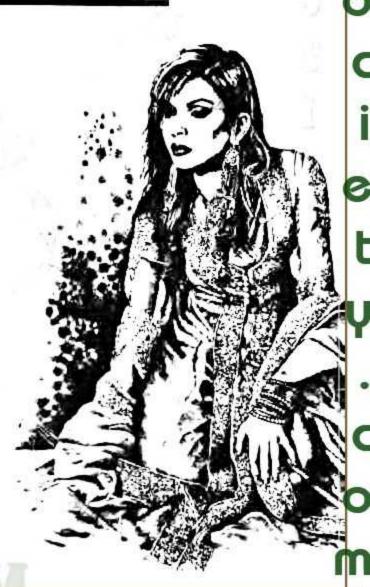

بجریور تھی مکران کے اظہار سے ہمیشہ کترانی می اور اے بھی بروقت اینے احساسات کو بیان کرنا نہ آیا، عام لوگوں کی طرح اے بھی بہت ی یا تیں بری لئی تھیں مروہ البیں وسلس کرنے کی بچائے اندر بی اندر کڑھتی رہتی

بہت باراس کا دل جایا تھا کہ وہ شاہ بخت سے لو چھے کہ وہ اس کی تصویر کیوں بنانا

بہت باراس نے سوجا کہ وہ شاہ بخت ے بوجھے کہ آخر وہ اے گفٹ کیوں دینا عابتا تھا،خواہ ایک کھڑی عل<sup>س</sup>ی۔

وہ شاہ بخت سے سوال کرنے کہ وہ اتنا بائر كيول تفا؟

اوروہ شاہ تواز کے نام پیدا تنا ہائیر کیوں موجاتا تما؟

کیا Obssession اے اس نام

لتنی عی دفعہ اس نے سوجا کہ وہ اس سے دریافت کرے کہ آخر رمعہ اور شاہ بخت کے جھڑے میں اس کا نام کیوں آیا اور کہاں

آخر علینه کا کیا لنگ تما، اس کی تو کوئی دوی عی ندهی ان دونوں سے تو چر، وہ اس ے جانتا جا ہتی تھی کہ وہ اے ایمدم سے بول نظر انداز کیوں کرنے لگا تھا، یوں جسے وہ موجودی نه ہومگر، درحقیقت وہ خود بھی اے يول عي نظرا نداز كرتي تعي تو پھر جب وہ كرر ہا تھا تو برا کیا مانتا، کمرانسانی فطرت، عجیب ہے، خود کوحل یہ یاتی تھی اور دوسرے کو غلط جھتی

وه حیران تھی کہ شاہ بخت کا ردمل ، شاہ

نواز كي موت يه بهت تُعنكا دينے والا تھا اور غير متوقع بھی اور جواس کے بعد ہوا وہ علینہ احمر معل کے لئے اس قدر خوفناک اور ول وہلا دينے والا تھا كہوہ دورن بعد بھى اس سم كے حسار ہےنگل نہ یائی تھی، پیشاہ بخت تھا،تمس قدرنا قابل يقين ي بات مي، وه مششدري می اس محص کی جرأت جیران کن عی جیس تیاہ کن بھی تھی، بیرتو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہوہ تذرتها مكراس فدريے خوف ہوگا اس كا اعراز ہ اسے اب ہور ہاتھا۔

اورطره بيركهاب دهمكا بحي وياتمااس ماتھ سے اب تک جلن اسمی محسوس ہونی می کہ یه ہاتھ شاہ بخت بیا ٹھا تھا، وہ حیران ی محی اپنی اس قدرا ضطراری حرکت به ای همت به اس نے اس حص یہ ہاتھ اٹھایا تھا جس یہ شاید اس كاباب بحى بين الفاسكا قناء كيماستم تفا بلكستم بالات محا-

اوراب وہ اپنی رکتی دھڑ کنوں کے ساتھ لحد بدلحد سوچ سوچ کرم ربی می کدوه کیا کرے گا،اس نے امکانات بیٹورکرنا شروع

''کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ، بھائی کو بتادے گا توبتا دے میں بھی انہیں بتاؤں کی کہ اس نے مجھ سے بدلمیزی کی تھی۔"اس نے یبلاامکان ذہن میں لا کے خود کوسلی دی تھی۔ ''لیکن وہ کیے بتایائے گااس سے تواس تفیر کمیانا کونی قائل عزت بات تو ندیمی، اور

کی انسلٹ ہوگی۔" ظاہر ہے ایک لڑکی ہے اکر وہ تھیٹر کا بتاتا تو لازماً اس کی وجہ بھی بتانا یر کی اور یقیناً اس کے لئے تھوش وجہ کا ہونا ضروری تھا، مجرتو اے ساری بات بتانا پڑے کی ،اس نے دوسرے امکان کو بھی رد کر دیا۔ ماسامه نسا 🖭 ایمت 2013

یں ایک سے بعد ایک خیال رو ارتے ہوئے اس کو یقین ہو گیا کہوہ قطعا کسی کے علم میں میہ واقعہ لانے کی یوزیشن میں مبیں تھا اس صورت من جبكه و محد ملاس في رمد يرخود باتحدا ثمايا تعااور بيه بعيداز كمان عي لكما تعا كه كوني اس كي بات كا يقين كرنا جبكه علينه كا

سابقه ریکارڈ ملسراس مسم کی بدممیزیوں ہے مبرا تھا، بہت دیر تک اس معالمے یہ سر کھیائے کے بعدوہ بالكل مطمئن ہو كئ تھى كدشاہ بخت نے صرف اسے دھمکایا تھا، حقیقتا وہ ایسا کوئی قدم ا تھانے کی کوشش ہیں کرےگا۔

ممروائ قسمت كدوه الى معهوميت، بچینے ، کم علمی اور سادگی میں اس کے سب ہے اہم جملے کو بھول کئی تھی مشاہ پخت نے کہا تھا۔ "اور اگر بيه خود غرض محص مهيين ساري زندگی جھیلِنا پڑ جائے تو؟'' وہ بیہ دھملی یکسر فراموش کر کئی تھی۔

شاہ تواز کی وفات کو دس روز ہو کیے تھے بمثل ہاؤس مجرے افٹی روتین یہ جا چکا تماءايا زتاحال ياكتان ميس عي تفااورسب كمر والوں کی بے نیازی اور بے رقی اس کے اعصاب کواحیما خاصا تو ژر بی هی اس وقت و و مب رات کا کھانا کھا رے تھ، تر تیب بدل چی می سین اب عباس کے ساتھ میمی می، جبكهاس كے بالكل سامنے اياز بيضا تھا، اس نے عبایں کی پلیٹ تیار کر کے اس کی طرف پڑھائی تھی بھی ایاز نے اسے سلاد پکڑانے کو

سبین نے نظر اٹھائے بغیر سلاد کی ڈش اس كى طرف كهما دى البية اس دوران اس کے چہرے یہ چیلتی نا کواری ،عباس کی نظروں

ے عی نہ رو کی تھی، پھے در بعد ایاز نے اے مجرمخاطب كرليا\_

''سین! پلیز یاتی۔'' سین نے نا کوار تظري افيا كراس ويكها اور چيئر وهليل كر کھڑی ہوئی، سب بے اختیار چونکے، اس نے قدم آگے برحائے اور ایک لفظ کے بغیر تيز تيز قدم الحالى بابرنكل كي، عباس من سا و میں بیٹھارہ کیا۔

" إبا آئم موري، پليز آپ کھانا کھائے میں دیکیتا ہوں۔"اس نے مرافعاندا نداز میں کہااور کیے لیے ڈک بھرتا یا ہرنقل گیا، پیرب م محمصرف چندسكندز من بي وتوع يذير موكما تیا، وہ اینے کمرے میں آیا توسین بیڈیہ بیٹی محی،اس کا چرہ عصرضط کرنے کی کوشش میں سرخ برد رہا تھا اور آ تھیں تم لگ رہی تھیں، عباس کے ذہن میں ایک دم سے ایک منظرری کال ہوا ہوا تھا، جب وہ اور وقار سین کی عدت کے دوران ان کے کھریے تھے تب بھی وہ يول عي بيثه پيه بيهي روړي مي ، فرق صرف پيرتما کہ تب وہ ا<u>یخ</u> کھر تھی،عباس کے اختیار و وسرس سے دور حی طراب وہ اس کے ذالی كمرے مل حى اس كى ابنى مكيت مى، ايك اورمما مکت ضرور کی، تب بھی اس کی تکلیف کا سبب ایاز تما اب بھی وی محص اسے ایذا م پنجانے کی وجہ تھا، عباس کا غصہ اس وقت سین کی بد تبذی یہ بری طرح بیٹھ کیا، وہ آگے

''اس طرح کھانا چھوڑ کے آنے کا فائدہ؟" اس نے زمی سے کہا، سین نے ہونٹ چباتے ہوئے اے دیکھااورخود پہ صبط نہ پاکے بے ساختہ بھر گئی۔ "میں اس مخف کو ایک منٹ بھی

مامنامه هنا 📆 اکت 2013

پرداشت نہیں کر عتی عباس ۔ " اس کے آنسو

عباس نے اے ساتھ لگالیا، نری سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیٹائی کو

" آپ نے ایسا کرنے کوکوئی بھی نہیں كهدر بإ-" أس كالسلى بمرا لهجه سين كو دُ هارس

'' وہ تھ مجھے بریثان کرنے کی کوشش كررها بعاس إكل بهي جب من فين من محى، مجمع مائ كاكبه كيا، من اي جان كى وجه سے انکارلیس کرسکی تحراس کا مطلِب میمی مبیں کہ وہ مجھے اپی ملازمہ سمجھ کر ایکسیلائٹ كرتا كرے، مجھے يہاں سي رہنا، مجھے امال کی طرف بچیوا دیں ،کم از کم تب تک جب تک وہ يهال ہے۔ "وه روتے ہوئے كهدرى هي-عباس طائمت سے اے تھیکیا رہا، مر اندرى اندراياز كے لئے بلتا غصه پجھاور برُ ها

ومے وقولی مت کریں، بیاآپ کا کھر ے، ویے بھی جھے امید ہے کہ وہ چند دلول تک ویسے ہی دفع ہو جائے گا یہاں ہے۔''

اس نے معجمایا۔ ووگر میں اس کی شکل بھی نہیں و کھنا عامتی-" وہ اس بار قدرے بلند آواز میں بولی،عباس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں

س بات کا ۋر ہے؟ پیمیرے دل کا فیلے ہے مین، میں نے مجھے اپنی آماد کی کے ساتهد ابنايا تها جبكه اس وقت من إس بات ہے بھی بے جرتما کہ یہ پیر میرج تھی، تمہیں میرایقین کیوں ہیں آتا ، تو صرف میری ہے،

صرف میری سین تھے دل دوماع کی مجر پور آمادگی کے ساتھ اپنایا ہے میں نے بتم سرے پر تک میری ملکت ہے، حرف حرف بڑھ چکا ہوں مجھے اور جان لے کہ ہرمرد مید کھوج رکھتا ہے کہ کہیں وہ سرف جیم کی سلطنت کا فائ تو جیس، کہیں دل کا علاقہ کسی اور کے قیضے میں تو مبیں، بیکھوٹ مرد کی برداشت اور مردائی کا امتحان ہوتا ہے میری جان، مجھے سرے میر كب جان يكا مول تو ان جيوني في سے زياده یاک اور حیا دار ہے، میں تیرا شوہر ہول، میں كواي دينا مول، كيونكه من بدباطن مردمين

ہوں، میں نے بھی کسی کو دھو کہ مبیں دیا اور

تیری سیاتی اور یا کیز کی میراانعام ہیں۔" بے

تكاف ليج من كم الفاظ كيا تع مندك

کھاہے تھے جو بین کے دل کوزی سے چھو گئے

اور کانوں میں کسی امرت کی طرح اغریل

دیے مجے جواس کی لس کس میں چیل کر اس کے سے ہوئے اعصاب برسکون کر گئے اس کے ہم سفر نے سنی جاہت سے اے معتر کر دیا تھا، اے سرخرو ہونے کا مان بخشاتھا سبین نے بے ساختداس کے کرداہے ہاز و لپیٹ دیئے اور خود کو اے کے سہارے چوڑ دیا،عباس کے لیوں کی سکراہٹ مجری ہو

کئی اس نے بڑی محبت اور احتیاط سے اے سنحالاتعا-محیت کی کہائی ہے محبت کی زبالی ہے محبت كالمحس راجيه بول محبت تم سی رانی ہے مہیں کیے بتاؤں میں بھے تم سے مجت ہے

بہت دنوں ہے اسے بخار ہور ہا تھا اور اس بات سے اسد مصطفیٰ بے خبرتہیں تھا، اس غضب کی سردی میں ناکائی بستر کے ساتھ فرش بيهون كاكوني تو تتيجه لكلنا تعاميكن صرف ایک وجد تو شاید ما کافی موه کم خوراکی مسلسل مینشن،رونا دهونا،رات دیر تک جاگنا،تذکیل اورسب سے بڑھ کراس کوٹھری کی تنہائی ،اتنے سارے عناصر کے ساتھ تو کوئی آبنی اعصاب كاما لك محض بھي ڈھے جاتا وہ تو پھر ناز ولھم میں ملی اڑک تھی، کب تک مقابلہ کرتی۔

كرنا چھوڑ ديا،اس نے بولنا چھوڑ ديا،اس نے

لیونجول جانے کی کوشش بھی شروع کر لیکھی کہ

وہ کیا تھی اور اب کیا بن گئی، تکر اس سارے

چھوتے، جھکاؤ اور خاموشی کے باوجود بھی

اسے معانی شبیں ملی تھی،اس کی سزا میں کی تہیں

آتی تھی اور بہجہ بھی نہ بدلا تھا، البتہ وہ بہت

و اوراس وقت وه فرش په بچهے قالین

م مل اوز سے لیٹی تھی جو اسید پانہیں کہاں

معلایا تھا، شاید به دونوں چیزیں سکینڈ ہینڈ

ایا تبیں تھا کہ اس نے بیاسب یوی آسانی سے تبول کرایا تھا، ایر جست ہوئی تھی، اس نے این صبط اور حوصلے کو آخری حد تک آزمایا تھا، اس نے حراحت کاحق ادا کر دیا تما، اس نے بہت مار کھائی تھی مگراہے موقف ے نہ ہی تھی، تمرک تک، آخر کاراس نے ان لیا،اس نے تتلیم کرلیا، بھلے بی وہ ایک پر أَمَائِنْ زِيْدًى كُزَارِكُمْ آئَى تَعَى مُكُرِ جِبِ سِبِ میجھ شدر ہاتو اس نے بھی اس زندگی ہے مجھوتہ کر لیا جس کے سوا کوئی جارہ نہ تھا، وہ بہت عام ی لزگی تکلی تھی ، کمزور اور برز دل یا شاید بن کئی تھی یا پھر بنا دی گئی تھی ،اس نے ماضی کو یا د

خريدي فخي تحين كيونكه وه استعال شد ولكتي تحين اور آبیں حیا کی طرف مچھنکتے ہوئے اس نے

بوے زہر خندا نداز میں کہا تھا۔ " میں مبیں حابتا کسی دن مجھے تمہاری شند میں اکڑی ہوئی لاش کے، پھر میرے انقامی بلان کا کیا ہوگا اور میں قطعاً تمہیں اتی آسان موت مرنے ہیں دے سکتا۔"اس کے کیجے کی سفا کی حیا کے اندر کسی زہر ملی سوئی کی طرح بيوست موكئ تحى اوراكي يتاحبيس كتني موئیاں اس کے ہاتھوں سے حیا کے جسم میں ایاری کی تھیں، اے تو تعداد بھی یاو نہ رہی

W

البنةاس وقت بخاركي شدت سے ترمية وع اس كا ذبن بالكل خالى تھا، اس فى لمبل سرتك اور هركها تهاجس كيسب اس کے حلق سے نکتی کراہی کمرے کی فضا میں میں میل ری میں، اے شدیریاں لگ رى مى، ئا جار وە خود كوسنىيالتى اتقى كمېل ايك طرف ہٹایا تو دھک سےرہ کی ،اسید جاگ رہا تمااور ہاتھ میں سلگتا ہواسکریٹ تھا، وہ نظریں جراتی ہوئی یائی ہے برھ تی، واپس مری تھی جب اسيد کي آواز کا ٽول ميں گوئي۔

"ادهرآ دُ-" حبا کی ٹائلیں لرز انھیں، وہ آہتہ آہتہ اس کی طرف بڑھ آئی۔

''ادھرلیٹ جاؤ'' اسید نے اینے پہلو کی طرف اشارہ کیا، حیا کا سرخ چیرہ بل میں زرد يره حميا وه اس كو زميس كهه سلق هي، درنه اے غصر آجا تا جویقیناً بہت بھیا تک طریقے ے اس یہ لکا اور وہ اٹی بیاری کی وجہ سے اتنى عُرْ هالْ مورى كفي كه قطعاً اس يوزيش ميس ندهی کداس کی جارجیت برداشت کریالی، البية اس وقت اس كاارا دوكيا تها، وه جان كبيس

2013

ماساس سا 2013

سلی می ۔

"سانیس تم نے۔" اسید نے بلند آواز میں کہتے ہوئے اس کے لئے لحاف اٹھا کر جگہ بائی تمی ، حیا کے لحاف اٹھا کر جگہ بائی تمی ، حیا کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، اس نے قدم آ کے بڑھایا اور لیٹ کئی، اسکلے بی بل اسید نے کروٹ لیتے ہوئے لحاف برابر کردیا، حیا کادل کی پاتال میں گرنے لگا، اس کا ارادہ کیا تھا وہ جان چکی تھی، وہ اسے افیت دیتا جا ہتا تھا، ایسا کون سا مہلی بار ہور ہا تھا، اس جی ہم کے تو چتا کھوٹا اور سے بہلے بھی وہ ایسا بی کرتا رہا تھا، اسے اپنے پاس بلاتا، اسے تی بھر کے تو چتا کھوٹا اور جب دل بھر جاتا تو اسے کی دھٹکارے ہوئے جانوا ہے۔ جب دل بھرجاتا تو اسے کی دھٹکارے ہوئے جانوں کے جانوں کے دیتا تھا۔

براسید، پگیز میں ٹھیک نہیں ہوں۔ "ایں کے کہاتے لیوں سے ایک سسکی آزاد ہوئی تھی جوابا اسید نے کچھ کہنے کی بجائے سگریٹ لیوں جوابا اسید نے کچھ کہنے کی بجائے سگریٹ لیوں میں دبایا اور دائیں ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا کچھر گال اور چر گردن، وہ واقعی آگ کی مانند مجلس رہی تھی۔

''واقعی بہت آگ ہے تمہارے اندر،

اے شفرا کردوں؟ "اس کا کہے خوتی تھا، حباکا سنس بین ہوگیا اور آنکھیں بھیل گئیں۔
اسید نے سکریٹ کا ایک طویل کش لیا اور دھوال اس کے چہرے پہنچھوڑ دیا، وہ بری طرح کھانے گئی، دونوں ہاتھ منہ پہر کھے، آنکھول سے نگلتے یائی کورو کئے میں ناکام ری مقی جھی ہاتھ ہٹا گئے، اس کا سائس بری طرح گئیا، اس نے زور زور سے سینے پہ ہاتھ مسلتے ہوئے رحم کی آس میں اس کی طرف مسلتے ہوئے رحم کی آس میں اس کی طرف دیکھا تھا۔

" پانی، اللہ کے واسطے تھوڑا پانی۔" وہ زور زورے روری تھی اور بمشکل بول پاری

می اسید برے سکون ہے اس کی طرف ویکے
رہا تھا یوں بھی یہ منظراس کی سکین کا سامان تھا
اس نے حبا پر سے نظر ہٹائے بغیر ہاتھ بر حاکر
سائیڈ ٹیمل پہر کھا گلاس اٹھایا اور اسے پکڑانے
کی بجائے اس کے چبرے پہ الت دیا، ش
بستہ پانی اس کا چبرہ بھوتا ہوا اطراف میں بہہ
میا، وہ چھ لیمے کے لئے سائے میں آگئی
میں، پھرارزتے ہوئے ہاتھ اس کے جوڑ

"الله كا واسطه مجھے معاف كر دو، ميں بيار ہوں اسيد، جھ ہے مہانہيں جارہا، جھ ہا رہم كرو، جھ پرتس كھاؤ، صرف آج مجھے جانے دو، تمبين تمباري مال كا واسطه " وه كربناك آواز ميں بولي تھي، اسيد خاموتی ہے اسے و كيارہا، جيے بہره ہو كيا ہو، حبا كويا دآيا الى حواني چك اس نے اسيد كے چہرے ہاك اليك و كيان كي جب آج ہے دي سال پہلے اسيد فيان كے ہاتھ كرم چائے سے خلاد كے تھے اوراسے سيرھيوں سے دھكادے ديا تھا۔

'' میں مر جاؤں گی۔'' اس نے جسے سرگوشی کی تھی۔

'' کاش۔'' وہ یوں بولا جیسے کہدرہا ہومر کے دکھاؤ۔

''کاش تم مرجاتیں حیاتیور! تم جیسی بد کردار مورت نے جھے تو جاہ کری دیا پتانیں ادر کنٹوں کو کروگی۔''اس کے لیجے کا زہر حبا ک رگ رگ جی اثر گیا، ہاں اس نے بہتان لگا! تھا گروہ اس کی سزا بھگت چکی تھی ،اسید کالیدر بیلٹ پتانبیں کئی باراس کی کھال ادھیز چکا تھا اور 80 کوڑوں کی سزا پتانبیں گئی بارد ہرائی جا چکی تھی ،گر پھر بھی وہ معطون ومعضو ب تھی۔ چکی تھی ،گر پھر بھی وہ معطون ومعضو ب تھی۔

اپ ہاتھوں سے ذنن کرد کے یا؟" وہ بہت عجیب سے لیج میں پوچھ ری تھی، اس کے آنسو مختر کئے تھے۔ "دخییں میں حمہیں رادی کے بل یہ

کھینگ دول گاجہاں سے گزرنے والی گاڑیاں میں اور نجس وجود کو میں بدل دیں گے، تمہارے اس بد ہو دار غلظ اور نجس وجود کو سینکڑوں گئڑوں میں بدل دیں گے، تمہارے اس بدصورت چبرے کونا قابل شناخت بنادیں کیں۔" اس کے لیوں سے نگلتے الفاظ کی جیزاب کی مانڈاس کوجلا گئے، اس نے ہاتھ فیصلے چیوڑ دیے، اس کے اعراس بل مرنے فیصلے چیوڑ دیے، اس کے اعراس بل مرنے کی خواہش بہت شدید ہو رہی تھی، اس نے مزاحت ترک کر دی اور پھر، کمرے کی ویوارس نگ پڑنے لگیں اور پھی جیت اس پہر دیوارس نگ پڑنے لگیں اور پھی جیت اس پہر کے دوروے کھیلار ہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے کی دوروے کھیلار ہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا اور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا دور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کے دوروے کھیلار ہا دور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا دور پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا در پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا در پھر ہمیشہ کی طرح بے کے دوروے کھیلار ہا دور پھر ہمیشہ کی طرح کے دوروے کھیلار ہا در پھر ہمیشہ کی طرح کے دوروے کھیلار ہا در پھر ہمیشہ کی طرح کے دوروے کھیلار ہا در پھر ہمیشہ کی طرح کے دوروے کھیلار ہوگر اسے پرے دیکھیل دیا اور خود کروے کے دوروے کھیلار کھیلار کھیلار کیا ہے۔

وہ روم روم سے المجنے درد کے ساتھ اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر لڑ کھڑاتی ہوئی بیس کے آگے گئے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بھرے بالوں والی اور سوجی متورم آنکسیں لئے زخم زخم وجود کے ساتھ بیر حباتیور بالیس کون تھی۔

''بد کردار، ناپاک، نجس، غلظ۔'' گالیاں شکر یزوں کی صورت اس پہ بر سے لکیں اور وہ لہولہان ہونے گی اور کرے کی ہر مب جان شے اسے بدصورت پکارنے گی۔ ''جینے کا کوئی حق میرے پاس نہیں، گر مرمنے کا حق میرے پاس ہے۔'' اس نے مومنے کا حق میرے پاس ہے۔'' اس نے مجوفی کیفیت میں اسید کا شیونگ ریزدا ٹھایا اور بلیڈرٹکال لیا، اسکے بی بل دا کیں ہاتھ سے۔ اور بلیڈرٹکال لیا، اسکے بی بل دا کیں ہاتھ سے

اے مضوطی سے پکڑا اور ہائیں کلائی یہ پھیر دیا، سرخ سرخ خون کی ایک دھار چھوٹی، وہ تو پہلے ہی دیوار کے سہارے کمڑی تھی اب جھکے سے بینچ کری، بایاں ہاتھ سامنے گرا اور خون ایک بی لکیر بنا تا ہا بہنے لگا۔

حباکی آنکھیں بند ہور بی تھیں، وہ جانتی محل اسید گہری نیند میں تھا اور جب تک وہ جاگے گا حبا ہمیشہ کے لئے سوچکی ہوگی، اس نے آخری بار ماما، پاپا کے چبرے تصور میں لانے کی۔

میری خواہشوں کا مزار ہے ! یہ کیما وصل یار ہے ! کوشش کی وہ تاکام رہی اس کے ذہن کے پردے پر بس ایک چیرہ ساکن تھا اور وہ چیرہ اسید کا چیرہ تھا۔ چیرہ اسید کا چیرہ تھا۔

ڈاکٹر حیدر نے ستارہ کے آگے ایک فائل کھسکالی اور خود بھی اپنے آگے پڑی فائل کھول لی۔

کھول لی۔ '' میں چاہتا ہوں مس ستارہ،اس کیس کو میرے ساتھ آپ ہنڈل کریں۔'' ''منرور سر، مجھے فیلڈ ورک کر کے دلی

خوشی ہوگی گر جھے کرنا کیا ہوگا؟" وہ سکرائی۔
"آپ کواس ایس کی کو اکف سے ملنا
ہوگا، ان سے ڈسکشنو کریں، خاص طور پر
دونوں کی ڈائی زعرگی کے بارے، یہ پالگانے
کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے ان کی
زعرگی میں؟ اور یہ سب اگلوانے کے لئے آپ
کو ایک سائیکا ٹرسٹ سے زیادہ خود کو ان کا
دوست ٹابت کرنا ہوگا کیونکہ بہر حال اسے
فاتون قطعاً نہیں ہوں کی وائف کوئی معمولی
خاتون قطعاً نہیں ہوں گی اور میں ہر گرنہیں

60-

2013

"فون کیے کیا؟"اس نے سرسری کیج "كياتم سب ببرى مو،كب سيون من بوجعا۔ حدر چند کمے خاموش رہا، شاید اے ن رہا ہے۔" اس نے بلند آواز میں کہا، وہ اس سوال کی تو قع نہ می۔ تنول چونک کر متوجه ہوئیں اور ساتھ عی "تمہاری خریت جانے کے گئے۔" شرمنده بھی کیونکہ ٹی وی چل رہا تھا جھی کسی کو کچے تو قف کے بعدوہ آ ممثلی سے بولا۔ بھی پانبیں چل کیا تھا کچھ وہ بری طرح "میں بالکل ٹھیک ہوں، دوبارہ زحمت باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ شاہ بخت نے نا كوارى سے فون اٹھاليا۔ مت كرنا\_"اس باركېجەمرد تھا۔ "تم ناراض مو؟" حيدر تفك كيا\_ "بيلو\_"اس نے كہا، كمر دوسرى طرف «ونبین کیونکه نارانسکی کی کوئی وجه نبین ے بات سنتار ہا، پھراس نے فون ایک طرف " توتم اس طرح بات كول كردى مو ''علینہ تمہارا قون ہے۔'' علینہ بے علينه، بم اليحق دوست بين-" وه الجه كر كهدر با ساختہ چونک کر کھڑی ہوگئ۔ " بهم اليجمع دوست تتع-"علينه في تسجيح ''کوئی علشبہ ہے۔'' وہ سرسری انداز میں کہنا آ کے بڑھ گیا، علینہ نے الجھتے ہوئے '' پھر بھی ،تہبارے اس رویے سے میں "بيلو-"اس نے كہا-كيا مجھول-"وه افسرده موا۔ و کیسی ہو لینا؟" ایک زم اور مہربان '' یمی که دوی کی بیگاڑی مزید جمیں چل سکتی۔''اس کا اعراز اب بھی دوٹوک تھا۔ اواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ جیسے سکتے ''کلینه!''وه جیےساکت ره گیا۔ من جلي تي محيدر؟ ''میں نے بہلاوؤں سے بہلنا مچھوڑ دیا '' پریشان مت ہو، میں نے بی علصبہ ي ون كروايا ب-"حيدر في اس للى دى ہے،امید کرتی ہوں تم میری بات مجھ جاؤ۔" اس نے کھٹاک سے نون بند کر دیا، کنیٹیاں جیے سلک رہی تعیں ، شاہ بخت اب کول کے " میں ٹھیک ہوں اور تم۔" وہ بدقت بول ساتھ میشا یا تیں کررہا تھا، جبکہ سین وہاں ہیں تعیں، غالبًا کسی کام ہے گئی تھیں، وہ بھی اٹھ '' فائن،تم سناؤ سب کیسا جار ہاہے،فون شاہ بخت نے اٹھایا تھا تا؟'' وہ مسکرا تا ہوا یو جھ ''علینه!'' شاه بخت کی آوازیه وه رک تنی پھر مڑی اور سوالیہ نظروں سے اسے " ہاں۔" علینہ نے ایک طویل سالس

"ایک کب کانی۔" وہ بڑے سکون سے

فون الخاليا\_

محرى ، ظاہر ہے اس دن وہ اور معصب ، شاہ

بخت سے ل کیے تھے۔

فائل بند کردی، وہ بے حد جیران می ایک بے جد میندسم اور جارمنگ برسالتی رکھنے والا ب حص جس کا کیرئیر عروج یہ تھا کیے ایک نفساتی عارضے کا شکار ہو حمیا تھا، یہ دنیا عائمات كا كمرين اس في سوحاس كى افي كهاني كياكم عجيب من ،كوني سنتاتو مانيا عي نه، اے پھرے کوئی یا دآیا تھا، وہ فائل لے کراھی اوراے احتیاط سے دراز میں رکھ دیا، ای وم عینی نے اندر قدم رکھا، وہ شایروں سے لدی میصندی تھی واس کی شادی کے دن قریب تھے جيمي روز مارليس كمنكالي جاتنس-· • عینی! اتنا کچه کیا خرید لاتی ہو؟" وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ و حمهیں اپنی ڈاکٹری سے فرصت کے ت نا۔ 'وہ جل کر ہولی مستارہ میں پڑی۔ "اجِها دکھاؤ تو۔" ''وو**و** و دکھا ہی دوں گی مگر تمہیں ذرائجی یا دے کہ تمہاری بہن کی شادی ہے اور بجائے تم میری مدوکرنے ایے، النا تمہارے ڈریسز کی شانیک بھی مجھے علی کرنا پڑ رہی ہے، حد ہے تا۔''وہ شاہروں میں سے چیزیں نکال ربی "سوری بیاری بهنا، ثم فکر مت کرد<sup>ه</sup> تہارے لئے میں پورے ایک ہفتے کی مجسی لوں گی۔''ستارہ نے اسے بہلایا۔ عینی خوش خوش ایسے شامیک و کھانے کلی، ستاره بظاهرتو عمن تھی تمر در پرده اس کا وهيان اب بهي ايس لي كيس كي طرف تها-

لا وُ بح مِس سِين ، كول اور علينه بينحي تحين ا رمعه ريزيو کئي هوني ڪئي، جب شاه نجنت قدرے بکڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ کچ

جاہوں کا کہ وہ آپ کی اصل شاخت سے واقف ہوں۔' وہ اسے پریف کررہا تھا۔ " تھيك ہے، سرآپ كى بدايات ياد ر کھوں کی میں ، مر مجھے بیمعلوم میں کدان کے کیس کی Basics کیا ہیں؟"

" و ون ورى ، اس فائل ميس سب كي موجود ہے،اس کوامیمی طرح اسٹڈی کریں اور كرا بالانحمل طي يحجّ-

"او کے آئی ول ٹرائے مائے جیٹ۔" ''گُرُآپ بیافائل لے جائے۔'' ڈاکٹر

اس نے سر بلاتے ہوئے فائل اشمالی اور باہر نکل کئی، رات اس فائل کی اسٹدی كر في محى تو جرتوں كے بہار توث برے

ایس لی نے سول سریر مروس کے امتحان میں سکینڈ پوزیشن کی تھی اور انجی مرضی ے بولیس ڈیمار منٹ مخب کرنے کے بعد براه راست الس في كعبد عيد فائز موكر آيا تھا،اس کا سروس ریکارڈ بے حدشاندار تھا،وہ ملک وسمن عناصر کے لئے موت کا فرشتہ تھا، مجرموں کے ساتھ بے حد ظالم، سنگدل اور سفاک تھا، جو بھی اس کے فکنے میں آیا جے کر نہیں نکلا، دو ناجائز اسلحہ ڈیلرز کے اڈوں پر جب رید کیا حمیا تو انہوں نے مکرے جانے کے خوف سے خورتشی کر لی تھی، وہ اپنے سینئرز کا بہت چینا تھااور بہت سے لیس صرف ای وبها اريفركي كي تقي

Some Maritial state شادی کوتین سال ہو چکے تصاور وہ ایک بیٹی کا

ستارہ نے ایک طویل سائس لے کر

2013

آرڈرکرکے کھڑا ہو گیا۔

"مرے کرے میں دے جاتا۔" وہ مرحیاں کے منے لگا،علینہ وہیں کھڑی اس کی يشت كو كهورني ربي، وه كيا كرنا جاه ربا تها، وه بجے ے قاصر می، چرام جھنگ کر خود کو سنیال کر مڑی اور کخن کی طرف بڑھ گئی، غائب دمائی ہے کائی چینٹ ری می جب رمعد اندر آئی، فرت سے بول تکالی اور وہیں کمڑے کھڑے پینے لی۔ "علینه کیا کرری ہو؟"

''شاہ بخت کی کائی بناریں ہوں۔''اس نے ملتے بغیر جواب دیا۔ ''اوہ اچھا۔'' رمعہ نے معنی خبری سے

کہااور ہاہرنکل کی۔

وہ اینے دمیان میں الجمی ہوئی تھی ،غور نه کرسکی که شاه بخت کی بات پیه وه این طرح معنی خزی ہے بات کیوں کر کے کئی تھی،اس نے کائی بنائی اوراس کے مخصوص خوب بڑے ہے سیامگ میں اغریلی ،شاہ بخت کی طرح اس کی استعال میں آنے والی چزیں مجی خاص تعیں، جیسے اس کا پرخصوص سامک، اسے ساہ اور سرخ رنگ پند تھے اور اس کے مایں موجود چیزول میں ان دورتگول کی کثرت می جیدعلینہ کواس کے برعلس سفیداور گلانی رنگ

حزاج کا یہ نمایاں فرق رنگوں کے انتخاب سے بی نظر آتا تھا، اس نے کمٹ ٹرے میں رکھا اور اس کے کمرے کی طرف بوھنے کی ارائے میں بین بھا بھی ملیں۔

'' کہاں جاری ہو؟ اور پیکا **ٹی** ؟'' ''شاہ بخت کی ہے۔'' اس نے آہتہ

ے کہا البتہ اعدری اعدر جملای کمی، یوں لگا

تفاسب کوساری ہو چھ پڑتال آج عی کرنا ہے، اس کے کمرے کا دروازہ بچایا تو اس کی آواز

"درواز وكملاهه" وه مجمداور شیثانی که جمیشه کی طرح اس کا جواب لیں کی بحائے آج مختلف تھا، وہ اس کے کرے میں جانا جیس جا ہی محی مراس کے اس جواب كا مطلب يبي تقاكما عدرجانا يدب گا، ناجار اس نے قدم اعر کی طرف بوحا

دهیرے سے دروازہ کھول کرائدر داخل ہوئی تو ہاتھ کا دروازہ ٹھک سے بند ہونے کی آواز آئی ،اس نے اظمینان بحرا سالس لیا یقیناً ووشاور لےرہا تھا،اس فیک سائیڈ سیل یہ رکما اور برج سے وحک دیا، والی مری عی م کمی جب نظراس کے کمپیوٹر میل یہ بڑے بلکہ بمعربےانباریہ پڑی، فائلز، کاغذات اور وہ میکزین جواس کی توجہ کا مرکز بناتھا، نیچے دیے ہونے کی وجہ سے علینہ بس اس کامعمولی سا حصہ بی دیکھ یائی تھی جس یہ شاہ بخت کی تو تو نظرآ ری می ،اس نے مجس کے ہاتھوں مجور ہو کر بے ساختہ وہ میکزین تھینیا اور پورے ٹائٹل یہ نظر پڑتے ہی ٹھنگ گئی، وہاں ایک شاعدار کیل شوٹ کی کہلی شاہکار تصویر نظر آ ری تھی، بلیک تمری چیں میں شاہ بخت اپنی ماڈل کے ساتھ کھڑا تھا اور ساتھ تی بڑا سا كينن لكاتماب

The new face of the year, mr, shaw bahkat with nanci malkum بدامريكه كا بردامشہورو یکلی میکزین تھا۔

علینه کا بخس اپنے عروج پہ پہنچ گیا اس 

ائے کرے میں آ کر کتنی عی در وہ سوچتی رئی، کلائی جیسے جل رہی تھی، تمرآخراس میکزین میں ایبا کیا تھا، جواس نے یوں ری ا یکٹ کیااس سے پہلے بھی تو دواس سے شوٹس و محترج تھے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

تمور احركوكس اجم سيمينار كي سليل من لا مور آنا تا، مرينه بهي آنا جا بتي تعين مراس میں دور کاوئیں حائل تھیں ،ایک یہ کہ تیمور کوٹور بس ایک دن کا تھا، آئیں تورآ واپس اسلام آباد آنا تھا، دوسرے میر کہ کی ماہ گزر چکے تھے اور اسد کی سر تو ڑکوششوں کے باوجود وہ حبا اور اسيدكا يتألبين وحوعر يايا تعار

سوان کا آنا نے کاری تھا، دوسری طرف اسداب از حد تشویش میں جتلا تھا، وہ اسید کو جانتا قالمجمتا تمااييااے لگنا قما مراب اے احساس ہورہا تھا کہ وہ کس قدرے بے خبر و بے وقوف تھا، اسید کوتو وہ سرے سے مجھ بی نہ بایا تفاءاس کی بول حبا کو لے کر براسراررو ہوتی اور اسد کی جال تو ڑمحنت کے باوجود بھی اسے ڈمونڈنے میں ناکائی نے اسے خطرناک مد تک خوفزدہ کر دیا تھا، آخر یوں کرنے کا مطلب كياتخار

تيوراورمرينه كي تشويش كالويذكره عي كيا، لتنى بارمرينه باسبعلا تزبو چى تعين مينش لينے سے ان كالى لى شوك كرجاتا تمااوراب تو ان کے معالج نے البیں وارنگ دے دی تھی كداكر انبول نے اینا لى لى نارل ركھنے كے اقدامات نه کے اور مینش کینا نہ چھوڑا تو انہیں ہارٹ براہم بھی ہوسکتی تھی۔ تيمورد مرى مصيبت مين تصالك حماكي

ے اسکی کلائی کسی کی مضبوط کرفت میں آگئی، ووشاہ بخت تھاعلینہ کا رنگ اڑ گیا، اس نے ایک لفظ کے بغیر وہ میگزین اس سے چھینا اور ميز كے دراز ميں ڈال ديا، علينہ كى كلائى الجى تك اس نے جكڑى مولى تھى، اب وہ اس كى طرف بلنا، علیه نے نظر چرالی وہ بری سیجتی مولی نظرول سےاسے دیکھرہاتھا۔

نے تیزی ہے اگلاصغہ النا جا ہا مرای تیزی

So, princess alina!" where are your manners L of "and moral values? جيمة سوال يدوه وكحاورشرمنده مولى\_

I am sorry i was" just curious ۔"اس نے وضاحت دینا وای مرشاه بخت نے اس کی بات کائی۔ Stop it just for" the sack of your curiosity you were checking my personals في ترثب كركبا تفاساته عي اس كي كلاني كوجه كا ديا، وه بل كرره كى\_

Im extremely sorry" pleace let me go وو باعد فرمندہ لگ رہی تھی، شاہ بخت نے اس کی اللالی جیوز دی، علینہ نے ڈرتے ڈرتے بعسط اس كا جره و يكها جوكه بعيكا موا تها، يقيناً إوالى مندد حوف كياتها جبكه علينه في الي غلط من شر مجما كه شايد وه شاور لينے حميا تھا اور ي لايرواي سے اب وہ بري طرح شرمنده كادوه اب آئينے كے سامنے كمر ابال بنار با العلینہ نے عافیت ای میں بھی کہ بھاگ معالمونت ہواس بحس پر۔

تما كدايس ني مياحب كي موجود كي جن آپ قطعاً وبال نه جائيل كيونكه وه آپ كو جائے ر! مل نے اس بات کا بورا دھیان "تو تھیک ہے چرہم انظار کرتے ہیں كدوه واليس آجا عيل ''بالکل، نبھی ہم کچھ پیشرفت کر عیں مے، سراوہ جھے ایک ویک کی چمٹی جاہے۔ ستارہ نے کسی قدر چکیا کر کہا۔ "خريت؟"وه يولكا\_ ''جی سروہ میری جہن کی شادی ہے۔'' ستارہ نے شادی کارڈ اور درخواست ایک ساتھاس کے سامنے رکھے، حیدران کا معائنہ " میرا میللیشن کے ساتھ الوسیشن؟ آپ مجھےرشوت دے رسی ہیں؟' "ارے مبیں سرا ایس کونی بات مبیں مجمع دلی خوتی ہو کی آپ ضرور تشریف لائے کا۔"اس نے شاتی سے کہا۔ "مفرور میں پوری کوشش کروں گا آنے "ائي ميلي كوجى لاية كاسر!" " چلیں تھیک ہے، اب آپ نے مملی انومیش دے دیا ہے تو آپ کی چھٹی Approv کرنای بڑے گا۔"وہ پرے ہنااس بارستارہ بھی ہی میں ،حیدر نے ملم اشمایا اور ستارہ کی درخواست بیسائن کرنے لگا حيدر كے ساتھ علشبہ اور مي تو جاري تھيں مرمصب بمي تماء آج بارات مي -

''ویسے برعلی مجھے بہت برا عمل ہورہا

ب، تہاری اسشنٹ نے مجھے انوائٹ تہیں

''اوہ بیرتو خوتی کی بات ہے، کیملی میں ''نہیں بس آج کل کے بچوں کی پیند، ماننا يدني ب سلطان " ان ك اعد معلن اترنے لی، ڈاکٹر سلطان نے ذرا چونک کر "بال بحول كى يىندكور ج دينايردتى ہے تیور، وقت بدل حمیا ہے لیکن میر بے خیال سے بہتر بھی بی ہے کہ آخر البیس زند کی گزار تا ہے كل كو مارے يے ميس يه الزام ميس دے عے کہ بھی آپ کی وجہ سے مارے ساتھ سے مو كيا-"انبول في مكراكر بات كا تاثر بدلا تيور بنكارا مجركرره كئي، كيدور بعدوه دونوں ان کے آئس میں آگئے، جائے کا ایک اور دور چلا تھا، وہ باتوں میں مفروف تھے جب دحاڑ سے ایک زس درواز ہ کھول کر اندر "مر! روم تمبر تين كي پشيك كو بوش آ کیا ہے اور ان کی وجنی حالت پہلے ہی درست میں ہے۔''وہ تیزی سے بولی۔ "اوه، من آربا ہوں۔" ڈاکٹر سلطان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔  $\Delta \Delta \Delta$ مظرؤا كثرحيدرك كليتك كاتعابه "مر! من دو دفعه جا چکی ہوں مر مجھے ان کی وا نف مبیل ملیل ، وہ پٹھان چوکیدار اور

كاروز بس يى بتات ين"نى نى ايدر كس اے متارہ نے ان کے انداز میں بتایا تو حیدر ' آپ کواس بات کا دھیان رکھنا جا ہے

تھے یہاں سے انہیں عمر کے ہاں (مرینہ کے بمائی) کی طرف جانا تھا، جہال سے ڈنر کے بعدرات دس بج کے قریب ان کی فلائث

مرسوئے اتفاق البیس سیمینارروم سے بابرآتے ہوئے ای ہول کی لائی می اے ایک برانے دوست ل کئے، بیدڈاکٹر سلطان تھے، وہ ای ہوگ کے ہال میں آگئے، جائے ینے کے ساتھ ڈھیروں باعلی ہونی رہیں۔ '' تمہاری ایک عی بیٹی تھی تیور! کیسی ے وہ، پڑھری ہے۔" سلطان نے یادآنے

" إن شادى كر دى اس كى ـ" وهمتنجل

" بہت ایکی بات ہے مبارک ہو، یہال اس میں عی میرا کلینک ہے، آؤ مہیں

"م ريش سي كرتي؟" " ال كرنا مول مبيح كو كورنمنث جاب په ہوتا ہوں، شام کواینے کلینک یہ، چھوٹا ساہ، صرف یا مج رومز میں، مہیں تو یا ہے زیادہ بھیڑ بھاڑ مجھے پیند نہیں۔'' وہ دونوں ساتھ طِتے باہرا کئے۔

'یہ تو ایکی بات ہے، بالی سب نمکِ

"إلى،الله كاشكرب-" واکثر سلطان الهیں لیے کراہے کلیک مِن آ مجے ، تیموراحہ مجی ان کی مینی انجوائے کر رے تھے اور کچھ در کے لئے ان کے ذہن ہے اپنی پریشانی بھی نکل گئی تھی، وہ ان کے كليتك كاراؤنثر لےرہے تھے۔ " بنی کی شادی کہاں کی تیمور؟"

چکی کے دو یا ٹول میں کی رہے تھے، اس وتت بھی وہ اسد کے سامنے بیٹھے تھے۔ " مِن اتنا پریشان ہوں انگل کہ بتا نہیں سكا، مجھے تو لكا ہے كہ وہ لا ہور مل ہے عى نہیں، ورنہ اب تک میںاسے ڈھونڈ چکا ہوتا۔"اسدنے کہا۔

"تم ٹھیک کہدرہے ہواسد! مرتم اس کے دوستوں سے بوجھو، ذرا دوستانہ ماحول میں، کیونکہ میمکن عی مبیں وہ کسی کی مرو کے بغیرادهرمث ہوسکتا۔'' تیمور نے دوٹوک کہا۔ "شايدآپ كى بات تعيك ہوانكل! حمر اس کے ادھر کوئی خاص دوست مہیں ہیں میرے توسطے چند شناسا تھے ،ان سے میں آل ریڈی معلومات لے چکا ہوں وہ قطعاً ب خریں۔''اسدنے کہا۔

"ہوسکا ہے اس نے انہیں یابند کردیا

'' پیمکن نہیں ہے اور آپ ایک بات بھول رہے ہیں انکل! اسید بہال جین سے رہا ہورای کے لئے قطعا اجبی ہیں ہے، اے اگریہاں کہیں ایڈ جسٹ ہونا ہے تواہے میری مدد کی بھی ضرورت جبیں پڑھنتی۔'' اسد نے ان کی خوش جمی دور کی ، تیمور کچیمز پدشقگر

' مجھے تو مچھ مجھ مبیل آرہا، اسد بیٹا! بلیز آپ کچھ کرو،اس بار بھی میں نا کام لوٹا تو شاید مرينه برداشت نه کر يا ميں-"

· مِن كُونَ حَلْ الْكُلْ كَدَكُونَى حَلْ

کچھ در مزیدای موضوع یہ مفتکو کرنے کے بعد وہ دونوں اٹھ گئے، تیمور احمہ نے اپنے سیمینار میں شرکت کی اور واپس جانا جا ہے

مانياب منا كل ألت 2013

سا 13 الت 2013

کیا، تو پھر میں مفت میں بن بلایا مہمان بن رہا ہوں۔'' مصب نے کسی قدر چکچاہٹ کے ساتھ کہا۔

"اوه ..... بو ..... آب است کالش کیول بور ہے ہیں ، انہوں نے ود میملی کہا ہے جناب اور آب بھی ہماری میملی کا حصہ ہیں ، ویسے بھی بیسی ہے استے حسین وجمیل بندے کود کھ کے الثا کر کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں کرے گا الثا سب خوش ہوں گے کہ واہ یار بالکل فارنر ہے۔ " حیدر نے تسلی کروانے کے ساتھ ساتھ نے اسے محورا۔

" تم مجھے اپنے ساتھ نمونے کے طور پر لے جارہے ہو؟" " نہیں جو بے کے طور پر۔ "حیدر کی بے

ساختہ بات بیسب ملکصلا کرہنس پڑے۔
''مصب نے منہ بہتر کا محمد نے منہ بہتر کر بدلہ لینے کی توبید دی تو حیدر کا فہترہ چھوٹا۔

رہے ہے۔

اللہ من آپ کا مطلب ہے میں اپنے کینک میں ایک کھورٹری اور نیجے دو ہڑیاں لگا کے ہوا لوں ساتھ لکھ دول خطرہ 440 والث، تب سائکاٹرسٹ لکوں گا؟ توبہ ہے بھائی، میں دوسر لے لوگوں کو تاریل کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے خود کو بالکل ٹھیک ہوں۔" حیدر نے دفائے انداز میں کہا۔

رہ سیار ہے ہوئی ہاری مصب کی تھی ،ای اس بار ہنے کی باری مصب کی تھی ،ای نوک جھوک میں وہ میرج ہال میں بینچ گئے مجمی

نے حیدر سے دینے دلائے کے بارے میں

پوچھا تھا تو وہ ازلی لا پروائی سے ہنس کے ٹال
کیا کہ یہ سراسر خواتین کے شعبہ ہے، می کا
خیال تھا کہ ستارہ کی ساری فیلی کے کپڑے اور
ساتھ سلامی وے دی جائے، مرحیدر کی لاعلی
یہ وہ سر پہینے کررہ گئیں، انہوں نے گئی باراس
گی منتیں کی تھیں۔

''حیدر جاند! ذرا اس سے فون کرکے پوچھوکہاس کے کمر کے افراد کتنے ہیں؟'' جواباً وہ ان پرچڑھ دوڑا۔

''بالکل نہیں، میں کیا اچھا لگوں گا ان سے یہ دریافت ہوا کہ آپ کے کمر کے افراد کتنے ہیں میری ممی نے شاچک کرنا ہے، حد ہے، آپ رہنے دیں، کچھ دوسرے تفلس وفیرہ لے لیں۔'' اس نے نیا آئیڈیا دیا تھا، مجوراآنہیں سرغدر کرنا ہڑا۔

وه میریج بال بنج تو حیدری ستاره نورای نظر آهمی، وه ابیس و تیمینے بی ان کی طرف کیکی متمی \_

و "السلام عليم سر!" اس نے خوثی خوثی

ر المدللدسر! آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔'' وہمنون ہوگی۔

"بي يهال كول آيا ہے؟"

''میں بینی کو دیکھوں، پرائیڈل روم میں بیٹھ بیٹھ کے تھک نہ گئی ہو۔'' وہ کہتی ہوئی چلی ''گئی۔ '''بیائیں ہیں''' جدید نہ است میں در

''ڈائیورس؟'' حیدر زیر لب بزیزایا، اس کاچیرہ دھوال دھوال ہور ہاتھا۔ نئے نئہ نئہ

اسید بهت محمری نیند میں تھا، محمری اور یرسکون نیند، اس نے بے جری مس کروٹ لی اور ہاتھ بے ساختہ سائیڈ تیمل یہ رکھے شیشے کے گلاس یہ جا پڑا، شعشے کا گلاس تھا زور دار آواز کے ساتھ نے گرااور چھیاک سے چکنا چور ہو گیا، اسید کی آئکھیں کھل کئیں، وہ بے ا ختیارا ٹھ کر بیٹھ گیا ، ٹونے گلاس کی کرچیوں پر نظریزی توایک طویل سانس کے کررہ گیا۔ اس نے پھرے لیٹنا چاہا مرنظرایک دم ے سامنے بڑی اور پھر واپس نہ آسکی ،اے شبہ ہوا کہ شاید وہ اینے حواس میں مہیں تھا، مر كمرے كى لائث تو جل رى تھى، اسے يقين كريا يزا كهرما من نظراً تا منظر حقيقت تها، اس کے کئی خواب کا شاخسانہ میں تھا، ایکے عی کے اے جیے کرنٹ لگا، وہ برق رفاری ہے آگے بڑھا، یہ کمرہ ا تا بڑا تو تھانہیں کہ اے وينجنح من ونت لكما\_

سامنے ہی جیس کے قریب حماز مین پہ بے تر تیب می پڑی ہوئی تھی اس کی با کیں کلائی سامنے تھی اور اس سے رہنے والا خون اب ایک گول دائر کے کی صورت میں جمع ہو کرایک ننچے سے تالاب کا منظر پیش کرد ہا تھا۔

اسیدوحشت زدہ ساہوکراس کے قریب اسیدوحشت زدہ ساہوکراس کے قریب گفتوں کے بل جمک گیا، اس کے پاس پڑا دو پشہ اٹھایا اور کس کراس کے بازویہ باندھ دیا، اب وہ تیز تیز سٹرھیاں اتر رہا تھا، اس "آئے سریں آپ کو اپنی فیلی سے طواؤں۔" وہ انہیں لے کر اماں ابا کی طرف جلی آئی، ماحول خاصا خوشکواراورخوبصورت تھا سب آپس میں جہلیں کرنے میں معروف تھے، ستارہ نے انہیں نشتوں پہ بٹھایا اورخود محروف ہوگئی۔
محصب کی نگاہ اس یہ ساکت رہی تھی، محصب کی نگاہ اس یہ ساکت رہی تھی،

وہ آئ اس دن سے کیمر مختلف لگ ری تھی،
اس دن تو کتنی سادہ ی تھی، جبکہ آئ وہ کایدار
لانگ شرت اور چوڑی دار پاجامے میں تھی،
لگا سامیک آپ کیا گیا تھا کانوں میں نتیجے
گیا سامیک آپ کیا گیا تھا کانوں میں نتیجے
تخی آوہزے نظر آ رہے تخیاوراس کے بال،
جنہیں دیکھ کرمصب تو جسے پاگل ساہوا تھا
تھا، چوٹی کی شکل میں بائدھے کئے تخیاوروہ
تھا، چوٹی کی شکل میں بائدھے کئے تخیاوروہ
تخی، اس کی لانگ شرت کے ساتھ ہی ختم ہورہے
تخی، اس کے بال اور استے خوبصورت،
معصب بہت وہراس کے بالوں کو دیکھا رہا،
معصب بہت وہراس کے بالوں کو دیکھا رہا،
معصب بہت وہراس کے بالوں کو دیکھا رہا،
معسب بہت وہراس کے بالوں کو دیکھا رہا،
معسب بہت وہراس کے بالوں کو دیکھا رہا،

"آپ کی بردی سسٹر کی شادی ہے؟ آپ سب سے چھوٹی ہیں؟" حیدر نے دریافت کیا۔

"تہیں سرا عینی مجھ سے چھوتی ہے۔" ال نے کہا۔

''اوہ تو ان کی شادی پہلے ہوری ہے، تو آپ کی کیول نہیں؟'' حیدر نے سوال کیا پھر اورانی شرمندہ ہو گیا۔

"مُعَاف يَجْعُ كُا جُمِعِ آپ كِ ذَاتَى مَعَاف يَجْعِ كُا جُمِعِ آپ كِ ذَاتَى مَعَاطلات مِن مِدا طلت نبيل كرنا جا ہے تمي ۔"
"ار بنبيل سر، الي كوئى بات نبيل، معمل اليورس ہو جي ہے۔" اس نے برا ب

ماساب دنیا ۱۳ آرے 2013

مانسامه نشا 🐠 اگست 2013

نے دروازہ کھولا اور پھروایس اور آیا، اسے بازوؤل من اشمايا اوراس رفقار سے باہرتكل آیا، اس نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور چانا حمیا،اس کے ماس کوئی ذائی سواری تو می جیس اور یہاں نزد یک سی لیسی کا ملتا محال تھا، بے بی کے عالم میں اس کا دل جا ور ہا تھا وہ حبا کو ع کے سی گاڑی کے آھے سیکے اور خود ہاتھ حمارًا ہوا والی چلا جائے، کتنے جتنوں سے وہ سب سے زو علی کلینک میں کینینے میں كامياب مواقعابيوي جانتا تعاءرات كاآخرى پېر، ورانی اور بے بسی وخوف کا عالم، وہ جیسے

بجهاور بعي زهر يلامور باتفا-بمیشه کی طرح کلینک انتظامیه نے اے خور کئی کیس قرار دے کر آپر یث کرنے سے ا تكاركر ديا، اسيد كا دل جاه ربا تقالسي ويوار -4164014

«مر! پلیز میری بات سیس، به سانیکی کیس ہے، میں آپ کو اس کی رپورٹس دکھا دوں گا، پلیز آب اے ایڈمٹ کریں، بیمر جائے کی ڈاکٹر پلیز ،آپ جومنانت کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔" اس نے بوے التحاسّها نداز مِن دُاكِيْرِ كَالْمَيْنِ كَالْمِينِ -

"و لیمومسرا میں اے ایدمث کر رہا ہوں لیکن اگر اے چھے ہو گیا تو میں قطعاً ذمہ دارمبیں ہوں گا، چلوان قارمزیہ سائن کر دو۔' اسد نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے للم مکرا اورسائن کردیے، چند سکینڈز کے اعد حما کواو تی بے جایا گیا، وہ بے چینی وغصے کے عالم میں مخندے کوریدور میں چکراتا رہا،اس کا وماغ

کیکن وہ بیہ ماننے یہ تیار تہیں تھا کہاہے حبا کے اس خوفناک اور بولڈ قدم نے ڈرا دیا

مقاءاس وقت تؤ صرف اس کے دل میں ڈھیر ساراغصه جمع مور ہاتھا جو کہوہ اس پے نکالنا جا ہتا

'' میں تمہارا حشر کردوں گا حیا تیمور! آخر م نے کیا ابت کرنا جا ہے؟"اس کی لی لس میں انگارے ووڑ رہے تھے، جب ڈاکٹرز والي آئے تو اسے اپنے آفس میں كال كيا

اسید میچه الجها، شاید وه اس کی مالی حيثيت كاعدازه لكاناجاه رب مول اسيان

"اس لا کی ہے تہارا کیار شتہ ہے؟" "بیوی ہے میری-" اسید نے یوں کہا جيےائے كنابول كااعتراف كررہا ہو۔ "بوی ہے۔" وہ بوبوائے مجراے

"ایس کی حالت اب بہتر ہے،اس کا بلنہ بہت ضالع ہو کیا تھا وہ اسے دیا جارہا ہے، لین اس کے مصلی ملی معائے سے جو بات سامنے آلی ہے وہ بہت شاکگ ہے۔"اب انہوں نے اپنے سامنے بردی فائل کمول کی-" میرواکشر فرح کی ربورٹ ہے انہوں نے اس کا تعصیلی معائنہ کیا ہے۔"وہ فائل جی

''اسیدمصطفیٰ سر۔'' وہ ان کے سانے

'ہوں کرتے کیا ہو؟'' انہوں نے اگلا

"الكش يكحرار مون؟"اس في سنجل

"مول،ادب يرهاتي مو؟"اسيدن ا ثبات ميس مربلاديا-

كليد كاغذ كونكال كريزه رب تھے۔ "اس يريرى طرح تشدد كيا حميا باور مس مم كاكيا كيا بي يقيناتم جان عي موء آخراس كيشو برموء جهال تك تمهاري رساني ہے کسی اور کسی جیس اور اس کے وجود کی سلطنت كوا جاڑنے والا تمہارے علاوہ اور كون ہوسکتا ہے مسٹراسید! مجھے افسوس سے کہنا ہور ہا ہے کہ اگر چہتم ادب کے استاد ہو مکر احساس مہیں چھو کر میں گزرا۔ ' وہ سردمبری سے کہہ

"وُونك ما سُنَدُ وَاكثر! الس ماني برنسل

"شك أب مهبين اغدازه عي مبين تم

نے کیا کیا ہے؟ آگروہ سائیکی پشیٹ ہے تب

مجى اس در عرفان سلوك كى تمبارے ياس كونى

وجہ میں ہے اور میرے ساتھ اس طرح بات

اکرے تم ای راہ کھوئی مت کرد، میرے ایک

ون یہ بولیس اور میڈیا یہاں ہو گا مجر میں

ويطول كاكرتمهارك ماس كتف جوابات بين؟

اور کیا جوت ہیں اس بات کے کہ وہ نفسالی

مریقی ہے یہ بھی تم میڈیا کو دکھانا۔" وہ اس

کے ملے یو محے، ضبط کی شدت سے اسید کا

ب ورت ركرنا حيس تما عمر ميس واحى اس

معاطے كو دسكس كرنائيس جابتا بليز-"اس

" نحیک ہے، مر میں اے کل وسیارج

اسيدسر بلاك بابرنكل كيا، وه اس ك

معم على آيا تو وه بينه بيه دراز سمي ، آجميس بند،

کردوں گا، پھرتم جانو اور تہارے پرسٹو۔''وہ

" أيمُ سوري ڈاکٹر! ميرا مقصد آپ کو

مق مرح يزكيا-

اردود مے کہے میں بولا تھا۔

البخر-"وه سياث في ين كمه كرانه كيا-

افل سنج شروع ہونے میں صرف محنشہ ڈیڑھ جی باتی تھا، وہ آجمعیں بند کرکے لیٹا رہا پھراٹھا اور کھر کی طرف جلا حمیا، اے یا تھا یہاں مریض کی دیکھ بھال کے لئے کمی محر والے کا ہویا منروری حبیس تھا، زرمز خود عی سنبال ليتي تمين بجبي وومتعلقه نرس كوبتا كر لل آیا کہ اس کے بوے ضروری میلچررز تنے جووه كمي صورت من التورجيس كرسكنا تها،اس نے اپنے اسری شدہ کپڑے اٹھائے اور شاور لینے چلا کیا ، بری تیزی سے تیار موکروہ واپس آیا اوراینے ضروری نوٹس اور فائل اٹھا کر ہا ہر

ایک ہاتھ ہے بینڈ تک دوسرے ہے ورپ، ہاسپلل کے مخصوص لباس میں کردن تک کمبل

اوڑھے تھے،اسیدنے ایک نظر کے جائزے

کے بعد نظر پھیری اور ایک طرف پڑے کاؤج

يه بينه كياء بيه خاصاص للزرى كلينك تمااور يقيبنا

اس كا بل بحى لمباجوزًا بنن والانتما، وه طويل

سانس كے كركاؤج يہ يتم دراز ہو كيا۔

W

کالج بھی اس کا دھیان حبا کی طرف اٹکا رہا، زے قسمت آج مینے کی آخری تاریج ہونے کی دجہے ہاف ڈے تھا۔

وہ کالج سے باہر آیا تو بھوک محسوں ہوتی، اس نے بہتر سمجھا کہ پہلے مجھ کھا لیا جائے پھر ہاسپلل چلاجائے۔

دوسري طرف حبا كوموش آيكا تما، يهلي تو اس کی معظی مونی جیران ی نظر ادهر ادهر دهیمتی ری مجر جب شعور کی تشش جاگی تو تقرا کرره عنی ، بیادراک کہ وہ نیج عمی میں ہیں اے مار ڈِ النے کو کا ٹی تھا، کیا کیا نہ تتم ڈ ھائے گا اب وہ شقی القلب؟ وہ تو جو بھی کرے گا کم ہوگا کہ اس کا جرم ہی اتنا بڑا تھا،اینے متوقع انجام کا

ماهام حنا 🐯 آلت 2013

موچے ہی اس پر کہی ہی طاری ہوگی، اس نے وحشت زدگی کے عالم میں اپنی فیوں میں لیٹی کا اُن کو یکھا اور پھر زور زور سے رونے گی، بے بس انسان کی آخری متاع بس آنسوی ہوتے ہیں شاید، ڈاکٹر فرح نے بہت چونک کر اے دیکھا، اس کے لئے پھیٹ کا یہ رومل بہت چران کن تھا۔

"ریکیس بے لی! یو آرسیو، یو آ آلائور" انہوں نے نری سے اسے تھیا گر اس کا رونا بندرت کر بناک ہوتا گیا، وہ کچھ بولے بغیر بس روتی جاتی تھی، جب سی طرح بھی وہ چپ نہ ہوئی تو مجوراً اسے ٹرنیکولائز وے دیا گیا، وہ آ ہستہ آ ہستہ خنودگی میں جانے گی، کوئی ہے تا ہی سسکی اب بھی اس کے لیوں سے پھوٹ بڑتی، اس کے چبرے پہ آنسودُس کی کیریں تھیں۔

و اکثر فرح.....مینئر و اکثر سلطان کے سامنے بیٹھی تعیں۔

"سرا وہ الرکی بالکل نارال ہے جس طرح
سے بے ساختہ وہ روئی ہے اس سے بول
دکھائی دیتا ہے وہ بہت خوفزدہ ہے، میں بالکل
تہیں مان سکتی کہ وہ سائیکی پھیدٹ ہے۔"
ڈاکٹر فرح نے پورے واقعہ کی تفصیل بتانے
کے بعد آخر میں کہا۔

مر بہر حال معاملہ جو بھی ڈاکٹر فرح ، ایک بات تو صاف ہے میں اس کیس کو طعی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو شاید بیٹر پٹمنٹ بھی نہ کرتا گر ہانہیں کیوں مجھے اس بچی کی حالت پہرس آگیا تھا، آج ویسے بھی اسے آج ڈسچارج کر دیا جائے گا۔'' ڈاکٹر سلطان نے دوٹوک کہا۔

ڈاکٹر فرح سر ہلا کراٹھ گئیں،جس وقت

اسید وہاں آیا وہ ہنوزغنودگی میں تھی، وہ ڈاکٹر فرح کے پاس آ حمیا اس کی حالت کے متعلق جانئے کے لئے۔

''وہ بہتر ہے، دیکنس ہے جو آہتہ آہتہ ہی ریکورہوگی،تم بیا جیکشنز لے آؤاور کاؤنٹر پہل پر کردو۔''ان کا موڈروکھا تھا۔ اسید نے کوئی ردمل ظاہر کیے بغیران کی بات نی اورنسخہ تھام کر باہرنگل کیا،اسے دوبارہ ہوش آیا تو کمرے میں نیم تاریکی وحدت تھی، شاید سینٹرل ہوئیگ سسٹم آن تھا، وہ چند کمے ساکت پڑی رہی،اسے بے حد بیاس محسوں ساکت پڑی رہی،اس نے اٹھنا چاہا تو بے ساختہ کراہ موری تھی، ہی نے اٹھنا چاہا تو بے ساختہ کراہ تو کراہ کوئی اور کمرہ جگرگ کرنے لگا۔

''ویٹ آول منٹ میم۔''زی اسے کہہ کرتیزی سے باہر بھاگی ڈاکٹر کو بلانے۔ حبا ساکت پڑی رہی، اس کی نظریں حصت پہجی تعین، اس کے اختیار میں کچھ بجی نہ تھا، مرنا بھی نہیں، اس نے حسرت سے

"بہ زندگی تمہاری اپی چوائس تھی حبا تیمور! پر شکوہ کس بات کا؟" اس کے ممبر نے ات آئینہ دکھایا، یوں لگا جسے زخموں پہنک چیڑکا گیا ہو، وہ کوئی ہوگی، فرارمکن نہیں ہوتا، نہائے گنا ہوں سے نہ حرکتوں سے اور نہ ان عقل مندانہ فیملوں سے جوہم اپنے آپ کو عقل کل سجھتے ہوئے کرتے ہیں۔

مسل کل بیجھتے ہوئے کرتے ہیں۔
اس نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا اور اپ
آپ کو عشل کل سیجھتے ہوئے کیا تھا اور اب
ساری زندگی اس کا بھگان بھگتنا تھا، ورد قطرہ
قطرہ اس کے اندراتر نے لگا۔
مدیدید

 $\triangle \triangle \Delta$ 

''کوئی خاص پھیٹ ہے کیا؟''ان کے یوں افراتفری میں اٹھنے پہ ٹیمور نے انہیں یوجھا۔

" خاص میں، کریٹیکل کیس ہے، پا مہیں کیے بجور ماں ہاب ہیں جنہوں نے اتی بچی اس بے حس اور ظالم انسان کے حوالے کر دی،خودسی کا کیس ہے، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ بیدایک Miss match شادی ہے، اڑ کا خاصا بینڈسم ہے اور ووائری بے جاری بس تعول صورت ہے، تیمور، ہم نے سفید رحمت، تملی آ تعمیں اور ستواں ناک کو عی کیوں خوبصورتی کا معیار بنا لیا ہے؟ ہم ول كاسفر كيوں ميں كرتے، ظاہريہ کوں مرتے ہیں ہم، اس کی پر بری طرح تشدد کیا گیا ہے اور شاید شوہر کے ان مظالم ے تک آ کراس نے خود تی کی ہے،اے مج بھی ہوش آیا تھا، بے جاری بری طرح روثی رى، كچھ بولتى بھى تبيس، پائىيس كتنا ۋرايا اور وحمكايا كيا ہے اے۔" ۋاكثر سلطان كمرے د کھ سے البیل بتا رہے تھے، ساتھ طلتے تیمور نے بے دھیائی سے سب سنا۔

'' آو تیمورائم کو ملواؤں اس بگی ہے، ویسے بھی اس کا وہ جلاد شوہر ادھر نہیں ہے ابھی۔'' وہ انہیں لے کر روم نمبر تین میں جلے آئے۔

ردم نمبر تین کا درواز کھلا اور آنے والوں
کی نظر اس پہ پڑی اور پھر جیسے ایک دھا کا ہوا
اور کمرے کی حجست اڑتی ہوئی ان پہ آپڑی۔
انہوں نے اپنی زعر کی کے خوفنا کہ ترین
لمحے جیں بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں بھی بھی حبا
اس حال جی بیٹ پہ پڑی نظر آئے گی ، ان کی
آئے جیں جیسے بہت جانے کو تحییں ، تو کیا ہے

ان مادی حباسیدی تمی ان Miss match شادی حباسیدی تمی ان کی آنکھوں میں جیسے رہت چینے لکی ، مگریہ سی می جیسے کی ، مگریہ سی می ان جیسے کی اس بیا ہا ہا کہ وہ اسید کو بیس چیوڑ سکتی ، وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد جانتے تھے تو پھر کیا ہوا؟ تیمور نے کہا۔

''خوبصورت لوگ، بد صورت لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔'' اور وہ کیسے اور پڑی محمی ان سے، اسید کے حق میں ڈمیروں ڈمیر دلائل دیئے تھے اس نے حبانے کہا تھا۔ دلائل دیئے تھے اس نے حبانے کہا تھا۔

" آپ کو کیا ہا وہ کون ہے جس نے حبا کو زندگی کے احساس سے روشناس کروایا، آپ کو پاہے وہ کون تھا جس نے حیا کوشکل و صورت کے میلیس سے نکالا، کیا آپ کو پا ہے وہ کون ہوتا ہے جورونی ہوئی حبا کو ہمیشہ ہما دیا کرتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں میری پندنا پندے بارے میں، وہ اسیدہ یایا، وواسدہ جس نے جھے زندگی کے احساس ہے روشاس کروایا، مجھے مکل وصورت کے مہلیس سے نکالا، جس نے مجھ جلیسی بیک بیچ کو یوزیش ہولڈر بنایا، وہ اسید ہے یا یا جس نے ہیشہ میری زبان، میرے کردار اور میری موج کی حفاظت کی، جاننے کتنا ہیںآپ میرے اور اسید کے بارے میں۔" کتنے وعوے سے کہا تھا اس نے ، کتنا یقین تھا اس كے ليج من اسيد كے حوالے سے كتنا اعماد۔ مچراب کیا ہوا تھا؟ ان کے قدموں میں جیے بھاری بیزیاں آن رئریں، وہ ایک قدم

مجمی آگے نہ بڑھ سکے۔ ''تو کیا وہ بے حس اور ظالم شوہر اسید تھا جس نے حباب تشدد کیا تھا؟ اور وہ خود کئی؟'' ان کا ذہن جیسے مفلوج ہور ہاتھا۔

2013

"تيور ادهر آؤ-" سلطان نے اليس ا واز دی، انہوں نے میکا تی اعداز میں قدم آعے برحادیے، حیا کی آعیس بدھیں اور الماتظرو تطره آنسواس كى بندآ عمول سے بہہ

" تو كيا اسد تميك كبتا تعار" ان ك ذ أن مِن مضبوط مثك سرسرايا-"بيسارا كحد حباكي يكظرف كارواكي تمي،

اسیداس میں بگسر ملوث مبین تھااوراب وہ اس بات كابدله لے رہا ہے حیا ہے۔ "ان كے اعرر ایک دھندلا یقین اترنے لگا، وہ اس کے بیڈ كے قريب چيئر پر بيٹھ مجے ، ڈاكٹر سلطان شايد ان سے کھے کہ رہے تھے مرانبول نے مجھ سنا نہیں اور جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چرو تمام لیا، کتا عزیز تما البیل به چرو، کتا یاراان کے ذہن میں حیا کی پیدائش ہے لے كراب تك كے في مناظر كھوے۔

وه بری باری، ی مودب ی جی می ير حاني من Nill مي مراس من كوني بدتميزانه عادات نه تعين، طبيعت من بالكل شوخی وشرارت نه محی، جدهر بشماؤ، بیشه جاتی، پھر ذرا بری مولی تو مرینہ کے بے صدقریب مو کئی،مرینه کی تربیت شاعدار تھی،حیا کودیکھ کر تمور کے اعرسکون اتر جاتا، اس کی عادتیں بری دل موه لینے والی تھیں، مرینہ اس کی یر حانی کے متعلق بہت متفرر ہا کرتی تعیں ، وہ کچه اور بری بونی، تو ایک عجیب واقعه مواوه اسد کے بہت قریب آگئی، انہیں شروع سے ی یہ چزھنگتی تھی، وہ حیا کااس کے قریب ہوتا قطعاً برداشت نه کر یاتے، پھر وہ حیا کو یو حانے لگا انہوں نے محق ہے مرینہ کو کہا کہ 🛖 وہ کسی نیوٹر کا بندوبست کر دیں گے دہ اسید کو

منع کردیں محے حبا کا شاعدار رزلٹ ان کا منہ بندكروا كيا-

مرو جيكوكي جادو موكيا، حبابد لي كل، اس کے کندھے یہ Sash آگئ،اس آ محمول من جك اورات بولنے كا بنرآ ميا۔

مرینداکشر البیل بتا تیں، حمانے ڈیبیٹ كبينيش جيتا، آج قلال كبينيش اور آج قلال وغیرہ وغیرہ، اس کے کمرے کی ایک دلوار شیلڈز اور شرافیز سے مجرنے لکیس اور وہ جانتے تے کہ یہ وہ مخص تھا، جس کی وجہ سے حبا کے ابررے ایک اور حباتھی تھی، شوخ، براعماد، چلبل،نث کعب اور جیران کن، وہ جانتے تھے کہ کیمیا گروہ محص نتیا جس نے حبا کی ساری ميمشري عي بدل دي مي-

وہ اپنی سمی بری کو ہوں کامیابیوں کی جانب روال دوال و ملعتے تو دل میں بے حد متفكر مو جاتے، البين حبا كى يون اسيد يہ Dependence بالكل بيند ندهى، وه ايني بنی کواس سے دور رکھنا جاہتے تھے مروہ اس میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجودیا کام ہو كئے، وہ دن بدن اس كرتريب ہوتى كئے۔ مجراس کی اولیویز میں فرسٹ بوزیشن نے جیسے تہلکہ سامیا دیا، وہ بے انتہا خوش تھے

عمروہ حلی کی ماننداسید کے کردمنڈ لائی رہی، وہ اسید کو حجبہ کرتے رہے کہ وہ حیا سے دور رے، جوایا وہ بجڑک اٹھتا کہ اگر ان میں ملاحیت ہے تو وہ اس سے دور کرلیس ، انہوں نے بار ہا حیا کوسمجھانا جا ہا مگر وہ ان سے الجھ یردتی، پھرشایداسید کی عشل میں ان کی بات سا کئی، وہ حما کوخود سے دور کرنے لگا، تیمور کے ائدراظمینان اتر نے لگا، وہ توسیحیے تھے کہ سب نميك ہوگيا، تحريبيں شايدوہ غلط تھے، مجرسب

مجحوالث كمياءسب غلط موكميا\_

محمر اس بات کا یقین ان سارے كزري سالول من بميشه سے البين تماكه اسيدحيا كوبهى نقصان تبيس يهنيا سكتا تعااوراي یقین کے سہارے وہ ان مہیوں میں استے يرسكون رب تصاوراب ان كى خوش فهمال ان کے منہ یہ مار دی لئی میں، من قدر ما قابل يفين تماكراسيد في حبايه باتحدا علايا تما اورسب سے خوفاک اور ول دہلا ویے والی چے، حبا کی خود گئی، وہ سششدر سے اے دیکھ

"حبا! میری بنی \_" انبوں نے اس کا ما تھا جو ما، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، انہوں نے اس کے ماتھے کوچھوا جس پیشل تھے پھر اس كروع بونك كو، جودرميان سے محمد اکر پھول کیا تھا پھراس کے کال کو جس یہ بمی مجی خراشیں تھیں ، وہ اس کا سرینے ہے لگا کر محث كحث كردون لكي

واکثر سلطان دم بخود کھڑے ہے ان كے لئے اب يہ جمنا مشكل ميں رہا تھا كدوه ان کی بین کسی \_

''اوه.....نو..... تيمورچ سه تمهاري بيي الى گاۋائم الليج ليس-" ۋاكثر سلطان كو الفاظ كم الفاظ بين الرب تق

" إلى سلطان بي مجه بد نعيب كى بين ہے۔' وہ جملی آواز میں بولے تھے،اس سے ملے کہ وہ کوئی جواب دے یاتے دروازے من اسيد كي صورت نظر آئي ، وه تيمور كو وبال م کا بکارہ کیا، پھراندر کی طرف بڑھ آیا۔

"واه، کیا تاریخی ملن ہے باپ بنی کا۔" ال في استهزائيه الدازيس كها-

تیور سے کرنٹ کھا کرسدھے ہوئے

اور اس کی طرف جارحانہ مزائم ہے لیے، قریب تھا کہ دہ اسید ہے الجھ پڑتے مر ڈاکٹر سلطان نے انہیں روک لیا۔

و جنیں تمور! یہاں جیس، یہ ہاسپول ب، دوسر مريض دسرب مول مح پليزتم دولوں کا آئیں میں جو بھی معاملہ ہے یہاں مت حل كرو، كيل بين كركسل سے بات چيت كرو، يون الزما بمرنا مناسب بين \_

ان کے کہنے یہ تیورخون کے کھونٹ لی كرايك طرف مو محة، ذاكثر سلطان تيزي ہے باہراکل گئے۔

"م نے .... م نے میری بنی کے ساتھ بيرسب كيول كيا؟" وه جيسے پاكل مورب

"من نے تو آپ سے بھی نہیں یوجما كهآب مريد فانم كے ساتھ جوكرتے رہے كول كرت رب؟ "ووسينے يه باتھ باعده کے دیوارے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔

"مم يو چه سكت بحي جيس كونكه وه ميري بیوی ہے۔''وہ طنزیہ بولے۔

"وری گذراتو آب بد کون بحول رہے یں کہ یہ میری بہن میں، میری بوی ہے۔" ایں کے لیوں یہ زہر ملی مشراہٹ تھیل رہی

" تم ایک رزیل آ دمی مو بلکه تمهیں آ دی کہنا انسانیت کی توہین ہے تم سفید چرے والے شیطان ہو۔'' وہ ضبط کھوکر کی کر ہولے

اسيد كى مترابث ايك بل مي غائب ہو گئی، وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ان کے مقابل آ کھڑا ہو گیا۔

" کالی تو میں بھی دے سکتا ہوں تیور

احمر! محر دوں گانبیں کیونکہ بیتو ہے بسوں کا متھیار ہے اور میں ہے بس نہیں ہوں۔" وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرمراتے لیج میں بولا تھا۔ دوں اس جے میں نہیں میں اسال

'' ہے ہی تو میں مجی تہیں ہوں اسید! میں اپنی بنی کو ایک منٹ تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، میں اے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔'' وہ بھی فیصلہ کن انداز میں بولے، اسید طنزیہ نہیں ہڑا۔

''ضرور آپ اے واقعی لے جا سکتے ہیں۔'' وہ ہاتھ جھاڑ کر پیچے ہٹا اور پھر حبا کی طرف مڑآیا۔

"تم آپ بیزش کے پاس جانا جاہتی ہونا، ویسے بھی تم آئیس یاد کر کرکے اتنا روتی ہو، سوتم چلی جاؤ۔" وہ بڑے سکون سے عکم دے رہاتھا، حبا بلکیس جمپرکائے بغیراسے دیکھے جارتی تھی۔

بین از مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کہیں نہیں جانا۔"وہ سسک کر بولی۔

باری وہ سب رہوں۔
"ارے تیوراح سمجھائے اپنی بیٹی کو، مانا عشق اندھا ہے گر الی بھی کیا ہے تالی، چند دن کی دوری بھی کوارانہیں۔" وہ سفاکی ہے اس کی ذات کے پر نچے اڑار ہاتھا۔

حبا کا رنگ زرد پڑھیا، وہ ہے بی کے احساس سے چور چور کھھ مزید ٹوٹ گئ، اسید اب دالیں مڑچکا تھا۔

''میں کاؤئٹر یہ بل بے کر چکا ہوں۔'' وہ بے تاثر انداز میں کہ کر ہا ہرنگل گیا۔ تیموراحمد اب ساکت کھڑے روتی ہوئی نکسک

بیورا حمد اب ما مت هر سے روی ہوں حبا کو دیکھ رہے تھے، پھر تکے قدموں ہے اس کاست بڑھ گئے۔

· بس کرو ہیے ، بس کرو، چلو گھر چلیں ،

تمہاری ماں بہت بھار ہے تمہارا بیرحال دیکھ کر اس پہکیا گزرے کی ذرا سوچو، سنجالوخود کو۔'' وہ ٹوٹے مچوٹے انداز میں اے تملی دے رہے تھے۔ رہے تھے۔

رہے تھے۔ ''سبختم ہو گیا یا پا۔'' وہ تب سے پہلی ہاران سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں شنڈ رے تو سے کی روثی ہوں مجھے بے دمیانی میں ڈالا گیا مجھے بے دردی سے پلٹا گیا مرے کتے کو سے اکمٹر کئے میں تھیک سے سینکی جانہ کی میں کسی چنگیر میں آنہ کئی

اک بے دھیائی مجھے مارکی ممرے میں باپ بیٹی کی سسکیاں آپس میں مغم ہور بی تھیں۔

ميرابينا ، كندهناا ورجلنا

بيكاركيا، من باركي

"اس ساری سیجی اور پریشانی کابس ایک عی حل ہے تایا ابو، کہ کراچی والی قرم میں ہمہ وقت کسی ایک کوموجود ہونا چاہے ورشامید واثق ہے کہ اس قرم کو عقریب بند کرنا پڑے گا۔" وقاریے گہری سانس لے کر عباس کو دیکھا جو بوی تسلی سے احم مغل کوحل پیش کر دبا

"ظاہر ہے حیاس! بیتو مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے بیٹے، مگر مسئلہ تو یہی ہے کہ وہاں کون تھہرے، ظاہری بات ہے جو بھی جائے گا اسے مستقل وہاں رہائش اختیار کرنا پڑے گے۔" تایا ابونے کہا۔ "دیمی تو مسئلہ سے وہ مال کون جائے؟"

'' یمی تو مئلہ ہے، وہاں کون جائے؟'' وقارنے کہا۔

''اگرآپلوگ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟''عباس نے کہا۔ ''اس میں اجازت کی کیا بات ہے بولو بھی۔'' بابا جان اس کے انداز پر مشکرادیے۔ ''اگر میں اور سین کراچی شفٹ ہو جا کمیں تو۔'' اس کے کہنے پہلی بحرکوس چپ

"بات تو تمہاری قابل عمل ہے عباس مر ....." وہ مجھے ہوئے انداز میں بولے تھے۔

"بیمسلااب خوفناک صورتحال اختیار کر چکا ہے بھائی ،جمی میں نے بیال دیا، کیونکہ آپ کی بہال موجودگی بے حد ضروری ہے، شاہ بخت تو اکبلا رک نہیں سکی، جبکہ سین میں کہ بہت تو اکبلا رک نہیں سکی، جبکہ سین میں ہوت ہوجائے گی، میرے ساتھ ہوں گی تو سہولت ہوجائے گی، ان جو آپ کی مرضی۔" عباس نے کہا۔
واقعتا محراس کے لئے سب کی دائے لینی واقعتا محراس کے لئے سب کی دائے گیا۔

پھر تی در میں بات کمر بھر میں بھیل چکا می اور اس حوالے سے چہ میگوئیاں بھی شروع ہوگئیں، جب شاہ بخت کو بتا چلا تو وہ تپا اداما اس کے کمرے میں چلا آیا، عباس وارڈ اوب میں سردیے بتا نہیں کیا کررہا تھا۔

"مم یہ فیصلہ ایاز کی وجہ سے کر رہے اوا "وہ غصے سے بولا ،عباس نے جرت سے مرافعا کراہے دیکھا۔

د ميرا د ماغ في الحال درست كام كررها ميسوالي به وقوفي مين ميس كررها-" وه دو الك بولاء

"د ماغ درست ب تو پھر اتنا احتقانہ ملکر کون کررہے ہو؟" وہ تپ اٹھا۔

"احقانہ، حد ہے تم سے بخت، میرے بھائی بیہ حالات کا تقاضا ہے، کی کو وہاں جانا ہے نا، تو میں کیوں نہیں ادر ویسے بھی وہاں کی کو جانا بے حد ضروری ہے تم یہ کیوں نہیں بچھتے کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے جھے سین کی وجہ سے کائی مجولت ہوجائے گی۔" وہ رسان سے کہ رہا تھا۔

''اور پس،میرا کیا ہوگا، مجھے تمہاری بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔'' وہ مندی انداز میں پیرن کر بولا،عباس کا چرہ چک اٹھااور لب مسکراد ہے۔

''بڑااہم ڈائیلاگ تم نے جھے پہضائع کر دیا ہے، یارشادی کرواؤ اور اپنی بیوی سے یہ ڈائیلاگ بولنا، ویسے بھی تم نے کہا تھانا کہ میرا انجام دیکھنے کے بعد کرو کے شادی، تو دیکھ لیا، میرا تو انجام بخیر ہوگیا اب تم اپنی سوچو۔'' وہ اسے یا دولا رہا تھا۔

''بھاڑ میں گئی شادی، بس تم کہیں نہیں جا رہے۔'' وہ زوردے کر بولا۔

''ارے یار، ہر معالمے کو جذباتیت کی عینک پکن کرد کھنالازم ہے کیا تہارے لئے،
بی پر پکٹیکل بخت، معالمہ حساس نوعیت کا ہے ورنہ میں بھی بھی ایسا قدم نداخیاتا، بچھے بھی پا ہوں سک درنہ میں وہاں جا کر بڑی شدید تم کی ہوں سک نیس کا شکار ہو جاؤں گا گر میں بے حس نہیں کا شکار ہو جاؤں گا گر میں بے حس نہیں کا شکار ہو جاؤں گا گر میں بے حس نہیں گدھے کی طرح کام لیتے رہیں، آخرتم بھی میاتے ہو میر ہے بعد دوسرا اور آخری آپش جانے ہو میر ہے بعد دوسرا اور آخری آپش وہی تیے سو مجھے یہ اسٹیپ لیتا پڑا، باتی رہا ہور یہاں بی وہی تیے سو مجھے یہ اسٹیپ لیتا پڑا، باتی رہا ہور یہاں بی انے جارا چی کون ساامر بکہ سے آگے چلا گیا ہے آگے چلا گیا ہے کہ کرا چی کون ساامر بکہ سے آگے چلا گیا ہے۔

المالية فينا 133 ﴿ ﴿ 133 اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

طور پرشادی ہے، ورنہ اس ستر فی معاشرے نه بمی تو بتا چلنا می تما۔ میں دوستیوں کی منجائش میں ہے۔" حیدر نے " آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے تمر..... " اے یاور کروایا۔ اس نے بن میزیہ رکھااور سیدھا ہو گیا۔ " جانے دوحیدر! تہارا معاشرہ اب اتنا وومر؟ "مصب نے اس کا چرود یکھا۔ زياده مجمى شرقي خيين ريا-" ''آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟'' اس نے " من مان مول مرومنعدار كمر من اب لیوں بیا تی بات روک کے یو چھا۔ مجمی لڑ کے لڑکی کی دوئتی کو ایکی نظروں سے ''تو تہارا کیا خیال ہے، جنک مار رہا مہیں ویکھا جاتا۔"اس نے وفاع کیا۔ مول؟ "معصب برامان كيا\_ "ببرحال ووتوایک الگ بات ہے۔ '' پھر تو آپ کے لئے کچ جاننا اور بھی "تو محر بتا ياليس آب نے كرستاره آپ زیادہ ضروری ہو کیا ہے۔" کو کس شم کی اچھی کلی ہیں؟"مصب کواس پہ '' کیمانج ؟''اس نے پلکیں اٹھا کی<sub>ں۔</sub> فخر مواء بيا تنابالحاظ وتميز وارسااس كالمجمجوزاد "ستاره مينر ڈائيورسلاً۔" وہ آ متلی و مس قدر احرام سے اس کا نام لے رہا تھا ا فردگی ہے بولا ،نظر جمکال می کہ محب کے ورنہ اور وہ بھی آج کل کے کہاں کی کی تاثرات ويكضن كاح صلدندتخار غیرموجودگی میں استے احرام وعزت ہے کی "من بھی یقین نہ کرتا اگر انہوں نے کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ایک لڑکی کو، نامملن مجھے خود نہ بتایا ہوتا۔" وہ آ جستی سے میز کے كنارك اللى كجير رباتما، معصب الحد كمرا "حيدرا ع ويه ب كي جمعوه برطرن ہے اچھی لی ہے۔"اس کی آعموں میں چک "آب اس معالمے يه دوباره سوج گا۔" حیدر نے اس کی پشت کو د میمتے ہوئے "تو شادی کریں مے؟" حیدرنے براہ راست يو محما\_ مصب کھ کے بغیرا کے بڑھ کیا،حدر " ال بالمبيل كول اسے يہلے ون وكي خالى نظرول سےاسے دیمارہا سے یعین جیس كر بچے احماس ہوا كہ وہ ميرے لئے ہے، تما كدمصب بحى أيك روايق مرديابت موكا؟ میرا حصہ ہے، میرے وجود، میری روح کا اسے می اس بات سے فرق پر سکتا ہے کہ مشدہ حصد، میں اس سے بہت زیادہ طالبیں ستارہ پہلے سے شادی شدہ می؟ ہوسکتا ہے وہ مراتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت خاص ہے، میں اس معالمے یہ فور کریں تو کوئی درمیانی راہ اسے اپنایا جا ہتا ہوں۔" اپنائیت اور سادکی کا منمرا ساعس اس کے وجیہہ چبرے کو اور جی حیدر نے سوحیا ، پھر یائن ایمل کائن اٹھا فويمورني بخش رما تما، حيدر چند لمح اے كراغد كي طرف يزه كيا\_ ویکتار بالحد مجرکواس کا دل چابا که وه اس کی  $\triangle \triangle \Delta$ Fantacy قائم رہے دے طریج اے بھی كمرے من تين نفوس تھے، وقار، اياز مانسان نشا 🖽 آئے۔ 2013

میاس نے بخت کی فیور گی۔ سے ہواتا آخر میں ہنا۔ " إل عاب ان من ذاتى طور يه كوتى بخت جوبوے دھیان سے اس کی بات ايبلش مويانهو "اس بارحمله يراه راست تفاء من ربا تماا جا تك سرا ثما كربولا-شاہ بخت کے ہونٹ میج کئے۔ "ويے ايك بات تو قابل كرفت ل كئ "سارے حماب چا میں مے میری ياري عينا، الزامات كي فهرست طويل موني جا "كون ى؟" اس كى سنجيد كى يه عباس ری ہے اور می ادھار کا قائل جیس ،جلد بہت نے جرت سے اسے دیکھا۔ جلد ۔' شاہ بخت کا ذہن آھے اڑا نیں بمررہا " يى كەتم نے بمائى كوكدها كهاہے-" اس کے معصومیت سے کہنے یہ دونوں کا بے علینہ اور کول اب عباس سے خوش کیموں ساخة قبتهه كونجا تغابه میں معروف ہو چی تعیں وہ آہتہ سے یا ہرتکل "يار! بليز مت جاؤ، مِن حمريس بهت آیا، اس کے قدم وقار کے کرے کی طرف مس کروں گا۔" بخت بے اختیار اس سے القدم تق-لیٹ کرافردگی سے بولا تھا۔ مباس نے منانت سے اس کی پیشت " مجھے ستارہ کی میملی مبت پیند آئی ہے میلی، عین ای وقت کول اور علینه بهتی جو نیس حيدر" بيمعصب تها، آج سنڈے تھا اور وہ دونوں بری سل سے لاان چیئر یہ بینے تھے، اوائل وممبر کے دان تھے، ہلی می ملی دهوب بری فرحت بحش می مدر کے ہاتھ میں یائن ایل کاش تھا، اس نے فورک سے یائن ایمل كالمزاا ثمايا اورمنه من والتي موس جا مي والى تظر سے مصب كود يكھا۔ "ستاره کی میلی؟ بابا، خالی ستاره کیتے كيا لاج آنى ہے آپ كو؟" اس نے خاق

"ايك تو مجھے يہ مجھ بين آتا يہ بخت مِعالی مرایک سے لاڈ کیوں انھواتے رہے ہیں، بھی بابا بهي جاچو بهي بهائي تو بهي عباس بهائي ، بهلا الیا کول ب علینہ؟" کول نے شرارت سے اے دیکھ کر بخت کی ٹا تک میٹی مثاہ بخت اس كى بات يە بنتا مواعباس سے الگ موكيا-" جا ہے جانا مجمی بعض دفعہ نشہ بن جاتا ب كول " عليد نے بظا بر محراكر كما عراس کے اصل معنی شاہ بخت کھلسا مجئے۔ "ا في الى قسمت كى بات ب كول ، كونى کوئی ذی نفس الی قسمت کے کرآتے ہیں کہ ب البيل جائے يہ مجور ہوتے ہيں۔"اس نے جوالی حملہ کیا۔ " خبر سب تو تبین جاہے۔" اس نے غیرارادی طور پهاپنا دفاع کیا۔ للنے کی بس ایک عی مسم ہے اور اس کا تتیجہ عام "سب عی حاہتے میں میری بہتا۔"

دربس بهی سمجولوی"معصب خفیف سا ہو

· ونمس فتم کی اچھی گئتی ہیں؟'' وہ بنجید گی

"مطلب بيميرے بعائی كه يهاں اجھا

اورشاه بخت!

رباءوه بابرنكل كيا-

بولا بھائی۔

" جھے تو اس بات یہ جمرت ہے کہ بخت

''اس میں الی کوئی بات نہیں تھی کہ

' په تو تم اب بھائی کو بتایا اس کا فیعلہ وہ

"من و تم سے يہ مى تيس كه سكاك

"میں نے آپ سے کوئی جھوٹ تہیں

''ایک اور جھوٹ۔'' وقار نے گئی سے

''او کے میں اب آپ کو پورائج بنا دُل گا

'' کیماوعدہ؟''وہ چونک کربولے۔

بھائی سے ففرت مبیں کریں گے، البیں برامبیں

مجھیں گے۔'' وہ التجائیہ انداز میں بولا تھا،

وقار نے جران ہو کر اے دیکھا اس کی

"الیک کون کی بات ہے بخت؟"

کیا تو بہت خوش تھا، مجھے نواز بھائی سے ملنا تھا

انہیں سر پرائز دینا تھاجھی میں نے انہیں اپنے

آنے کانبیں بتایا،ائیر بورٹ سے کیب لے کر

سیدھا براڈو لےان کے ایار ٹمنٹ پہنچا، بہت

"جب من بي بي اے كرنے غوارك

"آب برسب جانے کے بعدمیرے

خود کرلیں گے۔'' ایاز قصداً محرا کراٹھا تھا،

بخت لب بعینیے ماتھے یہ شمکن کئے اے و بکھا

مجھے بورا کی بناؤ، یا جس کہاں کہاں کیا کیا

چھیایا ہےتم نے؟" وقار کا لہجدانسردہ تھا، شاہ

بخت نے بے چین ہو کرائیس و مکھا۔

ممروعده کریں جھے۔"

آ تکھیں تم ہورہی تھیں۔

نے آپ کولاعلم رکھا۔" ایاز نے سردمہری سے

بهاني كو باعلم ركها جاتا- " بخت بلبلا كربولا

ئى، كچەدىرىش سب كليئر بوكيا-"

اوراب جب من نو مارك مي توان ے ملاء پا میں کیوں میں خود کو روک نہ پایا تما، مجھے ان سے بے مدمجت می یا شاید سے مرف بین کی Affiliation کااثر تھا،اس

يرجوش تما مين عل بحاتے ہوئے، جب وروازہ کھلا تو میں چند لمحول کے لئے بو کھلا سا حمیا، وہاں نواز بھائی کی جگہ ایک خوبصورت اوی کھڑی تھی، مجھے لگامیں نے غلط ایار شمنٹ کی بیل وے دی ہے میں معذرت کرکے والی مرناح ابنا تفامر مجھے اس نے روک لیا وہ مجھے جانتی میں، میں حیران تھا، وہ مجھے اندر لے

گرل فرینڈ ،ان کے ساتھ رہتی تھی ، میں جینے آب کو پاہے jews انافرہ بیس بدلتے، وہ دونوں ڈرک کرتے، اسموکگ کرتے، بارز میں جاتے اور میں بے وقو فول کی طرح البين و مِكِما ربتا، حالانكه مِن جانبا تها كه نعيارك ايك آزادشهرتها وبالمخص آزادي كا ڈھنڈورا بڑے زور وشورے پیٹا جاتا تھا تمر میرے لئے یہ بات نا قابل قبول محی کہ نواز بھائی بھی ان جانوروں کے جوم میں شامل ہو کئے تھے جوانسان کہلانے کے قابل نہ تھے، باتى بعد كے حالات تو آب كے علم من ي بي وہاں سے آنے کے بعد مجھے شدید مم کا میرین ہوا اور ....اس کے بعد مجھے ان سے نفرت ی ہوئی ،انہوں نے صرف اپنی آخرت يرباد ميس كي مي دمعل ماؤس" كى تربيت بلى

سیجئے گا، میری التجاہے آپ سے۔'' وہ بہت ٹوٹے ہوئے کچے میں بول رہا تھا، وقار کے اعر ڈھیرول محلن اتر نے لگی۔ بار انہوں نے مجھے یہ جمانسہ دیا کہ وہ اور

شیرون جلدشادی کرلیس کے، پھروہ کیل شوٹ

اور بائی تو می نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہیں

روپ جاہیے تھے، جھی انہوں نے مجھے

ایکسیلائٹ کیا اور میں بری آسانی سے بلیک

ميل مو حميا اور اب آخري بات، اس

ا يكيدنك كى وجد من في آپ سے چميالى،

من کیے بتاتا بھائی جھ میں حوصلہیں تھا، اس

ا يكسيدُنث كى وجدان كا اوور دُرنك موما تقا،

یوسٹ مارٹم کی ریورث کے مطابق این کے

معدے میں الکحل کی کائی مقدارموجود می اور

شرون بھی ان کے ساتھ بی اس مادقے میں

مرکئ۔" شاہ بخت بات حم کرے کوری کے

یارنظرا تے لان کود مکھر ہاتھا، جہاں دھند کے

کی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اپنی حماسیت

اور بے وقولی کے ہاتھوں کی ہیں، جھے آج

تک پیر مجھ نہیں آئی کہ جو واقعہ سب لوگوں پیر

نارل الركرتاب وہ ميرى نفيات كو كيوں بلا

كركه ديتا ب، لجول كافرق بجے كول اس

قدر شدت سے چھتا ہے اور جبیں سمنے کی

عادت مجھے اس قدر كيوں موكى ہے، علينہ

شاید تھیک بی مہتی ہے، جا ہے جانا بھی نشہ بن

جاتا ہے اور خولی قسمت تو و یکھنے کہ میں نے

حمل كو جابا، انبول نے مجھے استعال كيا، ميں

ليح بما ما آب كو، جمه من بهت بين مي كه من

ان كى بدكر دارى كولفظول مين و حال يا تا، مين

ملے عی نوٹ چکا تھا، ان کا بت آپ کی

أعمول من كيے كرايا تا؟ جي من حوصل ند تعا

اوراب جبكه وه حلے محتے ہيں بھي واپس تبيل

"میں نے زندگی میں بہت ی علطیاں

قا<u>ظے</u>ار رہے تھے۔

|    | MANAMANAMANA              |
|----|---------------------------|
|    | اچھی کتابیر               |
|    | ﴾ پڑھنے کی عادت ڈالیں     |
|    | ابن انشاء                 |
|    | اوردوکی آخری کتاب         |
|    | خاركنم                    |
|    | دنیا کول ہے               |
|    | آواره گردی دائری          |
|    | اين بطوط كرتفاقب يس       |
|    | چلتے ہوتو جین کو چلیے     |
| Š  | محری محری مجراسافر        |
| ĝ  | نطان کی کے                |
| Ş  | الى يىتى كاك كوچىش        |
| Ş  | عادر الم                  |
| Ş  | رلوش                      |
| ş  | آپ سے کیا پردا            |
| Ş  | ڈاکٹر مولوی عبد الحق      |
| ş  | ا قائدارو                 |
| છુ | القاب قام ير              |
| Ş  | دامتر سید عبدید           |
| છુ | طين فوا                   |
| છૂ | طرن اقال                  |
| છુ | المراج المالية            |
| Ş) | مهرور احيدمي              |
| Ž) | چوک اور دوبازارلامور      |
| Ş, | فن: 042-37321690, 3710797 |

''وہ شیرون کورے تھی۔'' یواز بھائی کی ون وبال رما ايك عذاب من جلا رما، نواز بھائی کی میا خلاتی ابتری بہت اذیت تاک می اور ستم توبير كدان كى بيركرل فريند jew معى اور بدنام کردی طی۔

ماساس منا 🐠 است 2013

أعل م البيل برك لفقول من ياد مت ماساس سنا 130 آرے 2013





تیموراحمداے لے کرلا ہور سے اسلام آباد پنچ تو بے صددگر فتہ اورافسر دہ تھے اوران گزرے مہینوں کے عذاب کے بعد جب اس نے اندر قدم رکھا تو لؤ کھڑا گئی ۔ کاغذی محبت کے کاغذی دلاسوں پر رنگ برنگ خوابوں کے دلیں جانے والوں کو ایک قبر وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد
زمین پہانسان کے لئے کھودی جاتی ہے، ایک قبر
وہ ہوتی ہے جوانسان اپنے اعمال کے ہاتھوں خود
اپنے لئے خربیرتا ہے اور بیقبراس کے داستے کی
رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ مرنے سے پہلے زعہ
ون ہونے کا تجربہ کر لیتا ہے، حہا تیمور بھی اپنے
ہاتھوں کھودی اس قبر میں کھٹوں کے بل جا کری
میں اور ہا ہر نکلنے کا راستہ بھول کئی تھی۔

## تاولث

یہ پیغام بھی پہنچ اس گرکا ہررائی وادی محبت سے لوٹ کے جب آتا ہے ہننا بھول جاتا ہے پیار جسے جرم کے عمر بحرتا وان میں اپنی روح چھوڑ کر خواب کے گر سے بس جسم ساتھ لاتا ہے جسم ساتھ لاتا ہے

" تیموراحمد نے مرینہ کونون کر کے بس اتنای بتایا تھا کہ" ان کے پاس آیک سر پرائز ہے۔" وہ کے چاری کر پرائز ہے۔" وہ کے چاری کب جانتی تھیں کہ یہ کیما "سر پرائز" تھا اور جب انہوں نے جبا کو دیکھا تو ان کے قدموں تلے زمین نکل کئی تھی، وہ جیسے کی خلامی معلق ہوگئیں جہاں نہ ہواتھی نہ زندگی کے آثار،

تناب حنا 💯 اكتوبر 013



ای کیفیت میں وہ آھے برحیس اور حیا کو ہول تعام ليا جيے و و كوئي آئجينه مواور پھر سخت متوحش ك موكر تيوركود يميناكيس-

"كيا موابات كياكونى الكميدنث موا ے؟ یہ زمی کیوں ہے تیور؟ یہ بیند ت ....؟" ووائے لے كرمونے يہ يم كي كي از حد بریثانی سے اس کے ماتھ کے بینڈیج کو چھوا، مچرسوم ہوئے ہونٹ اور رخمار کی خراشوں کو ویکھا اور پھراس کے ہاتھوں کو جوز کی تھے، حباکی آ محسیں بر میں اور ایس نے سرمرید کے شانے بدر کما ہوا تھا، تیور نے می سے انہیں دیکھا تھا۔ "اسد نے مارا ہے اے۔" ان کے اعراز میں قراد ہے والی تی تھی۔

مِرينه بير جيسے بل كرى تى ، دونق ركات كئے انہیں دیکھتی روکئیں یوں جیسےان کی بات بجھنے کی کوشش کررہی ہوں۔

"اق تعیلات آب اس سے جان سے كا" وو كه كرآك يزه كندم بنها جي كي كيفيت من بينجي روكتي-

ودمعل ہاؤس" کے درود بوار میں خاموتی کا راج تما، دو دن بعد عماس ادرسین کرا چی شفث ہورے تھے، کمر میں اس کی تاریاں ہوری تعیں، جو کہ تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو ری تعیں، اس رات کول اور علینہ سین کی جگہ سب کودود صاور جائے کہنجانے کی ذمہ داری مجما

"من سب كودع آنى مول علينه! ابتم سکانی بخت بھانی کے کمرے میں پہنیا دو۔ " کول نے ڑے لیبن میں رکھتے ہوئے کہا۔ "مِس؟ تبين مِن تبين جاري پليزتم عي وے آؤٹا؟"علینہ نے فورا اٹکار کر کے کہا، ابھی

ده پچيلا جربه بمولي سامي "علينه! بليز هرا تحك لئي بول اور بي

تاثرات ازمد بكرے ہوئے تھے۔ " تم س كى اجازت سے يهال آئى مو؟ کائی ایک طرف بڑے میز یہ رطی اور واہر کی گرفت میں آخمیا۔

''میراباز و مچبوژ و شاہ بخت۔''اس نے مج

كا كرو تقا، ووالبل جابتا تعاكر عباس س ل\_ "مير \_ سامن او چي آواز مي بات مت كرو-"اس نے وارنگ دى مى -

"معنى تمهار ب منه به ايك تعيثر مارول كى-"

اں کا خصہ حرید برحاتھا، شاہ بخت نے چھے کے

بغراس کے دونوں بازواس کی پشت سے بیچے

لے جا کرائے واحل ہاتھ میں اس کے دونوں

اتھ جکڑ گئے، اس کے نازک ہاتھ شاہ بخت کی

معبوط اور معروری معلی میں بری طرح مط

میے، وہ تملا اسی می اس نے بے ساختہ خود کو

برائے کے لئے مزاحت کی می شاہ بخت نے

"اب كياكروك؟" وه طور عد بولا ، علينه كا

مجمهين شرم آني طاياس طرح كي مشيا

"شف اب محتیاح لتی می مین تم کردی

ی میری جاسوسیال کرنی چرنی ہوتم۔" وہ غرایا

الاجسٹ شٹ اپ، میرا د ماع خراب ہے

التعثل بيرسب كروان، ميرى طرف سے تم بحار

الله باز، اسمو كتك كرويا ورفكتك؟ أني وونك

کیئر۔" وہ زئرے کے سیجیے ہی تھی سردی شدید

موتے کے سبب ایس نے کرم شال اور هی جو فی می

چھ کہ خاصی بڑی تھی اس کے چیچے ہے یہ وواس

ع بيري الجھي اور سرے اثر كر چي رو كئ،

علید کا رتک دیک اٹھا، بے لی اور فوف نے

"میں کبہ ربی ہول، مجھے چھوڑو، مجھے

شاہ بخت نے دانت ہیں کراسے کھورا تھا

اوراسے اندر کی طرف دھکیلا ، ایک کندھے یہ انگی

شال وہیں کر تنی، شاہ بخت نے اسے دیوار کے

ماتھ لگا دیا، میرس او پن تھا اور بالکل ساتھ عباس

است بلاكروكه ديا تقا-

چاہے دو۔' وہ چلائی می۔

وليل كرت موك-"وه يمنكاركر بولى-

بہت محقوظ ہوکراے دیکھا۔

المدفزول تر موتا كيا-

"احِيما..... ورنه کيا؟ رمضه بانکل تحيك کهتی تھی تم ایک کھٹیا اور بے غیرت انسان ہو جو حیا سے عاری ہے اور ..... علینہ نفرت سے کہدر عل محی تکریات اس کے منہ میں بی رہ بی شاہ بخت کا بالنين باتھ كالحيراس كے كال كى خبر لے كيا، علينه كے ملق سے ایک اضطراری في افعی می اے لگا میں ایر اوٹ کیا ہو، وہ بے ساختہ رونے کی، کیا وہ اس تھیٹر کا بدلہ لے رہا تھا؟ اس وقت دروازہ کھلا اور دروازے میں حیاس کی صورت تظر آئی تھی ،شاہ بخت کی درواز ہے کی طرف پشت تھی جببي وه نوري طوريه ديكي بين سكا تماءعباس كوديكيه كرعلينه كارتك بدل كميا-

وہ بلندآ واز میں رونے لکی بکلفت شاہ بخت کو عجیب سا احساس ہوا وہ بے ساختہ پلٹا اہے جھٹکا لگا دہاں عباس کو کھڑا مایا تھا اس نے میکا تی ائداز میں علینہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، عباس کے چرے کے تاثرات بڑے عجب تھے، دکھ، جرت بے بھینی فبت تھی وہاں، اس نے إدهر أدهر نظر دور انی اور جلد ہی اے اعی مطلوبہ چز نظر آ مئی می اس نے آعے بوھ کر فیرس کے فرش سے عليدكى شال اشاني اور رولي موني عليدكو اوراحا دی اور پھراہے ساتھ لگا لیا، علینہ کی شرم کے مارے نظریں زمین میں گر مکیں ،اس کا دل جا ہا دہ مرجائے، شاہ بخت کو یکا یک معالمے کی سنگنی کا

"دیلموعباس! بات وه کیل ہے جوتم سمجھ رے ہو۔" وہ تیزی سے بولا، عباس نے ایکدم ہاتھ اٹھا کراہے روکا، اس کی نظروں کی نفرت بخت کو مارکئ تھی۔

بخت بمانی کے مرے تک می تو جانا، او کے می سونے جاری ہوں۔" کول کہ کریا ہرال گئے۔ علینه تذبذب کی کیفیت مجھ در کھڑی ری، مجرم جهيك كركافي كأكم اشايا اور يابرتك آلى لا وُرج كى كمرى من وقت ديكما تو يون كياروبر رے تھے، وہ آہتہ آہتہ سرمیاں چرصے تل۔ レンシュレンション ایک طویل سانس لے کرخودکو پرسکون کرنا جاباتا اور چرآ ہتے ۔ وروازہ بجایا، کھودر انظار کا مرجواب شرارو،اس فے دوسری باردستک دیے کی بچائے دروازے کا بینڈل ممایا، وہ مل کیا علینه ایر داخل مولئ، کمره خالی تما مر میرس کا ملائيد عك وغروملى مولى عى وه آ كے بر هائى۔ ریک ہے کرنکائے شاہ بخت کی علینہ ک طرف پشت می، بکدم وه اس کی آهث محسور کر کے پلٹا، علینہ کو جھٹکا لگا اس کے چیرے حرت تظرآنی می اور پرخوف، اس نے ایک نظر شاہ بخت کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں دے سری کو، شاہ بخت نے تیزی سے سکریٹ نے بھینکا اور بوٹ سے مل کر فیرس کی ریانگ سے لان میں مچینک دیا اور جب وہ پلٹا تو اس کے

وہ ترقی ہے بولا تھا، علینہ نے ایک لفظ کم بغیر مڑنے لگی می جب ہازوشاہ بخت کےمضبوط ہانھ

"ورنه کیا کروگی؟" شاه بخت کا لہجها شنعال

مامنامه دن و 35 اکتوبر 2013

" مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں۔"اس کا لہجہ بہت اجنبی تھا، وہ علینہ کو ای طرح ساتھ لگائے وہ آگے بڑھے تیزی لگائے وہ آگے بڑھے نگا تھا جب شاہ بخت تیزی ہے ان کے آئے آن کھڑا ہوا، علینہ ای طرح رو ری تھی۔

"م میری بات سے بغیر نہیں جا سکتے۔" شاہ بخت بے حد مصطرب تھا۔

"کون ی بات سانا باتی رہ گئی ہے؟" عباس نے اس کھے بے پناہ منبط کرکے پوچھا تھا اس سے۔

اس ہے۔ "جہیں غلط منبی ہوئی ہے،تم میری بات نہیں مجھ رہے،تم علینہ سے پوچھ لو۔" وہ تیز تیز بولا۔

" می تهبیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں کیا میں جانتانہیں کہتم کیا تھیل تھیلنا چاہتے تھے۔" عباس ضبط کھوکر پھٹ پڑا تھا، شاہ بخت کارنگ سرخ ہو گیا۔

"اپنا منه بند رکھواور پہلے اس سے پوچھولو اس کے بعد باتی بکواس کر لینا۔" وہ دھاڑ کر بولا تھا۔

"کیا پوچھوں میں اس ہے؟ میں اندھا ہوں جھے نظر نہیں آتا کیا ہور ہاتھا یہاں پر؟" عباس کے اشتعال میں مزید اضافیہ ہواتھا، مکدم دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لکیں، کھلے دروازے میں ایک ساتھ کی چرے نظر آئے تھے۔

" کیا ہو رہائے ہماں پر؟" سب سے آگے تایا جان تھے، وہ آگے بڑھ آئے، عباس کے اغراطمیتان اتر آیا، وہ علینہ کوچھوڑ کرا لگ ہو گیا۔ گیا۔

''یہآپ کوشاہ بخت بتائے گا۔'' عباس کے اعداز میں آگ لگادینے والی تنی تعی۔ تایا جان نے حیز نظروں سے شاہ بخت کو

دیکھا اور پھر علینہ کو، ان کے چہرے پر تفری سائے گہرے ہو گئے، کمرے میں اس وزر طارق چاچو، نیلم چی، وقار اور نبیلہ تائی موجور معیں۔

"وقارا دروازہ بند کر دو۔" احد مقل نے برے مقل کے برے مقبرے ہوئے اعداز میں کہا تھا، وقار نے فوراان کی ہدایت پیمل کیا تھا۔

وه موفی پر بیٹر مجھے، ان کی دیکھا دیکھی باتی سب بھی إدهر أدهر بیٹر کئے، شاہ بخت ک تشویش میں اضافہ ہوا تھا۔

''علینہ! إدھرآؤ بیٹا۔'' انہوں نے علینہ کو پکارا، وہ آہتہ ہےان کی طرف بڑھی اوران کے نزدیک زمین پہرگئ، پھرمران کے گھٹوں پہر کو کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔

(بخت! کیا کر بیٹے ہو؟) نیلم چی نے ہول کرسوچا تھا، تایا جان کا ہاتھ علینہ کے سر پیٹم گیا تھا۔

''کیا ہوا ہے شاہ بخت!'' ان کی آواز میں ردمهری تھی۔

" کچھ بھی مہیں ہوا تایا ابو! عباس کوغلط ہی ا ہوئی ہے وہ تو بس ویسے بی میں .....، شاہ بخت نے بے ربطی سے بولنا شروع کیا محر بات کمل نہ کریایا تھا۔

"" ہوں ..... غلط مہی؟ حباس کو کیا غلط مہی ا ہوئی ہے؟ عباس تم بتاؤ؟" تایا جان اب کے عباس سے خاطب ہوئے تھے۔ عباس سے خاطب ہوئے تھے۔ "میں حابتا ہوں آب علینہ سے شروراً

"میں جاہتا ہوں آپ علینہ سے شروراً کریں۔"وومصطرب تھا۔ "کیوں؟تم سے کیوں نہیں؟"

" کیوں؟ تم سے کیوں نہیں؟"
" کیونکہ میں نہیں جانتا میرے آنے ہے
پہلے کیا ہوا تھا؟" اس کا لہجہ مدھم اشتعال کے
ہو یڑتھا۔

وو فیک .....علینه ..... مجمعه بناؤ کیا ہوا تھا؟ رکھو بیٹا روؤ مت، ہم سب تمہارے پاس ہیں، میلو بناؤ مجمعے۔'' و واس کا سرتھیک رہے تھے، اعداز ملل ویخ والا تھا، علینہ کا رونامھم سائلیا۔

من ایوا میں شاہ بخت کو کانی دینے آئی ہے، میں نے درروازہ بجایا مرکوئی جواب نہ ملاء بحید یکی نگا کہ شاہ بخت واش روم میں ہوگا، میں دروازہ کھول کرا عدرآ گئی مرکمرے میں کوئی نہیں تھا، میں آگے آئی تو میرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں کائی لے کر إدھر ہی آگئی۔'' اتنا کہہ کر علینہ حیس ہوگئی۔

و کی کی اوا؟ طارق مغل نے بے چینی اسافہ ہو کے اسلامی اسافہ ہو کیا بتائے جاری تھی اسافہ ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بتائے جاری تھی اور اسے داری تھی اور وہ اسے دوک نہیں سکتا تھا، انگرار کا وہ تھیا کی سالوں سے کھڑا انگرار کا وہ تختہ جس ہوہ پچھلے کی سالوں سے کھڑا تھا، انگرار کا وہ تختہ جس ہوہ پچھلے کی سالوں سے کھڑا تھا، تھا ابراس کے پیروں کے فیجے الی رہا تھا۔

ب اس سے بیروں سے بیے می رہا ھا۔ ''اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟'' تایا جان نے

''شاہ بخت وہاں کھڑا،سگریٹ ٹی رہاتھا۔'' دہ کمیدی تھی۔

شاہ بخت نے لب بھینج کرایے اغرافہ تے مسلم بیات کے اندرافہ تے مسلم بیر اشتعال یہ قابو پانے کی کوشش کی تھی، وہ مانا تھا اب با جان جو بھی قیامت اٹھا تیں گے محمل اورای وجہ سے ان کا گھرانہ اس لت سے محفوظ تھا گر اب شاہ بخت کا حشر یقینا بہت برا ہونے والا تھا، علینہ کے فقرے نے ان یہ جیسے آسان تو ڈ ڈ الا تھا، وہ بدلے ہوئے رنگ کے ماتھ مشدر سے شاہ بخت کو د کیسے روگئے، وہ ماتھ مشدر سے شاہ بخت کو د کیسے روگئے، وہ نظریں چرا گیا۔

'' میں نے کائی کامک سائیڈٹیمل پے رکھااور واپس مڑنے کئی مگراس نے باز و پکڑ کرروک لیا۔'' اس کی سسکیاں تیز ہوگئیں۔

"اس نے جھے کہا کہ میں اس کی جاسوسیاں کرتی گھرتی ہوں، میں نے اس سے کہا کہ میرا بازوجھوڑو ورنہ میں تہارے منہ پتھیٹر ماروں گا اس نے میرے دنوں ہاتھ بیھے کر کے پکڑ لئے میں نے جھڑا نے کی کوشش کی محر میں کامیاب نہیں ہوسکی، میں نے بیچھے بٹنا چاہا تو میری چار دو مراس نے جھے فیرس چار دو مراس نے جھے فیرس دوبارہ کہا کہ جھے جھوڑ دو مراس نے جھے فیرس سے مری شال کرگئ، میں بہت ڈرگئ جھے بہت روبا میں کی وجہ سے میری شال کرگئ، میں بہت ڈرگئ جھے بہت روبا کی وجہ سے میری شال کرگئ، میں بہت ڈرگئ جھے بہت روبا کی وجہ سے میری شال کرگئ، میں بہت ڈرگئ جھے بہت روبا کی وجہ سے میری شال کرگئ، میں بہت ڈرگئ جھے بہت روبا کی وجہ سے میری شال کرگئ، میں بہت ڈرگئ جھے بہت روبا کی دوبارہ کیوٹ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی ہوت کی دوبارہ کی

''تم نے کیا دیکھا عباس؟'' انہوں نے علینہ سے مزید کچھنیں پوچھا تھا اور عباس سے مخاطب ہوئے تھے۔

" بھی اور بین جاگ رہے تھے، جھے وہم سا
ہوا کہ شاید میں نے علینہ کی آوازئی ہے گراس کا
کمرہ تو بیجے تھا اور آواز فیرس کی طرف سے آئی
تھی میں نے اپنے کمرے کی سلائیڈنگ وغرو
سے پردہ ہٹا کرد یکھا تھا تو شاہ بخت کا فیرس خالی
تھا میں شاید اپنا وہم جان کر بیچھے ہٹ جاتا گر
ہجھے علینہ کے بلند آواز سے بولنے کی آواز آئی،
ہجھے علینہ کے بلند آواز سے بولنے کی آواز آئی،
ہجسے علینہ کے بلند آواز سے بولنے کی آواز آئی،
جیوڑ کر شاہ بخت کے کمرے کی طرف آگیا،
وروازہ لاک نہیں تھا میں اندر داخل ہوا تو میری
عمل ماؤن ہو کر رہ گئی، بہت جیب منظر دیکھا
میں نے ، میں نے شاہ بخت کوعلینہ کے منہ پرتھیٹر
میں نے ، میں نے شاہ بخت کوعلینہ کے منہ پرتھیٹر

مامنامه هنا 🕜 اکتوبر 2013

ماهنامه منا 96 اکتوبر 2013

💵 مارتے دیکھا اور اس نے علینہ کے دونوں ہاتھ موڑ کر جکڑے ہوئے تھے اور اے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، مجھے دیکھ کرشاہ بخت چیھے ہٹ میا، میں نے علینہ کی جادر و حویثر کر اے اور مانی اوراے لے کر باہر تھنے لگا، ای وقت آپ سب لوگ بهال آ گئے۔" عباس بات عمل كركے خاموش ہو كيا۔

تایا جان نے عباس کے خاموش ہونے یہ شاه بخت کودیکھا۔

"م کھ کہنا جا ہے ہو؟"ان کے اعدمیں تپٹر تھی ، شاہ بخت نے بمشکل اعصاب یہ قابو یا کے خود کو بو لئے بیآ مادہ کیا۔

" بھے اچھا لگا کہ علینہ نے آپ کی بوری بات ایماعداری سے بتانی ہے، اگرآب اس کی بات بوری ہونے دیتے تو یقینا وہ آپ کو سامی متا ویتی کہ میں نے اسے میٹر کیوں مارا تھا، مجھے اس يه غصه تھا، بے حد، بے تحاشا اور آپ جانے ہیں كيون؟ كيونكهاس في مجھے كالى دى محى اور ميس کوئی بزول مردمین ہوں اور نہ بی استے تھنڈے دماغ كا،كداكم الك لاكى سے كالى من لون؟" شايد وہ اینے سرد اور زہر لیے کہے میں اور بھی مجھ کہتا عرطارق عل ایک دم سے اٹھ کراس کے مقابل

" مس بات پیفسه آیا تقامهیں؟ گالی دینے پر اس سے پہلے جی تم نے رمضہ یہ ہاتھ اٹھایا تھا تب بھی بھی ہوچی ہے ناں شاہ بخت!" وہ غرا کر بولے تھے، شاہ بخت نا مجھنے والے اعداز میں

'' بحثیت مردحمهیں اس بات کا تو احساس ہے کہ مہیں گالی دی تئی ہے، تو اس بات کا کیوں حبیں کہ آخر مہیں ہی کیوں دی گئی ہے؟ وقارہ ایاز، عباس کو کیوں میں؟" ان کا کبھر مزید

خطرناك ببواتما\_ وہ بنولی محسوں کر سکتا تھا کہ اس کے تخت طاؤس كواب جعظ لك رب تھے۔ "واجوا آپ کیا کر رہے ہیں، بلیز

آپ ..... وقار اٹھ کر ان کے نزدیک چلے

" منیں وقاراتم ﷺ میں مت بولنا۔" ان کا لبحدا تنافظتي اور دونوك تفاكه وقاراتيس وعليمكرره

'' بان تو ہاتھوا ٹھاؤ مجھ یہ ..... مارو جھے جی، تم يزول مروكيل مونان؟" طارق ايك بار چر اس کی طرف متوجہ ہو تھے تھے، انہوں نے شاہ بخت کے کدمے یہ ہاتھ رکھ کراہے بیچے کی طرف دهكا دياءوه لركم ايا-

" إبا بليز-" وواحتاجاً بولا تقامراس = طارق كومزيد غصه آيا تقا-

''لعنت تجیجتا ہوں میں تمہارے باپ ہونے یہ، مہیں ڈراس مجی غیرت میں آنی اس معصوم یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ، کتنے برے انسان

«بس جيجئے'' وہ بلندآ داز ميں ہاتھدا ٹھا کر بولا، طارق کواس کے اعداز نے یا کل سا کر دیا تھا، وہ بے قابو ہو کرآ گے بڑھے اور الکے عی کمج والين باته كا بجر بورهما نجيشاه بخت كال به راميم وي كمنه على الله

ورفيس بس كر دول؟ ثم كول فيل بس كر ویتے؟ ہمارےمبراور منبط کا امتحان لیما بند کردد شاہ بخت، تمہارے زدیک بس تم اہم ہو، کی ووسرے کی عزت ہے نداہمیت کیوں؟ تمہاری فرعونیت دن بدن برهتی جاری میں، کیا جا ہے مهمیں؟ الی کیا کی رہ گئی حی تمہاری تربیت میں جواں مم کی حرکتیں کرتے پھرتے ہو، بولو۔"

انہوں نے ایک اور تھٹر مارا، شاہ بخت کا رنگ اب زرد يدر با تماء مروه تظرين زمين بيركازے بالكل

"بان تم كيے بولو مع؟ تهارك ياس تو جواب عل سیس ہے طرمیرے یاس ہے، بیسب اس کے کررہے ہو کہ خود تہاری کوئی بین جین ے، بے نا، جمل اس قدر بے خوف ہوئے پھرتے ہو،ارے نہ جھواس کو بہن ، کزن بھی نہ مجھو مرا تناتو سوچ لو کہ وہ بھی سی کی بیٹی ہے اس بات كى بحى حياتبين آئى حمبين؟"

وقارنے بے صدمصطرب ہو کر پہلوبدلا ،کی قدر مشكل من تقود، كحركتين عقر تقي جكه نبله بيكم كم صمى بيتى تعين، كيحديبي حال تايا جان

"ميرا دل جاه ربا ب دوباره تمباري فكل جما نه ديھول-" وه مانب سے كئے تھ، ب ماخة عليدك إس آكة ر

"علینہ! بی اس کی طرف سے میں معانی مانکا ہوں،خدا کے لئے اسے معاف کر دو۔ 'وو بے حدر تجیدہ تھے،علینہ تڑپ اھی۔ " چاچوپليز - "وه څررو پردي \_

علینہ نے جھیلی کی ہشت سے آ جمعیں رکز کر شاہ بخت کو دیکھا اور اس کی نگاہ میں بڑی کاٹ

" بي ميرا کھ ميں لک چاچو، ميرا اس ك ماتھ کوئی رشتہ ہیں ہے۔' وہ مضبوط کیجے میں کہہ کے وہاں سے اسمی اور جاور تھام کر بھا گئی ہوئی باہرتک کئ ، کرے میں مرک کی عاموتی تعی اور میروه بال وی مغرور شنراده "شاه بخت" کسی معترول شخرادے کی طرح تھٹنوں کے بل زمین یہ کر کیا،اس کے دونوں ہاتھ سریہ تھے، وقار بڑپ كراس كاطرف يزه ع

آج شاہ بخت مغل کواس کے تخت طاؤس سے بورے وقار اور شان سے منہ کے بل کرا دیا

"وقار رات بہت كائى موكى ب،سونے

کے لئے چلنا جا ہے۔" تایا جان کی سردآ واز نے 🛄

''چلو۔'' انہوں نے دروازے کی طرف 🔱

اليس روك ديا، وهيبس سے مو كئے۔

مے اور مروروازہ بندہو کیا۔

توقع مى نداميد-

اثارہ کیا، ایک ایک کرے سب باہر نکلتے ہطے

ہاتھوں سے تھامے، آج انہونی ہوئی تھی، آج

کرامت ہوئی تھی، آج وہ ہوا تھا جس کی کسی کو

وہ وہیں تھا، کمٹنوں کے بل حراسر دوتوں

''تم کچ که رہے ہو حیدر، حیرت انگیز۔''

ممی نے ساری ہات سننے کے بعد کہا۔ "بستارا ویسے تو مجھے بھی اچھی کلی ہے مراس مظے کے بعدمصب کے لئے فیملہ واقعی مشکل موكائ ان كا اشاره كس طرف تما وه تورأ جان

· ' کوئی مشکل خبیں می! محصب کون سا فیر کل یا کتانی مرد ہے جے اس بات سے قرق يرنا مو كرستارا Divorced بي يا Vidow تضول بات ہے، اگر اتی ملل زند کی گزارنے کے بعداليس ابستارا بندائي بين تو مجهاميد ب كه بدينديد كامعمولي توعيت كالبيل موكى اوروه اس بات سے بقیغاً مناثر جیں موں مے۔"حیدر

"موں مجھے بھی ایبا ی لگا ہے، بہرحال انظار کرو کہ مصب کیا فیملہ کرتا ہے؟" انہوں

'' يملِّے مِن نے سوجا تھا كەالىيں خود كال كر

ورود والمناب دينا وي اكتوبر 2013

مامنامه هنا 🔞 اکتوبر 2013

الله اون، مجراس خيال كوردكر ديا ، كداس كا كيا فائده ہوسکتا ہے وہ ڈسٹرب ہوں اور میرا فون انہیں مرید بریشان کر دے، بس جمعی میں خود ان کی كال كا انظار كررها مول-" وه بولا، وه سر بلاكر اٹھ کئیں،وہ چند کھے میٹا کھ مو چتارہا۔

"علشبه ايك كب حائة تو بلا دو-" ال نے کی مصروف علف ہوآواز لگائی اورائے كرے كى طرف بڑھ كيا اور اى شام جب وه کمپیوٹریہ بہت مصروف تھا،مصب کی کال آگئے۔ "آب کیے ہیں بھائی؟" حیدر نے فورا

"میں تھیک ہول، تم کیے ہو حیدر؟" مب نے بوچھا،اس کے لیج میں کیا تماحیدر

"میں بھی تھیک ہوں۔" حیدر نے کہا۔ "كياكررب مو؟"مصب في وجما-'' کمپیوٹر یہ بیٹھا ہوں، ویک اینڈ کی واحد معروفيت ـ "وهمكراكر بولا -

"مصروف تو جبيل مو؟ من مجه دريم ي بات كرنا جاه رما تمار "مصب كالبجد مم كزارتي

"ا تناہمی معروف مبیں ہوں کہ آپ سے بات عي نه كرسكول-"

"حيدر! مِن بهت الجهن مِن مول-" "مِن مجوسكمًا مون مَر مجھے لگا تھا كہ آپ كو اس بات سے کوئی فرق میں بڑے گا۔" وہ ریفرنس بوجد کیا تھاجمی صاف کوئی سے بولا تھا۔ " غلا مجے ہو، مجھے یا یا کےری ایکشن کا ڈر

ہے۔ "و وفورانوك كيا-" اموں اٹنے کنزرویڈنیل ہو سکتے۔" وہ

بے ساختہ بولا۔ دو کنزروینو؟ نبیس وه کنزرویونبیس بی<u>س اور</u>

"تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟"حیدرنے

کمڑا کریں گے؟ ناممکن وہ اسٹے لبرل ہیں، مجھے نہیں لگا ایسا کھے کریں مے وہ۔'' حیدر نے فورا

يرابلم موكار"حيدرور أبولا-

"تم جانع مو يا إ استنس كالش مين-" "اوہ تو رہ بات ہے، مرستارا کی فیلی

مجے میں لکا البیں اس بات سے کونی فرق بڑے کا۔"مصب نے بھی بے ساختہ کہا۔ "تو کیا آپ کوفرق پڑتا ہے؟"حیدر نے يو جيما،معصب جواباً خاموش ہو کيا اور بيه خاموتی اتى كمى موكى كەجىدركوركار تاير كىيا-

كول يرالكا تما-

علكا جوكركما-

حران ہوا تھا۔

ومن الى بات كب كردم مول-"معصب

" تو چر تو فضول بات ہے، آب مفروضوں

وات كردے إلى ،آب يملے ان سے وسلس تو

ان کی رائے لیس ، ان کو قائل کرنے کی

و کھٹن کریں اگروہ نہ مانے تو پھر دیکھیں گے کہ

كا موسكا ب-"حيد ن اس بارقدر بكا

وونيس من بات نبيل كرول كابتم اور يحيو

"میں اور ممی کریں کے لیکن کیوں؟" حیدر

" بال مجمع بي ظاهر كرين كى كدستاراانبيل

ميرے لئے پندآنى باوروه يايا كومنا ميں كى

اورتم بتم وراستارا کی دو جارخوبیال بتا دینا۔ "اس

"اجما تعل ب جناب، بات كرتا مول

'' زیاده غور و فکر والی تو بات بی مبیس ، میڈ

لائن س مہیں دے چکا ہوں، باتی تصیلات تم

اللاممي كي ط كراو، جي كوني اعتراض ميس-

الى بارمصب بنا تا،حيدر في مطمئن موكرون

مرینه خانم کرے میں داخل ہوئیں تو وہاں

كرا اعريرا تما، انهول نے لائث جلائي تو اليس

مجیب سااحساس ہوا، حیا کمرے میں تاریکی کیے

على كى سے اور آپ كى سارى اعليم بتا تا ہول كمر

في والمين دي، حيدر مس يرا-

جوجي ديا ندُّ ہوا آپ کو بنادوں گا۔'

كرو ح \_"مصب نے اس بار اطمينان سے

اس كالبجي محسوس كرك و رأوضاحت دين لكا\_

"آپ نے مامول سے بات ک؟"

" ہوں۔" اس کی جلی سی ہوں نے حیدر کو احياس دلايا كه فون متفطع تبيس مواتها-اس بارى الما عداز من يوجها-

"بہت زیادہ سوچنے کا کیا فائدہ ہوتا تجھے جبد كم سويح كے بعد بحى تقيد وى لكنا تماء آف كورس مي اے واقعي يارشر بنانا جا بتا مول اور بھے اس سے کوئی فرق کیس بڑتا کہ وہ Divorced بحرياي ..... "وه روالي عيول

" کیا آپ کا مطلب ہے ماموں کوئی ایشو

منہمارا سے کبرل ازم اور مساوات کی علمبرداری مرف مک سے باہر تک چلتی ہے حيدر، باكتان من داخل موكر بالامرفسيدزاده ماحبره جاتے ہیں۔"

"اوہ آپ کا مطلب ہے ماموں کو کاسٹ

"تو مر" حيدراس بارقدر بجلايا-الی مجی کری بردی میں ہے۔" حیدر کو نامعلوم

<u>آ</u>رام ده کری په جمول ری تحی،اس کی آتمسیں بند

"حیا احنے ایم میرے میں کیوں جیمی ہو بینا، تمہیں تو اعرمیرا بھی اچھالمیں لگا۔'' وہ پیار

حتائے آ تھیں کھول کرائییں دیکھا،اس کی آتکموں میں بے تحاشا وحشت بھی، مرینہ کواس ے خوف محسوس موا، بدحیا کی آنکھیں نبیل تھیں، اس کی آنگھیں تو بری روش چیکدار مھیں جن میں زغرگی ده در کی تھی، جبکہ ریہ آئیمیں دونہیں تھیں، بیاتو قبري ميس، جن مين موت هي اورخواب، ار مان، یقین ، محبت، وقاء مان اور زعر کی کے لاشے ومن تھے، یہ آجمعیں قبرستان محیں اور اس کو وجود

'وو کہتا تھا دوسروں کی زعر کیاں تاریک كرنے والوں كاروتى يہ كونى حل ميس، وه مج كہنا تھا۔ "اس کے حلق سے سرسرانی آواز تھی تھی۔ "بدكيا كهدى موحبا؟" ووالجوليس-"روشیٰ بجما دیجئے، یہ میری آعموں میں چیتی ہے۔" اس نے پھر سے آتھیں بند کر

'' کیا ہو گیا ہے تہیں، کتنا بدل کی ہو دیلمو جب سے آئی ہونہ ذھنگ سے کھانا کھایا ہے اور نہ کرے سے لقتی ہو، تین دن ہو گئے مہیں آئے موے بیٹا بس کرو، اتی ضدا چی بیس ہوتی ،اسید ہے کیا جھڑا ہوا وہ بھی جیس بتایا، مجھے اس طرح كوں يريشان كررى موحبا۔"وو بيارےاس كريه باته بيردى كي-" آب بريشان مت مول، بس مجھے اكيلا محبور دیں۔' وہ برستورای طرح بیٹی رہی۔ "حبا مجھے اس طرح محک مت کرو،

حمہارے اور اسید کے درمیان جو بھی جھڑا ہے

مامناه حنا 100 اكتربر 2013

ملاماله حنا 100 اكتوبر 2013

اسے یہاں بلا لیتے ہیں محرف بینے کرحل کر لیا، اتن ناراصلی النجی تهیں ہوتی، شادی ہو گئی تم وونوں کی، کوئی تھیل میں گڈے کڑیا کا، سب تھیک ہو جائے گا بیٹا چلواٹھو، آؤلان میں چلیں و کھولتنی پاری دھوٹ تھی ہے، وہال بیٹے ہیں عائے منے ہیں آؤنا۔ "انبوں نے اس کا ہاتھ بکڑ کر اٹھانا جاہا، وہ چند کمھے اپنے ہاتھ کو ان کے بالحول من دبا ديستي ري، اس كا كمزور، سالولا اور پتلا ہاتھ مرینہ کے سفید خوبصورت اور نرم ہاتھ میں تھا،اس نے آہتی سے اپنا ہاتھ ان کے باتھے تکال لیا۔

'' مجھے دھوپ اچھی نہیں گئی اور جائے پینے کی عادت میں رہی۔ "وہ کہہ کرامی اور مرینہ کی طرف ديكھے بغير ہاتھ روم ميں بند ہوگئ۔

مرینہ کے لئے اس کا روب بہت صد مالی تھا، وہ بھی بھی تو قع جبیں کرعتی تھیں کہ حیاان ہے اس طرح بیش آعتی می اورسب سے بر حراس کی بدلی بلکه بکڑی ہوئی عادیش، وہ کم صمی رہ کئی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ حیااوراسید کے درمیان ہے کوئی مبلا جھکڑا تہیں تھا وہ اس سے پہلے بھی بزاروں بار جھڑا کر کھے تھے جن میں مجھ جھڑے تو خاصے سجیرہ کم کے تقے مراس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے ممل العلق میں ہویاتے تھے اور اب تو وہ ایک مضبوط تعلق میں بندھ گئے تھے، لتنی حیرت کی بات می کداب اسید اس سے بوں المعلق ہو چکا تھا، وہ لٹنی کمزور ہوگئی یمی ، کتنا کر کئی تھی اس کی صحت ، وہ بے حد فکر مند تعیں، اس کی کلائی کا زخم اب بہتر تھا محرحقیقت كيالهمي وه الجمي تلك لاعلم بي تعين نهاتو تيور احمه نے الیس کھ بتایا تھا اور نہ بی حیا کھ بتانے یہ آ ماده تھی ، ده بھی کی الوقت حیا کوسٹیملنے کا موقع دینا میاہ رہی تھیں، جبعی خاموثی سے اٹھ کر ہا ہرتکل

حبا آئینے کے سامنے کمڑی تھی آئیداے وه دکھا رہا تھا جو وہ و یکمنا جیس جا ہتی تھی ، اس کا اصل چره تعاویان ار کتنا بھیا تک تھا، وہ کم مم خود کو د مکیدری سی ، وہاں وہ لاک سمی جو ممکرانی اور روندي ہوتی صی۔

ہے خودکو جسم برمورلی "اے اپ لئے ایک

اور لفظ یادآیا۔ "ایک وقت آئے گا سب لوگ تم یہ تعوک

دیں ہے۔" اسد کی زہر یلی سر کوئی اس کے کرد

لرائی می اس نے اسے بال مغیوں میں جکڑ

میں نے خوبصورتی کو معیار بنالیا تھا؟" اس نے

این آپ یہ تھو کی ہوں۔"اس نے آئینے یہ تھوک

دیا، مجربے جان سے اعداز میں تیز رفار تھایا اس

وحشت کے عالم میں آئینے میں ویکھا۔

كة تسوروه بيس جانتي مى -

" کوں کی میں نے وجود کی جاہ؟ کول

مولی اور مجھ یہ کیا تھو کے گا اسید، میں خود

" كيول بنايا مجمع اليا، كيا تصور تما ميرا،

كول بدصورتى ميرے چرے يول دى، كول

مرا ظاہرخوبصورت نہ بنایاتم نے اوراکر مجھے ب

مب مبیں دینا تما تو شعور کیوں دیا ، کیوں احساس

كاعداب ميرے سريد وال ديا، كول مجھے ب

حس بيس بنايا، تجھے جامل كيوں ندر بنے ديا، كول

کیا میرے ساتھ ایہا؟ اگر میرا مقدر صرف ذلت

ورمواني عي تما تو مجھيعزت كا ذا كفته كيول چكمايا،

مجھے ذیل می بدا کیا ہوتا؟ اگر میرے خوابوں کی

كعبيرين بميشه ناكمل اور تاريك رمناتمين تومجه

قواب و لیمنے والی آ تکسی*س کیوں نوازیں تم* نے؟

مجھے تاروں مجرآ سان کیوں دیا، جب میری قسمت

کے آسان پیصرف محرومی اور تاریکی معی؟ مجھے

روشنيون كاسافر كيون بنايا جب ميري تقدير من

"الله!"وه بلك بلك كررورى مكى -

مجھے میرے موالول کے جواب کون دے گا؟

"تو ميرے ساتھ بات كول سيل كرا،

"وه" جومساوات كاعلمبردار بنا كحرتا تها،

" تھوکی ہوئی عورت۔" اس نے خود کے لے ایک بہتر لفظ دُ حوید اتحاا وراسے اس سے بہتر اور وکھ شدلگا تھا۔ محسوس کر کے دیکھتے

> تم ساتھ تی کے دیکھتے تم ماتھ مرکے دیکھتے یہ کیساومل یارہے وصل يا اذيت ہے بيومل تورقابت ہے بیومل بی قیامت ہے میراوردی میرایارے بيكيهاومل يارب

تھا، یاشایداس سے جی زیادہ۔

خود سے نفرت کا پہلا جج پھوٹا تھا دل میں،

جھے غلیظ گالیاں دیتا ہے، مجھے بس اور نایاک کہتا ب، جھ سے فرت کرتا ہے، میں بے بس ہول، نداے محد بدرم آتا ہے نہ مجمع ، کیونکہ تو مجمی تو خاموتی ہے سب میرے ساتھ ہوتا دیکمتارہا، وہ مجھے بے جان کھ یکی مجھ کے تو ڈتا مور تارہا، مجھے گالیاں دیتا تھا، مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور تو ..... تو نے اس کے دل میں میرے گئے رحم حميل والأكيون؟ ذرا سالو ترس كما ليما مجھ يه، مجمے جواب جاہے، ورنہ میں بھی اس کی بات یہ یقین کرلوں کی ، وہ کہتا ہے تو مجھے سے نفرت کرتا ہے، میں مانے یہ مجبور ہو جاؤں گی۔" وہ ترک ری می ، جواب ایک ممری خاموتی کے سوا مجھے نہ

تمن دن گزر کیے تھے، کل بی سبین اور عماس کرا جی روانہ ہو گئے تھے اور پاوجود شدید خواہش کے میاس کو اس معالمے میں خاصی تكليف كاسامنا كرنايزا تفا كيونكه شاه بخت اس ہے ملائیں تھا، وہ اس کے بمبریہ کالزکرتا رہا محروہ مسلسل آف جارہا تھا، آفس سے بھی وہ غائب تھا، وہ بہت بھے دل کے ساتھ جانے سے پہلے محرين مجرتا رباء كمرايك اورجيرت انكيز واقعه موا

وہ اور سین رات کوسونے کے لئے کرے میں آئے تو دروازہ یہ دستک ہوئی ،عماس اٹھ کرآیا اور درواز ہ کھول دیا، اسلے بی کمحاسے جونکنا برا، وہاں ایاز کھڑا تھا، عباس کے چبرے یہ کبیدگی آ مئی،اس نے فوراً دروازہ بند کرنا جا ہا مگرایاز نے

"بات كرنى مة م الازن كها-" مرجعے تم ہے کوئی بات جیس کرئی۔"اس نے دوٹوک کہا،اس کے کیج نے ایا زکو تھٹکا یا،وہ

دل میں اتر کے ویکھتے

ندبير جيت ب ندبير بارب ومل یا ندا مت ہے

وہ میکا عی اعداز میں منہ یہ یاتی کے حجیظ مارنی می ، کھ در بعداس نے چرو آئیے میں دوباره ديكها،سب كجهوبيا ي تفاءاس كي كرمول میں وهنسی آجمعیں ای طرح خالی اور وحشت ناك ميں ،اس كے الجربے ہونث يه زخم كا كھر غد مجى اتناى بدصورت تھا، اس كے چيكے كال محى ای طرح سے موجود تھے، اس کا چرہ اتا بی بميانك اور برصورت تھا جتنا كەاسىدات بتاتا

اے اپی شکل سے نفرت ہوئی تھی، زہر لگا تما اپنا

مامناه مشنا 1000 اکتربر 2013

تخاطب فندر بسنجلا مواخما " مليل من مبيل جانباء تم مجھے بناؤ۔" اس نے جیلجک اعراز میں کہا۔

نے مجھنے والے انداز میں مربلایا تھا۔

"مجھ سے تہاری ناراضی میرے گئے بہت ہم دونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق

اسے مس طرح مخاطب کردہا تھا۔

حثونت بمراتمابه

" تميز سے بات كرو اور مهيں ميرى بات

عباس جواب وسين كى بجائ اس كمورتا

سننا ہو گی۔ ایاز نے اس کا کندھا تھاما، اعداز

رما، چند کھے دونوں ایک دوسرے کوتظروں میں

تولتے رہے پھر عماس نے ایک طویل سالس لے

کر دروازے کا بینڈل چھوڑ ااورا یک طرف ہٹ

كيا، اياز اعرر آحيااورايي يجي دروازه بندكر

دیا، بیڈی پیجھی سین کے تاثرات بھی خاصے بکڑ

کئے تھے، وہ تیزی سے ٹائٹیں بیڈے نیے لیکا کر

امی اور قریب تھا کہ وہ کمرے سے نقل جاتی جب

دولوں سے بات کرنی ہادھری رکو۔"اس کے

لجے میں کھ ایا تا جس نے سین کے برصتے

قدم تھا دیئے تھے، اس نے البھن بحری نظروں

ے عباس کو دیکھا تھا، وہ بھی ایاز کو بی دیکھ رہا

میں کہا، عباس چند کمحوں کے تو قف کے بعد بیڈ

کے کونے یہ تک حمیا، جبکہ وہ ای طرح کمڑی

"بينه جاؤ-" اياز نے خاصے تحکمانہ کھے

"سبين بينه جاؤ-" اس باراياز كالهجه نسبتا

سبین نے نحلالب دانتوں تلے دبا کرعباس

"تم جھ سے کس بات یہ ناراض ہو

'' آپ جانتے ہیں۔'' اس باراس کا انداز

کودیکھا جواس کی طرف متوجہیں تھا بھرنا جا ہے

عیاس؟" آیاز نے یو جھا،عباس کے ماتھ پی<sup>تما</sup>ن

آئیاس نے کرخت تا ٹرات سے انہیں کھورا۔

ہوئے بھی بیٹھ کی۔

"ایک منٹ سین، کدهر جاری ہوتم؟ مجھےتم

ایازی آوازنے اےروکا۔

" آپ کولکا ہے سین کا معاملہ اتنا چھوٹا تما كه بين ات بملا دول؟"عباس ميث يرا، اياز

"رشتوں کے ساتھ انساف کرنا میکھو میاں بتم جھے اس کے قطع تعلق کیے ہوئے ہو كونكه من نے اسے چھوڑ دیا، اگر میں اے ساتھ رکھتا، تو تب تم خوش رہے مرہم دولوں کا كيا، من اس ع جمعراً، اس برا بعلا كبنا، اسك ساتھ بدر سلوک کرنا تو کیا جب بھی تم خوش رجے، میں بالكل ميں، تم جھے ایك برا انسان جھتے اور میری مثل بھی دیکھنا پند نہ کرتے اور فرض کرو میں اس سے شادی کر کے نعویارک سے والي عي نه آنا، ت تم كيا كريسة ؟ حقيقت بند ین کرسوچوعیاس ہر محص کی زند کی بیس اس کی اپنی ترجیات مولی بی ای ویلوز اور Norms ہونی ہیں اور کم از کم میرے جیسا آدمی ایک ان عاب رشتے کو بھالمیں سکتا تھا، بجائے اس کے کہ جس ساری عمر کا روگ اے لگاتا جس نے اے چھوڑ دیا، ایک بہتر فیصلہ کیا۔ "ووسلسل بول رہا تماعباس خاموتی سےاسے دیکمتارہا، بمیشدک طرح وه بربات كاجواب برديس اي جيب مي لے ہوئے چرد ہاتھا۔

حیران کن ہے اور کسی حد تک احتقانہ بھی ، ایک بات یا در کھوعماس، میں صرف اینے مال باب ادر سین کو جواب دہ ہول مہیں جیس ،تم جھے سے س ینا پر ناراض ہو، ٹس تھہیں میٹین کہدر ہا کہتم خود کو میری جکه به رکه کرسوچو، کیونکه ایباممکن عی تبیس

جاتیں کھے تھیک میں ہے، ہم رمرف مارا انال میں، دوسروں کا جی حق موتاہے میرے مانی-"ایازنے کرے لیج می کہا، عباس چھا ملے خاموں رہا، مجر پیش قدمی کرے آئے بوحا اورایاز کے کندموں یہ ہاتھ رکھ کردھیے سے بولا

ے، تم من لگ ہے جھ من میں ہے، تم زعر کی کو

ممیروماز کرے گزار کتے ہو، مل میں اورویے

مجی زندگی مرحص کے احساسات کا مختلف جربہ

ہے، ایک بی چز کے بارے میں سولوگوں کی

رائے لو گے تو وہ ایک دوسرے سے قطعاً مختلف

ہوگی ، درنہ ہو چھالو تم سے ش جی بیسکی ہول کہ

آخرم نے سین سے شادی کیوں کی الیکن میں

یوچیوں گائیں ہم دونوں خوش ہومیرے لئے کالی

ہے مجھے سوال کرنے کی عادت میں، نہ بی میں

ہیشہ کے لئے یہاں رہے آیا موں اور نہ بی تم

لوكوں كى زعر كى ميس وهل اعدازى كرتے، چندون

مزيد يهال مول محر جلا جاؤل كالمرتماري

ناراصلی میرے کئے تکلیف دہ ہے عباس، تم

ميرے بحاني مو، مجھے غلط بھتے موتو ضرور مجھومر

ایے اغرا تنا حوصلہ می بیدا کرو کہ کی دوسرے کا

نظریه جان سکوه امید ب بات تمباری سمجه مل آ

كى ہوكى ، محضراً اتنا جان لو كەميں سين كو تكليف

جیں دینا جا ہتا تھا، جبی اے مولت سے آزاد کر

ديااوراس كاحل مجصيرانهب ديتاب، تم خدانى

قوجدار مت بنو چل مول-" وه انه محرا موا،

حیاس لا جواب ہو کیا تھا، وہ دونوں بھی کھڑے

موج کے حامل ہیں ایاز،آپ کا بہت بہت شکریہ

كهآب نے ميرے لئے اتنا بولڈ اسٹیب لیا۔

سبین کا لہجہ متحکم تھا، عباس اور ایاز نے بیک وقت

ایازنے کہااور عماس کے قریب آگیا۔

" خوشی ہوئی کہتم نے میری بات سمجھ لی۔"

''زعری کوفیئر اینڈ سو کیئر طریقے سے گزار نا

سیموعباس، ایک رہنے کو لے کر اتنا کی اور

**پوزیسو ہو جانا کہ یاتی سارے لوگ نظر انداز ہو** 

يوتك كراے و يكھا۔

"أب واقعي بهت انصاف پيند اور اعلى

ہو گئے ،عباس خاموش رہا تھا مرسین ہیں۔

" آئم سوري بمائي-" ده بے حد شرمنده تھا، 🔘 ایازنے اے ساتھ لگالیا۔

"الس او کے بار، ایک غلطہی تھی دور ہو گئی 🔘 بات حم ـ "اياز في اس كاكندما تقيا-"او کے ابتم لوگ آرام کرو۔" وہ باہرتکل 🕌 كيا،سين اورعياس كے درميان اس موضوع ير کونی بات نه مونی می اور افلی سیح وه کرایی روانه ہو مے مرماں کے لئے اس بات کی تکلیف کم حبیں می کہ کہاں تو شاہ بخت اس سے اتنا ناراض ہوا تھا کہ وہ کراچی جارہا ہے اور کیال وہ اس کو فكل وكمان كاروادار بعى ندتما، اس ملى بغير كراجي آنے كا عباس كوب حد فكت تھا۔

"اگرآپ مجھے کھولیل بتائیں کے توجھے كسے باط على تيور، آخر مواكيا ب، حيا جي چپ سادھے بیمی ہے، مجھے بتا میں میں کیا کروں، آخرآب اسد کو کول میں بلاتے آپ واس سے س كرائے بي اے بلائيں يبال ير، ہم ال ے بات تو کریں، مسلط کرنے سے بی حتم ہو گا،ایے تو میں ہوگا۔"مرینہ آج کالی دلوں کے انظار کے بعد آخر بولنے یہ مجبور ہولئیں کہ وہ دونوں باب بنی تو حیب کاروزہ رکھ بیٹے تھے اور وكه يتاني سآماده ندشقي

''وو کہیں نہیں جائے گی نہ بی ایے کوئی لينے آيے گا، آپ يول مجيس كدوه كبيل كى على نہیں تھی۔'' تیور احمہ نے مختصری بات کر 📭 📭

2013 751

ماهنامه بنا 100 اكتر 2013

**الل**موضوع عى حتم كرديا، مريندنے وال كر ائيس

" کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی شادی ہو چى بى تىمور-" إنبول نے جيسے يادولا يا-'' بھول جا کیں اسے۔'' وہ بے نیازی سے

'' کیا مطلب بمول جاؤں؟ کیسے بمول جاؤں؟ نکاح ہواہے دولوں کا۔ ''وہ بو کھلا کئیں۔ ''میں نے کہا نہ بھول جا تیں کہ ان جار مهينول من پچه موا تها، وه اب يبل رہے گا۔ وہ اس بار حق سے بولے، مریند کے اعد کونی بماري دردآلود شے كلبلاني محى\_

"تو كويا بس ميرے بيٹے كو تكالنا مقسود تما۔ "انہوں نے ممری افریت سے سوچا تھا، پھر خاموتی سے وہاں سے اٹھ سنس۔ الل منح انہوں نے حیا کو دیکھا جو کہ ایے كرك كورى من كورى مي -

"حبا!" انبول نے یکارا۔ "يى!"دەمۇك بغيربولىمى-

"تيوريمارے تھے كداب تم يہيں روكى، والس سيس جاؤك، وه جاه رب يس تم دوباره ے کام جوائن کر لو، بات کی ہے انہوں نے تہارے پر کسل صاحب ہے، وہ پر یقین ہیں کہتم كور كركوكي ، تم ابنا مائند ميك اب كركو، يرسول ہے مہیں کان جانا ہے، میں کل ملازمہ کو بجوا دوں کی وہ تبہارے ساتھ مل کر تمہاری چزیں تیار كروا دے كى۔" وہ مختر اور بے تاثر كہے ميں ابات مل كرنے كے بعيد اس كے تاثرات اور جواب جائے بغیر ہا ہراکل سیں۔

" کالج؟" اس کے اعربیملی وریانی اور منافي من سيلفظ ايك كراه كي صورت كونجا تها، فعت سے اس کاروال روال جکڑا حمیا، وہ بدم

ی ہو کر کھڑ کی کے بث بالگ تی ،اس کی ب خواب آنکمول میں آنسو جمع ہونے کیے اور درازوں سے بمرا دل کی آعرمی کی زد میں آ کر بچکو لے کھانے لگا۔

نے اپنے سامنے میزیدر کھ لیا تھا، اس کا ذہن پھر

ے کر کی طرف الجھا تھا، اس نے تیزی ہے سر

من قام عبت، اعماد، لقين، مان، ايك مل مين

ے کچے بھک ہے اڑ کیا تھا، اس کے اعرد تی

اری می اس نے بچ پلیث میں رکھتے ہوئے یالی

ا كاس اشالياء ايك كمونث ليت موت اس في

وهر أدهر تظر دوڑانی اور لکفت تھٹک کمیا اے وہم

مواای نے گاس ایک طرف رکھ کردوبارہ و عصاء

وای طرف کے آخری میزید بینا وہ محص بلاشیہ

وہی تھا، اس کے ساتھ ایک اور محص بھی موجود تھا

"طلال بن مصب " اس نے حرت

"یه پاکتان کب آیا؟ اور اس نے مجھے

عالم كول ميس؟" اس في سوجا، وه وونول محى

كمانا كمارب تع اورساته ساته بالنس كررب

تے، اس نے کھروج کرسائے بڑا موبائل اٹھایا

اوراس کا تمبر ملایا، بیل جا رہی تھی اس نے نظر

معصب پہ جماتے ہوئے دیکھا، وہ مکدم جونکا تما

مرای نے اپی جب سے موبائل نکال کردیکھا

اور چر کھے مزید حران ہوا تھا، مر چراس نے یکدم

کال وسکنکٹ کر دی اور موبائل لا پروائی سے

النيخ سائف ميل په ڈال ديا، شاہ بخت کو جھٽا لگا

قامان کو یقین کیس آیا تھا طلال بن مصب نے

ال كاكال كاف دى مى، وويد يقين تما، ايما

می ہوسکتا تھا؟ آخرساری دنیا بکدم اس کے

علاق کیوں ہوگئ تھی، اس نے کان کے ساتھ

معاون من سے آنی آواز کو جرت اور بے چینی

سعسنا جو کہ کہدرہی تھی کہ اس کا مطلوبہ تمبر بند

ری طلال بن معصب نے صرف کال بی تبیس رو

فاعما بكسمويائل عي بندكر ديا تفاكه وه دوباره

كال فى ندكر سكي اس نے وصلے باتھوں سے

جس کی اس کی طرف پشت گی۔

ے تعمیں لئے دوبارہ اے دیکھا۔

ہے؟" محروہ ميكا عى اعداز على على ميسر بلانے می سی النے ہاتھ سے آسمیں صاف کیں تو

میں زعر کی میں مجھ حاصل کرسکوں اور و یہے بھی میں تنتی بھی ڈکریاں حاصل کر لوں، رہوں کی توالی عی نا، بدم ورت اور بد کردار'' وه نفرت سے بوہوا ری محی، اس کی منفی سوچ پہلے ہے زیادہ خطرناک ہوری تھی،اس کے سر میں شدید ورد ہورہا تھا، اس نے سر دولوں باتھوں میں تھاما اور کمڑے قدے لہرا کرنے کری می اور پر کالج جانے کی توبت می ندآنی می۔

Marina! you are" "going to be grand mother  $\triangle \triangle \triangle$ 

اس نے ویٹرز کو ڈشز تیل یہ سجاتے دیکھ کر تبين كمايا تما، ورنهايها بهي تبين مواتما\_ اس نے کھانا شروع کیا تھا، موہائل اس

موبائل کان ہے ہٹالیا، ایک محے کوتو اس کا دل جاہا کہ وہ سیدھا اٹھ کر جائے اور طلال بن مصب کے منہ پر ایک تھٹر دے مارے ، تمر الحلے ی مل وه اس سوچ پرخفیف سا جوکرره کمیا اگراس باب کے ہاتھوں تھیٹر یڑے تھے تو یقینا اس کا مطلب بيبيل كهوه اينا بدله اورجلن يول دوسرول يه تكالماً كرے، اے الى سوچ يدافسوس موا، اس نے سامنے دویارہ دیکھا،طلال اب اس محص کے دونول ہاتھ تھاہے کچھ کبہ رہا تھا اور اس کے چرے کے تارات بوے گزارش اور منت بجرے تھے جیسے وہ کسی بھی قبت یہ اپنی ہات منوا ليما جا بها موه خواه عاجر موكر، جعك كري سي،شاه بخت نے بےزاری اور حفی سے سر جھٹکا، وہ دوسرا محض کون تھا؟ وہ کوشش کے باوجود بھی دیکھ نہ کا، سامنے بڑے کھانے میں اس کی دلچیں اِ یکدم ختم ہو چکی تھی، اس نے بل ادا کیا اور باہر

ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ٹیپ آن کر ویا، گاڑی میں بلندآواز سے جسٹن بایر کا فاسث تمبر کو شخیے لگا، اس کی بریشائی اور مایوی قدرے بڑھی تھی اور گاڑی ایس کے قابوے باہر موکر ایک موٹر سائیل سوار کو چل گئی، اے ہوش تو تب آیا جب اس نے بولیس کوایے سرید کھڑے یایا، وہ حواس باخته مو كميا تحا، بيايك اورا تفاق تحاكماس وقت اس روڈیہ بولیس کا ناکا موجود تھا اور چند بڑے افسران بھی نظر آرہے تھے، دومنٹ کے اعدا عداس كى كارى كو يوليس قورس نے كميرايا، ایک نے زور دارآ داز کے ساتھ گاڑی کا فرنٹ

"یا ہر تکلو۔" اس کی کرفتی سے کم کئے جلے کے ساتھ عی اسے کارے تھیٹ کر باہر تكال ليا حميا مرك يدب حدا فراتفرى كاعالم تماء

ماهنان دينا 107 اكور 2013

حنا 106 اكتربر 2013

" کیا اب بھی کوئی خواب میرا رسته دی<u>کوریا</u> ہاتھ کی پشت بھیک گئی۔ "جھ جیسے لوگ جو دوسرول کی آ تھوں کو بخواب كردين البيل خواب ويكفنه كاكوني حق مبیں۔"اس نے خود کلامی کی تھی۔ " مجھے کوئی حق کیس پہنچتا میں اپنے کے کوئی خواب دیلموں، دوسروں کی راہ کھوٹی کرکے میں كيے منزل يه جاسكى مول، جمے كوئى اختيار جين

ای دو پیر جبکہ دہ دو کھنٹوں کی ہے ہوتی کے بعد ہوش میں آئی تو ڈاکٹر تمرین نے مرینہ کو بتایا

جرت سے سوچا تھا کوال نے کل دات سے کھانا

ساری ٹریفک رکی ہوئی تھی، گاڑیوں اور موثر سائنگل سواروں کے بارن کی رہے تھے اور ای شور میں دل دہلا دینے والی آواز کا ہوٹر بجانی ايمولينس بمشكل اس رش مي جكيه بناتي آن بيجي تھی،سڑک کے اس ھے میں زخمی تھی پڑا تھااس کی موٹر سائیل کواس ہے الگ کر دیا گیا تھا اس کی فائل ایک طرف یوی می اوراس می ہے صفحات نکل کر إدهر أدهر بلمریکے تھے اس زحمی كرد بوليس كالميراتها اورايمبوليس كي آهرك بعدوه اسے اٹھا کر ایمولینس میں منتقل کر رہے تے، وہ بے جارہ بری طرح زحی تھا اور اس کا

خون تیزی ہے بہدرہا تھا۔ پولیس فورس نے اسے گیرے میں ہی نہیں لیا تھا بلکھی ہے جکڑ بھی لیا تھا، وہ اتنا حیران اور خوفز ده تقبا كه پچھ بول مبیں یار ہاتھا،ای وقت اس نے ایک تھ کوآ کے بزھتے دیکھااور پھراروگرد کھڑے جوانوں کومخاط ہوتے دیکھا، شاہ بخت نے اس پینظر جما کےاہے دیکھا، وہ فل یو بیقارم میں تھا اور اس کے سینے یہ ہے پھول اور چ سے اس کے ریک کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، شاہ بخت تے اس کا نام بڑھا، پھرعبدہ اور پھراسے اپنا خون خنگ ہوتا محسوس ہوا تھا۔

"وه اليس في تقا-"

اوراس کے باوجود کروہ ایک برا بیندسم بندہ تھااس کے تاثرات قطعاً دوسِتانہ بھیل تھے اس کے بھورے اور سہرے مائل سلی بال عالبًا میجھے کو بنائے گئے تھے مگروہ بہت ملائم ہونے کی وجہ ہے مسل کراس کے ماتھ یہ آگئے تھے، اس کی آ تنصیل بہت چیکدار اور روشن تعین اور اس کا رنگ بزا کحلا اورسفید تھا۔

محراس کے ہونٹ مجینیے ہوئے تھے اور آتھوں میں خشونت و سفا کیت بھی، اس نے

نز دیک آ کرشاہ بخت کی آ تھوں میں جما نکا ۔ "تم امیرزادول کابیه برامئله ہے، م<sup>و</sup>کر) باب کا باغ سمجھ کر گاڑی چلاتے ہو۔'' اس کی آواز کی محارے مشابھی، شاہ بحت کاریک

"آفيسر! ميري بات سني ..... مين ..... اس نے تیز آواز میں چھ کہنا جاہا۔

"كيا وهمكي دينا جاتي مو؟" اليس لي \_ اس کی بات کائی می اس کی بات یه شاه بخت ر فورأايك خيال سوجما تغاب

" مِنْ وحمل كبيل دينا حابنا، مِن بس اين بھائی ہے یات کرنا جابتا ہوں۔" شاہ بخت نے

نہایت مل مظاہرہ کیا تھا۔ '' کیوں تمہارا بھائی کیا مینکسٹر ہے، ڈان ہے یا مجر ..... وزیراعظم کا سالا۔ ' وہ حقارت ہے بولا تھا، اعدار مسخر اڑائے والا تھا، بولیس کے جوانوں میں دلی دلی میں میلی می۔

'' دیکھیں آئیسر! میں نے جان بوجھ کرمین كيابيرب، من اين موش من مين مقار" در صفاني دينة والحاعداز من بولاتها\_

"اوه-"اليس في نے ايك معنى خيزاده كا

"أيك تو غلط مور كانا، دوسرا أيك جوان آدى كوموثر سائكل سميت ولل والا اب كيته اد موش میں میں تھا۔" ایس کی نے معبی اعداز اس

"اس كا مطلب تم ....." يكلخت اليس لي نے اس کا کالر تھاما اور اے زور سے جگڑ کر سرسراتے کیج میں یو جھا تھا۔

"Have you drunk?" بخت فيخ يزاتمار

چند منٹ کے سفر کے بعد وہ اسے بولیس اسیتن لئے کئے تھے، وہاں اسے الگ تحلک کرے میں بندكر كے وہ والي يط محے، وہ ياكلوں كى الرح الين يكارتا ره حمياءاس كاخوف ويريشاني سے برا حال تھادہ جانیا تھاوہ اس سے بدیسے بدتر سلوک كرتے والے تھے، اس كا واسط بھى اس قسم كى بچوئیفن سے بڑا بی نہ تھا ورنہ بینڈل کر لیتا، ممر جسفهم كاان كاروبيرتمايه بإت بعيداز مكان عي دکھانی دیجی تھی اورمتزاداسے وقار کی بیسا کھیوں کی عادت بردی ہوئی تھی ، ہرمعالمے میں ہمیشہوہ ى اس كے آگے كورے ہوتے تھے، كى كھنے مہریان بادل کی طرح تمراب ایکدم اے اینے سريه كرى دهوب كالجبعتا بواسخ سايمحسوس موربا

آخر دو کھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد دروازہ کملا اور ایس کی صاحب کے ساتھ دو بولیس فورس کے آدمی اعرا آ مجے، انہوں نے عقالی نظرول سے مرے کا جائز ولیا اور محراس کے دائیں بائیں معرفیری ماندہ کر کھڑے ہو محے،اس نے دیکھا وہ ایس فی ایک کری تھیٹ كربية چكاتفا-

" نثاه بخت مغل، پروفیشنل ماوُل ہو، خاعرانی يركس كررب مو تعليم ايم في اب، بائث جوفث تين انج ، اكلوتے رو محتے ہو كيونكه حال على ميں تہارے بھائی کی ڈیڈ باڈی یا کتان آئی تھی، ريكاروتو صاف تظرآ رباب، كوني كرل فريند محى سیں ہے، حمرت انگیز لگاہے، مگر ایسا ہی ہے، بال مر ..... وه جيسے نوزبلشين ير هر باتحا، سياب بے تاثر انداز میں، پھروہ خاموش ہوا اور شاہ بخت کا موبائل سامنے کر لیا اور اس کے گئ اسکرین یہ انقی مجیرنے لگا، مجروہ رک کیا جیے ائی مطلوبہ چیزال کی ہو،اس نے موبائل شاہ بخت

ما بجن ہو، بے قبرت اور کمٹیا، مجھے جانے نين ہوتم ، ميں كيا طوفان كھڑا كرسكتا ہوں حمہيں اعلاه می میں ہے، میں میڈیا کا آدی ہوں المير، جه ے الحد كرتم الحاليل كررے مو-" شاہ بیت نے وی کیا تھا جو کوئی بھی لوز تمیر اور بے ق من كرسكا تما،اس في بلاسو ي محم بلند آواز می بیدول بولیس کے آدموں کے درمیان ایک خاصے معزز اور اعلی عہدے دار کو دھمکیاں رے ڈالی سے ووايس يي چند لمح تو محك سا كمزار بالمر ال نے جیزی سے خود کوسنمالا تھا، اس کا رنگ

بدل كياتما-"اس کی تلاشی او "اس نے سردمبری سے طم جاری کیا، فورانی ایک آدی آگے بوحا اور بال كا جادت ساس كى التى لين لكا، چدمنك كے بعداس نے شاہ بخت كا موبائل، كامر اور عل ون این تبنے میں لے لئے بمراس نے والك كمول كرشاحي كارز تكال ليا\_

"شاہ بخت ولد طارق معل۔" آدی نے بلندآواز من يزها-

"مول .... لے چلوا سے ، ذرا آج دیکھیں **آ کی کہاں شاہ بخت کی کمشدگی کیسے ہمارے** وروں کے میچ ہے زمن سرکائی ہے، آخر سے میڈیا کا آدی ہے، تمشز اور آئی تی معاحب تو یک لائن حاضر کردیں گے۔"ایس کی نے اپی الت كانتام برايك زهر يلاقبتبدلكا اتفار " چلو۔" دو تین آ دمیوں نے اے زیردی ومل كريوليس موبائل مين بيمينكا تعاب " بجھے بات كرنے دوآ تيسرتم يه غلط كرد ب

ہوں بچھےایے کھر والوں کو انفارم کرنے دو،تم ایسا

اللي كر كتاف وه وي رباتها مروبال كي كويرواه

مل مى، وه سب الى التجاؤل كے عادى تھ،

ورنان سنعال کریات کرو، سب کوا<sup>ب</sup> و اکتر 2013 👊

ماساس منا (100) اكتر ر 2013

کی آنکھوں کےسامنے لیرایا۔

"بید پرنسز علینہ کون ہے؟" وہ بڑے استہزائیہ انداز میں پوچھ رہا تھا، شاہ بخت نے خون کے محدد کا تھا، شاہ بخت نے خون کے محدد کی کی کراہے دیکھا تھا، اسکرین پہ علینہ کی تصویر ساکن تھی۔

دونوں ہاتھ سینے پہ باعد سے اپنے خوبصورت اعداز اور بے نیازی سے کری پہ کی شہرادی کی طرح براجمان تھی، یہ خوبصورت تصویر شاہ بخت نے اس کی بے خبری میں کی تھی اور پھر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لی تھی، ایک دن بڑے موڈ میں بیٹھے ہوئے اس نے اس Pic کوٹائٹل کر دیا

"Princess Alina!" مجرخودی کافی دیر ہنتارہاتھا، گر جانے کیاسوج کراس نے اے ڈیلیٹ بیس کیا تھا اوراس وقت اس کی ایک بل کی ہے اختیاری، بے بی اس کے سامنے گی۔ بل کی ہے اختیاری، بے بی اس کے سامنے گی۔ دو شہیں دوسروں کے ذاتیات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں آفیسر۔" وہ بلندآ واز میں بولا تھا۔

اس نے ترجی نظروں سے بخت کو محورا اور پھر طفریہ انداز میں سر جھکا کر موبائل یہ پچھاور کھولنے والا تھا کہ شاہ بخت نے طیش کے عالم میں جھپٹا مارا اوراس سے بھی زیادہ مستعداور جو کنا پولیس فورس نے فورا اے سنجال لیا تھا، موبائل ایس فی کے ہاتھ سے چھوٹ کریٹے گر بڑا تھا اور اس کی کئے اسکرین یہ دراڑیں یوں پڑ گئیں تھیں اس کی کئے اسکرین یہ دراڑیں یوں پڑ گئیں تھیں جھپے کڑی کا جالا اور یہ دراڑیں علینہ کے خوبی نظروں سے اسے خوبصورت بنا رہی تھیں، الیس فی نے خوبی نظروں سے اسے دیکھا، فون اس نے وہیں گرا رہے دیا اوراٹھ کر رہی کھا، فون اس نے وہیں گرا رہے دیا اوراٹھ کر اس کے مقابل آگیا۔

شاہ بخت کواگر دونوں باز وؤں سے جکڑا نہ

میا ہوتا تو یقیناً اب تک وہ نتائج سے بے پروا ہوکراس پرٹوٹ پڑتا۔

"میرا نون مجھے واپس کرو، ہو باسر اڑا"
آخرشاہ بخت کے منبط کی حدثوث کی تھی وہ بلنر
آواز میں چلا چلا کراس کو گالیاں دینے لگا،خونہ
و وحشت اور بے بسی کے احساس نے اے
سارے بدتر نتیجوں سے بے پرواہ کر دیا تھا، گر
اگلہ اس یہ بہت بھاری پڑا تھا، الیس پی کا ہاتھ
برق کی مانٹد محموما اور شاہ بخت کے دا میں گال پہ
بڑا تھا۔

"دبہت برتمیز ہوتم ، ای گندی زبان آو کھے استعال کرنی چاہے، پولیس والا ہول جھ پہر استعال کرنی جاہے کہ کہ کہ مرتم ، غرور کس بات کا ہے موٹ بہت خراب میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کہ رہا تھا، آ کھوں سے جیے شرار کے میں کھوٹ رہے تھے۔

پروس رہے ہے۔ "اسے سکھاؤ کہ بات کس طرح کی جاتی ہے اور یہ کہ گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے۔" در بہت معنی خیز لیجے میں کہہ کر مڑ ااور با ہر نکل گیا۔ اب وہ ان دونوں آ دمیوں کے رحم و کرم پہ تھا اور وہ اس سے بدسے بدترین سلوک کرنے والے تھے، یہ ان کے تاثرات بخو فی بتا رہے والے تھے، یہ ان کے تاثرات بخو فی بتا رہے

"ابھی تمہارے جانے کا کوئی جواز نہیں بنا حیدر، اگر سلسلہ کچھ بنا تو پھرآنا جانا لگائی رے؟

مرایے بیں ، ابھی مجھے وہاں کے حالات کا پکھ مائزہ کینے دو، ماحول کواپے حق میں ہموار کرنے دو، عمر دیکھتے ہیں۔'' انہوں نے نرمی سے اسے اسمایا تھا۔

و و فورا ان کی بات مجھ کیا تھا، جھی سر ہلاکے اور بہتارا اور میں تھا، مصب بھی آج ادھر بی تھا اور بہتارا میں کم مظر تھا، وہ اپنے سرکی ممی کو دیکھ کر تو جران تھی مگر ان کے ساتھ کھڑ ہے بارعب اور باد قارآ دی کو دیکھ کرکھیوڑ ڈبھی ہوگی تھی۔

''، ''میمیرے بھائی صاحب ہیں،مصب کوتو ''پ نے دیکھائی تھا تا، وہ ان کے بیٹے ہیں۔'' انہوں نے ستاراکی والدہ کو بتایا۔

المون حسارہ ی والدہ و بیانا۔
جو البیں و کھے کر عجب شش و ن میں بردتی اللہ الری تعین، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ وہ مجھ میں اور باوجود اس کے کہ وہ وہ بے سے سر ڈھانے ہوئے تھی اس کی کہی چوٹی میش کے دیکھے دائمن کو چھوری اس کی لیمی چوٹی میش کے دیکھے دائمن کو چھوری اس کی بین کی ، وہ الجہ سے گئے تھے، کہ محصب کی این تی بین کی ، وہ الجہ سے گئے تھے، کمر ایس میں کوئی شکل میں کی ، وہ الجہ سے گئے تھے، کمر اس سے بلکی چھلی گفتگو میں معروف ہو ایس میں کوئی شکل میں کوئی تھی کہ وہ البیل پند آئی ۔
ایک پر اعزاد پر می کھی اور قابل لڑکی تھی ، ان کو ۔
ایک پر اعزاد پر می کھی اور قابل لڑکی تھی ، ان کو ۔
ایک پر اعزاد پر می کھی اور قابل لڑکی تھی ، ان کو ۔
ایک پر اعزاد پر می کھی اور قابل لڑکی تھی ، ان کو ۔
ایک پر اعزاد پر می کھی اور قابل لڑکی تھی ، ان کو ۔

محر جب ستارا کوان کی آمد کا مقصد پا چلاتو اس کے چیرے یہ ایک رعی آ کر گزر کیا تھا، وہ بہت مضطرب نظر آنے کی تھی ، جبکہ امال بھی بو کھلا کررہ می تھیں ہے۔

بھلا بھی مخمل میں ٹاٹ کا پوئد لگا کرتا ہے، وہ خاصے او نچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ

مطلب کی یوں تھا کہ 'اونؤں سے دوئی رکھنے کے لئے گھر کے دروازے او نچے کرنے پڑتے ہیں۔'' مگر بیرسب ان کے اپنے خیالات تھے، حیدر کی می نے بہت آس وامید لئے معصب کا پر پوزل ان کے بہائے رکھا تھا کہ امال حرید تذبذب میں پڑئی میں۔ تذبذب میں پڑئی میں۔ معصب کوتو آپ نے دیکے رکھا ہے، ہمیں امید

تے، آبیں بے ساختہ ایک مثال یاد آنی می جس کا

"آپ ستارا کے والد سے بات کر میں،
مصب کوتو آپ نے دیکھ رکھا ہے، ہمیں امید
سے فیصلہ بقینا بہتر ہی ہوگا۔" وہ بری مطمئن و
خوش میں۔

متارا سیاٹ چبرے کے ساتھ ان کی بات
سنتی رہی، واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اس کا ذہن خلیم
کرنے کو تیار نہ تھا، صرف دو سرسری ملا قاتوں
کے بعد ایکدم یوں شادی کا پیغام کتنا عجیب تھا،
مگر پاکتان میں ہوتے ہوئے نہیں، یہاں
صرف ایک نظرد کیمنے بعدی لوگ شادی کے لئے
تیار ہوجاتے تھے۔
تیار ہوجاتے تھے۔

رات کو جب ابانے اس سے بات کی اور مرضی جانے کی کوشش کی تو وہ کافی در چپ رعی متحی۔

'' بجھے شادی نہیں کرنی ابا، کسی ہے بھی نہیں۔'' وہ بزی تفہری ہوئی آ داز میں بولی تھی۔ ''بہت تھسی پٹی بات ہے بیٹا، بجھے کوئی مضبوط دجہ بتاؤ۔'' وہ دوٹوک بولے۔

" میرے پاس آپ کو بنانے کے لئے ایک عی بات، ایک عی وجہ کائی ہے ابا، جھے اور کوئی جواز میں دینا، سوائے اس کے۔" وہ آہتہ ہے کہ رعی می ۔

"مں ایک دفعہ یہ تجربہ کر چکی ہوں وہی کانی ہے، مجھے دوبارہ الی کمی کیم اور تماشے کا حصہ بیں بنا۔"

مامنامه دينا 🛈 اكتوبر 2013

ماهناه هناف التور 2013

"من مهين ايك جذباتي لؤكي فبين مجمتا ہوں ستارا ، ایک انتہائی فضول اور احتفانہ بات *کر* رى مو، يا تحول الكليال براير ميس موتى اور پر ممیں بھی نہ بھی تو یہ فیملہ لینا ہے تو اہمی کیوں تهیں ، وہ اجھے لوگ ہیں منروری مہیں دویارہ بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں۔" وہ تفصیل سے کویا ہوئے تھے، وہ ایک بار پھر جب ہوگئی،اسے زندگی میں مہلی بارا تدازہ ہوا تھا کہوہ والدین سے بحث کرنا كتنا مشكل كام موتا ہے، وہ مجمد در حريد اس ٹا کے یہ بات کرتے رہے مرجلدی سارانے جان لیا تھا کہ وہ ان سے دلائل میں جیت تہیں

"ایک قیملہ میں نے اور تمہاری مال نے كيا تخاتمهارے لئے ،وہ غلط ثابت ہوا اب دوسرا فیصلہ تم کروگی اس کا مل اختیار تمہارے یاس ے میں تم یہ کی قسم کا دباؤ مہیں ڈالوں گا ، مرتم اس ے ایک بارال لو پھر جو بھی تہارا فیملہ ہو گا بچھے منظور ہو گا مگر اس طرح نہیں ، جو بھی کرنا خوب موج مجھ کر کرنا متارا، اگر تمہیں کھے کہ اس میں اليي كوئي بحي خولي تبين كه كزاره كيا جا سكے تو ميں پھر مان لوں گا۔'' وہ اے سمجھا رہے تھے، ستارا نے اپنے آپ کو بے حدیے بس محسوں کیا تھا۔ "ابا! آب نے تھیک کہا مر میں فی الحال شادی کے لئے تیار میں ہوں، مر پلیز یہ مت موچیں کرنسورا ہے کا تھا،تصورا ہے میں سے کی كالهين تما بلكه ميري قسمت كا تما ابا..... وو افسردگی سے بولی۔

"تم اس سے لمو کی نا؟" وہ آس سے بولے،ان کا چروایک بجور باپ کا چرو تھا جس یہ فیصلے کی نابکا می رقم من اور آنے والے ونوں کا خوف متریح تما، وہ اپنی بئی کو پھر سے بہتا دیکمنا جاہتے تھے، ستارا کے اغرر مجبوری کی ایک زبیر

مضبوط ہوگئی، وہ ان کی آس حتم مبیں کرسکی تھی اور بجے دل سے بی سی مان کی می ان کے ماں كتنے بے شار ولائل تھ، معاشرے كا خون لوگوں کی یا تیں، الیلی عورت کی تا ہے ہی، ور خاموتی سے سی ری می اور بالآخرمس مولی می كداس كابابالكل درست كهدرب تصووا للى لوی مرد کے اس معاشرے میں بغیر مرد کے زعر کی کا گاڑی میں چلاعتی تھی ، مروه اس بات یہ معن جيس مولي مي كدشادي معصب شاه" ے ی کر سی ما ہے، وجہ ....؟ بالمیں کول ....! عرشادی بعض چیزوں کے بارے میں وضاحتیں یا جواز میں دیے جا سکتے ، مر مح می وہ اس سے ایک بار لنے کا ارادہ حیقارمتی می، جراس کے

بعدجوهي موتا ويكهاجاتا

يه "شاه كلينك" تماوه اس وقت فارع بيفا موااینے کلائٹ کا انظار کررہا تھاجب اس نے ستارا کوافراتفری میں اندرآتے ویکھا۔

"مرا وہ ہاہرآپ کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی رکی ہوئی ہے اور اس کی چھلی سیٹ یہ كونى آدى كرا موا ب، يول لكا ب بي موش ے۔" وہ اہمی اہمی آئی می اور آتے ہوئے اس نے وہ گاڑی اور اس میں موجود آدمی کو مارک کیا

" گاڑی اور بے ہوش آدی؟" وہ جرالی

"جب من سيح آيا تب تو وبال مجونه تما، ببرحال من ديكما مول-"وه الحدكر بابرنك كيا، اس نے گاڑی کا ایک نظر جائزہ لیا، یہ بلیک B-M می ،اس نے گاڑی کا پچیلا درواز و کمولا اوربے رہی سے بڑے تعص کوسیدھا کیا، اسکے ى كمحاس كوكرنث لكا تما، وه اس كوكيي بمول سكما

قا؟ كيم بيجان من علمي كرسكا تما؟ ووشاه

اس نے اس کا چرہ دیکھا جو بری طرح خن آلوده، ورم زده تماادروه شدیدزگی لگ ربا قا،اس نے سیدها ہوئے ہوئے کا ڈی کا دروازہ بندكر ديا اوراكلے دروازے كو كھول كر ڈرائيونك بيث يه براجمان مو كميا، جاني النيفن من موجود می اس نے گاڑی شارث کی توستارااے انی طرف آئي نظر آئي -

استارا! میں اے لے کر ہاسپلل جا رہا ہوں،آپ ایس لی صاحب کی ٹائمنگ چھیج کر ويح كا اورآج شام تك كى كونى اياممن ركه محے گا۔"وہ تیزی سے گاڑی ربورس کررہا تھا، ستاراس بلا كروايس اعدر كي طرف بزه كي-

اس نے گاڑی ڈاکٹر سلطان کے کلینک کی طرف موژ لی، کیس ایبا تھا کہوہ سرکاری ہیتال عافے كارىك كبيل كے سكتا تھا اور ڈاكٹر سلطان ہے اس کی برانی شاسانی می ، اکثر سمینار اور وسلفتو وغيره من ان سے ملاقات ہولى رہتى مى، وحدقالیا مہمی تھی کہ انہیں سائیکاٹری میں بے حد رہے تھی اور حیدر سے اکثر وہ اپنے سی پیشدے کو لاسلس کیا کرتے تھے، شاید وہ ان کا کوئی خاص

الني سوچوں ميں كم اس نے گاڑى روكى اور المع كليتك من شفث كروائي لكا، واكثر سلطان الے کوری ڈور ش ال کئے۔

"ارے حیدراتم ہماں؟" وہ بے مد حران

"جي سراايك ايرجنس بيليز آپات الدراالدمث كرين -"ووتيزى سے بولا-"وولو كرلول كا كمر جمع بناؤ لوسكى كون ذى بي انبول نے يو جما-

"بس دوست عی مجھ میں ، جوا کیا ہے بہتر میں مجی تبیں جانا،آپ چیک اپ کر کے بتا میں جھے، بظاہر اور حی لگ رہا ہے۔ "اس نے متایا۔ "عجيب بات ب بحكممهين تو خود وكحميل

يا، خريس چيك اب كركے بنا تا موں كيا معالمه ے؟" وہ آتے بوھ کے جہاں شاہ بخت کے المنفر كودارد بوائز همينة بوئ روم من شفث كر کے تھے،حیدرو ہیں کھڑا ہو گیا،وہ عجیب سش و پیج من برد حمیا تھا کہ اس کے کمر والوں سے رابطہ کرے یانہ کرے، کیادہ اب تک بے خبر تھے؟ وہ مجيسوج كربابرى ست آكيا، كازى قرياميل اس کی می البیل مرو کھے لینے میں کیا حرج تھا، ہو سكنا تماكدات اين مطلب كى كونى جزل جالى جس سے دورہ جان سکتا کہ آخر قصد کیا تھا؟ اور لتنی عجیب می بات محمی کہ گاڑی کی ظاہری حالت سے قطعا ظاهرميس مورما تماكداس كاكونى اليميذنث ہوا تھا، دوسری عجیب چیز شاہ بخت کا چھلی سیٹ میہ كرا ہونا تھا، لېن كونى د حمنى كا چكراد جيس اس في گاڑی کی خلاجی کینے کے لئے دروازہ کھو گئے ہوئے تھنگ كرسوما تھا،جس كافبوت يہ جى تھا كم گاڑی کی ہر چر نارل حالت میں می بہاں تک كه ويش بورو يرمو بال قون، والث اور كلاس تك

اوراس کی آنکموں کے آھے اعرمرا آحما۔ دونوں ہاتھ سینے یہ باعر مے وہ بے نیازی ے کری یہ برا جمان کی اور اس کے تیج آخر کے Princess Alina کونے یہ سفیدریک کا لكما موا تما، بال ووهنمادي عي توسمي ممراس شفرادی کے چرے بہ خراشیں اور دراڑیں کول تحين؟ بيكون ساحادثه تما؟ آخر كيا مواتما؟ أكربه

موجود تھے، اس نے نون اٹھا لیا، یہ بچ کسٹم تھا

اور بدے اعلی براغر کا، اس نے دا می اللی ہے

اسكرين كوچيوا الكلے على لمح اسكرين روش مولئ

مامناب هينا الله التوبر 2013

عد الله اكتر 2013 مدان

باك سوسائل كاف كام كى ويوش ZUBZ-KEBBLYJAPg = UNULUE

💠 پيراي نبک کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک 💠 ڈاؤ مکوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پرنٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اوراجھے پرنٹ کے

> مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ <> سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ مہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فا تلز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ ىپرىم كوالى، نارىل كوالى، كمپريىدٌ كوالى 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالناف دیر متعارف کرائیں

Online Library for Pakistan





ہم یا گل ہو کیے ہیں اسے ڈھوٹر ڈھوٹر ک سارے باسیل سارے بولیس اسیشز چیک لے مروہ المیں جیس ہے۔ " وقاررو دینے والے

"كوكى جمكر امواآب كيساته؟" " منتبس الى تو كونى بات تبيس-" وقار \_

"ال وقت كهال بين آب؟" '' يوليس اسميشن جار ہا ہو آمشدگی کی رپورٹ درج كرداني-"وه بحدر تجيده تقيد ''اس کی ضرورت ہیں ،آپ میرے کلینک آجائيں۔ وہ تھبرے ہوئے کیج میں بولے۔ "كيامطلب بآب كا؟"وه تعك ك "معل ماؤس" من كل دات سے كرام ير يا تما، شاه بخت محر مبيل آيا تما، وه سب يا كلول كي طرح اسے ہر مکنہ جکہ کھوج سے ستے میلم پڑی کابی في عين كي وجد النالو موكما تما كدائيل بالمعلل کے جانا پڑا تھا اور اب وقار کو آتے والا ڈاکٹر

' آپ کے باس آ جاؤں کیوں؟''ان کی چىمنى خىل بىدار موئى۔

"شاه بخت یهال ہے۔" "كيا؟ كيا كهدر ين آپ؟ وه آپ کے یاس ہے؟"وقار چلا اتھے۔ "بال مركياس ب-"

" ليكن كيول؟ كيا موا إات وه تعيك تو ہے تا؟" وقار تیزی سے سوال بیرسوال کر رہے

''بس آپ آ جا تیں۔''انہوں نے فون بند كردياء وقارتے كا زى فل الديثرية چيوز دى۔

(باتى آئنده)

شاہ بخت کا موبائل تھا تو اس میں علینہ کی تصویر كول محى؟ اس في مويائل سي جمير جمار كرنا عای مراس کی اسکرین اسل ہوائی می ، اس نے كب بطيخ كر والث اثفايا اوِر اندر جما تكنے لگا، كارڈز، كيش اور وي سب جولسي كے والٹ ميں ہوسکتا تھا،اس سے ملے کہوہ محد کرتا،اس کے سل کی منٹی بھنے لگی، اس نے فون اٹھایا تو سر

"حييرا! ثم كهال ہو؟ فوراً ميرے پاس آؤ۔''وہ مرحش آواز میں بولے تھے،حیدر چونکا. "كيا مواسر؟ جريت من آريا مول-"وه قوراً بولا اور دروازه محولا اور کلینک کی طرف چل يرا، واكثر سلطان اس اين روم من مے تھے، ان کارنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بے حدمصطرب نظر آ

'حيدر! تم شاه بخت كوكيے جانے ہو؟''وہ ليكراس كے ياس آئے۔

" براه راست تولیس جانیا مرایک آ دهابار ہوا کیا؟ آپ نے اسے دیکھ لیا؟ اتی جلدی؟"وہ

تم نے اس کے کمر میں انفارم کیا؟" وہ اس كے سوال نظرانداز كركے يو چھنے لگے۔ "وتبيس الجعي بس كرتے والا تقا\_" حيدرتے

الجد رکہا۔ ''محر ہوا کیا ہے بتا کیں تو سمی۔'' وہ جملا

"اجمى ية چل جاتا ہے۔" انہوں نے اپنا سل قون تكالا إوركوني تمبر ملانے كي، كي ورياحد كال يك كرلي كل ـ

· سلطان بات کرر ما ہوں، وقارشاہ بخت کہاں ہے؟"انہوں نے جیز کہے میں یو چھا۔ "شاہ بخت کل رات سے لا پتا ہے ڈاکٹر،

مامناه حنا 🚻 اکتوبر 2013



## سندس جبیں چود**مویں ق**سط

کال منقطع کردی، فون ہاتھ میں پکڑے وہ پھی ا خاموثی سے ایزی چیئر پہ جمولتا رہا پھر اندا ا شاور لینے کے لئے ہاتھ روم کی سمت بڑھ گیا، پر دیر بعد وہ ہاتھ گاؤن میں باہر آیا تو اس کی برز موجود تھی، وہ تیار ہونے میں اس کی مدد کرنے گی، وہ یو نیفارم پکن رہا تھا، وہ خاموثی ہے ال کی شرف کے بٹن بند کرنے گئی، پھر کف کئر لگائے اور شوز اس کے نزد یک لاکر رکھ دیے، وہ صوفہ یہ بیٹھ کر شوز پہننے لگا، اس سے فارغ ہوک

اس نے کال ملائی اور نیل جانے کی آواز

سنے لگا۔

"نیس۔" ستارائے فون اشا کرکیا۔

"مس ستارا! آج کی ایا مفت کینسل کر

دیجیے Im a little bit busy۔

زیم سرواور بے تاثر کہجے میں کہا۔

ناو کے سرونی ایا مفت ؟" اس نے

پوچھا۔

پوچھا۔

"فی الحال نہیں۔" اس نے کہتے ہوئے

"فی الحال نہیں۔" اس نے کہتے ہوئے

"فی الحال نہیں۔" اس نے کہتے ہوئے

### ناولٹ

اس نے بیلٹ ہا عمااور ہال بنانے لگا اور پھرار کی طرف مڑا جو کہ ایک طرف کھڑی تھی، کر بہ میں کمل خاموثی تھی، وہ چند کمھے اس کا چرود کم رہا، اس کی بیوی کا چرو، اس کا عزیز تر چرو، ال کی شادی کو چار سال ہو تچکے تھے مگروہ آج بگ پہلے دن جیسی گئی اسے، اسے ان دولوں کا پہا تعارف یا دآیا تھا۔

" تورکبال ہے؟" اس کی بیوی ایک فر الا بردار اور سلیقہ مندعورت تھی جو اس وقت اس ا والٹ اور اس کی ریسٹ واچ اس کی طرف بڑا کر کہدری تھی۔

"میں نے سٹر وکٹوریہ سے ہات کر ال ب، تم آج اسے لے جاؤ اور ایڈ میٹن کی فار مبلند پورا کر لو۔" اس نے والٹ جیب میں رکھا ال





الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈاکیئے ً ارووکی تخری تیاب ..... ش رائد م آواروگرون ۋائرى ...... أنن بطوط يت تو قب من ..... چة رزيجين، چي عُمِ بِي مُعْرِقِ مِنْ اللهِ ١٦٥/-لا جورا کیزی، چوک اُردو بازار،لا جور<sup>الل</sup> .

فون نجرز 7321690-7310797

سب کھے بھول کر مال کے ملے لگ کر البیں سب کھے بتا دے ، الہمل ایک ایک زخم دکھائے ، ایک ایک خراش کی اذبت بتا بتا کر روئے، یون کہ تر حال ہو جائے اور چروہ مرجائے اس دنیاہ دور چلی جائے، کاش ایبالملن مو یا تا، کاش وہ البين بتاياني كداس في كياصله بايا، مريملن عي نه تقاءم ينه خاتم نے اے ايك بى لفظ "ميرابيا" كهه كر باور كروا ديا تها كه وه" اسيد مصطفى" كى

اس كادل جابا كاش كونى دروازه كونى روزن اب ایمانظرآتا جے وہ اس دنیا نے فرار کا ذریعہ بنا ليتي اور چرمز كرنه ديستي ، مركاش ايساملن مو یا تا، کاش وہ اعمال کی اس کھڑی سے چھٹکارا یا عتى اور يمرزندكي من واليس جاياني ، عمر چينكارا یانا اتنا آسان کب تھا؟ وہ من ہوتے اعصاب کے ساتھ وہیں بیعی رہی، بہت دیر بعد اس نے تيوراحر كي موجود كي ومحسوس كيا تفا-

"كيا مواعدا؟ اليايهال كول بيعى مو بیا؟ اٹھوسروی متنی بر ھائی ہے۔ "انبول نے پیار ےاس کے سرب ہاتھ رکھا۔

" مجمعے والی جموا دیں پایا۔" حبا کی آواز متحکم تھی یوں جیسے وہ اندری اندر کوئی فیصلہ لے

" كيول كيول؟ جانا جائي مووالي ؟" وه غصے میں آگئے۔

" کیونکہ میں آپ پر بوجھ میں بنا جا ہیں۔" "حا!" ووششدر سروكية-"ايا كول كماتم في بوجد الله تمهارك حال یہ رحم کرے، میری اکلونی بنی ہو، کون سا و مراكات مرع كراولادكا، كول سوعاتم في اليا؟ بولونا، بناؤ جھے آخراليا كيا مواتھالا موراسيد کے ساتھ کس بات یہ جھکڑا ہوا تمہارا؟" وہ اب

"حہارا باب كبتا ب، تمهارا كانج دوباره رُوعِ کرووُں، تم اب میبیں رہواورتم بیگل کھلا كي بيتمي مو، خير كوني بات مين اب تيور كو ياد آ جائے گا کہتم "شادی شدہ" ہو۔" ان کا لجبہ استهزائيه وزهريلا تغا-

"كيا بواب ما؟" ووان كے تور د كھ كر

''مِيں بتاوُں مِيں....؟ تم نہيں جانتی ہو *کي*ا ہوا ہے؟" انہوں نے غصے سے یاکل ہوتے ہوئے اس کے منہ بدزور دار محیثر مارا تھا،حباکے مندے تی عل فی اس کارنگ معایر کیا تھا۔ "ال بن ربي ہوتم-"وواي كى سے بولتى

"میری تربیت کوذیل تو کیا ی تعاتم نے، تمہارے باب نے بھی بوی رعونت سے میرے بیٹے کو کھر سے نکالا، اب مناؤ دونوں مل کر خوشیاں،ایک ڈھول سریدر کا کے ناچو۔"مرینہ کو خود پیر طعی قابو نه رما تھا وہ بذیاتی انداز میں جلا رى تغين ،حبا كارتك سفيد يرا چكا تعا-

" تھک کئی میں پوچھ پوچھ کر، کہ آخر ہوا کیا تھا؟ مر چھ مبیل بتایا تم نے مجھے، بس تیور نے حجث سے کہ دیا"اے اسدنے مارا ہے" ہوا كيا تها؟ وجه كيا هي سيمين بتايا، أب سالي جول تہارے باپ کو یہ خو تجری۔" وہ اٹھ کر کمرے ے نکل سیں وہ وہیں بھی رہی خاموش اور مصم، اس کے اندر چھیلی ورائی میں ایک باز گشت چھیل ری تھی اور بیہ سنخ سر کوتی اس کا دل کھر پچ رہی تھی، ائے تو کیلے ناختوں ہے، وہ درد سے بے حال ہوئی ہوئی بیڈیاوندهی کر تی۔

اور یہ بورا دن گزر جانے کے بعد کی بات ھی جب وہ رات کے اند چرے میں بیک لان کی گھاس یہ جیتھی تھی، کتنی باراس کا دل جایا کہ وہ واج بائد صنے لگا، وہ ائی بنی کو لیے کروب میں المرمث كراونا جاه رہا تھا، وہ تذبذب كے عالم میں اے دلیمتی رہی، محرتظر چرا گئی۔

" بليز من ايبالبين جائتي، جھے فورس نہ كرين \_" وه نم كبيح من بول ربي هي سر جه كا موا تھا، بر فیوم اسپرے کرتا اس کا ہاتھ رک کیا، وہ دو قدم كا فاصله ط كرك ال حقريب أحميا-" كسى فيصله كا اختيار تو ميرے ياس رہے

دو۔"اس کالہجدم هم تھا۔ "آپ کی ایا عمر فیص آج۔" وہ بات بدل کی، اب إدهر أدهر بھری چیزیں سمیٹ ری

'' پلیز میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے اور اذیت مت دو۔ ' وہ کرینا ک آواز میں بولا تھا۔ تولیہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک مے، وہ بے ساختہ مڑی اور اس کو دیکھا، یو نیفارم میں ملبوس ، او نیجا کمپا ، خوش بوش و خوبصورت اور اس كے ملائم بال سلقے سے سنور سے ہوئے تھے۔ I do not want to" hurt you, never a single

tome Please trust me okey i will go \_"اس كى آتكھول كى تمى بردھ كئى تھى اور آواز بجرا کی تھی، اس نے بمشکل بات بوری کی

"كيا بيرسب؟ كيا ب بولو-"مرينه نے حبا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ كر بعجمور ڈالا تھا، وہ ابھی ہوش میں آئی تھی۔

''بولتی کیوں مبیں ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں کی ، جواب دو مجھے۔ ''انہوں نے اس کا شانہ ہلایا، حیا بے چینی سے الہیں دیمھتی رہی جیسے ان کا مدعا مجهونه بإربى موب

مامام منا ( على نومبر 2013

ماهنامه حنا 100 نومبر 2013

یو چھرہے تھے، حمائے دل پر بڑھتے اس بو جھ کو دیکھا جواس کا سالس کھونٹ دینے کے در پے تھا اور پھر بے ساختہ کرزتے ہاتھ ان کے ہاز و پہ جما دیئے۔

" آپ نمیک کہتے تھے پایا، ہم بد صورت لوگ، خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہیں چل سکتے، گرجاتے ہیں لڑ کھڑا کر یا تھک کر، ابھی میں نے اس بدصورتی کا خراج نہیں بحرا، مجھے اس کے پاس بجھوا دیں، وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے گا۔" وہ سسک انھی، وہ کانپ رہی تھی، تیور سنانے میں رہ گئے۔

''حبائ میری پکی، مجھے بتاؤلؤ سمی ہوا کیا تھا؟'' وہ اے ساتھ لگا کرخود بھی رونے گئے، وہ کچھنہ بولی بس روتی رہی، پھر بہت دیر بعد بولی محکے۔

'' وہاں بہت اندمیرا قلااور بہت تنہائی اور بھوک، میں نے جار ماہ ایک مل کے مجرم کی طرح كال وفرى مي كزارے إلى باياء ميرا خدا كواه ہے کہ میں نے علی ہوا اور آسان کی شکل یہاں آ كرديلمي، مجھ سب كھ بحول كيا ہے، سب كھ بس ایک بات یاررہ کی ہے بس سے یاد ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے بری اور میں نے ایک یاک بازمردیه جمونا الزام لگایا ہے، وہ کہنا تھا كه بہتان كے لئے اتھنے والے ماتھوں كو كاث دینا جاہیے، میں نے آپ سوچ بھی جیں کتے میں نے بیدن وہاں یہ کیے گزارے ہیں، کاش میں آب کو بتاسکوں کہ میں نے وہاں کیا پانچہ سماہے؟ میں دھوکہ کھا گئی یا یا ، میں اس کے ظاہرے دھوکہ كما كئ، يا ب أن مينول من يمي سوچي ري مول كه مل نے اليا كول كيا؟ بهت موجا، بهت سوحاً مرجواب وي الماكه من خود غرض موكئ مي، من في مرف الني بارك من موجا، مرف يه

موجا کہ وہ بچھ ل جائے، کسی بھی طرح مل جائے، اس کے لئے بچھے جوطریقہ بچھآیا میں نے افقیار کرلیا، جائے ہیں کیوں؟' وہ باپ کے بازویہ سررکھے بلک بلک کرروری تھی، تیمور کے لئے اس حالت میں دیکھنا بڑا تھن تھاوہ ان بازؤں بلی اکلوتی بٹی تھی جس کے ماتھے یہ بل و کھیکرائیس باتی ہر بات بھول جاتی تھی۔ دیکھیکرائیس باتی ہر بات بھول جاتی تھی۔ دیکھیکرائیس باتی ہر بات بھول جاتی تھی۔ دلکھیکرائیس کی سے تھر یہ خیال میرے دل

میں بڑا پختہ تھا کہ لوگ سیرت کی بجائے صورت ے متاثر ہوتے ہیں اور یایا میں برسمتی ہے خوبصورتی کے سانے یہ بوری میں اتر فی می میں لوگوں کو کب ِ تک اپنی ملاحیتوں اور ذہانت سے متاثر كرياؤں كى ، من في سوچاكداسيدتو جھ ے ای مجت کرتا ہے، بس جھے اے یانا ہے ہر حال میں اور دیکھیں میری بدختی کی انتہا، مرے ذ ہن میں بیمون مضبوط ھی کہ وہ میرا بھاتی ہیں ہاور بیسوج میرے دل میں پختہ کرنے والے آپ تھے،آپ تھے مایا جنہوں نے مجھے یہ سمجمایا کہ وہ میرا بھانی میں ہے، میں نے حمیر کی جائی حسول کوسلا دیا، کیا کرلی، جاره بی نه تھا، آپ کو اب کیا جاننا ہے یایا؟ یہ میری بے حسی کی کہائی ہے، یہ میری ..... میری رزالت اور ذلالت کی واستان ہے بیمیری عزت مس اور عربم کا تماشا ب، مجه مل يه متانے كا حوصل كيل، مجھ مت يو ميس، والحدمت يو ميس، جه مي بتات كاحوصله مبل ہمت کیل <u>اما</u>۔" وہ اب سر دونوں ہاتھوں من تما مرورى مى \_

" مجمع کھ یاد تہیں، میں کھ یاد تہیں کرنا چاہتی۔" وہ بزیزا رہی تھی، تیمور فکست خوردہ قدموں سے اٹھ کر اغرر کی طرف بڑھ گئے، وہ وایں بیٹی رہی،اب وہ یالکل چپ تھی اور یہ چپ بڑی تاہ کن تابت ہوئی تھی۔

مدشر کہ میری یاداشت کم ہو چک ہے میرے لئے کسی مداکی باز گشت مکن میں تحفظ بھی بھی خود بخو دبی سوجاتا ہے تم دبی ہوتا جو بچھے یاد نیس رہے سناہے!

میری یا داشت مم ہونے سے پہلے مجھے بس تم عی یادرہ کئے تنے!

بیاس سے اگل میج کی بات تھی جب مرید اسے جگانے کے لئے آئیں، وہ آئی ہوئی تھی اس کی آٹھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اوروہ بیڈ یہ کرادکن سے فیک لگائے ہوئے تھی۔

" " حبا! الخوجمي منه ہاتھ دھولو، تيور تمهيں تاشتے کی نيل په بلارہے ہیں۔" رات کی نسبت اب دہ پرسکون تقیں۔

مرینہ نے اس کے لیج کو جانچا اور پھر خاموثی ہے باہرنگل کئیں، وہ ان باپ بٹی کے موڈز کو بجو بیل پارٹ گئیں، وہ ان باپ بٹی کے موڈز کو بجو بیل پارٹ شیس، تیور بھی رات ہے خصہ تھا جبی انہوں نے بھی پوچھا بیل اور اب حبا کی حالت وہ سر جھٹ کراس کے لئے ناشتے کی حالت وہ سر جھٹ کراس کے لئے ناشتے کی خوائی اور خود تیمور کی طرف بڑھ آ کیں گروہ حبا کی مرے میں واخل ہور ہے تیے وہ بھی پچھے جلی کے مرے میں واخل ہور ہے تیے وہ بھی پچھے جلی آ کئیں، اندو کا دو بیٹر کے اس کے جرے کی تاثر ات پیشر بدل گئے تھے، وہ بے روائی اور سر دھ بری جو گئی گئی اور اس کے آ کے ناشتے کی ٹرے میں میم مرید کو نظر آئی تھی اب بھر عائب ہو چکی تی ہوگی تھی، وہ بے روائی اور سر دھ بری جو تیمور کے دی تھی۔ وہ بے روائی اور سر دھ بری جو تیمور کے دی تھی۔ وہ بیل میمور کے دی تھی۔ وہ بے روائی اور سر دھ بری جو تیمی تیمور نے آ گئی اب بیسر عائب ہو چکی تی ہوگی تھی۔ تیمور نے آ گئے بڑھ کراس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی بڑھ کراس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی بڑھ کراس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی بڑھ کراس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی بڑھ کراس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی کو اس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی بڑھ کراس کے سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی کی اس کی سریہ ہاتھ رکھا تو وہ تیمور نے آ گئی ہوگی تھی۔

بلک انتمی ، اس کا چرہ یوں چھے گیا تھا جیسے دیران اجڑی بخرز مین ، آنسو بڑی برق رفاری ہے اس **لل** کے چبرے کو بھگور ہے تھے ، تیمور بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے اے سنیمالنے گئے۔ پایا! ماما ہے کہیں مجھے معاف کر دیں ،

"پاپا! ماما ہے کہیں مجھے معاف کر دیں، ساری غلطیاں سارے گناہ تو میرے ہیں، کی کا کوئی قصور نہیں، نہ آپ کا، نہ ماما کا اور نہ ہی اسید کا۔" وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو یو نچھر ہی تھی۔

''الی یا تمیں نہ کرو، تمہاری طبیعت پہلے ہی تعمیک نہیں ہے۔'' مرینہ نے آگے بڑھ کراہے ساتھ لگالیا، وہ خود پہ ضبط نہیں کرسکی تعمیں، وہ حیا تعمی ان کی بیٹی جس کے لئے انہوں نے ہمیشہ اسید کونظرا عماز کیا تھا، وہ بھی انہیں ساری یا تیں مجمول گئیں۔

تیمور خاموثی ہے باہرنکل گئے، احتساب کے دن شروع ہورہے تھے باوجوداس کے کہ بیہ دنیابدلے کی جگہ نہیں ہے۔

\*\*\*

وقار بوے زور دار طریقے سے ڈاکٹر سلطان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔

'' ڈاکٹر پلیز مجھے بتا کیں وہ کہاں ہے؟''وہ
بچنی ہے مجھٹ پڑنے کو تھے،ان کے چہرے
سے شدید کم و پریشانی کے آٹار نمایاں تھے۔
'' ریلیس وقارا خود کو سنجالیں پلیز۔''
ڈاکٹر سلطان نے آئیس شانوں سے تھام کرکری
پہ بٹھایا اور پھر پانی گلاس میں ڈال کرائیس تھایا،
وہ یانی ہے گئے۔

''جھے بتا ئیں وہ کیماہے؟ وہ تھیک ہے تا؟ وہ آپ کے پاس کیے پہنچا؟'' وہ گلاس ایک طرف رکھ کر چرہے ہوچھنے گئے۔

ماهنامه حنا 2013 نومبر 2013

" مجھے افسوں ہے میں آپ کی کوئی حوصلہ افزاء بات نہیں بتا سکتا، ڈاکٹرز اے ٹر یٹنٹ دے رہے ہیں۔ "وہ آئٹگی سے بولے۔ " ٹر یٹنٹ؟ کیما ٹر یٹنٹ؟ اسے کیا ہوا ہے؟" وہ حواس باختہ ہوگئے۔ " ابھی کے نہیں کہ سکتا۔"

اسے نوفل مادآ حمیا۔

یو کر زمن دل یہ تیری آزرو کے ع

بیٹے ہیں کی غریب زمیندار کی طرح

عجيب محص اب أيك كم كشة ياد بنآ جانا تها اور

ستارااے ماد کرکے نے سرے سے غرھال ہو

كئى، ايك خفيه رازكى ما نكرين كيا تحاده جيسے ستارا

حل عی نہ کر یائی اور وہ زندگی کی جھیڑ میں،

اختلاف تحاظرول تعابكهاب لسي كوسائعي بنانے كا

روا دارہی شرقعا، اس نے سر جھٹک کرسائے ہدی

فائل کھول کی ، مر بہت در تک اسے پھے مجھ نہ آ

اور انٹرکام اٹھا کر جائے کا کہنے لی، جائے بینے

کے بعد اس نے دو تین کاسٹس تمثائے اور اس

وقت وہ کی کرنے کا سوچ رہی می جب اس نے

خریت رق نا،اب کیما ہے وہ؟'' وہ کھڑی ہو کر

ہے۔'' وہ محضر سا کہہ کرایٹے روم کی طرف بڑھ

"سرا آپ بہت دیر لگادی آتے ہوئے،

"ایدمث کروادیا ہے اسے ،ٹریمنٹ جاری

ستارانے بعوراس کے چرے کا جائزہ لیا

تھا، وہ بے حد ڈسٹرپ اور انسر دہ نظر آ رہا تھا،

ستارا کوافسوی نے آن کھیرا، نرم دلی اور جہاسیت

توحیدر پہ حتم می اس نے ایک غیر معلق محص کی

پریشانی اتی سر پر سوار کی تھی کہ شکل سے ظاہر تھا،

وہ اس کے پیچھے جیس کئی تھی بلکہ اس کے لئے

عائے بجبواری،ای وقت انٹرکام نے اٹھا۔

حيدركوا تدرآتے ديكھا، وہ چونك كئ\_

تيز تيز بولق كئ-

اس نے زیر لب نفرت سے کہا

اليامين تما كراس اياكى باتون سے كوئى

انبانوں کے جنگل میں کمو کیا۔

اس کی آنگموں میں جلن ہونے لگی، وہ

'' مرکوں، آپ کو کیے معلوم ہیں، آپ تو اس کے معانے ہیں۔' وقار بلندآ واز بیں بولے۔ '' مگر میں اسے ہینڈ ل نہیں کر رہا، میں نے آپ سے رابطہ کرنے کے لئے آفس آنا تھا جبی نہیں کر سکا، مگر پھر بھی میں آپ کوا تنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، بہت شدید چوفیں آئی ہیں اسے۔'' ڈاکٹر سلطان بہت شدید چوفیں آئی ہیں اسے۔'' ڈاکٹر سلطان موگرا

\*\*

حیدرتا حال مبیں لوٹا تھا، جس کی وجہ سے ستارا نے آج کے ڈے ٹائمنگ کی ساری ملاقاتیں ملتوی کر دی تھیں اور اس وقت سینی یریشان موری تھی مہلی ہات تو سے کہ وہ اجلبی جانے س حال من تعاجمے حیدراستال کے کر حمیا تھا اور دوسري يريشان كن بات "مصب شاه" تها، كو کہ بات اتنی آ کے میں بڑھی تھی، مر ذہن میں جگہ بنا رہی تھی اور ذہن مسلسل اس کے متعلق موہے جارہا تھا،اس نے بیتو ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک بارمصب شاہ سے ضرور لمنا تھا، مر اس وقت وہ بیموج رعی می کدا ہے مصب سے کیا یا تیں کرنا ہیں، ایک بات تو صاف تھی کہ وہ اے نوفل کے بارے میں ضرور بتائے کی ملکن ا ملے بی مع اس نے سر جھنگ دیا، نوفل کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ اے کس رہتے ہے متعارف کروائی اور اس خیال کے ساتھ ہی

" چائے کے لئے شکریہ، مس ستارا، پلیز وس منٹ بعد تشریف لائے گا، جھے آپ سے ایک ضروری بات کرناہے۔" حیدر کہدر ہاتھا۔ "او کے سر!" اس نے حامی بحری اورفون بند کردیا۔

ٹھیک دس منٹ بعد وہ حیدر کے آفس میں وجودتھی۔

"میں آپ ہے معصب بھائی کے بارے میں بات کرنا جا ہتا ہوں۔" حیدر نے بات شروع کی ستارائے شیطتے ہوئے اس کا چرہ دیکھا جس پراز حد سنجیدگی طاری تھی۔

''کیسی بات؟'' وہ پوچینے آئی۔ '' وہ آپ سے ملنا جا ہتے ہیں ، کیونکہ آپ کے بابائے بھی ممی سے یہی کہا ہے کہ فیصلہ کمل طور پر آپ کا بوم محالی کی ایم نے میں موجی آپ اس

طور پرآپ کا ہوگا،تو کیا بہتر نہ ہوگا کہ آپ اور بھائی مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ لے کیں۔"وہ شاکشتگی و وقار سے کہنے لگا، ستارا خاموثی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

''ویسے تو بہاں اس آفس میں بھی بات ہو سکتی ہے گرمیرے خیال سے یہ ماحول کوئی اتنا زیز ن البیل نہیں ہے، آگر آپ کوسوٹ البیل لگے تو تسی بھی جگہ، مائنڈ مت کیجئے گا، میری مراد کسی ڈیٹ سے نہیں میں تو صرف تحسیشن دے رہا ہوں۔'' وہ سکرایا۔

" مجھے آپ سے اتفاق ہے۔" ستارانے

" مشکرید، ایبای اتفاق کوئی اگرانڈ و پاک کے خداکرات میں ہوا ہوتا تو آپ یقین کریں اب تک ہمارے بہت سے تجارتی اور سفارتی مساکل عل ہو تھے ہوتے۔" وہ فکلفتہ حراجی سے پولا،ستارامسکرادی۔

اورا مکلے دن جباس نے آفس میں قدم

پھیر کر بگ بیمل پہر کھا۔

دو کیسی ہیں آپ؟ "وہ شائنگی سے پوچھ رہا
تھا۔

دو فائن۔ "اس نے اپ آفس ٹیمل پہرٹری
اشیاء کوخواہ خواہ دوبارہ درست کر کے رکھنا شروع
کر دیا، دہ خود کو پہ بادر کروائے میں ناکام تھی کہ
اس مخص کی موجود کی ہے متاثر نہیں تھی۔

اس مخص کی موجود کی ہے متاثر نہیں تھی۔

دیات کرنا تھی آپ ہے۔ "وہ اس کی نظر

رکھا تو معصب شاہ وہاں پہلے سے تشریف قرما 🔃

"و عليم السلام!" ستارا نے جیزی سے نظر

تھے، وہ حیران رہ گئ، بہترین تھری پیں میں وہ

"البلام عليم!" ده اتھ کھڑا ہوا۔

كونى يرفيكك برنس مين نظراً تا تما\_

اندازی کومسوس کرتا بولا تھا۔

"جھے بھی۔" ستارا نے بے ساختگی ہے
کہتے ہوئے اسے دیکھا، وہ ہولے ہے مسکرا دیا
ادراس بل اس کی سبز آنکھیں جگرگا اٹھی تھیں۔

"دیگر یہاں نہیں ،کسی پرسکون جگہ پر جہاں
کوئی مداخلت نہ ہو۔" اس نے کہا۔
"دیر جگہ بھی پرسکون ہے۔" ستارا کونا معلوم

کوں پرالگاتھا۔ ''مگر میں کمفر ٹیبل نہیں ہوں۔'' مصب نے آ ہٹگی سے کہا،ستارا جیپ می ہوگئی۔ ''میں سرسے بات کرلوں۔'' وہ اٹھ کھڑی

"ضرور ..... ویے میں حیدر سے بات کر چکا ہول۔"مصب نے بتایا تو وہ سر ہلاتی ہوئے حیدرکے آفس کی طرف بڑھ گئی۔

کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک پارک میں موجود تھے، جو کہوا کگ ڈسٹیس پہتھا، موسم میں ختل تھی، ستارا نے کرم شال مضبوطی سے لپیٹ لی، وہ دونوں درختوں کے درمیان تہل رہے

١

ماهناس هنا 🖽 نومير 2013

ماهاب هنا 💬 نومبر 2013

الٹے ہاتھ کا تھٹر مارا تھاا ہے، حیانے لیکفت بہت عجیب محرکت کی اس نے دولوں ہاتھوں سے اسید کا کالر جکڑ لیا،اس کے دونوں ہاتھ کرزر ہے ل " مجھے اٹی اوقات یاد ہے، کم ذرا اپنے مربیان میں بھی جما تک لو۔'' وہ بول رہی می اور

آنسوبا ختيار كالول په بهدر به تيے۔ · · كياتم وه اسيد مصطفيٰ بهوجوعالمكيرانسانيت کی بات کرتا تھا، محبت کاعلمبردار تھا اور اخلاص و ایارکا پیکرتما، می ذیل مول، تعنیال مول، ب غيريت مول، من مانتي مول، بال مول مرتم كيا مو؟ جمل بيرسوطا ہے۔"

اسیدنظرین اس یہ جائے اس کی ہاتھی س رہا تھا، اس کے چیرے کے تاثرات بہت عجیب ہتے، یوں جیسے کوئی اجبی سرزمینوں یہ جا تھلے یا پھر کزری مدیوں کے قصے سے تو جرت زدو رہ جائے، چراس کے تاثرات بدل مے، اس کے چرے پرایک بےروح درعرے کی می تکری جما کئی، اس نے اینے کر بیان یہ رکھے اس کے ہاتھ کوانے ہا میں ہاتھ سے جکڑا اور جھلکے سے میکھے ہٹا دیا، شدیدترین نفرت کی لہرنے اس کے ذہن کومفلوج کر دیا تھااس نے حیا کو دیکھا،اس حیا کوجس کے چھیے اس نے اپنی زندگی اجاز ڈالی تھی، پھراس کے بھلے چیرے کواور پھراس کے کرزتے وجود کواور پھراس یہ بل پڑا، اس نے حیا کے چرے بروزے یاتھ ماراءاس کے ہاتھ کی ضرب حبا کے ناک یہ کی اور خون بہنے لگا، وو کرب سے چلالی ، وہ بے رحمی سے اسے مارنے

" مجمع مجمد ما دكيس اليل ما وكرنا حابتا ش، اكرتم نے دوبارہ جھے سے اس طرح كى ياتيں کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔

ربط سوچوں کے ساتھ خود کو بیٹر یہ کرا دیا اور آ تھیں بند کرلیں اور اسیدایک بار پھراس کے یاس تعاوه بے حدیر بیٹان می۔

"مم اتن درے کوں آئے ہو؟ تم کبال تے؟" وہ محصلے جار تمنوں سے پاکلوں کی مرح اس كانتظار كررى في اس وقت رات كاليك خ رہاتھا، اسید نے چی ہوئی ایک نظراس پیڈالی اور آ کے برصے لگا۔

" خدا کے لئے کچھ تو پتاؤ۔" وہ پھر بے بولی مى اسد نے ایک کے کے لئے این اندر تع شدہ غصے اور تغرت کو دیکھا اور دوسرے ہی کمجے

"جھے سے سوال کرتی ہو، ہوتی کون ہو بولو؟ كيا؟" ايك زيردست وعي سے وہ لا كمرا كر و دیوارے شرائی اور پھر نیے کر کئی۔

"میں تہاری بوی موں، ساتم نے، حق ر متی ہوں تم سے یو جھنے کا۔' وہ بلند آواز میں چلانی می اسید کی آنکموں میں یک بیک خون از

"بیوی؟ حق؟" وه استهزائیه بنیا اور پھر محمنوں کے بل جمک کراہی کے بال سمی میں جکڑ کے،وہ اذیت سے بلبلااتھی۔

" میں تمہارے جیسی عورت کو یا ندی بھی نہ مناؤل اورثم بيوى بنتے چل مواور حق؟"اس نے أمر خد ليج من كت بوئ اس كم بالول كو مینچاوہ یکٹی پڑی،اسیدنے اس کے منہ یہ تھوک

' بیرحق ہے تمہارا۔'' وہ تذکیل ولو ہین ہے مجرای تی ادراس کی آعموں میں زندگی کی جوت

'جھ سے سوال کرنے کی جرأت کیے ہوئی مهیں، ان اوقات یاد رکھو۔" اس نے اس یار

''اس سوال کا جواب میں آپ کو انجی نہیں دے سکتا۔"وہ فکھنتہ مزاجی سے بولا۔ "كيامطلب؟"

"اس کا موقع بیریس ہے، تھوڑا انظار کرنا را ے کا آپ کو۔" وہ اس بار سکرایا، سارا جو برے دھیان سے اسے دیکھ رہی می میدم خفیف

''ستارا! حقیقت بیہ کہ میں جو پھھ آپ كے لئے محسول كرتا ہول اسے بيان كرتے ہے قاصر موں ، مر من آب كوا بنانا جا بتا موں ، آپ كو ہم سفرینانا جا ہتا ہوں اور اس کے لئے مجھے اس ے کوئی فرق میں بڑتا کہ آپ کا ماضی کیا تھا۔"وہ

"اجها-"ستارا كيلول په طنزيد محرا مث

'' کیا اس بات ہے بھی کوئی فرق کہیں یڑے گا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔'' اس نے مصب کا رنگ بدلتے ویکھا، وہ دھوال وحوال چرے سے اس کی طرف دیکمارو حمیا۔

كيا ہے جو ايك تحص مارا جيس موا کار جنوں میں کس کا خمارہ کیل ہوا اک عمر دسترس میں ہماری رہا ہے وہ انسوس اس کے دل یہ اجارہ مہیں ہوا وہ بوی دیرے کھڑ کی میں کھڑی می اے ابلام آباد آئے دو ماہ ہو بھے تھے، اب تو ایسے سلسل ہے رونا بھی نہ آنا تھا، اتنا رو چی ھی، اسیدنے بلٹ کر کوئی خبر نہ لی تھی، بلکہ اس نے تو

شایدشکر کیا تما، وہ تو جیسے تک اسے منحوں ومصیبت

بداحساس بہت جان لیوا تھا،اس نے بے

"آب میری اس جرأت پر جھے سے تھا ہیں ستارا؟" معصب كالجزيه كمال كا تقاء ستاراني چونک کراہے دیکھا وہ بالکل سیدھ میں دیکھ رہا

" آپ آس جا رہے تھے؟" ستارا نے یات بدلنے کے لئے یو جھا۔ "جي" و مختفر أبولا \_

" جھے آپ کے اس اجا مک قیعلے کی کوئی مجر جھیل آئی۔"ستارائے کہا،اس کے لیے میں

مکیا بیہ وجہ کافی جیس کہ میں آپ کو اپنانا جا ہتا ہوں۔ "وہ مضبوط کیج میں بولا ،ستارااہ

آپ میرے بارے میں کتا جانے ہیں؟"وہ عجیب سے اعداز میں بولی۔ "كيا مطلب؟"وهاس كيسوال يدجران

"سرنے آپ کو بہتو بتایا ہو گا کیہ میں ڈائيورسيڈ ہوں۔'' دہ سياٹ انداز ميں بولي هي۔ " مجھے اس سے فرق کیس پڑتا۔" وہ بے

" كيون؟"اس كالبجيتد موا\_

وہ اسے جواب دینے کی بجائے سامنے و مکھنا رہا، خاموتی کے اس طویل و تقفے میں وہ دونوں خنگ ہوں یہ چلتے رہے، پھرستارا تھک کر ایک بیج بر بین کی مصب نے بھی اس کی تعلید کی

"بہت ی باتوں کے جوایات ضروری ہیں ہوتے۔"مصب نے آ ہطلی سے کہا، خاموثی کا وقفەتۇٹ كىياپ

"مجھ سے شادی کیوں کرنا جاہتے ہیں

ماهاب حنا (17) نومبر (2013

C

C

وہ کھٹنوں میں منہ چھیا کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہیجھے کو کھسک رہی تھی، وہ ہاتھ اس یہ اٹھ رہے تھے جن کی جاہ میں ایں نے سب پچھ خاکِ میں ملادیا تھا، وہ چیچے ہولی ہوئی دیوار سے

''بس کرو، خدا کے لئے بس کرو، مجھےمت مارو\_' وه بلک ری تھی مگروہ خدا کہیں تھا جومعاف كرديتا، وه توبس ايك انسان تھا، كم ظرف انسان جوبدلہ لینے کی تاک میں رہتاہے۔

" کیوں معاف کر دول؟ کیسے معاف کر ود ن؟ تم نے کیا تھا؟ تہارے باپ نے کیا تھا؟''وہ بے قابوہور ہاتھا۔

''میراایک رشته تفاوه بھی تم نے چھین لیا، میری ماں، میرا یقین کھو دِیا میں نے ، اب بلاؤ ایے مال باب کو، ان سے کہوتم کو بچا میں بلاؤ، میں ویکھنا ہوں بہاں مہیں کون بچائے آتا ہے؟ کون روکتا ہے میرے ہاتھ؟" وہ نفرت سے زہریلا ہورہا تھا، حبا کے ناک اور منہ سے خون

اما! یایا.....!" وہ روری میں ،اذیت سے تڈھال ہور تی تھی مرکوئی اسے بچائے ہیں آیا تھا، پھراس نے بھی خود کو بچانے کی جدو جہد ترک کر کے ممل طور بر مزاحت چھوڑ دی۔

"الله .....رجم-"اس كى اتھ كا ہوئے شہنوں کی مانند بنچے گر گئے ،اس کا رنگ زرد پڑ گیا

''اگرتم نے دوبارہ بکواس کرنے کی کوشش کی نا تو زبان مینی لول گا۔ ' وہ وارنگ دے رہا تھا، وہ سکتی رہی۔

· 'تم خدانبیں ہو؟'' وہ بمشکل بول یا کی تھی۔ '' کھیک کہاتم نے۔'' وہ وحشانہ انداز میں

'' میں خداجیں ہوں مرتبہارے اختیارات میرے باس ہیں، تم مجبور ہو، بے بس اور بے چارہ بھی۔''اس نے رعونت سے کہتے ہوئے اس کی پہلیوں میں مختو کر ماری، وہ درد سے چلائی دہری می ہوئی، لوگوں نے عیسی کوصلیب یہ چ حا دیا تھا وہ تو کسی قطار شار میں ہی نہ تھی، اس کے آنسو، آبي ، التجاني سب بالرحيل-

"ما، یایا کہاں ہیں آپ، میرے یاس آئيں مجھے بتا میں میں کیا کروں، مجھے بحا میں، یایا مجھے بیا لیں مایا دیکھیں میرا خون بہہ رہا ہے۔'' وہ آیخ خون آلود چرے یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وحشت زدہ ہو کر چلا رہی تھی، اس کی سالیں پھول رہی تھی، وہ بے حد خونز دہ تھی، اس کی تشکسل سے کو مجنے والی چینوں نے ماحول کو یکدم بدل دیا تما، دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور محر دھاڑ کی آواز سے درِوازہ کھلا اور مرینہ خانم، تیمورا حرکے ساتھ اندر

تیوراحد کا دم تو و ہے ہی آج کل حلق میں ا نکار ہتا تھا، اب جو درواز ہ کھول کروہ اندر داخل ہوئے تو حیا کی حالت بے صد خراب تھی ، عالبًا اس نے کوئی خوفٹاک، ڈراؤ تا خواب دیکھا تھا، وہ بے ساختداس كي طرف بزھے اور اے ساتھ لگاليا، وويبيل جانتے تھے کہ پینواب کی تھا۔

"حیا! کیا ہوا بیٹا؟ ویکھو میں تہارے یا*س* مول، کوئی برا خواب دیکھا ہے؟" وہ زور زور ہےروری حی۔

"يايا اس في مجھ بہت مارا ب، ديليس ميرے چرے سے خون بہدرہا ہے، اس سے الہیں مجھے معاف کر دے مجھے مت مارے اور لتني سزا دے گا وہ مجھے، میں مر جاؤں کی <u>یا یا</u> ہ

مامامه حنا 🖽 نومبر 2013

وہ آجائے گا، وہ آپ کوجی مارے گا، وہ کی سے

" کوئی جیس بہاں ہر، میں کبدر ہاہوں تا؟" تیور احمر اے مجھوڑ کر بولے تھے، مرحیا ای طرح روتی جاری می۔

منے يا بوء آ جائے گا، وہ كبتا بي مرادر برصورت اور ..... وه جيكيال لے ري مي اوراس كاساراجم لرزر باتفااور حباتيمور ياكل موافي-جن باتمول نے بھی اے مہلکسو کی دلدل سے باہر تھینیا تھا آئیں ہاتھوں نے اسے ذات کی کمانی میں دکھادے دیا تھا۔

اے ایل جھ یہ رس کھائے، جھ یہ رم کرے، ووان سے لیٹ کر می اری می مریند ساکت ی مرى سي ماكالفاظ الله الله يقين تقر " من آب کے یاں موں حیامیری نی اس نے میں مارا آب کو،اسید یہال میں ہے، المحمو من آب کے باس ہوں۔" وہ اسے کی ا دے رہے تھے مرحبا کی وحشت سی طور کم نہ ہوئی

"وه ميس ب، جمع يا بوه ادهرى ب میں ڈرتا، وہ اللہ سے بھی میں ڈرتا، وہ سب کو اروے کا وہ سب کھم کردے گا، ایا آپ ميس جائي، جائي طي جائي، شاس کہوں کی دہ جھے مار لے،آپ کو پھی نہ کیے،آپ والل يهال عـ"وه بنيالي اعداد من وكري می مریند یوں اے دیکھری میں جھے آج مہلی باراس سے متعارف ہوتی موں، وہ بری عجیب الم من كررى كى، وه كهدى كى كداسد نا ا ارا، نامکن به بھلا کیے ہوسکتا تھا، تو کیا تیموراحمہ فیک کتے تھے،ان کا ذہن سائیں سائیں کررہا

"وو يبيل ب، آب جوث بولت بي

پاک سوسائل فات کام کی مختلی ا پی فلمهاک سوسائل فات کام کے فلگی کیا ہے۔ = UNULUE

 پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز 💠 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر بو یو ہرای کک آن لائن پڑھنے ہریوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنے کے سائزوں میں ایلوڈ تگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن .

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں اؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ابن صفی کی مکمل رینج

﴿ ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیبے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

ماهنامه هنا الله نومبر 2013

 $\Delta \Delta \Delta$ 

آب کے لئے کوئی اچی خرمیں ہے، ہم نے شاہ

بخت كاثر يمنك كرديا ب، مكراس كي حالت .....

ۋاكىرسلطان كى بات ادمورى رەكى-

"وقارا مجھے افسول ہے کہ میرے یاس

"ایے ہوا کیا ہے؟" وقارنے ان کی بات

"دو Ribs و تح مولى بين، دايال ع

شدیدزمی تما، چیک اپ کے بعدیا جلا کے فریخر

ہے اور چھوٹے موٹے ان گنت زخم ہیں مر

چرے کو خاص طور برنشانہ بنایا حمیا ہے، جس کی

وجدے اس کی با میں آ کوشد بدما ر مولی ہے ہو

سكا إلى عاس كى آئى ساميك يديمي الزيزا

ہو مراس کا مح اعدازہ زخم بحرنے کے بعد مل میں

معائے سے علی لگایا جا سے گا، باقی اس باب کو

مینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسے بہت پروجستل

طریقے سے مارا کیا ہے ورند کم از کم چرے کو

نشانه خاص طور يركبيس بنايا جاسكنا-" واكثر سلطان

خاموش ہو گئے، وقار خالی تظروں سے الہیں

''کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک

کیے کرسکتا ہے ڈاکٹر، جب کہ ہماری کی کے

ساتھ کوئی دسمنی جی میں ہے۔" وہ دین طور پر ممل

خالی ہو چکے تھے، انہیں بالکل مجھ نہیں آ ری تھی کہ

وو کیےری ایک کریں، شدیداعمالی دھکےنے

البیں سوچے بھینے کی ملاحیت سے بالکل معذور کر

دیا تھا، سس وی کے اس کمے میں انہوں نے بے

اختیار سوجا کہ ہیں بہ علینہ کو معٹر مارنے اور اس

کے بعد طارق معل ہے اپنی ذات آمیز تو بین کا

ردمل و میں تمااوراس موج کے ذہن میں آئے

کے بعد چند محول کوتک وہ مجم سوچے کے قابل نہ

رے تھے، مر مر انہوں نے سر جھنگ دیا، ایا

ممکن بی نہ تھا، شاہ بخت خود کو کیے تکلیف دے سکتا تھا؟ اور پھر بھلا وہ خود کیے؟

وہ پھرائے ہوئے سے وہاں سے اتھے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں فی الحال شاہ بخت سے طنے سے منع کردیا تھا، وہ کوری ڈور میں تھے جب انہیں "دمخل ہاؤی" انفارم کرنے کا خیال آیا، انہوں نے جیزی سے بیل فون ٹکالا اور کھر کا نمبر ڈاکل کرنا چاہا گر اسی وقت کی نے ان کے کندھے یہ ہاتھ رکھا، وہ بے ساختہ مڑے اور ایٹ سامنے ڈاکٹر حیدر عباس شاہ کو پایا۔ ایپ سامنے ڈاکٹر حیدر عباس شاہ کو پایا۔ "دہ حیدر! آپ یہاں؟۔" وہ جیران

" فی کیے ہیں آپ؟" حید ان سے معافی کرنے لگا۔

''میں ٹھیک ہوں اور آپ؟'' ''میں تی شاہ بخت کو بہاں لے کر آیا ہوں۔''حیدرنے کہا، وقارچونک گئے۔ ''آن کا مطلب وہ آپ کرک تھے الان

"آب؟ كيا مطلب وه آپ كوكدهم ملا اور به كيا كوئى اليميدن تعا؟ كمر داكرزتو كهدرب تع كداس پرتشدد كيا كيا ب تو پر ..... به كيا؟" وقاراضطراب مين بولتے كئے۔

روب من برسب ہیں۔ اس میں ہوت ہے وہ سرک برائی افراق میں خود بیل جانا، جھے وہ سرک برائی گاڑی میں پڑا ہوا ملا تھا اور تب تک جھے خود کوئی آئیڈ یا نہیں تھا کہ بیشاہ بخت بھی ہوسکتا ہے، میں اسے یہاں لے آیا بیاس کا والٹ اور بیل نون ۔'' حیدر نے مختر الفاظ میں بتایا، دونوں چڑیں وقار کے ہاتھ میں تھا کیں اور والہی کے لئے برتو لے، وقار نے نور آاس کے شانے یہ ہاتھ رکھ کرا ہے وقار دیا۔

" پلیز حید! رکیں بات سیں، مجھے آپ سے کچھ جانتا ہے۔" وقارنے کہا۔ "کیا جانتا ہے آپ کو؟" حیدر کا لہجہ نا قابل

قہم ساتھا۔ "وہ سب جو آپ جائے

'''وو سب جو آپ جانتے ہیں، تضیلات کے ساتھ۔'' وقارنے فورا کہا۔

" تضيلات مرف وہ بی ہیں جو بی آپ و ہتا چکا ہوں، ہیں اس کے علادہ اور پہت اہم ملاقا تی چلا ہوں، ہیں اپنا کلینک اور بہت اہم ملاقا تی چھوکر بہاں آیا تھا۔" حیدر کے اعراز ہیں محسوں کی جانے والی سردمہری تھی، وہ وقار کو پچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بی آگے بڑھ گیا، وقار چنو کمے اس طرح کمڑے دہے پھر سر جھنگ کرنظر ہاتھ میں تھاہے والب اور موہائل پر مرکوز کر دی، والب کی حلاقی خاصی کہا بخش دی تھی کیونکہ اس ہیں سب پچھموجود تھا جبکہ موہائل کو پچ کرتے ہی اس کی اسکرین پہ بیڑی لوکاسکٹل آگیا تھا، انہوں میں سب پچھموجود تھا جبکہ موہائل کو پچ کرتے ہی اس کی اسکرین پہ بیڑی لوکاسکٹل آگیا تھا، انہوں جیب تھا، اسکرین پہ بیڑی لوکاسکٹل آگیا تھا، انہوں جیب تھا، اسکرین پہ بیڑی وراڑیں اور ان کے چیب تھا، اسکرین پہ بیٹی دراڑیں اور ان کے چیب تھا، اسکرین پہ بیٹی دراڑیں اور ان کے چیب تھا، اسکرین پہ بیٹی دراڑیں اور ان کے

اس قدر شدید بریشانی کے عالم میں بھی ان کے لیوں پہ پھیکی مسکراہت آگئی، تو آخران کا اندازہ درست لکلا تھا، شاہ بخت کے سل فون میں علینہ کی تصویر کا مقصد کیا ہوسکتا تھا یہ کوئی مہم بات نہ تھی جس کے معنی ڈھوٹھ نے میں انہیں وقت لگا، سر جھنگ کرانہوں نے دونوں چڑیں پاکش میں شوکس کرآ مے بڑھ گئے، شاہ بخت کو ہوش آئے میں دیر تھی اور وہ اس کی موجودہ کنڈیشن کے حوالے سے ڈاکٹر سلطان سے کچھ ڈسکش کرنا

\*\*\*

مر مرد مرد "كول چوك كول محة مصب شاه؟" متاراني بدى طورينظرول سےاسے ديكھا، چھ لحول كے لئے محسب كوخودكوسنمالنا نامكن لگا تا

مر پراس کی مضبوط قوت ارادی کام آئی تھی، اس کے چبرے کے تاثرات یک بیک کنرول میں آئے تھے، وہ جب بولا تو اس کا لہجہ کمپودڈ تھا۔ "کیا جس جان سکتا ہوں کہ وہ کون ہے؟" معصب نے آ اسکی سے کہا۔

" " اور ویسے بھی میں ہی آپ کو کیوں بتاؤں؟" ستارا کے اعداز میں عیکھا پن در آیا، مصب کارنگ یمیکارد کیا۔

" تھیک تب پگر آپ کی شادی ان سے کیوں نہ ہوسکی؟" مصب نے دوسرا سوال کیا تھا۔

''یہ میرا ذاتی مئلہ ہے۔'' ستارا نے دو ٹوک کہا۔

"اور میں آپ کے ذاتی مسائل میں شامل ہونا جاہتا ہوں ستارا!" معصب نے سر کوئی میں کہا، ستارا کا رنگ بدل کیا، وہ تڑپ کرا ہی جگہ سے اٹھ کھٹری ہوئی۔

'' پلیز .....ششاپ ''اس کی آواز خاصی بلند تقی۔

"او کے محراس شادی سے انکار کی یہ وجہ یعنی قابل قبول نہیں ہے۔" معصب کے اعداز میں تطعیت تھی، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

"مرمرے خیال میں بیروجہ کافی ہے۔" ستارائے تیزی ہے کہا۔

"کون ی وجہ؟ کیا یہ کہ آپ کی اور سے مجت کرتی ہیں کر میرے گئے یہ وجہ کائی ہے کہ شی آپ سے محت کرتا ہوں۔" معصب کا لہجہ پہلے ہے بھی ذیادہ تطعیت بحرا تھا یوں بیسے وہ ستارا کے بیان کو بالکل غیرا ہم مجمتا ہو،اس طرح مسلما ظہاراور بلند آواز میں کمے محتے الفاظ نے مستارا کارنگ مرخ کردیا تھا۔

د جمر میرے لئے بیا ہم نہیں ہے۔''وہ بلند اللہ واز میں بولی۔ واز میں بولی۔

معصب نے ہونٹ میٹی کرایے اعروالم کے ہوئے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، محر پھر جیسے بھٹ سائمیا۔

" '' تو آپ ئے لئے کون اہم ہے وہ مخص جو آپ کا ہو ہی نہ سکا، آپ کا ایکس ہز بینڈ؟'' معصب کالجبا کساتا ہوا تھا۔

'' فوون نیل می، مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتیں آپ، یہ بتا کر کہ آپ ابھی تک، کہ آپ ابھی تک اس…''

"فلا ..... بالكل فليد" ستارا نے بعد غصر من اس كى بايت كائى تعى \_

المسلم ا

"کیا مطلب؟"مصب جران رہ کیا۔
"ہاں کی تی ہے، میں نے اے دیکھا
تہیں کر میں اس سے محبت کرتی ہوں، یی تی
ہے کہ میں نوفل صدیق سے محبت کرتی ہوں، اس
اس بات کا احساس کمتری تھا کہ وہ نیگرو ہے اور وہ
کی جرب سائے تیں آیا، گرکیا یہ بات محبت
کے لئے کائی نیس کہ میں نے اس کا ول دیکھا جو
سونے جیسا تھا، ہمارے درمیان صرف آواز کا
رشتہ تھا، شاید آپ کو یہ بات بے وقو فانہ گئے گر
ایک نا قابل حلائی نقصان پہنچانا جا ہتا تھا، گر

ماهنامه هنا ( الله نومبر 2013

ماهنامه هنا 🖽 تومير 2013

''هِم بهتِ النجي طرح جانتي مون آپ جيےمردول كى لبرلى-"وه دوبدو بولى-"مبرحال میں اس پر بوزل کو والی میں لےرہا۔ "مصب كاائداز فيملدكن تھا۔ "آپ کا دماع خراب مو چکا ہے۔" وہ "اطلاع كاشكرىيد، چانا مول اوراميد ب

اب مزيد و في نياميل مو كار" وه بهت يرسكون اعداز میں کہتا کیے لیے ڈی محرتا وہاں سے لکا علا کمیا ، ہٹ دھری کی انتہا تھی ،ستاراس کی کھڑی

لنا كر ہر چے منول محتق كى راہ ميں ہم اس بوے میں آج خود کو برباد و کھے کر وو آئینے کے آئے کھڑی بال بناری می، اس نے کدموں سے تیج آتے بال درمیان سے ما تک نکال کراطراف میں ڈال دیے، چند کیے ووای طرح کمڑی رہی مجراس نے چھموج کر فاؤغريش الماليا، ووہاتھوں كى مدد سے اس نے اہے سارے چرے یہ فاوٹریشن پھیلایا اور پھر چە كى رك كرك اسك اشالى، يدايك شوخ مرح رتك كاشير تقاءاس في لي استك مونول یہ پھیری اور پھر پھے اور ڈھوٹھ نے لی واس باراس نے کا جل متخب کیا تھا،ایس نے اسے اسموں میں لگایا اور مجر جیسے تیاری ممل مجھ کر ہاتھ چھوڑ کر سيدحي موتى اورآئينے من غورے اپنا جائز وليا، اناڑی ین سے پھیلایا کمیا فاؤٹریشن اس کے چرے کے گہرے حلتوں اور سانولی رحکت کو چمیانے میں ناکام مو حمیا تھا، یوں نظر آنا تھا کہ و مرساری سفیدی برخ رتک نگادیا گیا ہو۔ "بدمورت "اس كاعرر بازكشت مونى

اس نے کرزتے ہوئے ہاتھوں سے اینے مون رکز ڈالے، مرح شیڈ سارے چرے ہے مجیل کمیا، اس نے غور سے ایک بار پھر اینے سارے وجود کا جائزہ لیا اور پھراہے ایے ہیت بدلتے وجود سے خوف محسوس ہوا تھا، بے بناہ خوف،اس کی ریزه کی بڈی میں ایک سردلبر دوڑ كى، كيا موتے والا تھا؟ ايك اور وجود اس دنيا مِن آنے والا تھا، اس جیسا .....؟ وہ واش جیس کی طرف بوھ کی اوک بحر بحر یائی چیرے پہ ڈالتے موئے اس نے وہ ساری دعا میں یاد کرنے کی

اس نے اللہ سے کہا تھا اسے بیٹا جا ہے، بالكل اسيد جبيها خوبصورت، اس نے كہا تھا كه وہ جانتی ہے اللہ مجھ سے محبت میں کرتا مروہ اسید ے تو بیار کرتا ہے اور اسد کو بھی تو بیٹے کی خواہش یں ہو کی اور وہ جانتی ہے اللہ اسید کی خوا ہش ضرور بوری کرے گا اور بالمیں کیوں مراسے یقین تھا کهاس کی بیددعا ضرور بوری ہو گی آخر ہیا سید کا معالمة تماءاس نے چرو ہو چھااور باہرآ گئی۔ رات سے اسد عرآیا مواتھا، وولان کی

کوشش کی جواس ساری چونیفن میں وہ مانتی ری

طرف آنی تو و ہاں کوئی تہیں تھادہ بلکی ہی حتلی محسوں كرك وبال بين كئ ، كهددر بعداس في قدمول کی جایسی، وہ اسد تھا، وہ اس کے برابر آ کر

"حبا مجمع تميارے والے سے بہت یریشان ہیں۔' وہ آہشلی سے کہدرہا تھا، حیانے اس کے چرے کو دیکھا اور اسے شبہ ہوا کہ اس میں اسید کی مشابہت می ، اس کو بے ساختہ خوف محسوس ہوا، وہ وہال سے طلے جانا حابق می مر، اس نے دوبارہ اسد کا چرہ بیس دیکھا۔ " كيول بريشان بين؟" اے الى آواز

" تم جانتی ہو بہت انچی طرح ، اپنی حالت دیکھواورروغین دیکھو، سارا دان تم کمرے میں بند رئتی مو اور ساری رات جائتی رئتی مو- "اسد ریانی سے کمدرہا تھا حبا کا چرہ بالکل تا ترات ے عاری رہا، اے اس بات یہ حرت می کداسد کواس کی قکر می؟ کیوں می بھلا؟ وہ اس کا کیا لگتا

"رات كونينوليس آئي-"حباف كها-" كول؟" ووحران موا-''ڈرلگا ہے۔'' وہ بدستور سامنے دیک*ھ*ر

مس چر کا ڈر؟" "آدم ذادكا ڈر۔" ''تم یا کل ہو۔''اسد چلاا **نم**ا۔

"كس طرح كى يا تيس كردى مو؟" "جوآب نے یو جھامی نے بتادیا۔" "حبالا يك بات يوجيون؟ مج بناناء"

" خمبارا اور اسید کا جھڑا کس بات پر ہوا 🚭

"جمكرا؟ ماري ملح بي كب محي؟" "كيا مطلب، مجھےمت بتاؤ، كيا ميں كييں جانياتم دونول مي لتني الحجي اغرراسيند تك مي اور کیسے وہ تمہاری فکر میں مراجا تا تھا۔" " ہرانسان اپنی بقا کے گئے دوسرے کو مار سكتا ب، اى وجد عقو دفاع من كيا جانے والا

مل مجي معاف ہوجاتا ہے۔" "تم كبنا كيا جائى مو؟" اسد كا عربي كونى هنى سى بحى تقى -" آپ کیا جانتا جا ہیں؟"

وہ میرے سامنے مبل آیا۔" ستارا چرہ ہاتھوں ے ڈھانپ کرروٹی چلی گئی،مصب ایک کمح کے لئے کھ بول نہ کا۔ "اوه ..... آئم سوري .... ميس في آپ كو

مرث كياب وه ي حدافرده موا تها-"الساوك\_"ستارانے كال يو تحميے-" تفک ہے میں مانتاہوں کہ آپ تھیک کہد ری ہیں مراس کے باوجود بھی آپ اینے ساتھ غلا کر ری ہیں، جس کو بھی آپ نے دیکھا تہیں جو پائيس كہال ہاور ہے بھى يائيس ،كون جانتا ے؟"مصبكااعدازكراتھا۔

" پلیز ـ" ستارانے فوراً اسے ٹوک دیا۔ "تو اب آپ کیا جائت ہیں؟ میں اپنا ر بوزل وایس لے لول؟ "مصب نے بوجھا۔ " ظِلمِرب، وولا يرواني سے بولى -"ایکسکوزی، یهال کیالکعاہے؟"مصب فااشتعال دوبارہ لوٹ آیا تھااس نے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔

" کیا بہ لکھا ہے کہ میں بے وقوف ہول، یا يا كل نظرة تا مول آب كو؟ تجصيد باوركروانا عامى میں آپ کہ آپ بھے سے اس کئے شادی میں کر سلتیں کیونکہ آپ سی اور کے ساتھ انوالو ہیں، مجے اس سے فرق میں بڑتا سارا ماہم، میرے لے بیاہم ہے کہ میں کیا جا ہتا ہوں؟" وہ بے صد خودغرض ہو کیا تھا۔

"لكن آب إيبا كيے كر كتے إين؟ ايك ایے خص کے ساتھ زعر کی کیے گزاری جاسکتی ہے جوآب سے محبت عی جیس کرتا۔"وہ بلبلا کر ہوئی

'' ہالکام کزاری جاعتی ہے، میں ایک لبرل مرد ہوں ،کوئی جاہل اور کم ظرف آ دی بیش ہوں۔" وواس بارطنزيه بولا تعا-

ماهناه هنا 📆 نومبر 2013

''مِس بہ جاننا چاہتا ہوں کہ لا ہور میں تم دونوں کے درمیان کیا ہوتھا؟'' اسدنے جیز لیج میں کہا۔

" كول جانتا جائية بير؟" بيلى باراس كى آواز مرتفش مو كى حى\_

"حق رکھتا ہوں جانے کا، کیوں کہاتم نے کہ اس نے حمیس مار دیا ہے؟ جانتی ہوتم اسید مصطفل کون ہے؟ کتنا کچھ کیا ہے اس نے تہارے لئے؟ کتنا سکری فائز کیا اس نے تہارے لئے؟ کتنا سکری فائز کیا اس نے تہارے لئے، جانتی ہوتم ؟" اسد بلند آواز میں بولا تھا، حیا کارنگ زرد ہر حمیا۔

'' میں جانتی ہوں جھے پتاہے اس نے کتی قربانیاں دی ہیں، جسے بعض اوک قربانیاں دیے والے ہوتے ہیں اور بعض ان کا کوشت کھانے والے، میراشار بھی دوسری تسم میں ہوتا ہے، جھے چاہے۔'' وہ کھٹی کھٹی آواز میں کہدری تھی۔

" دوسی کے ساری زعری بس اس کی قربانیوں کا کوشت کھایا ہے، گر آپ بیسوج کر خود کو ہلکان مت کریں کہ میں نے تاوان نہیں مجرا، قصاص ودیت کے سارے اصول پورے کیے ہیں، بھی ہاتھ نہیں روکا اس کا، ایک بار بھی نہیں۔" اس کی آ تکھوں میں وحشت تھی اور لب لزر میں تھے

ونکیا کهدری موتم؟"اسد مششدر رو کیا -

" کی جانا چاہتے تھے نا آپ کہ اس نے بھے کیے مار دیا، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دول کی پہلے آپ جمعے بتا کیں کیا آپ نے بھی کال کو ترک میں ایک دن بھی گزارا ہے جہاں کوئی روزن کوئی کھڑکی نہ ہو، کیا آپ نے بھی بھوک کائی ہے جب آپ تہا ہوں اور دودن سے بھوک کائی ہے جب آپ تہا ہوں اور دودن سے آپ تہا ہوں کیا کھی کی نے آپ کو آپ کو آپ کے دیم کھایا ہو؟ کیا کھی کی نے آپ کو

گالی دی ہے، کیا بھی آپ نے درد کی اس انتہا کو محسوں کیا ہے جس کے بعد صرف مرنے کی خواہش باتی رہ جاتی ہے؟'' وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اسد کو اس کی آنکھوں سے خوف میں محسوں ہوا وہ کی مردہ محض کاطرح تھیں۔

"يقينا فيس كيا موكا، كر محى كيے كتے بي كيونكه دس فث يحى حيب والي اس سيكن زده کرے میں جار ماہ میں نے گزارے ہیں،آب نے مہیں کیا آپ اس ذلت کی انتہا کومحسوں کر يكت بين؟ يقيماً كيس كونكه آب كو بمي كالي ميس دى کی میں نے محسول کیا تھا کیونکہ اس نے مجھے كاليادري مين، غليظ كاليال جن كوس كرول جابتا تَمَا كَاشِ كُونِي بِكُملًا ہوا سيسه كانوں مِن وَال دے کیا بھی آپ نے اس اذبیت و در د کو محسوس کیا ہے جب آپ برہاتھ اٹھایا گیا ہو، یقینا نہیں کیا كيا موكا، ش نے كيا ہے، كيا بھى آپ كوليدر يلي سے مارا كيا؟ كيا بي كي نے آپ كے جم كوسكريث سے داعا؟ كيا بھى كى تے آب برتقوكا جیں ، کیونکہ بیرسب میرے ساتھ ہوا ہے، اس کے آپ میری وی سطح تک آ کرسوچ می میں سکتے اور کیا جانیا ہے آپ کو؟'' وہ منتشر سانسوں کے ساتھ یولی تی۔

" تم جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کرتی ہو، اسیدالیانہیں کرسکتا۔" اسد چیخا تھا بے بیٹی اس کے چرمے یہ شبت تھی۔

آلیا تھا، وہ کچے بول نبیل سکا۔ دور

"آپ بہ جانا جا جے ہیں کہ بھے فیند کیوں اس آئی، بھے ذرگانا ہے، ووآسیب بن کر چند گیا ہے، ووآسیب بن کر چند گیا ہے بھی اس کا سابہ میرے بیچھے ہے اور پیشان مت ہوں میں بالکل خود کوای قابل جھی اول میں گناہ گار ہوں اس کی اور بھے سزا کمنی بول، میں گناہ گار ہوں اس کی اور بھے سزا کمنی بات ڈیزرو کرتی ہوں۔" وہ خود باتی کی اثبتا یہ تی ۔

" مجھے یقین نہیں آتا، وہ اتنا کیے گرسکا ہے؟ وہ بیرسب کیے کرسکتا ہے، میں کیا کروں؟ اور تم نے اے روکانہیں، کیوں لگتا ہے تہیں کہتم پیڈیزرد کرتی ہو؟" وہ غصے میں آگیا۔

" کیونکہ میں بد صورت ہوں۔" وہ جیسے اعتراف کرری تھی۔

" کیا بکواس کردی ہو؟" وہ جھلا گیا۔
" جھے کی ہے کوئی فکوہ نہیں، بیں اس کی فلوہ نہیں، بیں اس کی فلوہ نہیں، بین اس کی فلوہ نہیں ہیں اس کی فلوہ نہیں اٹھ کھڑی سے کہتی اٹھ کھڑی سال اور آ ہتہ آ ہتہ قدم اٹھاتی وہاں سے چکی اس بیٹھا رہا اور ای شام اس بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور ای شام اس نے مرینہ سے کہا تھا۔

'' پھپھوا جھے بے حد افسوں ہے کہ آپ
ہے جاکے معالمے کو سرلین نہیں لیا، وہ اس قدر
ہے جاکے معالمے کو سرلین نہیں لیا، وہ اس قدر
ہی ڈسٹرب ہے اور آپ کو خبر بی نہیں ، آپ کو شہمات ہوئے بہت دکھ ہورہا ہے وہ قریب
ہیت کے ماتھ وہ اپنے لئے حزید مسائل پیدا
ہے گی اور اور ہے اس کی کنڈیشن بھی ۔۔۔۔'
ہولی بھی کر خاموش ہو گیا، مرینہ ضبط کرتے ہوئے۔ کی روز ہیں۔۔

لکنے کا کوئی حل بھائی نہیں دیتا، اسے خود کوئی
احساس نہیں، سارا دن پتا نہیں کون ی نمازی
پڑھتی رہتی ہے جب جاؤں جائے نماز پہ بیٹی
ہوتی ہے، اس کے باپ کا حال بھی بس مجیب ی
ہے، سارا دن تو تیمور کمر نہیں ہوتے، رات کو
آتے ہیں تو حبا کے پاس بیٹے جاتے ہیں۔''
آپ نے جانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ

کیاباتی کرتے ہیں؟ "اسد نے جرت ہے کہا۔
" کی تھی ایک دن میں بھی ان کے ساتھ جا
کر بیٹھ کی گر جھے یہ بتاتے ہوئے بہت شرمندگی
ہوری ہے کہ انہوں نے جھے وہاں سے اٹھا دیا
اور کہا کہ دہ میرے ساتھ حبا کی کوئی بات ڈسکس
نہیں کرنا جا ہے ، اس کے بعد بہر حال جھ میں
اتی شرم تو تھی کہ دوبارہ الی غلطی نہ کروں اور
ویے بھی اسد جب ہے حبا اس حال میں لا ہور
سے اسلام آباد والی لوئی ہے جھے پانہیں کیوں
یہ یقین سا ہو چلا ہے کہ میرا دانہ پانی اس کھر سے
ایک شرک کوئی دن جاتا ہے اور تیمور جھے اس
مرسے نکال باہر کریں گے۔" وہ تھی ہے کہتی
ہوگی رونے کئیں۔
ہوگی رونے کئیں۔

" مجمع اکیا ہوگیا ہے آپ کو، ایسا کر نہیں ہے وہم ہے آپ کا، آپ انگل سے دوستانہ ماحول میں بات کریں، ایسے تو نہیں چلے گا، انہیں آپ کا نہیں تو حبا کا خیال تو کرنا پڑے گا۔" اسد عصیلے اعراز میں بولا تھا۔

" بھے نیں لگا ایسا کھے ہے اور اسدیج تو یہ ہے کہ اس بنی کے پیچے میں نے اپ بیٹے سے مجی ہاتھ دھو لئے ہیں، اب تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔" وہ بے حد مضطرب میں۔

اسد جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکا، معاملات خطرناک حد تک انجھے ہوئے تھے حباا ٹی بدترین وین کیفیت کے ساتھ پہال تھی مگر اسید مصطفیٰ

ماساس منا ( ١٤٦٠) نومبر 2013

مامات منا 🖽 نومبر 2013

كهال تفا؟ ووالجي تك تم شدتفا\_

اس کی ذات کے اندر سائے از آئے تھے، یوں جیے کس نے لکفت توت کویائی ہے محروم کر دیا ہواوراب اے دنیا یوں لگ رہی تھی جیسے پیر کے فیچ آ جانے والا پھر جے کوئی بھی محوكر ماركر دورا ژادے۔

اس کی ذات ہوں منح شدہ نظر آتی تھی جیسے د حتکاری ہوئی عذاب شدہ توم کی اجڑی ہولی بد حال بهتي، سب پهيو کميا تھا بلکه بيس سب پهيوختم ہو کما تھا، ایں کی باوقاراور پرغرور حال میں عجیب ى المالكى المالكى -

اس کا خوبصورت چره اور اس بر بے شار زخوں کے نشان اس کی محراثیز آ تھیں جوراہ چلتوں کورستہ بھلا دینے یہ قادر محیں ان کی روشی مم رو چی می ، دوبار آیر یث بونے کے باوجود ان به كلامز كابدنما دهبه لك چكاتها-

اے ہا پیل ہے کمرآئے تین ہفتے ہو چکے تھے، آج مہلی باروہ اینے کمرے سے باہرآیا تھا لاؤج كموفديد بيضة موئ اس يادآيا كدوه اینے گلامز کرے میں بی بحول آیا تھا، اے عادت ہی نہ ہو یارہی می ،اس نے سکریٹ سلکایا اور تی وی آن کرلیا، اے یاد آیا آج جعد تھا، یقیناً سب کمری تھے۔

اس نے چیش مرج کرتے ہوئے گئی سری میونک ڈالے اس کے پیرے زخم اب ببتر تفا مرائ در يول السي لكاكر بيضے سے درد شروع ہو چکا تھا، اس نے اذیت محسوں کرکے ثالبين الماكرميزيه ركالين اوريبي وقت تعاجب معل ہاؤس کے سارے مروجعہ کی نماز ادا کر کے آئے تھے اور سب سے پہلے سے سین نظارہ طارق عاچو کی نظر میں آیا تھااور ایک کمھے کے لئے ان کا

د ماغ بالكل آؤث بوكميا تعابه

"كيابي مودكى بي؟" وواس كري کھڑے ہوکر چلائے تھے شاہ بخت نے ایک نظر ابين ديمها اور محرب تاثر تظرون عسرين تيل يه ميك كرناهي سيك لين-

"من تم سے بات كر رہا ہوں شاہ بخت! يول بي تار نظرة كرتم كيا تابت كرناجات من اوربي منياح كت يول سرعام كرفي كامتصدي وو بالكلآبے سے باہر ہو گئے۔

"ورنه کیا کریں گے آپ؟" وہ ممل طور پر

''میں خہیں اٹھا کراس **ک**ھرے باہر پھینک دوں گا، میمل الاعلان بے حیاتی اور بدمعاتی يهال جين علي المنجهة م" وودهمكاني لكيد "میں خور بھی اس قید خانے سے تک آ جا

مول ـ "وه دوبرو بولا \_

" تواز کو بھی آزادی جائے تھی مر ہوا کیا لاش واپس آئی تھی اس کی ، تمہاری مھی آ جائے كى، ياميس كمال كمال دهمتيال مولى لى موتى بن تم نے جو انہوں نے یہ حال کرکے بھینک دیا تمباراء اجما موتاتم مجى مرجاح بتمباري بمي لاثن والبس آني ميس اكثما عي رو لينا اعي بديمتي بر-" طارق بالكل بي حواس كمو بيٹھے تھے، شاہ بخت كا رعك مرح يوكيا-

" عاج إلىزكيابول رب بن آب، عصم کریں چھیل مواادر بخت تم چلوانے کرے میں،ای طرح کے تامے کوں کرتے پرے ہو۔'' وقارنے ہمیشہ کی طرح مداخلت کی تھی، مر طارق کے غصے کومزید ہوا کی تھی۔

ووتم ميشداس كي وهال بن جايا كرواد و ملنا جس طرح سے جمیں ذیل کرتا ہے جمہیں کا کرے گا، وہ دن دور نہیں ہے وقار سے تہیں جی

بنآ۔" اس نے جھلے سے اینے دولوں ہاتھ چیزائے اور دوڑلی مولی وہاں سے تکل کی۔

یہ مقامی ہولیس انتیشن تھا جہاں نے ڈی ایس بی کی آم کی تیاریاں زور وشور سے جاری میں،ایےافر ہیشہ فی ایک متلہ بن کرآتے تے جومقا لے کے امتحان میں اعلیٰ کارکردگی دکھا كراس محكم من آنو جاتے تقے كران يرسوار ایاعاری کاخط ان کے رائے کی سب سے بدى ركاوث بن جاتا تما، سيجاً يا تو بات كى دور دراز علاقے سے پوسٹنگ پہتم ہوتی یا وہ بھی ان كے رنگ ميں رقعے جاتے، ماتحت طبقدان تمام حربوں سے واقف تعاجن سے وہ ایسے کی جی تے آنے والے افسر کو تلقی کا ناج ناچنے یہ مجبور کر

لیکن اس باراس نے آنے والے افسرنے ان کے سارے اعدازوں پر یانی مجیر دیا تھا اس تے ان لوگوں کے سارے اعداد و شارا کو غلط کر دیا

وہ بے حد مع عزاج اور اکھڑ تھا، کی سے سيده عنه بات كرنا تو دور وه تو كسي كي هل و يلينے كاروادار بھى نەتفااورا كر بحالت مجبورى كى کوئ طب کرا پر جا تا تو اس کی توری به برے بل میاف نظرآتے،اے مرف علم دینے کی عادت من اور اس کے خلاف وزری اس کے گئے نا قابل برداشت می-

اس کے آنے سے اس اسٹیٹن کی قسمت بی مچوٹ کی می ،اس کی سفا کیت اور کرخت حراجی نے اس کے ماتحت طبقے کوالی میل ڈالی می کہ کوئی اس کے سامنے پر بھی جیں مارسکتا تھا۔ اسے یہاں تعینات ہوئے دوسرا ماہ حتم ہونے کو تھا جب ایک شام اس کے آفس کے تبر

ماسامه دينا ( 19 فومبر 2013

ماسات منا الله ومير 2013

رمد اورکول اے باہر تھے لائے تھے،اے کے كر جب وہ لاؤرج من آئے تو علينہ سب كے لئے جائے لے کرآ کی می ، جائے کے دوران وقارات مجماتے رہے۔ "خود كو كول مشكل من وال رس مو بخت؟ ميرے يح خود كوسنمالو، حادثات زعركى كا حصەضرور بیں مرزء کی نہیں ، اگر اتی جھوٹی ک بات کو ذہن ير سوار كر لو عے تو زعرہ كيے رہو عي؟"وقارنے كها-"آب مجمع ببلارب ين؟"اس كالجد مردتها، وقار حران ساره کئے۔ "توتم تحلونا لے کر بہلو هے؟" وہ طنزیہ ليح من بولے تھے۔

"بال محے بہلنے کے لئے گڑیا جا ہے۔"اس نے تظریں این سامنے مرکوز رکھتے ہوئے کہا جہاں علینہ ، کول کے ساتھ بیٹی تھی مجراس نے یوی عجیب حرکت کی اس نے آگے برو کرعلینہ كے دونوں ہاتھ تھام كئے۔

خوار کردے گا جمہیں اس کی تمایت کرنا بہت مہنگا

'' میں مجھیت لول گا۔'' وقار نے رو کھائی

ے کہا اوراے سی کرلے گئے، اس شام کی

نے جی جائے نہ لی اور رات کے کمانے یہ جی

سب كامود بهت آف تما، شاه بخت تو ميل يه آيا

ى كېيى تھا،اكرچەتھادە كمريس بى اورجب سب

انے مرول میں طبے کے تو وقار سمیت ایاز،

یڑےگا۔ 'وہ وقار کو بھی جھڑ کئے گئے۔

"مجھے یہ بارٹی ڈول جاہیے، میں اس سے کھیلنا جا ہتا ہوں، اے بنا میں مے میرا؟" اس کے لیجے میں نہ جانے ایبا کیا تھا کہ مب ساکت اے دیکھتے رو گئے ، جبکہ علینہ کے لب لرزامجے اورآ عصي طخيليس-

"آپ کا اور میرا نداق کا کوئی رشته تمین

"مرا آپ کے کزن کا فون ہے۔" اس و و تحلک حمیا، کزن؟ اس کے اعدر جیسے کوئی

"او کے۔"اس نے فوراً سنجل کر کہا، اس کے بیاے نے لائن ڈائر یکٹ کردی تھی۔ کیے ہیں ڈی ایس کی صاحبی؟"اس کے کا نوب نے ڈیڑھ سال بعدیہ آوازی تھی، چند کمے وہ بالکل شاکڈ رہ حمیا، مکر بیرمرف کمائی تغیر

کے پیاے نے کہا۔

" كيول فون كيا؟"اس نے ايك تمراديے والی سفا کیت اور لا پروانی سے ہو چھا۔ " مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت بہت میمی ب، من زياده وقت ميس لول گا، بات عي مجمد الي مي كدآب كوائي نا كوارآ واز سنانا ير كي ـ "وه

"كام كى بات كرو-"اس في سردم برى اور نا کواری سے کہا۔

''سنا تھااللہ تعالیٰ بے غیرت لو کوں کو بیٹی کی رحمت ہے جیس نواز تا، مریا میں آپ کے پیچھے كى كى دعاب جوخدانے بيرحمت آپ يه كردى ے۔ "وہ زہر خد لجے میں کمدر ہاتھا، ڈی ایس لی چند کھے کے لئے فریز ہو گیا تھا۔

"كيا بكواس كررب مو؟" وه دها ژا تما\_ " بالكل آب كوتوبيه بكواس على تكے كا، مرتج الله بنی ہے کہ آپ کل شام ایک بنی کے باب بن م اس نے کہتے ہوئے کمٹاک سے فون بندكرديا تغار

 $\Delta \Delta \Delta$ ابائے سیارا کی مرضی ہو چھی تو جوابا وہ کچھ مجمی نہ کہ کی می یا شایداس کے پاس سارے

بوار م ہونے سے ،اس نے خاموی سے ہر جھا دیا تھا، بعض دِفعہ خاموتی سارے مسکے سبھا دین ہے، اس کا بچ ممل تھا اب امتحان مصب شاہ کا تما جوخود کوایک لبرل آدمی کہتا تھا، اس نے خود کو حالات کے دخم وکرم یہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے موا کونی جاره بھی نہ تھا، وہ محص خوفناک صدیک خود غرض تھا اور پتا مبلل دو ملاقاتوں میں اے كيول انتاجوني عتق موكيا تماكهوه بربات برداشت کرنے کو تیار تھا۔

ابانے بھی مصب کو فائنل کر دیا تھا، ویے مجى اس من نا يندكرنے والى كوئى بات مى عى مبیں، کچھودن بعد مصب کے والداور حیدر کی می علقبہ کے ساتھ آئیں تھیں اور یا قاعدہ منتنی کا اعلان كركئ مين اورجب الطيح روز وه كلينك آني و حیدر بے حد خوش تھا، جب اس نے برے احرام اور پیار ہے اے" بما بھی" کہا تو ستارا كي تنسي جعلملاي كين تعين \_

"آب کو با ہے میں کتنا خوش ہوں .... اف ..... مجمع مجومين آري اين خوي كا اظهار کرول کیے، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ستارہ آپ یقین کریں آپ کو بھی پچھتانا نہیں يؤے كا، آپ كو بھى إفسوس بيس موكا ميرا بعالى بہت اچھا ہے۔" وہ چھتی آ تھوں سے کہتا گیا، سارابس پری۔

"آپ کے بھائی جو ہیں سر۔"حیدر بھی ہنا

"اب آپ ای میٹ یہ بی جیمیں گی۔" حیدرنے ای کری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ "وه كول؟" ستارا جران مولى مى\_ "اب آپ میری بما بھی ہیں جناب اور وبال آپ کی جگر میں بنی بلکہ آپ کو آفس می مبیں آنا جا ہے، بس کمر جائیں اور ایکی ایکی شاچک

''مصب کالنگ'' جمگار ہا تھا، چند کموں کے لئے وہ بے تاثر نگاہوں سے سیل فون کی جُمُكَاتَى اسكرين كو ديكھے كئى، اے حيدر نے مصب کانمبردیا تھا، ترمصب نے آج کال پہلی مرتبہ کی تھی ،فون بختار ہا تمروہ اے اٹھانہیں سکی ، ووا فعانا جائتي عي تبيس محى\_

اے بولیس النیٹن آئے صرف دو مھنے کزرے تھے جب اسے ایمرجنسی کال موصول

'سرِ! آپ کی گاڑی کا ایمیڈنٹ ہوا ہے جس میں بیلم صاحبہ بے لی کواسکول کے کر جارتی تھیں، ڈرائیورتو موقع پر بی جاں بجق ہو گیا ہے جبكه بيكم صاحبه كى حالت بے حد نازك ہے اور بے لی معجزالی طور پر محفوظ ہیں۔" اس کے سریہ جیسے يها ژنو تا تھا، وہ سارے كام چيوژ كر ہاسپلل بھا گا، اس کی بیوی آئی می یو ش می کاری ڈور کے منتدے فرش کی حلی اس کے اعصاب متاثر کر ری می اگرچہ وہ بے حدمضبوط اعصاب کا مالک تھا،اس نے فون تکالا اورا یک تمبر ملانے لگا۔ (یاتی آئنده ماه)

> بهارى مطبوعا<u>ت</u> قدوت الدشرب نال جي يا خدا واكثر سية مسيالية لميف نز هيف نزل هيفِ اقبال انخاب كلام مير مولوى عبدالحق لاموراكبيرمي - لامور

كرين اور خوش رين-" حيدر منت موع كهتا حمیا،ستارہ کواس کمیے اس کے خلوص اور محبت پہ عارآ یا تھا، وہ ہنتے ہوئے سر ہلالی رہی۔ ممرجينك داربات توامطے دن ہوئی تھی جب اے پاچلاتھا کہ مصب شاہ نے متنی ربجیک کر كيدها نكاح كا آرؤر جارى كرديا تماءوه بكايكا

''ابا جان! یہ بہت جلدی ہے۔'' اس نے احتياج كيا تها، جواباً وه يرسكون اعداز من مسكرا

ایداحسن کام جتنی جلدی نمید جائے اتنا على بهتر ہے۔ " وہ خاموش على رہ گئى، حيدر كى خود عوار باتوں نے ذہن کومنی جیس ہونے دیا تھا۔ " آپ کو مجھے کمرے نکالنے کی آئی جلدی ہے؟"اس نے منہ پھلا کرکھا۔

''چلو ایبا بی سمجھ لو۔'' وہ خوشد کی ہے

ای شام عائشه آنی اور مینی بھی آئی تھیں، اسباس غيرمتوقع بات يرب حد خوش تهي ايا هيرے جبيبالز كا دوبارہ مل جانا اور وہ بھى بغير كسى الماغ كے بدكرامت اور معزے سے كم تو نہ تھا، وہ رات بستر یہ سونے کے لئے آئی تو ذہن میں الک بعولی بسری یا دی باز گشت لهرانی تعی ـ

" تارا! مِن تمهين تكليف مِن تَهِين ومِكِيهِ المائية اس كركول يدايك استهزائيه محرابث الراني هي، اب كهال تما وه حص جوخود بخو د جان عامًا تما كدوه تكليف من ب، اب وه كدهر تما؟ الاستحضى كا دعو بدارتها، وواتو شايد بهت دور الحادثياض كم موجكاتما

" جھوٹ مرف جھوٹ بولا تھاتم نے۔"وہ ارت سے بدیدانی، ای کے اس کا نیل جاک

مانسان مشا 🐠 نومبر 2013

ماسات منا الله نومبر 2013





### سندس جبیں پندرویں قبط

ڈسکنکٹ کردی جاتی ، ہارکروہ اپنی سرگری موقوف کر کے ایک الرف بیشے گئے۔

کھ دیر کے مزید جال توڑا نظار کے بعد ڈاکٹر صائمہ نے آئیں بیڈو پدسنائی کہ مزید ہن کے بعد حیانے بچی کوجنم دیا تھا، تیمور کو جسے نئی زندگی کی محمی، وہ بے ساختہ فون نکال کر دوبارہ سے وہ مخصوص نمبر پرلیں کرتے گئے، نتیجہ اس بار بھی وہی تھا، بہت ہے بس ہوکر انہوں نے اسد کوٹون وہ ہاسپالا کرتھی، تیموراحدادرمرینہ خانم بھی وہاں ہتے، مرینہ کے پاس تو عورت ہونے کی فیورتی جبھی وہ مسلسل رور ہی تیس، مرتبوراحدمرد ہونے کی حیثیت ہے آنسو بھی نہیں بہا سکتے ہتے، وہ بس مرینہ کولسلی دے سکتے ہتے ادر ایسا عی کر رہے ہتے۔

کب سے ان کی انگلیاں ایک نمبر ملا رہی تھیں گر دومری طرف ان کا نمبر دیکھتے ہی کال

### ناولٹ

کیا، اے بین کی خبر دی اور ساتھ عی درخواست کی تھی۔

''میں نے ڈاکٹرسلطان سے اسید کانمبرلیا تھا اسے بھی اطلاع کر دول، مگر وہ میرا فون بیل افعار ہا، کیونکہ وہ میرے نمبر کو پہچا تاہے، تم کوشش کرواس سے رابطہ کرنے گی۔' وہ دھیے انداز میں کہ دہے تھے، اسد جوایا کچے در کے لئے بالکل خاموش رہا، اس کا دل بیاہا وہ تیمور کو یاد ولائے کہ یہ لچہ ان کانہیں، کہاں کیا ان کا طنطنہ اور اکڑ؟ محر نہ تو یہ مناسب موقع تھا اور نہ ہی وہ افتا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کر سکا، اس افتا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کر سکا، اس افتا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کر سکا، اس انجا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کر سکا، اس انجا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کر سکا، اس

جب حما کو ہوش آئی تواسے ہا چلا کہ باہر زمانے بدل سے شے اور زعرگی کی بساط اس کی بساط لیٹی جا بھی تقی اور باڑی بلٹ گئی تھی، بین کی



2013 دسمبر 2013

الچھی کتابیں پڑھنے کی

عادت ڈالیئے اردوکی آخری کتاب ...... خمار کندم ...... -/200 ونياكول ب ..... آواره کرونی ڈائزی ...... -/300 اين بطوط كے تعاقب ميں ..... چلتے ہوتو چین کو چلئے ..... تخری گری پھرامسافر ...... خطانتانی کے ..... ستی کے اک کو ہے میں ..... عاند عر ...... دل و حتی ...... آپ ہے کیاپردہ ...... <u>ۋا كىرمولوي عبدالحق</u> فواعداردو ...... انتخاب كلام بمر ..... ڈاکٹر سیدعبداللہ طيف نثر ...... طيف غزل ..... طيف اقبال .....طيف المستنطيف لا مورا كيرى، چوك أردو بازار، لا مور

نون قبرز: 7321690-7310797

"كاكروكيم؟" "ميں کھ كيوں كروں كا؟ وقار بھائى إلى ا برے کام کرنے کے گئے۔ "وہ فرے ہنا۔ " تبین تبارے بابائے صاف کہاہے کہ كوئى بات بين كرے كا-" تيلم نے اسے سمجانا

"انبول نے آپ کوئع کیا ہے، مجھے یا بھائی کُنبیں کیا۔''شاہ بخت نے وضاحت کیا۔ ''لین پر بھی ''انہوں نے چھے کہنا جایا۔ " ميچين موگا، اي پليز يو دون وري-" وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، وقار تو پہلے تی اس منظ کو لے کر پریثان تھے، اگرچہ دہ بہت پہلے ہے آگاہ نتھے کہ شاہ بخت علینہ میں انٹرسٹ لیتا تنا گرائیں ہیشہ ہے یکی انظار تھا کہ وہ خودا کی پندیدگی کا اظہار کرے گا، مکراس کے بعد کے واقعات تاحال الدهرب من تحے، كيا موا تھا؟ وه تين جانتے تھے، وہ كون لوگ تھے جنبوں نے الله بخت كواس قدر بي رحم اور سنكدلان تشدد كا نثانه بنایاتها، وه لاعلم تصاورسب سے بروی بات یر می کہ چھوٹی می بات مراتنا طوفان انتحانے والا شاہ بخت اس معالمے میں مسرخاموش تعااوراس ے موڑ اور مزاج کو مرتظر رکھتے ہوئے وقارنے ال سے مزید کھے لوچنے سے کریز کیا تھااوراب جب يه مسئله سامن آيا تو ميلي بار وقار بمي مح معنول میں چکھا کے تھے،اس کی وجہ ریمی کراس بارطارق جيانے صاف باتھ اٹھا وتے تھے كروه قطعاً بيرمعالمه شروع نبين كرين مح جبكه وه نتائج ہے پہلے ی آگاہ تھے،ای وجہ سے وہ بھی حش و تُ مِنْ سِيرَ مُل اللَّهِ مِنْ الْبِينِ بِيهِ كَام كُرِمَا تُو تَعَالِي اور ات سارے فدشات کے پیچے سب سے مغبوط

اور وه وجه شاه بخت تما، ایمانبیل تما که وه

ساتھ میرسب " وہ بزیزاتی ہوئی اتھی اور وہال ہے تکل گئی۔

''علینه اور شاه بخت..... ناممکن <u>'</u>'' طارق مغل نے بیٹن سے میم کود مکھا تھا۔ "احر بماني ياكل بن جوجائة بوجمة الي

ینی کو کنویں میں دھا دیں ہے، کرتوت دیکھواتے منے کے، وہ قابل ہے کہ اے علینہ جیسی لڑگی لے۔" انہوں نے کی سے کہا، سلم نے ناراضی اور مطل سے البیں دیکھا۔

" بملاكياكي بيمر بي على -"خولی بھی کونی میں ۔"وه دوبدو بولے۔ "آخر کیول؟ کیول وہ اس قائل کیل کم اے علید جیسی لڑ کی مل سکے، اکسی کون سی خامی ب میرے بیٹے میں، ایک صرف اپنی خواہش کا اظمار کیاہے اس نے ، کون سا پھی غلط کیا ہے۔"

ومتم مجھے جنتی مرضی ولیکس اور وضاحتیں و بالو، على بهي بعي بيديات ميس كرتے والا - "وو تطعيت سے بو لے۔

" و فیک ہے مت کریں، جن خود کرلوں كي"ووغصي اللي-" بر گزنهیں مثلم بیکم یاد رکھنا ایسی غلطی مجی

مت كرنا ورنه انجام كى ذمه دارتم خود موكى-" انبول في خرداركيا-

نیلم بے بی سے چپ روگئیں اور جب یمی بات انہوں نے شاہ بخت سے لی او وہ بہت دیر

"فیس کیے بحول کیا تھا کہ میرے ماں باپ کومیرے کام کرتے کی عادت میں ہے، کوئی بات مبین، میں خود بینڈل کرلوں گا۔'' اس کا کہجہ ہموارتھا، میلم کواس کے تیوروں نے تھ کا دیا تھا۔

خرس کراس کا زردرنگ چھاور بھی زرد پڑ گیا تھا اورآ تھوں کی وہرائی دو چند ہو گئی تھی اور لیوں یہ خاموتی کانفل کچھمز پدمضبوط ہو کیا تھا، وہ پھرانی ہوئی آ تھول سے ای کودیس بڑی اس تو مولود يكى كوديمتى ربى جو بالكل اس جيسي محى، اس جيسي سانولی رکیت کئے مقدراس سے بھی زیادہ ساہ بخت لائی تھی۔ "ایک اور حیا۔" اس کے اعرز پیلی ورانی

يس باز كشت مونى اوروه الي محكراني مونى ذات اور چلی مونی روح کے ساتھ کھاور بھی توٹ گئے۔ دو دن بعد جب وه آئی تو لا دُن کم من کمٹری د يوارول يه يحى الحي اوراسيد كي تصاوير ديمتي ربي، پھراس نے وحشت کے عالم میں اٹلار جد تھور کو ا فا كرزين بدو ، ماراء تعشف كا قريم زوروارآ واز كے ساتھ تو نا اور كر جيان دور دور تك جيل كئي \_ "حا كيا كررى مو، ياكل مورى مو؟" مرینہ نے جمرت و ہریثانی اسے روکنے کی کوشش

"ال ياكل مول ش، آب دور ويل جمه ے۔"اس نے چلا کر کہتے ہوئے نفرت سےان كالإتحد جمتكا تعاب

"مت کیا کریں میرے ساتھ بی مجت کے ورامه، سبافرت كرتے إلى جھے مب،الله بھی مجھے پیند میں کرتا اور مجھے اینے گنا ہوں کی سرال او اللي اس اس كامورت مل"اس في زبرزبر لج من كت وع بى كاطرف اشاره

''بے وقوئی کی ہاتیں مت کرو، بیٹا اور بیٹی تو خدا تعالی کی دین ہیں۔" وہ غصے سے بولیس ،حیا كے كمزوراور كملائے ہوئے چرے پے طعمہ چوث

"إلى ياب مجھ، وى كردبائے ميرے

ماهنامه هنا (۱۱۷) دسمبر 2013

مامناه دنا ( الله المعجر 2013

اس بار بھی صرف شاہ بخت کی ضد اور خواہش کو يورا كرنا جاج تح بلكه وه تو خود بهي مجي خواجش ركحتے تصاور جانے تھے كماس وقت شاہ بخت كى جودوني كيفيت هي وه مجه بحمي كرسكتا تهااوروه قطعا اے اس مج تک نہلانا جائے تھے، جبی حامی بحر کر اس وقت نبیلہ چی اور احمر جاجو کے سامنے موجود تھے، وقار کے منہ سے شاہ بخت کی خواہش جان کر، احمر جاچ بہت در تک جب رے تھے، الهیں شاہ بخت سے بے حد محبت تھی اور اس وقت جی یہ بی محبت ان کے پیروں کی زنجیر بن کی تھی، محرانبوں نے سارا معاملہ علینہ بدوال دیا کہاس کی جومرضی ہو گی وہ اس کی رائے کومقدم مجھیں

وقار کوایک کوند سلی ہوئی تھی کمانہوں نے دونوك ا تكارتو نه كيا تها، بيه بات جب محل ماؤس کے درو د بوار میں چھلی تو اس کے دورد مل سامنے آئے تھے، پہلاتو طارق بچا کا تھا جووقار پرازجد عصم تصحبہوں نے یوں پرائے ہوئے اتی برقی یات احرجا چو سے کر دی تھی اور پھر دوسرا وحما کہ

"شاہ بخت سے شادی ....؟ مامکن ای جان، میں اس کی شکل بھی سیس و یکھنا جا ہتی۔" تعلی ہاؤس کے اندرعلینہ کی سرکوشی نے آگ لگا دي هي ادر جب په سر کوتي سفر کرني موني شاه بخت تک چینی تو وہ جیسے خاک ہو گیا، وقت واقعی بدل یمیا تھااوراس کی سلطنت تو کب کی لوئی جا چ*گی* 

مصب اورستارا اس ونت شادی کا لیاس پند کرنے آئے تھے،معصب بعندتھا کہ وہ سفید رنگ میں ہی کوئی لیاس منتب کرے جبکہ ستارااس کی فضول ضدے چر ای عی-

"يهال رواج ميس ب شادي يه مفيدر كك يهنغ كا، آپ پليز ميري بات كو جھيں۔'' وه غصر منط كرك مجهات والاائدازيس بولى مى-"اس من پند نا پند زیاده اہم ہے بانبیت رواج کے۔"مصب نے اپی خوشما

آ عصيل اس يمركوزكردي-متارانے بل میں نظر پھیری تھی، وہ اس کی

میرے لئے سنورنا ہے تا؟ تو پھرڈریس بھی میری پندكا مونا جائے۔ "ووظعى اعداز من بولا تعا۔ ناجار ستارا خاموش مو کئی، وه محص بلا کا

ضدی تھا، وہ بھلا کب میلے اس کی ضد کے آگے تُفَهِر بِائِي تَعَى جُوابِ تَفْهِرُ بِالْيَ ، جَعِبِي خَامُوتُي بَهِتْر جانی اور بوں ویڈیک ڈریس بھی اس کی پہند ہے منخب کرلیا گیا، واپسی کے سفر میں حسب معمول حي مى مصب نے اس خاموتی كو يہلے ہے بڑھ کرمحوں کیا تھا مر چھ کہانہ تھا،مصب کے اندر کیا تھا جانا مشکل تھا، جیواری کی وفعہ جی مصب نے بلا در لغ ائی پند تھولی می اور حیقاً ستارانے اس بارائی رائے دیے کی کوشش بھی مبيل كي محي، جب وه كمر لوني تو جسماني محلن ے زیادہ ڈائی طور پر تھک چکی تھی، اماں کوسار ہے دن کی تغییلات بھی سانا تھیں کہوہ بڑی در ہے موانظار میں ، اس نے حصلہ جمع کر کے البیں نہایت خشوع تضوع سے سارا دن کی رودادسنانی تھی اور ایک روائی معاشر کی سوچ کے مطابق وہ اتى مىتى اشياء و كھ كرى خوش ہوئى ميں كيونكه آج بھی تھنے کی قدرو قبت سے دوسرے کے خلوص کا اعدازہ لگایا جاتا تھا، جب وہ سارے دن کی

سفیدشا والباس می کی بری کی طرح اس کے بہلو میں می مراس بری کی ہھیلیاں سوئی تھیں اور اب جبد حدرات تك كرر ما تقااوروه اس برب ے کر میں اس کے عالیشان کرے میں بھی رواین دلبنوں کی طرح محوانظار می تواس کا دل چھ معنول مين خالي تفاي

محطن کوا تارنے کی غرض سے بستر پیرآنی تو حیدر

اورعاشيه كى كالآكئ، وه بات كرتے كے مود من

قطعا ندھی مران کی محبت اور خلوص کے آھے ہار

تئى، ان كى چھوتى چھوتى يا توں اور يتمى شرارتوں

نے اس کے موڈ کوساری کلفت خوشکواری میں

ا محلے دن مہندی کی رسم تھی اور ستارا کے دل

ی حالت تا قابل بیان موری هی مهروز کمال کی

ری ہوئی ذات کی یا دیں اور ٹوفل کی افیت انجی

اتى مەجمىس يرى كى دەاز حدادسر بى مراس

كے بادجود بھى اسے احساس تھا كدوہ اپناموڈ وكھا

كرسب كولكليف مبين والمستق محى كيونك بابا

سمیت سب بے حد خوش تھے، مہندی کی رسم

كرنے كے لئے حير راور علايہ كے ساتھان كے

ويركزن بحى آئے تھے، رات كو عنى ستارا كومبندى

اس کا گلار تدھ گیا مینی نے چونک کراسے دیکھا۔

ہوا ہے، شر کرومہیں اتا اچھا تھی مل رہا ہے،

اتی عامت سے لے کر جا رہا ہے مہیں اور کیا

چاہے تہیں؟" مینی نے عصر کرلیا تھا۔ گرستارائے ان کی کرتے ہوئے کمبل مینی

كر منه اعد د مع ليا، وه اس وقت كى سے كوئى

بات نیں کرنا جاہتی تھی، مینی نے زیردی کرنا

عای مرستارائے استے دوٹوک کیج میں اے ٹو کا

کہ وہ خاموثی سے چھے ہٹ گئی، اسلے دن سب

نے غور کیا تھا یا ہیں مرمصب شاہ کی آ معول کی

چک ماند یو گئی می کا تا بوے اعدے چھاتھا

اس شاندارتقریب میں سب بے عدمن

کہ ' دواہن کے ہاتھ اور مہندی سے خالی؟'

"ميرا ول تبين حابتا عيني، بليز نه كرو-"

"اليا كيول كهدرى بوستارا؟ وتحديمين

لگائے میمی توستارانے ہاتھ چھڑوالیا۔

اور محروه آیا، وه جواب اس کاشری مالک و حقدار تھا،جی کے افتیار میں اس کے سارے اختیارا گئے تھے اور جس کی دسترس میں وہ تھی ، اور اب دواس سے باتی کردہا تھا،اس کے سونے باتھوں کوائے ہونؤں سے چوم کردنگ وار کردہا تھا اور اس کے بالوں کو ایک والہانہ وارحل سے چھور ہاتھا اے بتارہا تھا کہوہ اے کتنا بیار کرتا ب، ستارانے بی سے اٹھیں بند کرے فود كواس كے والے كرديا، يا كيل ليسى زعرى مى اور کیا می؟ اے تو مجھ میں آئی می، وہ تو صرف بےبس ومجور می، وہ اس کا ساتھ نہ دے یاتی اور اقل می جب اس کاسامنامصب سے ہوا تو اس كي آنكه كا فكوه ستارا كو مار كميا تها، بيسبر تكينے اس ہے سوال کر رہے تھے اور سوال وہ تھے جن کا جواب ستارا کے پاس میں تھا۔

مريندا ندرآ نين لايزاعجيب منظرتفاء كاك میں بڑی ہوئی جی زورزور سےروری می جبدحیا واتى روم يس مى ، انبول نے آئے بوھ كر جى كو الفايا اورات حب كردان ليس، وكهور بعدحها بابرآئی،ای کاچېروگيلاتها، وه منه د حوکرآني هي، حبائے ایک نظر الیس ویکھا اور پھراہے چرے کو

"حمااِ شفق کب سے رور تی ہے۔" مرینہ كواز حد غصراً يا تھا۔ حبا كاچره با تا تر تها، اس نے كونى جواب

تے مرمعصب شاہ کے اندر ایک سوال تھا، وہ مامناه دينا (10) ديمير 2013

آنلمول كى چكسمدندياني سي-« مر پر بھی ..... سفید رنگ؟ " وہ چکیا "تو اس میں کیا پراہم ہے؟ آپ \_

معناب منا ( 10 ) دسمبر 2013

مبین دیا، مرینہ کواس کی نظراندازی از حد کملی تنی مگر وہ خاموتی ہے شق کو بہلائے لکیں، اسے شدید بھوک کی تھی جھی وہ مسلسل روئے گی۔ "اسے بھوک کی ہوگی، اسے فیڈ کرواؤ۔" انہوں نے تھک کر حبا ہے کہا، حبا خاموتی ہے شفق کو لے کر بیڈ پر بیٹھ کی، مرینہ چند کمجے اسے دبھتی رہیں بھر یا ہر نگل کئیں ادر رات وہ تیمور سے کہ رہی تھیں۔

"جھے حبا کے روپے سے ڈرگا ہے تیمورا
اسے دی طور پر یقیقا کچے مسائل کا سامنا ہے اس
کارڈمل بہت بجیب ہوتا جارہا ہے شغنی کی پیدائش
کے بعد، شاید وہ بیٹے کی امید لگائے بیٹی تھی، خیر
جو بھی تھا کم از کم اب پھی تیں ہوسکا آپ اس
سے بات کیا کریں، آپ بھی نجانے کدھر
معروف رہتے ہیں وقت ہی نہیں آپ کے
پاس۔ "وہ تشویش سے بول ری تھیں، تیمور نے
پاس۔ "وہ تشویش سے بول ری تھیں، تیمور نے
پاس۔ "وہ تشویش سے بول ری تھیں، تیمور نے

" کیا کہنا جاہ رہی ہیں آپ؟" وہ مخطکے

"آپ کیوں جھ نہیں رہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔"وہ عاجری ہوکر ہولیں۔ ""مرکبوں؟" وہ جھ کئے۔

يل ..... "مرينه كي بات ادحوري ره كن ، كمثاك

ے درواز و کھول کر حیاا عدد آئی تھی۔
''بالکل تعلیہ کہدری ہیں آپ، ایک اور اس قابل تعلیہ کہدری ہیں آپ، ایک اور اس قابل جید دی جائے اور ایک برصورت اور کی تو بالکل تجھے ڈیردرو جیس کرتی۔''اس کا لیجرز ہر تھا۔

"حباا كيافضول بات كردى موتم" تيور چ كر بولے تھے۔

"میں بالکل تھیک کہ رہی ہوں پاپا، ایک لڑی کواشے ناز خروں سے تیس پالنا چاہیے ورشہ کل کو جواسے مشکلات پیش آئی ہیں ماں باپ اس کا ایماز و تبییں لگا سکتے۔" وہ پدستورای طرح کو گفتگوتی، مرینہ ہمکا ایک اسے دیکھری تیس۔
مولفتگوتی، مرینہ ہمکا ایک اسے دیکھری تیس۔
مسکمایا تقااور ہم نے تہمیں ایسے پالا بھی تہیں۔"
تیمورز پ کر ہولے تھے۔
تیمورز پ کر ہولے تھے۔

" بہی تو آپ کی غلطی تھی۔ "وہ چلائی تھی۔ "ہماری غلطی میتھی کہ ہم تہمارے ماں باپ ہیں۔ "اس بارمر پیزیروخ کر ہولی تھیں۔

"ساری زعری اسے رونا ہی ہے، آو اچھا
ہے ابھی سے پر پیش کر لے، ویسے بھی کون لے
کے جائے گا اسے، کون کرے گا اس سے شادی،
ایک بدکردار ماں کی شاخت پوری زعری اس کی
جان نہیں چھوڑے گی اور بدصورتی کا قیگ اسے
ہیشہ احساس کمتری میں جٹلار کھے گا جھی میں نے
سوچا ہے کہ میں نے اسے ایسے کی مقابلے میں
نہیں و کھنا، نہ وہ پڑھے گی اور نہ ہی میری طرح
اس کا دماغ خراب ہوگا۔" وہ بولی نہیں تھی چھٹ
رون کری تھی، تیمور زرد رنگت لئے اسے دیکھتے رو

"اییا مت کبوحبا! میری جان اییا کچینین ب-"وه کپکیاتے ہوئے کیج میں بھٹل ہولے تھ

خورتری کا شکار ہوری ہو؟" تیمور احمد اس سے سرایا سوال تھے۔ ''میری کیاں میں کیاں خورت کا دیما

ر المراد مل کول میں کول خود تری کا شکار ہوں گا؟ میرا د ماغ بالک تھیک ہے، میں تو شکر گزار ہوں اسید کی جس نے جھے عرش سے فرش ہے لئے اسید کی جس نے جھے عرش سے فرش ہے گئے اس کے جھے عرش سے آشا کھوڑ ہے جھے تا ہوں ، جھے اب بہا چلا ہے کہ ذمین پر سیگنے ہوئی ہوں ، جھے اب بہا چلا ہے کہ ذمین پر سیگنے والے معمولی حشرات الارش میں ، میں خود جمی شال ہوں ، ہیر حال میں آپ سے زیادہ بحث شہیں کرنا جا ہتی ، آپ دولوں سے درخواست ہے شہیں کرنا جا ہتی ، آپ دولوں سے درخواست ہے اگر آپ جھے ہرواشت نہیں کر سکتے تو میں ہی محر اگر آپ جھے ہرواشت نہیں کر سکتے تو میں ہی محر کری ، چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔' وہ اپنی بات ممل کر کے جوڑ کر جلی جاؤں گی۔' وہ اپنی بات ممل کر کے کہ ہر کے ہو اگر آپ جھے ہرواشت نہیں کر سکتے تو میں ہی محر کری ہو کری ہا ہرائل گئی۔

تبور احمد کے چرے بہر سوالات کا انبار تھا اور مریند کی خاموثی ہے بس تھی۔ کا کہ کہ کہ

رات کے سیاہ پر چہار سو تھیلے ہوئے تھے اور مغل ہاؤس نیند میں ڈوبا ہوا تھا سوائے دو افراد کے، جواز حدیے چین و بے قرار تھے، علینہ احر مغل اور شاہ بخت مغل ۔

علینہ نے جائے کی طلب سے ہے تاب ہو کر پکن کی راہ لی اور شاید یہی اس کی علقی تھی، پُن میں پہلے سے شاہ بخت موجود تھا، وہ اسے د کھے کے مشکا اور پھر سے اپنی کانی تھینئے میں گن

ہوگیا، علینہ نے ایک کھے کے لئے سوچا کہ وہ واپس مڑ جائے مر پرا گلے تی لیے اس نے یہ خیال روکس خیال روکر دیا، وہ کی طرح بھی اسے یہ باور میں کروانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے ڈرگی ہے یا کنفیوڑ ڈے جبی آئے بڑھ آئی۔

اس نے فریج سے دورہ ٹکالا اور ہیں تكالنے كے لئے كيبن كھول ليا، خاموتى مي صرف و الله على آواز مى ، اس في دوده فين على والا اور برز چلانے کی وہ بالکل ماس بی تو تھا، ڈارک براؤن شلوارميض مين أسين نولد كي اعي محور کن خوشبو کے ساتھ وہ علینہ کے اعصاب کشیدہ كركيا، وه چند لمح كے لئے بحول في كداس تے كرنا كيا تما؟ جبكه وه بنوزاي طرح عن تما،علينه نے سر جھنکا اور شوکر ماٹ کے لئے ادھراوھر دیکھا دہ شاہ بخت کے سامنے سلیب یہ بڑی تھی، پہلے اس کے ول میں آئی کہ وہ اسے پاڑانے کو کیے مجراس نے قورا بی پھر سے اپنے خیال کی تقی کی اورآ کے بڑھ کر جار پڑلیا، دوسری طرف وہ ائی كافى تاركر يكا تفاءات فوردك من الأيل كراس فك تقام ليا ، علينه في وز ديده نظرون ہے اے دیکھا اے انظارتھا کہوہ باہر جائے، مروہ وہیں سلیب سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو کیا اور كانى كے كھونث لينے لگا۔

علینہ نے خاموثی ہے اپنی جائے گگ میں ڈالی اور تھام کروالیں مڑی مگراہے رک جانا پڑا، اس کی کلائی ایک ہاتھ کی گرفت میں تھی، وہ بلٹ

" اُت کرنی ہے تم ہے۔" شاہ بخت کے لیج میں ایبا کچوتھا کہ علینہ کے حوصلے یک بیک بہت ہوئے تھے۔

"يه بات كرنے كاكون ساطريقه ب؟" وو جيكے سے اپنا باتھ چيزاتے ہوئے بولى، شاہ

مامان منا (10) دسمبر 2013

ماهنایه شنا (الله الله الله عبر 2013

بخت نے مجمی کوئی تعرض کیے بغیر کلائی جھوڑ دی

"دوس عريق سيم بات ميل على نا مجمى " وه دو توك بولا، علينه في نظر اندازي كے ساتھ واليس مڑنا جا با مكراس بار حملہ يملے سے شدید تھا، علینہ کے ہاتھ میں موجود جائے کا کم

" حبارا مسلم كيا ہے؟" وہ زوج كر بولى

" بی بتائے کے لئے حمیس روک رہا مول -" اس كا اعراز حظ لين والا تها، اس ت كلاني البية چور وي عن معلينه ما جات موت جي

لياجا بي جوم ؟" وه طنوبه بولي مي -"اب بيرونبيل كمدسكا كدمهين عابتا مون كيونكهاس سيةم خاصى خوش مجى كاشكار بوعلى مو-"اس كا عداز مزاح ارائے والا تحار

"مِن إلى لني غلط مجي كا شكار مين مول<sub>-</sub>"

ئي تواور جي المحي بات إس باس بات جلدِی حتم ہو گی۔'' وہ مزید چڑا رہا تھا،علینہ کے اندر لبيل وكه موا تقا\_

"م كيا بات كرنا جات بو؟"علينه في

ومن صاف بات كرول كا اور ..... "ان نے بات شروع کی مرعلیند نے قطع کردی۔ "اورصاف بات كياب؟" "شادي تو مهيل كرنا عي بي تو پير انكار

"من تمهاري مات كاجواب دينا يسند كين كرنى- "وه جلاني تحى، شاه بخت كي رهمت مي سرق دوڑ کی، اس نے بکا یک ہاتھ میں پکراگ

سامنے و بوار بیدوے مارا، جھناک کی آواز کے ساتھگ تو ٹا اور کائی دیوارکو:غدار کرئی۔ " دُونت شاؤت ..... او کے " وہ اس کی أتلمول مِن أتلمين وال كرمرمرات ليج عِم

علینه فریزی ہوگئی، شاہ بخت کا رومل ایں فدرخونناك اوراجا تك تفااس كاحسات يرمنون برف جم کئی گئی، وہ اپنی جگہ ہے مل بھی نہ سکی اور ساکت ی اے دیعتی رہ گئی، گرا جا بک اس کے وروں نے حرکت کی اس نے کرزتے ہونے ہاتھوں سے مگ سلیب پر رکھا اور النے قدموں ے باہر بھاک گئے۔

شاہ بخت جینے لیوں کے ساتھ و ہیں کھڑا تھا ای کی آنکمول می برداشت کی سرخیال از رق

وملینه احر معل-" ای کی پرداشت اور حصلے کا منرورت سے زیادہ امتحان لے رہی تھی اوراس كامودم يرخطرناك كررى مى\_

"آب جانا جابتي بن؟"مصب اہتے دوٹوک اعماز میں سوال کیا کرستارا کر ہوا ی گئی، وہ و لیے کی میج اس کے والدین کے بال جانے کے بارے میں دریافت کررہاتھا۔

"بات میری مرضی کی جیس ہے بداتو رسم ہے۔ وہ آ ہستی ہے وضاحت کرنی ہوئی بول۔ " بعار من كى رسم، من جيس مان، آپ کیں میں جا رہیں۔"اس نے بلند آواز میں کیا ایں دوران اس کا مویائل نے اٹھا، اس کے اسکرین دیکھا تو اس کے ماتھے پرایک ممری حملن

"لين، مصب شاه ازبير" وه بالكل بدلے ہوئے کچے میں بات کرتا با برتل کیا،ستارا

س کی پشت کودیستی رو گئی، پھراس کے اعراض از نے لکی تھی ، کیا ہے تھی مم کی دیش تسلین تھی؟ وہ فخص اسے ڈکٹیر لگا تھا، کیاوہ مستقبل میں بھی اس الم كارويدروا ركفنا جابتا تها، ستاراك بالحول ے پینے کھوٹ براء سوالیہ نشان کا سامنا زعر کی ے اور کتنے مقامات یراے کرنا تھا؟ دوسری طرف مصب نے جیے ی کال بندگی، پایا سے

"مصب! كيابات ع؟ تم محمد يريثان

" کھیلیں بایا، بس رات کے فناشن کے متعلق کچے وسکشن کرنا تھی۔" اس نے نہایت آرام سے ان کا ذہن بدلاء وہ سر بلاتے ہوئے آئے بڑھ کے اور رات ولیمد کی تقریب میں بمعصب في ستارا كوديكما توجيد بل تظري الل بنا سكا، وه ايك سلى ريد ايونك كادُن من می اور اس کے دراز بال کردن سے بہت اور ایک جوڑے کی شکل میں بندھے تھے اور اس کی بی گردن بہت **نمایاں تھی جس میں موجود ایک** خواصورت باراس کی داشی کودو چنو کرد با تھا۔ م

حيرر نے اس كے يوں بے خود ہوجانے كو بهت شدت سے توٹ کیا تھا اور پھر وہ بہت دیر معسب كاريكارولكا تاريا تماءجس يمصب نے تطعي برانه مانا تفايه

فنكشن كاآغاز موجكا تفاستيارا كحفائدان كريا مجى افرادموجود تصاور يح معنول من ال پردشک کردے تھے، مصب وہی تھے جنہوں نے پہلے میروز کمال سے اس کی طلاق کوائی بے الم عدم نشانه بنايا تحااور برطرح سے سارا كو تصوروار مجها تعام كراب ببي لوك ستارا كي قسمت یں برائے یہ جران تھ، کھانے کے دوران معسب كاروبيه بيحدوالهانه تفاوه مستقل اسكى

یلیٹ میں کھے نہ کھے رکھتا جاتا تھا، ستارا کے کھر والول نے بھی اس کا بدالفات توٹ کیا تھا، تصوصاً امال کے دل میں جے معنوں میں اطمینان

کھانے کے بعد فوٹو شوٹ تھا، جیسے تی مصب ادهرادهم مواءستارات فورأامال ككان

"امان!مصب ميل والح كه ين ريخ كے لئے كر جاؤل،آپ بابا كوسمجا ديجة كا وہ مصب کے مایا ہے یا حدد کی کی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں۔" متارانے دھی کھ من كما توامان الجوى سي-

" مرکون اری ایدورم بے بی -"من نے بھی بی کہا تھا مران کا کہتا ہے كريس نے ماناءامال بحث كاكيا قائدہ ہے؟ جب اليس پنديس بوق من وه كام عي كول كرون؟" ستارائي مرهم ليج من بات حم كر

اماں نے بھی تیم و قراست سے معالمے کی مازي كوو يكيها اور خاموش ريخ ش عي عليمت جانی اور اٹھ سنی، ای وقت مینی اور عائشہ آئی وہاں آئنی استارائے فی الفورانا موڈ تھیک کیا تما، بهت خوشكوار من متنول بيش كب شب من معروف ميں جب حيرراورعائيه نے وہال بله بولا تھا، باتوں كا انداز اور كيج قوراً عى بدل كيے، اب با توں کامنن ری رسی تھا، وہ سب بہت من ے تھے جب ایک دم سے عی داعلی کیٹ سے شورساا شانقاءب كي نظري بيساختداس ست

وہ بلند قامت تفل سیکورٹی گارڈز سے الجھ رباتها، ساته ساته وه بلندآ داز من في رباتها، ستارا کو دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز میل آ

مامنامه حنا (10) دسمبر 2013

ری می جس کی وجہ سے وہ اس کی یا عمل میں س سكى مراس في بلندآ وازيس مصب كانام لياتها اورساتھ بی سی کراسے بلاتے کو کہا تھا۔ " يا الله! يركيا موريا بي؟" امال والى ي

"آپ بریشان مت مول آنی میں و میمآ ہول۔" حیدر کے چرے برتشویس می ووا کے بزه كيا، جوم اب الشما موتا جار با تفااور مجر لبيل سے مصب آ مے بوحا اور اس آ دی کے قریب چلا کیا، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل كفرے تھے۔

" كيول آئے ہو يہال؟ من في مجيل منع كيا تهانا؟"معصب كي بلند عصيلي آواز كوي تعي، جواباس آدی نے بھی کھے کہا، مروہ مقامی زبان ميل مي، وه كيا كهدر با تما؟ ستارا كو بل بحريس خون ركول مين جميا موامحسوس موا تها، وه ملائي زبان میں بول رہا تھا، جواباً مصب نے بھی اس ے ملائی میں بات شروع کی می-

"آب مرے ماتھ ایا کیے کر مکتے ہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں۔" وہ اجبی تھ ہے کبی ہے چلایا تھا، ستارا کو دھیکا لگا تھا، معصب کا

THE

دن كا آغاز عى برداعجيب تقا، وه تح جاكى تو این کی کمریس انتهانی شدید دروکی لبرین اتھ رہی میں،اس کی وجہ یہ می کہوہ کل رات ماریل کے فرش پر مسل کی می، وہ درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھ کئی، فجر کی اذائیں ہورہی معیں، اس نے تنفق کوریکھا، وہ لحاف میں مزے سے سوری تھی، اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو تی، قیام میں اس محسوس ہوا کہ اس کی درد میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا، رکوع کرتے ہوتے اس

کے لیوں ہے بے اختیار کراہ نکل کئی می ، وہ چھ کھے تک خود یہ منبط کرتی ری محراس نے صب جمع کی می اور تحدے میں جاتے ہی اس کے لول ے ایک کرلائی مونی کی تھی می اور محرور تؤب تؤب كررونے على ، كرده اور تاكرده كتا بول کی معافی ما تکتے ہوئے اس کا بوراجسم کرزر ما تھا، بمثل وہ امی تو باہر بادل کرج رہے تھے. اس تے جرت سے کوئی کولی اوم رک سرد یارش کی چر بوئدیں اس کے جرے سے عمرا نیں تووہ کھ در کے لئے رک ی تی ورت ارادہ کورکی بھ كرنے كا تھا، اے ياد آيا بھي اے بارش بہت پندهی، مکریه تو تب کی بات می جب وه زعره می اب تو کچومجی ندر با تھا، ندزندگی ندخواہش نے خوتی مب حتم ہو چکا تھا۔

لا كھ كوشش كى مرتكل عى محت کھرے ایسف، جنت ہے آ دم

تربراب كياكوني تحض اس عزياده تباه حال تفا؟ كياكوني ذي نفس اس سے زياد وزيل تفا؟ کیا روئے زمن بہ کوئی اس سے زیادہ بدقست

اور کیا کوئی اس سے زیادہ بے بس تھا؟ مين ..... يقيماً مين

اس نے تم آنکموں سمیت کھڑ کی بند کر دی اور ملك كربيدكي طرف آني جب نظر تنقل به يول تھی، وہ ایکا بک جیسے س می ہوگی ایک اور برجتی !! اس كے اعرز بر دوڑنے لگا، كيا تھا آگ اے ایک بیٹائل جاتا؟ اس نے خودتری کی اج یہ جا کے سوچا تھا، کر پھر کیا ہوتا؟ کیا اسیداے معاف کردیتا، کیاوہ اے بیار کرنے لگ جاتا ، کیا اس کے احساسات حیا کے متعلق بدل جاتے؟ اور

كماوه ايناانتقام بحول جاتا؟ مين ..... يقيما مين \_

ايبا ولحيملن عي شقااوروه يتأثيل كياخوشي فہی سنجا لے بیٹی تھی، ما مااور بایا کل ہے کرا چی كى شادى ميں شركت كے لئے محف تھ، ماما ے بے مدامرار ہمی اس نے ساتھ جانے کی مای نہ جری می مایا اسے یوں اکیلا چھوڑ کے مانے کے جی میں نہ سے مروه مانی عی نہ تو اکس

ہار ماننا پڑی میں۔ اور اب وہ اسمیل شنق کے ساتھ محر تھی اور ادرے یہ بارش، وہ شاید چرے لیٹ جاتی مر ای اثناء میں انٹرکام نے اٹھا، اس نے اٹھایا تو كيث سے چوكيدارتا-

"لي بي مادرا ماحب آئے ہيں۔" چ کیدار کی آواز بارش کے شور می قیر واس کی تھی، وہ الجھ کئی، صاحب؟ کون سے صاحب؟ "دومن من كيث يه آؤ من مهيل لين آیا ہوں۔" رسیور سے اسیدمصطفیٰ کی خلک اور تحكمانه آواز الجري مي-

حیا کے ہاتھ سے رسیور چھوٹ کیا، وہ چھ کے سالس یو کے بیٹی رہی مجر بدقت انعی ، مسلے ہوئے شلوار میض کے ساتھ وہ مملے سے زیادہ عام لگ ری می ، اس نے کرم جادر مضوطی سے مينى سونى مونى شقق كوا ثمايا اور با مرتف آنى -

لاؤرج سے کاری ڈوراور چرفار کی دروازہ، وہ جیے بے جان قدمول سے تھیدث ری می ال نے ڈرائورے کررتے ہوئے خود کو بارش من بھیکتا مایا تھاءاس کی ممر درواب بوھ رہی تھی، وہ کیٹ تک بیٹی تو جو کیدار نے کیٹ کی ذیلی کوری کھول دی تھی وہ ماہر آئی تو چھ کھے اس مكى پرول نے ملنے سے انكار كرد يا تھا۔

وه كوني عام آ دي تين تما، وبال كون تما؟ وه

جس اسيد مصطفيٰ كو جائتي تھي ووار ايك تھي ادارے مِن طَيل مِنْ وَالْكُونُ لِيكِم ارتبااورا كيد بمزيرهما كرخرج جلاربا تغاءسام كمراحص اس كم لئ فطعى طورير نياتمار

گارڈز کے حسار میں، بورے پروتوکول كے ساتھ، يوليس يو يغارم من اس كے سامنے "وى الى في اسيد معطى" كمرا تعالى في اس کے جیب کا بیک ڈور کھولا تھا، وہ میکا تی اعراز میں اعربید کئی، اس کی جا در دروازے میں چنس منی می ، درواز ، ٹھک سے مطاء دو ہاتھوں نے جادر کا کونہ مین کرا عربیا تھا اور پھروہ اس کے برابر بین گیا،اس کی محور کن خوشیو، حیاتے ایکفت المعين في كرسانس روك لياءاس كى الكول ميس ارزش می اوراس نے تعق کو یوں جا در میں جھیایا ہوا تھا، جیسے کوئی اینے گناہ چھیا تاہے، والیسی کا ستر شروع مو حميا اور كيا تها اى والهي شن؟ ولت ..... ي بي الساور وحكار

اس کا سراتنا جمکا موا تھا کہ جا در کی اوث ے اس کا چرو تظریس آریا تھا، گاڑی میں ایک جارسانا تحارحها كادماغ جيس كام كرنا محور حكا تما، آج كيما دن تما؟ بداكر مجرو تما تو كيے بوا، معجزات تو نبول کے لئے تھے، وہ تو ادلیٰ س انان می بلدساه کارمی تو اس کے لئے یہ كرامت ليسيظهور مذريهوا عي-

اسيد مصطفى اسے والي لينے آيا تھا، يا خداا کوئی اے یقین دلائے کہ میریج تھا،خواب میں۔ ایک دم سید بر قرآیا، گاڑی ملے سے جھے ہے رکی اور محفق کسمسانے لگی، حیا ہر بردا کر حواسول میں آئی اورائے ممکنے لی ،ای وقت اسید كا قون في الفاء رنگ غون كى تيز آواز سے تفق جاگ تی اور مہم کر روتے لی، حیاتے بے حد خوفزد کی کے عالم میں اسے اندر جھینجا اور تیز تیز

ماسامه عنا (11) استبر 2013

كوئى برائى نظر مبيس آئى اور تمهارا كيا خيال ٢٠٠٠ و الخفراتا كراس كى دائے ما تك دى ميں۔ "ای! آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ علیند اور شاہ بخت کا کوئی جوڑ علی میں ہے، پہلے آپ جھے سمجائيں كەرىيى خيال آياس كے دباغ ميں؟" وہ غصے سے بولا تھا۔ "كيا مطلب؟ حمهين كس بات كى حب ج و تى ہے؟" وواس كاروش و كھ كر جران رو "ای!معذرت کے ساتھ،آپ کوشاہ بخت كادماع كالمحى طرح اعدازه عيم از كم وه كونى ارل انسان میں ہے تھے بہت اچھے سے ہاہے اس کا، سائلولیس ہے وہ اور آپ لوگوں کا دماغ كام بيل كرنا كيا؟"وه جلاكر بوليا جار باتقا-"عباس! ميم كهربي بو؟ تم تواس ك ب سے المجھے دوست ہو؟" "دوست موتے كا مطلب بداوجين كري ن این کو بھاڑ میں جبوعک دول؟"عیاس نے نبله خاتون چند لمح كوساكت عى روكتين، م از کم وہ عباس سے بیاتو فع موکر میں کرتی " يُحْصِلُو اس مِن كُونَى بِرانَى تَظْرُمُيْسِ آنى-" ووکل سے بولیں۔ "اور مجھے اس میں کوئی اجھائی نظر تہیں آنی۔'وہ تر کی بیرلا۔ "كيامطلب عنمارا؟" "مطلب مد كه جوآب جاه رب ين وه قطعی اور پرمکن جیس ہے، وہ دونوں سی طور ایک

دورے کے لئے مناسب میں ہیں، عروں کا تفادديكيس، عليندائجي بهت چيوني ہے۔"اس نے بہلی دجہ یوں بتائی جیسے زی کا پہلا پتہ بھینکا

دکھائے گا؟" وہ محبت بحرے انداز میں پولیں او وہ آگے ہے اثبات میں سر بلا کے "بول" ک

"سين! يح ذرا عباس كولو بلاؤ يح ضروری بات کرتا ہے۔" کھ در کی ادھرادم کی یا توں کے بعد انہوں نے کہا تو دہ حامی مجرے الله كى ، كر ، يس آنى توعباس فريش موجكا تعا "كذمارنك "ووات ديكي كرمسرايا تحا-"السلام عليم من يخير-" وه بحى مسراني ، في

"لا مور سے خالہ ای کا فون ہے، جلدی آئیں۔ وہ اطلاع دے کروالی مرائی، عباس جى سر بلاتے ہوئے اس كے يہيے جل يدا، فوال اٹھا کراس نے رکی بات چیت شروع کر دی گا سب كا حال احوال وريافت كيا البنة شاه بخت كے متعلق كھے نہ يوجھا تھا، جب سے وہ كرا كي آئے تھے شاہ بخت نے ایک مرجہ بھی اس سے رابط كرنے كى كوشش نەكى تى جى كى وجەت عباس بھی ضدیدار آیا تھا، آج بھی اس نے ال ہے اس کے متعلق کھے نہ ہو چھا تھا۔

"عباس! مجھے تم سے محصروری بات ک سی " کچے در بعد انہوں نے کہا تھا ان کے ع مِن كِيرايا تما كروه الرث بوكيا تما-

"الى كون كابات بى؟" دەچوتك كريا تھا، وہ وجیمے وجیمے اسے علینہ اور شاہ بخت کے متعلق بتانے لکیں، وہ چند کھے مل نہ سکا تھا۔ "علينه اورشاه بخت؟ آب كيا كهر رحل ال

امی جان؟ " عباس کو چند کھے مجھ عی نہ آیا کہ وہ

" كريس ببت مئله بوريا بعبال علینه کوسمجهاؤ که وه بال کردے اور ہو سکے والے باپ کوجمی سمجھاؤ،شاہ بخت میں ذانی طور پر 🚅

تعکیے گی، اسیدفون اٹینڈ کر رہا تھا، مر بیک كراؤية من سفق كارونا-

" جي كروادُ اے۔" ڈرائيور كى موجودگى كالحاظ كرك اس في محم آواز بين كها تفاعم لیج میں رہی نا کواری حیا کو شخرا کئی تھی ،اس نے جیے تیے کرکے اے چپ کروایا تھا، باہر بارش تيوسى، كر كارى كا عرد وير آن بون ك وجه سے عدت می دجا بہت ڈرکرایک طرف سمٹ کر اورآ کے کوہو کر بھی گی، بشت اس نے بیک کے ساتھ ہیں نکانی می جس کی دجہ سے اس کی کمر میں درد بزهتا جار باتفا اور آنھوں میں دھند بھی، مر الجمي توجانے كتناسفر با في تھا۔

اور سے مظر کراچی کے ایک محر کا تھا، سندے ہونے کی دجہ سے ابھی تک بسر میں آما، وو لتى بارات جكا چى مى كرىدارد، تك آكر درواز وروان سے بند کر کے باہر آگی اور پین میں جا کریاشتہ بنانے تکی، وہ ناشتہ تیار کرے عیل بیدلگا ری تھی جب ملی فون کی منی بجنے لی واس نے ساری چزیں تیل یہ خطل کیں اور فون ریسو کر کے

"اللام عليم!"اس نه كال يك كي تحي-" وعليم السلام سين بني ليسي مو؟" نبيله بيكم کی آواز اس کے کانوں میں بڑی گی، اس کے ہونٹوں پیمسراہٹ آئی۔ وتين بالكل محيك مون خاله، آپ كيسي

"میں بھی ٹھیک ہوں، عباس کیماہے؟" "عباس مُلك بين ، كل بارجا جل مون، اجي تک سورے ہيں۔"وه شكاتي اعداز ميں بولي - リングリックリング

"بس بینا، اب تو تم می مواور کے خرے

- איניטישיט

مل بولا تھا۔

تے جے کان سے می اڑائی۔

" تو کیا بیشہ تھی بنا کر رکھو گے اسے؟ ہیں

"ان دولول كے مزاجول على زيمن آسان

"اس سے کیا فرق برتا ہے، لڑی کو کھر

"بالرائيس بخراليءاس كاغصدد يكهاب

" جائے دوعیاس والی بھی کوئی لوث کیس

بی، ہم سبزئرہ ہیں اجی، مربیل کے اوراے

ابيا غميه بروفت كان آيا ربتاء بهي بمعاري آنا

ہاوروہ تو سی کوجی آسکتا ہے مہیں بھی او چر

اس مي واويلا مائے والى كيا بات ہے؟"اس

" في آنا ب مراس جياتين آنا اور دراب

"الى بىم ئازك يرى يىل بود، تىماراتو

"شاہ بخت سکریٹ پیتا ہے مید بھول سکتے

"دنیا کے آدھے مرد ہے ہیں۔" انہوں

"ال عمل على كواكروه شراب ين

لے کا نا تب کے کا کرمارا بورب پیاے، کیا

بھی سرچیں کہ کیاعلینہ برداشت کرسکتی ہے؟" وہ

دماغ خراب ہو کما ہے بس " وہ عصلے کیج میں

ال آب؟" ال باروه بؤے جمعے بوئے کھے

باروہ قدرے تا کواری سے بولیس میں۔

آب نے؟ کسی دان علینے کو بھی غصے سے اٹھا کر

بانے کے لئے بہت کھ برداشت کمنا بڑتا ہے

اور بخت کے مزاج میں ایس کوئی خرانی جیس

سال کی ہوگئی ہے اور کب تک بیٹی بنی رہے گی؟"

انہوں نے حق سے اعتراض روکر دیا تھا۔

كافرق ب- عباس في دومراية بهنكا-

ے۔"وہ بھی جیے ضدیل آلٹی میں۔

باہر مینے گا۔"عباس نے تی سے کہا۔

فرق يزتاب؟"وه جيسے يمنكارا تفاقعا۔ "الح ..... الله نه كري كمي طرح كي بالل كرت مو- "وه روب كربولين مين-" محجے کہا ہے میں نے کوئی ثبوت میں ہے آپ کے یاس، کہ آپ کالاؤلہ بھیجا آپ کی بنی كوخوش ركه يائے كا ياليس، آپ كويفين إاس بات کا؟ " دونوں کے ج کی برحتی جاری گی۔ " تو حمارے یاس اس بات کا کیا جوت ہے کہ بخت کے علاوہ کوئی دوسرا آ دمی اسے خوش رکھ یائے گا؟ کیا گارٹی ہے اس بات کی کہوہ سكريث بين بينا موكاء يا لي اور غلط كام مين موث میں ہوگا، باے اوک کیے کیے فراؤ کرتے میں شادی کے نام بر، سب کھے چھیا کیتے ہیں اور بعدي جب اصليت على عاد الركايك والدين يس موجات بن- ده جراع ياموسي-" ملین اس کا مطلب بداو میں کہ آتھوں

" مجملے بالکل اعدازہ نہیں تھا کہتم شاہ بخت سےاس قدر نفرت کرتے ہو۔ " وہ بہت جیران ی مگرافسردہ ہوکر پولیس تو عباس جھنجطلا اٹھا۔ "ای بات نفرت یا محبت کی نہیں ہے آپ

ويمى ممى قل لى جائے۔" عباس كاهيش برحتاجا

مجونين رين-"

"میں سب سمجھ رہی ہوں، تمہارد وماغ خراب ہو چکاہے ہیں، بخت جسے ہیرالڑکے میں تمہیں خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔" وہ اس کی بات قطع کر کے برجمی سے بول آئیں۔ " تا کی در افہی میں جات کرکٹا میں ا

"بہآپ کی خلاقہی ہے جوآپ کو کوکلہ ہیرا نظر آرہا ہے، اس لڑکے میں الی کوئی خوبی ہیں کہ وہ میری پری جیسی بہن ڈیز ور کرے، مگر خیر، آخر آپ والدین ہیں جوآپ کو بہتر لگنا آپ کر لیں، مگرآپ کے اس میک طرفہ فیصلے میں، میں بالکل

ھے دارتیں ہوں اور نہ ہی میں اس شادی میں اگر ہوئی تو، شریک ہوں گا۔'' اس نے حتی کیے میں کہ کرفون بند کر دیا۔

\*\*\*

نبیلہ غاتون نے فون کو جیرانی سے دیکھا اور سوچ میں پڑگئیں۔ ''میرعباس تھا؟''

'' کیا بات ہوئی ہے عباس ہے؟''نیلم مجی نے جوابھی آئیں تھیں، انیس سوچ میں ڈوپے د کھے کر یو تھا تھا۔

" دواد ماف ہاتھ اٹھا گیا ہے، کہتا ہے جھے اس معالمے سے الگ رکیس " دو بے حدر نجیدہ سی بتانے لکیس، چند لحوں کے لئے نیلم بھی جپ روگئی تیں۔

''آپ پریشان مت ہوں آیا، ہو جائے گا کھے نہ کچے سب اس معالمے کے پیچھے لکے ہوئے ہیں۔''ان کالجہ تھ کا ساتھا۔

" مملا ایے ہوتے ہیں رشتے ، سارے گھر کوسر پیدا ٹھایا ہوا ہے۔" وہ بخت سے فکوہ کٹال تعیس، نبیلہ خاتون جیب رہی تعیس ہے۔

"آپا بھے علیہ بہت پندے کر میں ہیں عابتی کہ زیردی اس کو مجود کیا جائے، زیردی کے ایک رشتے کا انجام یہ کمر بھٹت چکا ہے۔" نیلم چی کی آکھوں میں آنسوآ کے، نبیلہ خاتون نے دلاسادیے والے اعداز میں ان کوتھ کا تھا۔

''کیسی زیردی نیلم ، وہ تو پکی ہے اسے کیا چا تما؟'' انہوں نے نا چاہجے ہوئے بھی علینہ کی حمایت کردی۔

" مرایاز تو پی تین تمانا آیا، مجور تو ده مین مو کمیا تما، میں تبیل جاہتی که علینه په ایسا کوئی فیصلہ جراتھو پا جائے۔ "ان کا انداز فیصلہ کن تما۔ ای وقت سیر حیول سے شاہ بخت ہے آنا

"آپ کوشش تو کریں، ہوسکتا ہے وہ حیا ہے میری بات کروا دے۔" وہ بدی آس سے بولی میں۔

تیور کے بھی دل میں جانے کیا آئی کہ انہوں نے فون نکال کے نمبر ملانا شروع کر دیا، مرینہ آس و نراس کی کیفیت میں گھری انہیں دیکھتی جاری تھیں اور تب تیمور کی جیرت کی انتہانہ ری جب فون اٹھالیا گیا۔

د نہیلو ..... بہلو۔ وہ بے تالی سے بولے۔ "حبا!" دوسری طرف ایک کمر دری آواز سنائی دی، تیمور کا ہر عضو کان بن گیا۔

ینای دی، پیورہ ہر سوہ ان جائے۔ ''تمہارا فون ہے۔'' اسید نے قالباً حبا کو فون پکڑا دیا تھا۔

" بہلو۔" حانے قدرے حمرانی سے فون کان سے لگا کے کہا تھا۔

''حبا.....حباس کہاں ہوتم ، کیوں گئی ہو، یوں بتا بتائے۔'' وہ بٹی کی آواز من کے بےقرار ہو گئے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ ریسور میں نکل کراس تک بھنچ جا کیں۔

"اور کی بتاؤ وہ زیردتی لے ممیا ہے تا حبیس، کون میں دھمکی لگائی تھی اس نے حبیس؟"

وہ چلارہے تھے۔ '' میں اپنی مرضی ہے آئی ہوں، آپ فکر مت کریں۔'' اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی شنڈک اور سروم ہری تھی۔

تیورکواپناخون جما ہوامحسوں ہوا تھا، آئیل یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بٹی خود سائپ کے منہ میں چلی کی ہے، اب وہ اسے نظے یا اسطح کیافرق برنتا تھا، انہوں نے بے جان ہاتھوں سے فون بند کر دیا، مرینہ نے بے جینی سے ان کا کندھا

"تيوركيا موا؟ آپكى حباسے بات موكى

ہے۔'' ان کی آگھوں سے بے بی ویک پڑی تھی۔

كيالبى بود،وه كدحر بادروه كول كى ب

اس كرماته ،اس في بنايا آپ كو؟" وه سوال يه

"وو کہتی ہے میں اٹی مرض سے آئی

"مریدا میری بنی، کرےاں کے بال

ہوں۔" تیور نے سی بے جان روبوث کی طرح

مرینے کندھے کا مہارالیا تھا،مرینہ کو محسوس ہوا

ان کے الموں شرارت کا-

سوال کردی سی

وراجی کی تقریب افقیام پذیر ہو چی تھی، محر
وراجی کی اس اس میں اور تھی الاس اور الا
کی فیلی اے لئے بغیر ہی جلی گئی تھی اور بیر شاید
ابنی طرز کی واحد تقریب تھی جس میں وہن اپنے
والدین کے ساتھ فیس گئی تھی، اس بات کا اسے
کوئی افسوس تھایا نہیں محرایا کوتھا، وہ پہلے تی بٹی
کی دوسری شادی کے حوالے سے مختلف محقصات
کی دوسری شادی کے حوالے سے مختلف محقصات
کا شکار تھے اور مستر اودا ماد کا روسہ بلکہ، اس کا یول
ستارا کو آئے سے روکنا بھی ان کے لئے مستلہ بن

ستاراباب کے خدشوں سے بے خبر مصب اور اس کے بھائی کے جکسا پرل کوطل کرنے ک کوشش میں تر حال ہوئی جاری تھی، آخروہ سب کیا تھا، اس کا دماغ سوچ سوچ کر چھٹے والا ہو

مصب اندراتا تو وہ چھوٹی انگی کا ناخن وائٹوں میں دیائے گہری سوری میں کم تھی،اس کی آمریہ چوک کی، ساتھ ہی انگی منہ سے نکال کی تھی، مصب نے ایک نظر اسے دیکھا اور ساری حسن اور کلفت بھول گیا، بہلاکی آخر اسے اتی بیاری اور مزیز کیوں تھی؟ وہ شرٹ کے پٹن کھولیا

ماساس منا 110 دسمبر 2013

مانناب هنا الله دسمبر 2013

D 17 16

t

اٹھ کیا، ستارا خاموتی سے اس کی پشت ویمنی "آپ سے ایک بات ہو چول ؟" سارا نے کیا،مصب نے کرون موڑ کراسے و محصا۔ " كون كابات؟" "ووآب كا بمائي تمانا؟" خاراك لي میں یقین تھا،مصب کے چرے یہ کوئی تغیر آیانہ تا ژات ش تبدیل، وه ای طرح چند مع ستارا کو " ہم اس موضوع پر چر بھی بات کریں "علينه المهارب ساته مسلميا عي آخر مهيس اعتراض كس بات يربي؟ "وقار جوسك دو محفظ ال كرماته بحث كردب سے آخر تحك كر بولے تھے، وہ الركي تو كسي طور مانے كو تيار جيس می ان کی بردیل، بروضاحت ناکام بناتے یہ " مجھے اعتراض اس کے شاہ بخت ہونے یہ ہے۔ "وہ تیزی سے بولی، وقار کو یقین میں آیا کہ به علید می ، جس کی مجھداری اور قرمانبرداری کی كمريس مثال دى جاني مي-" مرکوں؟" وقارے اعد بدے زور کا احتاج الفاتقا-" مجماس كى بائيس پندليس، مجماس كى وكتي بندليس ، مجهاس كافكل بى بندليس كيا اتى سارى وجوبات كانى كل يس- ووزيرزير بوكريولي ي-"كيامطاب، تم ياكل موكيا، كياكى باس مِن؟ وواب كى بارض من آك محم

" کی اس میں تیں، جھ میں ہے، میں عل

اس کے قابل میں ہوں۔" وہ سردممری سے بولی

"وه ميرا لون تيل افعانا مرينه، آپ كو الجي طرح با ب- وه فصے سے او لے تھے۔ \*\* وراڑ روب کے آگے دک کیا، کچھ الجھے ہوئے ن الما تھاس نے دو تین شرس سائیڈ یہ کیس اور پھرای بے خیالی میں نائٹ سوٹ تکال لیا۔ وولباس جديل كرك لونا توستارا كے يوز میں تبدیل آ چی تی، وہ اپنا کلے میں بہنا زیور انارنے کی کوشش کرری تھی، وہ اس کے یاس آ " کیا ہوا؟" اس نے عجیب ی بے پروائی ے پوچھا۔ ''جہونیں۔'' وہ بدستورمکس سے الجھ رى مى اور الى عى ايك اصطراري كوسش من ز بحراثو كى استارا كاول دهك سےرو كيا۔ "اوه خدا! كيا سوچا بوكاييكش؟ كس قدر لا يرواه اور برتنديب لرك مول من ائل ب وردى سے نوج والا ہے يہ ميتى باراف-"اس كو ا مراہث ہوتے لی واس نے چوری سے اسے ريمهااورشرمندوس موكى وهاسے عى و كيرر باتھا۔ "وا ..... على في جان يوجه كريس ....." مصب نے ہاتھ بوحا کرفیکس تمام لیا، ده نوٹ چکا تھا اے یا دا آیا کہ اس بارکو پیند کرنے میں اس نے دو مھنٹے کئے تھے اور کسی کی لایرواجی ف دوسكين من استوروا تا-'' کوئی ہاے خمیں متارا! چزیں اور ول ونے کے لئے عی ہوتے ہیں۔"مصب کے اندازيس بجيلة ابياتها كدستارا ومحدد يول نهكاء ال نے بارایک طرف ڈال دیا۔ '' دو تھنٹوں بعد مجھے کراچی کے گئے لکنا ب، پھر يت كرلوں "وواس كے باس سے

يهان لائے جانے کے متعلق سوچتی ہوئی نیئد میں چلی تی دوسری طرف تیور احد کے تعریصے کرام " ليے جاتے دياتم نے اسے؟ جھے ت

مريدتويون بيمي مي جيے بے جان محمد،

" تیورا آپ کے پاس اسد کا مبر ہے ناں، آپ اے تون کریں۔ وہ مٹی مٹی آواز

لیں "ایس نے کہا، حیائے خالی خالی تظروں سے اے دیکھتے ہوئے اثبات ش مربلایا تھا۔ "العيد في كو مجمع بكرادي والناف في

ہاتھ آے کردیے، حمانے تعق کواسے مکرا دیا اور ایک کرے کی طرف بوھ تی، حیا بھی اس کے ماتھی،ایک کرے ٹی گاگراں نے ہے وغيره دوباره سيث كرديا اور مجرحها كے لئے دودھ كا كلاس كي آنى، حيانے خاموتى سے دوره حم كيا اور ليك في المازمه جات وي مركى لائث بجما كل حى، وه يم تاريل ش سوجى رعى، يقينا لمازمدكو يهلي ف فريند كرديا كما تما كونك بد كمر و تطعا بحى اسيد كا دكهاني تيل دينا تما، وه خودكو

" يہ كيے مكن ہے، كيے لے كما ووات، اور کون؟" ان کا بس میں چل رہا تھا کہ وہ چوكيدارى بوشال كردية-

ہ مجے، میں مرکیا تھا کیا؟" ان کی دماڑ سے لادئ كاديواري ارداعي مي -

"انہوں نے ہمیں موقع بی جیس ویا کسی ہات کا، وو مدي مل لي لي آس اور ان كے ساتھ بیٹے کر چل لیں۔" چکیدار مجرا کے جلدی جلدي بولا تعا-

تیور نے وحشت کے عالم میں المیس دیکھا تو وہ اور بھی زمین میں کو لئیں۔

ميں يولي ميں۔

وكماني وياتمار کہاں جا رہے ہو بخت؟" انہوں نے

نبيله خاتون نے نظر بحر کراہے ديکھا تھا تو ماشاء الله كم بغير شدره سيس ، آف وائث لا منتك والى دُريس شرث اور جينو هي وه بهت ني رما تما\_ "ایک کام ہے؟" وہ محقرا کہ کر ہاہر ظل

\* \* \* \* سرتمام ہو چکا تھا، وہ "الیں لی" ہاؤس کے سامنے رکے تو کیٹ چند کھوں کے اعرر وا کر دیا ميا ، كا زي كا درواز و كلا اور حبايا برا من مسلسل کی محنوں کے سفر کے بعد کم دروحر ید بوھ کیا تھا، وہ کھڑی ہوئی تو لڑ کھڑا سی کئی اس سے پہلے کے بے توازن ہو کر کر جاتی ،اسید نے باز و پکڑ کر سہارا دیا تھا، وہ کرتے کرتے معجل کی ، مرز مین بیر کمنا تو کوئی معنی ندر کھتا تھا، جود واس کی نظر سے كرچكى اس كاكيا كرتى؟ بعض نقصان نا قابل - dl & ne Z nu -

وہ کھر کے اندرآ کئے تھے ایک روائی ایس 🛭 نی کی رہائش گاہ والے سارے لواز مات سمیٹے ہے كحرائي مثال آب تغاب

ودتم محرد مکھ لینا اور ہاتی منروری امور یہ مہیں ملازمہ گائیڈ کروے گی۔"اسیدنے لاؤج ¥ ش كر بورات كما تا\_

اس سے پہلے حیا کوئی سوال افعاتی یا مجھ لو چینے کا سوچی، وہ النے قدموں مڑ چکا تھا، حیا نے ایک اجنبیت مجری نظر ادر کرد ڈالی می، مجر تحك كرصوفه يه بيندگئ، ايك ادهيز عمر ملازمه ايك المرف سے الل كراہے كے ياس آئى۔ "بیکم صاحبه! آب تھوڑی دیے آرام کر

ماهناب هنا 🖽 دسمبر 2013

اليمي كما بين يوصيني عادت ڈالیے ارووکی آخری کتاب ....... خمارگذم ...... ونيا كول ب ..... آوارو کروکی و انزی ....... -/200 ابن بطوط كي تعاقب مين ..... عِلْتِ بوز چين و چيئ عمری تمری پرامسافه ...... خطانثاتی کے ..... استق كاك و هي مين ..... ىل آخى ..... فواعدارده ....... -/200 التخاب كلام بمير ..... طيف نثر ....... طيف غزال ...... لا بوراكيدي، چوك أردوبازار، لا بور

نون نبرز: 7321690-7310797

شارے ملاتھا، جولتی قیت بیاس کی بات مانے كوتار مين تفاء به جانے بغير كدوه كتے بوك نصان من تماء اكر وو اس باهد يس مات كا

و .... ؟ اس كى آ محمول مى لبواتر ريا تما-"يا في سال يمل عاري اب دوباره يل ديراني عائے كى مصب شاه-" وہ دهند مرى رات میں کم ہونے کو تھا، دھیرے دھیرے اٹھتے قدم اسے اعرم رے میں ام کرتے جارے تھے۔ "اس بارش بارس مارس انون کا،اس بارش انی جگہیں چھوڑوں گاء اس بارلوکوں کے دل ادرنظروں سے میں میں کروں گا،اس بار فکست كاذا كقه كى اوركو چكمنايد عكاس بارتاري كو ابنا انجام بدلنا يؤے كا، آكر محبت مجمع داس تين آئی می تو محبت اس کے ول کوآباد میں کر یائے كى، اگريس نامراد بول تووه يمي شاد مال يس ره اے گا۔ 'اس بربواہث مس نفرت کی کرواہث تھی اور بیفرت بنائی تھی کبدوہ دل سے مجت کی خوشبونكال كرنفرت كى يرخارصل بوچكا تمااوركس نس میں بہتا انقام نجائے اس کوس اعظی کھائی مي كراتے والا تھا۔

کو نہ زخم نہ ول سے اذبیتن ہوچھو جو ہو کے تو حریفوں کی سیس پوچھو ہوا کی سمت نہ دیکھو اے لو آنا ہے راغ آفر شب سے وسیتیں ہوچھو ابر کھے ہو تو اب خود یہ سوچنا کیا کہا تھا کس نے کہ اس مشیش پوچھو اس كرايا اعمرك على م وا موتا موتا ال معرف المام من كيا-بقدت المرجر عاصم بن كيا-(إلى الحدم)

رک رک وحر کئے لگا تھا، تو کیا وقارا پنا کہا تھا كرتے جارے تھے؟

اورعلینہ کو بہت اچھی طرح سے یادتھا کا جب جي وقار كوني كام اين دے ليتے تھا اے اورا کے بغیر جین سے میں منعتے تھے، خونزده محی کداس بارتو کام بھی شاہ بخت کا تھا اور وقار کو جیسے علینہ سے ضدی ہو چی می وہ پر صورت اسے برانا جائے تے اور جمکانا جائے تے، مرایک یقین اسے زم باتھوں سے دلا سادھ تھا کہاس کے بابا اس کے ساتھ تے اور وہ کی اس کے ساتھ غلامیں ہونے دیں گے، بھی وہ يريفين مي كروقاراعي ساري دليلين بحي آ ز مالين ا مجی اس کومجبورنه کرسلیں گے۔

اور ال كاليتين جيت كما نقا، رمد جمية عجب موالے اس کے یاس آن می۔

"ماچ نے الکار کردیا ہے، جرت ہے۔ وه علینه کو بتاری کی یا جناری کی ،علینه کواندازه پیر

"وه كيت بين ميري بيني راضي نبين هيه كيول علينه ، تم كيول رامني ميل مور" وه طري ایرو اٹھا کر استفسار کر رہی تھی، علینہ کے اجمد نا كوارى كاجيز احساس جيل كيا\_

"بيآب كا متله كيل ب، موآب لا مدا خلت کرنے کی ضرورت بھی میں ہے۔" وہ بے اعتبانی سے کہتی اسی اور وہاں سے ایک كرك كرف يوهالي-

"شائداس کی میں بے نیازی اور غرور شاہ بخت کواچھا لگتا ہے۔" رمعہ نے پہلی مرجہ موج

\*\*\*

اس نے گاس من موجود آخری کھونٹ مجرا اور چراے دیواریددے مارا، وہ آج بی مصب

" تو پھر بياتو اس كى اعلى ظرى ہے ما كدوه مهمين اينار إب-"وه دوبدو يولي تعي " مجھے بیں جا ہے اس کا احسان۔" وہ چلا یری می ، اتی ذات، اس کا بی جابا زور زور سے رونا شروع كردے۔

"زیادہ گلا محالے کی ضرورت تیس ہے، تميزے بات كرو-"وقار جى بلندآواز مى بولے تے اوراب کی باران کی آوازے برمم کی تری اور کیک خارج ہو چکی تھی۔

"آپ ميرے باب مت بيس-" وه محى اى نون مى بولى مى-

"شك اب" وقاركي الكمول مي لهواتر آیا تھا، وہ دھاڑ کر یولے تھے۔

" كيول ..... كيول كرول من بنداينا منه، آب شاہ بخت کے گارجین ضرور بنیں مر مجھ ایلسلا تث کرتے کی ضرورت جیس ۔ علینہ کا دل جاہ رہا تھا وہاں سے بھاک جائے مر، وقار کو جواب دي بغير بحي جيس ،اس كا دل جا باوه وقاركو اليا مندتو ر جواب وے كدوه افي سارى دليس محول جاس

وزم حدے زیادہ برتمیزائر کی ہو، میں حمیس عزت سے مجھانے کی کوشش کررہا ہوں مربات تہاری مجھ میں ہیں آ رہی ،اب تہارے گارجین ہے بی بات ہوگی۔"وہ دارنگ دے کرا تھے اور

علینہ خالی البرینی کے عالم میں وہیں بیتھی ری سی بے بس چھی کی طرح جواسے اردگرد جال كومضوط موتا محسوس كرتا باورب بس س بالم الريم الا عربي كريس الا-رات کو بڑے تایا الو کے کرے میں سب لوك جمع موئ تو نامعلوم كيول مرعلينه كا ول

ماهنامه هنا (11) دسمبر 2013





سندس جبير **سترهوين قسط** 

نے اسے الگ کمرہ دیا تھا، جو کہ یقیناً اسیدی ایما پری کیا گیا تھا، اب شاید فیصلہ اس کے منہ سے سنتا باتی تھا، اس نے سوچا ماما اور پاپا کا کیار دمل ہوا ہوگا؟ یقیناً وہ بہت ہریشان ہوئے ہوں گے اور باپا تو شائد ماما سے جھڑ پڑے ہوں اور سارا الزام انہی کو دیا ہو، جیسا کہ بحیشہ ہوتا تھا، ان کی بات "تمہارا بیٹا" سے شروع ہوکرای پہتم ہوتی بات سے سر جھکا کرائی آٹھوں کی کی کو چھیانا

کیاتم دیکھی ہے کوئی الی اڑی جے ہا ہو کہ اس میں ایسا کچر بھی نہیں کہ جس سے اس کی کوئی قبت لگ سکے تم میرے دل کی بات نہ کیا کرو۔۔۔۔!!! مجھے اچھا نہیں لگا۔۔۔۔!!!

لان تاریک اور سرد تھا، بالکل اس کے ماشے پہلسی نقدیر کی مانند، وہ بڑی دیر سے اسید کی منظر تھی، بالکل اس کے منظر تھی، بیانہیں اس کس چز کا انتظار تھا، وہ اپنی حیثیت کا لغین آتے ہی کر چکی تھی جب ملازمہ

### ناولث



116

حیا ان دونوں کے دکھ جھتی تھی اور حقیقت يسے با خرامى كەصرف تصور داروه خودهى ده حفل ساری خطائیں اس کی تعین، سارے گناہ

مستقبل کے آھے سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔

اس کے تھے،سارے علم اس نے خود کیے تھا تی

ذات ید، بوهتی مونی مردی می اس نے س

بالحول کے ساتھ اپنی تم آ تھیں بے رحی سے

"كمانى كآخريس سبتحيك موجاتاب

عالميں زعركى كے آخر ميں سب كھ تھيك

کیوں میں ہوتا؟ اور وہیں بیٹھ کر اس نے اعلی

آنے والے چند سالوں کے بعد والی زندگی کا

جائزہ لیا تھا، شاید چند سالوں بعد بیش اس نے

الكيول يه كنا، بين سالول بعد كيا موكا؟ أيك

خوشكوار كمر كا مظر مو كا، يحى يى ى ايك حسين

جوڑی بڑی ساعدار گاڑی سے تھے کی اوران

كرساته دومعصوم وخوبصورت بيح بول عي، وه

مب منت ہوئے اعدا جا میں مع، جہال ایک

برصورت سیاہ رو بچی ان کی خدمت کے لئے

معمور موكى ، جوالبيس و يلعة عى جلدى جلدى ان

كے جوتے الارنے لكے كى اور جب وہ اين

شاعدار باب کے ساتھ اگریزی میں بات کر

رہے ہوں گے تو وہ بچی دل بی دل میں سویے کی

كه آخر وه كون ي باتي كررب إن اوراعد

کہیں کچن میں اس کچی کی ماں ہو کی جو بتکر جلدی

جلدی کھانا ہوائے میں مشغول ہو کی اور پھروہ

دونوں برقسمت ماں بیٹی رات کوان کا بچا کھا کھا

چونکه وه دونول برصورت بیل تو ان کا کونی حق

"برصورت لوگ ای قابل ہوتے ہیں اور

رہے ہوں گے تو وہ اپنی بٹی کو سمجھائے کی کہ:

تطعی طور پریے خطاتھا۔

اورزعری کے آخر میں؟"

مرحم روشنوں میں اس نے ایک دراز قر

اس نے معنوں یہ ہاتھ رکھے اور اٹھ کھڑی ہوتی، جوڑ جوڑ احتیاجاً دردے کراہا تھااورجسمالی درد کا کیا؟ وہ تو بھی نہ بھی حتم ہو بی جانا تھا اور روح کی اذیت کا کیا کرنی؟ جس کا کونی انت نه تفاءاسيد كي نظرول نے سكينڈز ميں اسے فو كس كيا تما، وواس كى ست آنے لگا، حمانے اسے ديكھا

"لا حاصلي كا دكه مجمد سے بہتر كون جان سكتا ہے؟" درد کی کرواہداس کی رک رک میں ذہر

مہیں، کسی بھی چ<sub>نز میرٹا</sub>ئزوں کی چرچراہٹ اسے ا بدم سے حال میں سی کر لائی می اس فے سخت سرداور خنک موسم میں بھی اپنے ماتھے ہے پینہ پھوٹا محسوں کیا تھا، وہ تیزی سے دہاں ہے

مضبوط مسم والے ایک محص کو گاڑی سے تکلتے ويكما، يويس يونفارم من ملوس وه اعي شاعرار گاڑی سے اترا تھا، بعض لوگوں کے سامنے انسان میشہ چھوٹا عی رہتا ہے، باوجوداس کے کہ ووقد آور کتنا می کون نه مور حیا تیمور نے ساری زعر کی اسد مصطفیٰ کے سامنے بوتا بن کرکزاری می اس یہ انحصار کرتے ، اس کا طغلیا بن کر گزاری تھی، شايداس كى زندكى مِس لكه ديا حميا تفا كداس محكوم

ملی می روتی میں درختوں سے اسمتی عجیب ی براسرار خاموتی میں اس نے حیا کو دیکھا اور تباہے عجیب ساا دراک ہوا، حیادہ تبیل می جے وہ جانیا تھا، جے وہ بھین سے جانیا تھا، جس کوود اتناجانا تما كهاس كے اٹھتے قدم د كھ كراس كااراده جان ليتا تما، بياعد كي هنسي أعمول واليا كرورى حياكون ي كي؟

جس کا سرایا شرمند کی اور احساس جرم کے حصار میں مقید تھا اور جونظریں جھکائے کسی ہزائے موت کے مجرم کی طرح وہ معالی کی ایک الراس كسام عرفي

اسدنے ایک گرا ساس لے کر گزرے ؤبره سال كوايخ اندر سے جھنگنا جايا تھا، تمروه دهیان می آ کفر ابوا۔

"يبال كيول كمرى مو؟ يورك كريل حميس كوئي جكم تبيل لى، بينے كے لئے۔"اس کے لیجے میں ایک محصوص سم کی سردمہری می جو ثایداس شعبے میں آنے کے بعداس کے اعداز تفتلو كا حصه بن كئ هي ، وه خاموش ربي ، بولنے كو کھ تھائی ہیں اس کے یاں۔

"اندرچلو" اسدنے جواب كا انظار كيل كيا تفااورآ كے يوج كيا، وه خاموتى سے اس كى بیروی میں چھے چلی گئ، وہ اینے کرے کی طرف بڑھ گیا، وہ بدستوراس کے پیچھے تھی، حیا نے اغدر واعل ہوتے ہوئے ارد کردنظر دوڑائی تو چنر کمی محصفک ی کی، رک کی، جمجک کی، دل کو چھید دینے والی ایک سرکوشی اس کے قدموں کی

در میں تمہیں اینے بستریہ بھی جگہ نہیں دول گا۔"اسدنے کیا تھا،اس کے قدموں میں لرزش آن تھی،اسید کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔

"ابتم اس کھر میں ہو،خوتی ہے یا ناخوتی ہے مہیں یہاں رہنا ہے، میں مہیں کی سے لخے، رابط کرتے سے مع جیس کر دہا، این Status میں میں نے خود کومیرڈ شو کروایا ہوا ب، لوگ ڈیماٹ کرتے ہیں کہ والف سے ملوا میں، اس سوشل سرکل میں Move کرنا مشكل موتا جار باتها بجهي تمبارا يهال مونا ضروري تفاای و یک اینڈیدایک کیٹ ٹو گیدر رکھوا دی ہے

میں نے ،تم دیکھ لینا اور کھے خود کے لئے بھی کر لينايـ"وه صاف متوازن ليج من الي بات مل كركے خاموش ہو گيا۔ " جي تھيک ہے۔" حيانے سر جھڪا كركها تھا۔ "ابتم جاسلتي هور" وه ڈرينک روم کی طرف بوء حمیا، وہ ست قدموں سے باہرتکل

مصب کرا جی جاچکا تھا،ستارا کی سے خاص بے چین کرویے والی می ،اس کے اعدر بے تاب كردين والي بي الرائديث يتي، وواين سركماته ناشخ كاميزيه بهت بمجلى بونى ك تھی اور چھ ریزومجی، وہ جہائدیدہ انسان تھے، اس کو ان کمٹر ٹیمل و کھے کر نری سے گفتگو کرنے

" آپ پریشان مت ہوں بیٹا! مصب کو بہت ضروری کام سے جانا پڑا ہے وہ قل شام تک لوث آئے گا۔"ووائے لل دینے لگے۔ ستارا کے لب جمراعی ہے کل کئے ، ان وہ مجھدے تھے کہ وہ شوہر کے لئے بے تاب می، اس کے اغرابک کوفت کی لہری اس کے اغرابیں كياسوچ كروه بول يزى-

"اليي لو بات ميس الكل-" انبول في ورمیان سےاس کی بات نظع کردی۔ "آب ميري بئي بين ستارا-" وه مدهم سا جا كر بولے تے اور ستارا ایک سائكالوجست مى محوں میں بات کی تہہ تک چھے گئی تھی، انہیں اس کے انگل کہنے پر اعتراض تھا۔ " يى ..... يايا ـ "ووقرارك كريولى كى -"ستارا! آپ کی میلی خوش میں ہے کیااس

شادی سے؟" انہوں نے جائے کے سیب کیتے

ہوئے لوچھا۔

"جيس يايا الي تو كوئى بايت ميس ب دراصل بابا کو تھوڑی پریشانی ہوئی تھی میرے نہ آنے ہے، آپ کو تو یا عل ہے یہاں کے رسومات، توجیجی شاید انہوں نے خود کو پچھ بے چين محسوس کيا تھا، ورينه باتي تو سب خوش ہيں۔" ستارانے وضاحت کی تھی۔

"اورآب؟"انبول نے بوجھا۔ "كيا آب خوش إن" چند لحات تك خاموشی ری ، جے انہوں نے بی تھوڑا۔ "نتائي ناستارا! كيا آب خوش بين؟" " فی بایا!"اس نے دولفظی جواب دے کر شايدخودكو بحانا جاباتها

"ميرابيا ببت اجهاب ستارا! يدين اس کے بیں کہ رہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ حقیقت بھی یک ہے وہ بہت زم دل اور صاف کوسابندہ ہے، نه می کو تکلیف میں و کھے سکتا ہے نہ کسی کو تکلیف دے سکا ہے اور بہت بہادر بھی ہے، بہت کھ سبنے کا حوصلہ ہے اس میں، آپ سے شادی کے حوالے سے بھی میں کچھ پریشان تھا اور مجھے ہونا بھی جانے تھا کیونکہ میں آپ کوئیں جانا تھا، آب سے ملائبیں تھا اور آپ کے معلق اس کی رائے یہ اعتبار کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، آخروہ میرا اکلونا بیٹا ہے اور ..... " وہ بہت من سے اعلی بات سنار بے تھے۔

"اور وه جوكل شيام آيا تفاوه كون تعايايا؟" ستارانے ان کی بات ممل ہونے سے پہلے ہی سوال داغ دیا تھا،ان کے چ<sub>یر</sub>ے پیلحوں میں تغیر آیا تھااور پھران کا چرہ بھیدوں بحری خاموتی ہیں

"معل ماؤس" مي ايك بار پر ايل ك

آثار تھ، سے ہوئے اعصاب اور تھے ہوئے

چرے دوبارہ سے کسی خوتی کی آس میں تھے، رمعہ کے لئے دیا جانے والا پر پوزل دوبارہ ہے ا پنامه عالے کرآیا تھااوراس بارتایا ابولو کول کاموا ي تماكه بات فائل كردي جائے ، وجه عالبار يكي می کہاس میں جائدان کی سب سے باعی اول رمعه معل خورجى دىچى رهتى مى -

"احرا ایک بات کہوں؟ بوے دنوں ہے ول من كحنك رى ب-"احمايات بدول كل میننگ میں احر معل کو نا طب کر کے کہا تو وہ چونک -E'2-91.750

"الى كون ى بات ب بحالى صاحب كرين نا، آب كيون ول من ركه ك بيني ہیں۔" احر معل نے بدی محبت بحری تابعداری

" ڈرتا ہوں اولا دے فیطے بعض دفعہ بوے مار دینے والے ہوتے ہیں احمر، میں بہت دفعہ موج کر ڈر جاتا ہول کہ لہیں مارے کے گئے اب تک کے قطے غلط تو میں تے اور وہ دوسری طرف لہیں ہم ائی بے جامن مائی میں ان کی زعر کول کوسی نقصان کے حوالے تو جیس کر دیا؟ دیکھو ہارے بچوں کی مرضال ہاری بیند ہا بیند سے بیل متیں ، بیدور بدل چکا ہے ہم آزادی کے نام یہ بچوں کوائی زعر کی کے تصلے خود کرتے کا اختیار تو کمیں دے محتے ، اگرچہ وہ ایبا ہی کرنا عاہتے ہیں۔" وہ تھوڑی در کے لئے وقفہ لینے کے لئے رکے تھے، احر معل ان کی بات کا ہیں منظر بجھنے کے باوجود حیب رہے تھے۔

" بجھے بیاتو سمجھ میں آتا ہے کہ شاہ بخت اپنی پندے شادی کرنا جا بتا ہے طرعلینہ کا انکار مجھ نبیں آتا، وہ ایک کم عمر اور دبنی طور پر نابالغ بگی ے، اس کوزند کی گزارنے کا ڈھنگ سکھنے میں الجمى كم وقت لكنے والا ہے، ميں كسى كى نا جائز

لرف داری تبین کرسکتا، میں تم سب لوگوں کا بهر برست ہوں، ناانصافی کروں گاتو روز قیامت جواب ده مول گا، مريس ايك باب بھى مول، یں جا ہوں بھی تو دل ہے ان بچوں کی محبت کو نہیں نکال سکتا، شاید یمی وجد می کہ جب رمعہ کے لے شاہ بخت نے انکار کردیا تو میں جب رہا، جان<sup>ن</sup>ا ہوں مرد کی مرضی شامل شہوتو وہ رشتوں کا وی حال کرتا ہے جوشاید ایاز نے کیا، مراب معالمه بالكل مخلف ب، علينه كا انكار ميري سجمه ے باہرے، آخر کیا وجہ ہے؟" وہ بہت الجھن مِن دکھانی دیے تھے۔

''وونبیں مانتی بھائی صاحب۔'' احر مغل نے دھیے ہے بس کچے میں کہا تھا۔

"ود؟" احمحل بي عين تق وجه جان

" من تبيل جانا وجد؟ اوريتاني وه مجھے ہے نہیں، میں کیا کروں؟ مجھ میں آتا۔"وہ بتارے

"وقارا تم نے بات ک؟" اب کی بار انہوں نے وقار کی طرف رخ کیا اور وقار کے چرے کے تا ڑات یل جرمی بدلے تھے۔

" کی بابا! یس نے کی ہے بات، کر جھے افسوس سے بتانا يو رہا ہے كدوه علينه شايد مارى ری عی میں اس نے اتن بدمیزی ہے جھے ہے بات کی کہ مجھے اب تک یقین میں آیا،اس کاروب بہت مخ اور دوٹوک ہے اور وہ اپنی بات سے سی صورت شخے کو تیار جیس ہے،اس کا کہنا ہے کہ وہ ی بھی طرح شاہ بخت کے قابل مبیں اور سے الم یمی لگا کہ وہ کمی تھم کے Inferirvity complex کا شکار ہے،آگے کی بات تو چھوڑ ى دين، بيتكسن حكامون اس سے كد ميرے گارجین نے کی کوشش نہ کریں' ہونہ۔' وہ ہنکارا

بحر کر خاموش ہو گئے،سب کے چرے جمرانی کی تصویر ہے ہوئے تھے ماسوائے احرمعل کے،ان کے ماتھے پیشرمند کی گی تحریر تھی۔

"ووتو چی ہے وقار! تمہیں اس کی باتوں کو تظرا عداز كردينا جايية تفاء آخريه بعي يادر كهوكه اس کے شاہ بخت کے درمیان بھی بھی کوئی بہت خوشوار تعلقات مين ربي" احد معل نے يردبارى سے بات كوسميا تھا۔

"آپ اس پهزېردې مت کرين، اگروه آمادہ جیس تو پھر ..... " کہلی بار طارق مغل نے زمان کھولی تھی۔

" پات سيكيل ب طارق، مي دوباره اياز والا قصہ دہرانا کہیں جاہتا۔" احر معل نے نرمی

" آب سب لوگول کے اعداز سے غلط ہیں بایا،آپ کوانداز و میں ہے کہ بیایاز کامین شاہ بخت كامعالمه باوروه اين قيل الك كرتاب، اکرآپ کولکا ہے کہاس نے موج سمجھ کریہ فیملہ میں کیا تو آب غلط ہیں، وہ اس معالمے میں خطرناک حد تک سنجیدہ ہے اور آپ کو اس کے مراج كا عدازه بجوده فعان كركزرتاب، مر چرجی به بات مت محولین که به معالمهای کے کریئر کالجیس، اس کی زعری کا ہے اور زعد کی کے قصلے جذبانی ہو کرمیس کیے جاتے اور پھر شادی کا فیصلہ تو اور بھی سنجید کی کامتقاضی ہے۔" وقارنے تغصیلا کہا تھا۔

" تحک کهدر به وقار! مربیایات مجر وہن آ کرخمت ہو جاتی ہے کہ علینہ رضا مندمین ب،اس لئے اس موضوع کوختم کردو۔"احمعل نے حتی کہے میں کہا تو کرے میں خاموثی جھا

 $^{\diamond}$ 

ایک مخصوص رو تین می بن گئی می زندگی کی، میج وہ جائی اور ملازمہ کے ساتھ مل کراس بڑے ہے بنگلے کی مفائی ستحرائی میں مکن ہو جاتی ، اسید کے جاگنے تک وہ نصف کے قریب کام سمیٹ چی ہوتی تھی، اس کے کیڑے تیار کر چکی ہوتی محی جھی وہ اس کے کمرے میں آ جاتی تا کہاہے کی چیز کی ضرورت ہوتو وہ اس کی مدد کر سکے، اس کے بعدوہ ناشتے کی میزید آ جاتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضروری فون کالڑ چکتی تھیں تب تک وہ اس کا ناشتہ تیار کرکے لے آئی، نافتے کے بعد وہ نکل جاتا اوراہے ای بٹی کی ہوش آتی، وہ اعرا کراہے دیکھتی تو وہ بھی تو سوچکی ہوتی تو بھی جاگ چی ہوتی، جران کن حد تک مباہر بٹی، اس نے بھی رو کر حیا کو اینا احساس نہ دلایا تها، بمیشه د بوارول کو دیمتی رئتی ، وه پیرول ایک ى جكه يدى رہتى تھى، بيدو تين طلتے ايك ہفتہ ہو چکا تھا، اسید کے گھر لوٹنے کا کوئی متعین وقت نہ تما، اکثر وه رات کئے لوٹنا اور اکثر لوٹنا عی نہ، وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ یہ ایک معمول کی شام تھی نومبر کی ایک

ايك عجيب ى بياباتى من دن كزاروينا اورایک عجیب ی ویرانی می رات اورايك عجيب ى خاموتى مين منح ينادينا

ایک معمول ہے جس نے شاید ہمارے دل کو عالم کومعمول بنالیا

> ہم آوارہ نصیب لوگ و كالمس الأش كريس ياجم د كلو تلاش كريس ایک بیات ہے

اورایک لاحاصل انظار کے بعد وہ جب لاؤرج میں آئی تو لینڈ لائن کی منٹی کب سے رج ری می اس نے بے رحمانی میں فون اشایا ا دوسرى طرف مرينه خاتم مين-"حا!" ان كى آواز من بے مالى كى ليك

تھی،حیا کوشدی جبرت کا جھٹکا لگا تھا۔ "اماآب" وواتناى بول ياني مى\_ "حبا! میری بنی، بات میں کرو کی مجھ ہے؟

بناؤنا كيامنع كياب اس في "وه يدري سوال كردى ميس-

"ابياليس ب ماما، انبول نے مجھے منع كيا ی میں ، مجھے مل آزادی دی ہے انہوں نے کہ مجھے کی سے رابط کرتے ہے ہیں رولیں عے اس نے ان کی غلط جمی دور کی تھی۔

" کیاتم تھیک کہ رعی ہو؟ کیا واقعی ایسا بی ب، تم جموث توجيس بول ري نا مجص كل دي کے لئے اور اسید .....؟" مرینہ نے اپی مل مجھ کے مطابق تھیک ہی کہا تھا، ان دونوں کے سابقہ تعلق کو مرتظر رکھتے ہوئے وہ میں سمجھ علی محیں۔

" آپ کو بتا چکی ہوں میں کہ بات پر تیل ے، پلیز ایبا مت موجل اور بیاتا میں کہآ ہے و يرتمركمال سے ملا؟" حبائے ان كى بات كونظر انداز كركاينا سوال يوجها تفا

"فضول سوال ب، أيك ذي الس لي كا نمبر وْموندُ ما كوئي مشكل كام مين تفاحبا-" انبول نے بے اراد وطنز آ کہا تھا، جوایا حیا بالکل خاموتی

احیب ہو گئی ہو؟ بولو ی<mark>ا</mark> کیسی ہو؟ شفق کیسی ے؟"انبول نے بات بدل می۔ "سب چھھیک ہے ماما۔"

"-UT Z 10-5

''جمیں کب بلاؤ کی اینے گھر؟'' زور "اپٹے کمر" پیرتھا۔ "" جھے بیس پا۔" وہ صاف کوئی ہے ہولی۔

" تی!" حاکے اعد اعجرے ازے

"وه بهت وسرب رح مين مهيس ياد

"أنيل كل ويح كا، من فحك مول-"

"اور کیا واقعی ایساہے؟" طحر۔

"آبال لكام وى الس في كم مارا دا ظلمنوع ہے۔"ان کے اعداز میں ترشی بوحتی

اآب اسدے بات کر کھے گا ال بليز "اس كاعداز من لجاجت كي-

''میراد ماغ خراب ہے جو بی اس کے منہ لكول مونهه، اين باب كودينام جواب "انبول نے سر دمیری سے کید کرفون بٹوکر دیا۔

حیاجامدة بن کے ساتھ وہیں جیمی ربی ، دو دن بعد كمريس اسيد في اسيخ كوليكز اورسينترزك ایک کیٹ ٹو گیدر رکھوائی می اور اگلی منے اس نے اشتے کی میزید حباسے کہا تھا کہوہ اسلام آبادنون كرك اليس بلا لے، جوايا حياتے بدى جرائى

"تى!" وە تقىدىق كرتے ہوئے بولى تو اسدنے اپی چائے سے نظریں اٹھا کراسے دیکھا

"أبيل ال موقع يه موجود موما جا يي-" ال كالبجد وكه عجيب ساتفار ''مِن فون کروں انہیں؟'' حیانے یو چھا

"بال كردينا اورسنو!"

" جی!"اس کے منہ سے اس کے علاوہ کھے "اینا حال دیکھو، ٹھیک کروخود کو، میں اس طیے میں اٹی بول کو Represent میں کر سكا\_"اس نے ايك الى عجيب فى اور زہر خد کیجے میں کہا تھا کہ حبا کو لگا وہ کھڑے قدے قبر یں جاہڑی ہو،اس کاریک زرد ہڑا تھا، وہ دیکھے بخيرا شااور والث من سے كريدث كار و تكال كر ر مهیں مردکرے گا۔"وہ اٹھا تھا اوراعی كيب الفاكر بابرتك كياءوه كارد ينظري جمائ

"آب آفريه تعليم كول ليل كريتين كه آب بھائی کومس کردی ہیں؟"حیدر ملسل اے تك كرر ما تما عليند اورحيدرآئ موئ تھ۔ "ابیا جب ہے عی جیس تو میں مانوں کسے؟" ستارہ مجی ای کی شاگردھی، کسی طرح مان کرنددی می۔

س ہوتے حواس کے ساتھ کھڑی رہ گئے۔

" بما بعی! اگرآپ مان کئیں تو احمانہیں ہو گا، من بحالی سے شرط ہار جاؤں گا۔ "عاشبہ نے ائی سائیڈ سکیور کرتے ہوئے کہا تھا، ستارہ اور حيدر كي مشتر كه لمي كوجي تلي-

"مم قرمت كروعاشبه اليا كي تبين موكا-" ستارہ نے اے وصلہ دیا تھا، حیدر نے جائے کے محونث بجرتے ہوئے دونوں کودیکھا۔ " آپيسي خاتون ٻي،آپ کواحساس بي میں کہ آپ کی دو دن پہلے شادی ہوتی ہے؟

حيدرنے تاسف سےاسے ويكھار "كيامطلب؟" ووجران بولي-" بمن دیکموعاشبه کیا بیزیادتی <sup>تهی</sup>س که اگر ایک محص نے سارے زمانے سے عمرا کر آپ

123

دهندلی مردشام اور تنهالی \_ اورایک عجیب ی تنهائی میں شام

ے شادی کی ہے اور وہ دوسرے شہر آپ کے لئے روزی کمانے گیا ہے تو کیا آپ اے یاد بھی نبیں کریں؟" حیدرنے زمانے بھر کی ہے جارگ اورافسوس انداز میں بحر کراہے کہا تھا۔

"بالكل كريس كي-"عاشبه بساخة بولي توحيدركا قبقبه جيت مجارتهم كاتحا-

"لو جی میہ ہے آپ کا دوٹ بھاجی؟ خواج کا گواہ مینڈک۔"حیدراب نداق اڑا رہا تھا، ستارہ بھی بنس پڑی۔

"اجھا بتا ئیں آپ نے کیا سنا ہے؟" وہ حیدرکو تک کرنے کے موڈ میں آگئی۔
حیدرکو تک کرنے کے موڈ میں آگئی۔
"ارے بھا بھی! کمال کرتی میں آپ بھی،
میں بھال آپ سے کہا سنوں گا، مال وہ ہے

میں بھلا آپ سے کیا سنوں گا، ہاں وہ بے ۔ جارے سے میرے بھائی جو ..... وہ انسوں سے ۔ مجہنے لگا تھا۔

''''ایکسکیوزی، وہ بالکل بے جارے نہیں ہیں۔'' ستارہ نے جلبلا کر رہا تھا، علصہ جو منہ بنا کے بیٹھی تھی ،ہنس پڑی۔

"جھے یہ تو بتائیں، بھائی نے آنا کب ہے؟" اس بار حدر نے سجیدگی سے بوچھا تو ستارہ کو دھیان آیا کو مصب نے اس سے گل سے رابط ہی نہ کیا تھا، بتائیس وہ خص کہاں کم تھا اور ایسے کون سے کاموں میں کمن تھا جس میں اسے ستارہ کا دھیان ہی تیس آیا،اس نے بے اختیاری طور پرییل فون کود کھا جو خاموش تھا۔

" ''نو فون کال نو شکسٹ؟'' اس نے سوچا تھا، جیرت کی جیرت تھی۔

"اتی بے خبری اور دعوے عشق کے؟" وہ جبرت سے سوچ رہی تھی، حیدر اب اس سے دوبارہ ہو چھر کا اور جھک کراس کی طرف متوجہ ہوگئی۔

" جھے کفرم ہیں ہے، مری بات ہیں ہوئی

ان سے۔"وہ اسے بتانے کی ،حیدرکو پھی بجیب سا لگا تھا۔

"آپ کی ہات تہیں ہوئی، جیب لگاہے، وواضے غیر ذمہ دارتو نہیں کہ آپ کو پھی بتاتے ہی نہ، آپ نے بھی رابطہ بیس کیا؟" وہ اب پوچھورہا تھا۔

متارا کو عجیب ی شرمندگی نے آن محیرا، اے قدرے افسوں ہوا تھا کہ اگروہ معروف تھا آت اے خود رابطہ کر لینا جاہے تھا، آخر وہ اس کا "شوہر" تھا، اس نے نئی میں سر ہلا دیا تھا۔ "اور ماموں کدھر ہیں؟" اس بار علقہہ

" " افس" ستارا نے مخفرا کہا تھا، حید نے بغوراس کی لانقلقی کو جانچا تھااور پھر اٹھو کر کمڑا ہو گیا، اس کے فون کی رنگ ٹون نے رہی تھے.

" مجھے کام ہے، لکنا جا ہے، اٹھوعلامہ۔" اس نے کہا۔

'' کمانا کھا کر جائے گا۔'' ستارہ نے ہے۔ باختہ کھا تھا۔

" ارتیس بھائی وقت کائی ہو گیاہے، پر بھی ہی۔" وومسکرایا تھا، نجانے کیوں ستارہ کو اس کی یہ مسکراہٹ بوی رکی می گئی تھی مگر وہ نظر اعراز کر گئی، علامہ بھی کھڑی ہوگئی، ستارا ہے لی کر وہ لکل گئے، وہ بہت دریے تک وہیں بیٹی رہی ا ملازمہ نے آکر سامان وغیرہ اٹھایا تو وہ بھی اٹھ کر وہاں سے نگل گئی۔

یہ میں پہر کا وقت تھا اس نے تھجور، آگا تا بیل اور بوکن بیل سے ہے لان میں پڑے جمولے یہ بیٹہ کر امال کا نمبر ملایا تھا، کچھ در ان سے بات کرنے کے بعد وہ خالی الذخی کے عالم میں وہیں بیٹھی رہی، ایک بے کلی اور بے ملکا

روح کا حصہ نی ہوئی تھی اور نجانے کیا کھو گیا تھا،

اس نے سوچا حیدر بھینا ہرا مان گیا تھا اس کے

روکے اعداز ہر، مگروہ اتنا با مروت انسان تھا کہ

مرجی احساس بیس دلائے گا اور وہ یہ کیوں بیس

مرجنا کہ وہ خص بھی تو کم ہوا تھا، خدا معلوم کدھر

کو گیا تھا، کہا اسے یا دنیس تھا کہ ستارہ سے اس

کی شادی کو صرف دودن ہوئے تھے، ہونہہ، شاید

اسے بچھ یا دنیس اور حیدر کہدرہا تھا کہ آپ نے

ہی رابط نیس کیا، بھلا میں کیوں کروں رابط؟

اسے خوداحساس کرنا چاہے، کیا اسے نہیں باکہ

اسے خوداحساس کرنا چاہے، کیا اسے نہیں باکہ

اسے خوداحساس کرنا چاہے، کیا اسے نہیں باکہ

اس کے گھر میں آگئی ہوں، محوا انظار بھی

ہوں؟ وہ عجیب جھنجطلاتے ہوئے اعداز میں سوچی

ہوں؟ وہ عجیب جھنجطلاتے ہوئے اعداز میں سوچی

#### \*\*

آئ رمشہ کی با قاعدہ بات تھمرائی جاری
کی، گر میں خوشیوں کا ساں تھا گراس سے پہلے
دواہم واقعات رونما ہوئے تھے، ایک تو ایاز کی
ندبارک واپسی تی جس کا کی نے اتنا خاص توش
ندلیا تھا، ظاہر ہے وہ اس قابل لگا تی نہ تھا مخل
اُک والوں کی ۔۔۔۔ کہ اس کی آ مہ ورفعت کے
اُک والوں کی ۔۔۔۔ کہ اس کی آ مہ ورفعت کے
الزمنی بھی کمی مم کی ظرمندی کا اظہار کیا جاتا ہم
الزمنی بھی میں کی ظروں میں ابنا ایج پیر لیا تھا،
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی امنانی
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی امنانی
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی امنانی
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی امنانی
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی امنانی
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی امنانی
اُل لوکوں کے ساتھ اس نے کمی می کی اور باپ
اُل لوکوں کے ساتھ اس سے معانی ما کی تھی اور باپ
اُل نے سے پہلے ماں سے معانی ما تی تھی اور باپ

''من جارہا ہوں بابا، واپس لوٹ کرنہیں اُوٹ کرنہیں اُوٹ کرنہیں اُوک کرنہیں اُوٹ کرنہیں اُوٹ کرنہیں اُوٹ کرنہیں ا اُوُل گا، شاہ نواز کو کندھا فی جھے پاکستان نہ بجھوایا جائے، خدا حافظ۔'' وہ مجھے دریان کے بولنے کا اُنظار کرتا رہا، چھر خاموثی و کھے کر با ہرنکل آیا، نہیلہ

کوایک عجیب می چپ نے آن گھیراتھا۔ وہ علینہ کے کمرے میں آیا تو وہ کری پیٹی تھی گود میں ڈائزی دھری تھی، بھائی کود کھے کروہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ ''جھائی آپ؟''

W

ممان آپ؟ "کیسی ہوعلینہ؟" در پر

'' تھیک ہوں بھائی ، آپ کیے ہیں؟ آپے بیٹھئے نا۔'' اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایاز سر ہلا کر بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے تریب بیٹھ گئا۔

"آپ واہی جارہے ہیں؟" وہ اضردگی سے بولی تھی، ایاز نے دیکھا اس کے چرے پہ افسردگی اور ادای کے رنگ تھے اور آ تھوں میں مایوی کی جھلک تھی، ایاز کو بجیب می افسردگی آمیز خوثی نے آن گھیرا، آخر کارکوئی تو تھامخل ہاؤس میں جے اس کے جانے سے قرق پڑر ہاتھا۔ میں جے اس کے جانے سے قرق پڑر ہاتھا۔ میں جے اس کے جانے ہو قرق پڑر ہاتھا۔

"من آپ کوس کروں گا۔ علینہ کی آواز بھیگ گئی می ایاز نے اسے ساتھ لگالیا۔ "میں بھی ہی۔..." وہ مرم آواز میں بولا تھا۔ "ایک بات بتاؤ علینہ؟" "تی بھائی پوچیس۔" اس نے بھائی کے کندھے پرسر فیکے ہوئے جواب دیا تھا۔ "تم شاہ بخت سے شادی نہیں کرنا چاہتی

" اس نے یک تفقی جواب دیا ا

''ایک بات کا یقین رکھنا، بابا تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئے دیں کے درنہ وقار بھائی کا بس چلا تو وہ زیردی کب کا تمہارا نکاح پڑھوا بچکے ہوتے۔'' وہ کمی

المالية المالي

g

عنوري 124 حنوري

The state of the s

مجرى نظرول سےاسے ديكھا۔ ''کس بات کی معانی ؟'' اس کا لېچه ترش "تم جانتے ہو۔" چلبنگ اعراز میں بولا تھا۔ "میں نے بہت مس کی ہو کیا تہارے ماتھای کے لئے، یں نے بہت راکیا، کریں ان غلط فبيول كودور كرنا جائى مول ، كياسب كي يملے جيا تيں ہوسكا؟" وورونے ك قريب " تبین کچی میلے جیاتیں ہوسکا۔"اس نے لا بروائ سے کہا۔ -4-10 Je " كونكه من تين جابتا كه يحديمي ببلے جيما ہو۔" چند ساعتوں بعدائ نے سرد کیج میں کہا "ايا كول كردب مو؟" وه اس بار درا بدلے ہوئے اعداز میں بول می۔ "كياكررما بول؟"اس في الناسوال كيا "جہیں ہا ہے، تم اس طرح بے حس مت بنو، كم ازكم آج تو ..... "وه طنزيدار آني كلي-"اجما آج کیاہے؟"اس نے بحویں اچکا كريوجها تما\_ اج كاون ميرے لئے بہت اليكل ب شاہ بخت ، تم نے تو مجھے وش بھی میں کیا۔ "اس نے فکوہ کیا تھا۔ وو حمیس میری وشز کی ضرورت مبیں ہے رمشداحمه" وه بهي طنزيه بولاتحاب

W

ے تھے، علینہ کوشا پٹک بنگرسمیت واپس آئے پہر کر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں، پہر کنفیوژن میں بنگر ایک ہاتھ سے دوسرے میں نظل کئے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ کئی اور ای رات ایاز مغل کی نیویارک روائی عمل میں آئی میں۔ اور اس سے ایکے ون رمضہ کے مسرال اور اس سے ایکے ون رمضہ کے مسرال والے آگئے، ایک بروقار تقریب میں وہ حسیب

اور اس سے اسطے دن رمضہ کے مسرال الے، ایک پروقار تقریب میں وہ حیب الے بروقار تقریب میں وہ حیب الت سنگ ہوگئ ، ہرکوئی گھر میں خوش تھا، رات بب سب تھے ہوئے سے بھیڑا سمیٹ کراپنے اپنے کمروں میں آرام کے لئے چلے گئے تو ایسے میں دوا فراد آج پھر بے قرار تھے، اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں جما تکا جہاں کر گئے تھے۔ کا کھڑکی سے لان میں جما تکا جہاں تاریخ تھی۔

ساہ شلوار سوٹ میں کرم چادر کندھوں پہ
ڈالے وہ لان کی گھاس کوقدموں تلے روندتا کہا

دہاتھا، ہاتھ میں جلی نعما سا شعلہ یقیباً سکریٹ کا

قا، وہ دائیں مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل

آل، وہ ابھی تک اس لباس میں ہبوس تھی جوآج

ال نے تقریب میں پہنا تھا، اس کا رخ لان کی

مرف تھا، وہ آہستہ آہتہ چلتی ہوئی اس کے برابر

آگی، وہ اس کی موجودگی محسوس کر کے مڑا تھا گر

تارکی ہونے کی بنا پر اس کا چرہ نہ دو کھے سکا۔

تارکی ہونے کی بنا پر اس کا چرہ نہ دو کھے سکا۔

تارکی ہونے کی بنا پر اس کا چرہ نہ دو گھے سکا۔

تارکی ہونے کی بنا پر اس کا چرہ نہ دو آ ہستگی سے

ال کی ہونے کی بنا پر اس کا چرہ نہ دو آ ہستگی سے

الوائی ، وہ اس طرح دوبارہ شہلنے لگا۔

ووای طرح خاموش رہا۔ ''کوئی سزاجی دے لو۔'' وواس بارالتجاشیہ انداز میں بولی تھی، کوئی جواب نیرتھا۔ ''بس کرونا، پلیز۔'' ووہارٹی تھی۔ ''معاف نہیں کرو گے؟'' اس نے آس

"اپنا خیال رکھنا اور اپی تنوطیت کو کم کر تھوڑا، سب میں بیٹھا کرو، گھلا ملا کرو، خودگوار طرح سب ہے الگ کرے Aloof ہوجاؤگی پہنی رہتی ہو یہاں، اپی ذات کی پیچان تکھ میری بیاری بہتا، تہمیں بتا ہے بچھے تہمیں دکھا یکی خیال آتا ہے کہ ایک بار پی ڈول رہتی ہے۔ اس کھر میں، جونہ بوتی ہے نہ بچھے تہمیں دکھا بار پی ڈول میں جان ڈالو بھی۔" وہ چھے ہونے بار پی ڈول میں جان ڈالو بھی۔" وہ چھے ہونے بار پی ڈول میں جان ڈالو بھی۔" وہ چھے ہونے

"میں اپنی پند سے خریدوں؟" ای لے ارکیٹ میں ایاز کے ساتھ چلتے ہوئے کھوائی بینیٹن سے کہا کہ وہ بے ساختہ ہس پڑا۔ "ہاں اپنی پند سے خریدو، دل کھول کے ٹل بناؤ۔"

"او کے۔" وہ بنتی ہوئی شاپیک سنٹرے اندرداخل ہوگئی۔

معنف رکون اور تسمول کا کرینسلو، ڈائن کی چیز، کارڈز، کچھ کتابیں، اور دو پرسلیا خریدی تھیں اور ایک ایک چیز خرید نے ہوئے ا کے حد خوش می ، یوں جسے مفت اہلیم کی دولت ا کئی ، واور ایاز بے حد جیران تھا، اے افحات بہن یہ بے تحاشا بیار آیا تھا، وہ ابھی تک وظا فریدوں اور مکاریوں سے ناوانف می اور شا یوں بہلی دفعہ کی کے ساتھ اپنی مرضی کا تھا خرید رہی تمی جسی ایک ملکیت نما خوشی ایل کے کالوں سے بھوئی پڑدری تی۔

 ے کہ رہاتھا۔ علینہ کواس ہے کمل اتفاق تھا، وہ جانتی تھی کہاگر بابانس کی ڈھال نہ ہے ہوتے وقاریقینا یہ قدم اٹھا تھے ہوتے۔ دور مسیم لید تہ جمہ نقین میں ال

"اور دیمو، ویسے تو جھے یقین ہے کہ بابا کے ہوتے ہوئے ایسا کھی ہوگا، گر چر بھی علینہ ہم خود بھی اسٹینڈ لو ہم خود کے ساتھ یہ جرنہ ہونے دیتا، ورنہ باتی پوری زندگی بس پچھتاؤ گے۔"ایازنے اسے مجھایا تھا۔

''تی بھائی مجھے بتا ہے اور آپ فکرنہ کریں بابا میرے ساتھ ہیں نا تو پھر مجھے بتا ہے کہ پچھٹلط مہیں ہوگا، وقار بھائی خواہ پچھ بھی کرلیں۔''وہس سیدھا کرکے بولی تھی۔

سيرها رسيدن من من المحرح وفي رہنا اور سنو تنہاری رزلت کب آرہا ہے؟ "وہ فکر مند تھا۔ ''بس اس ماہ کے آخر تک آجائے گا۔'' ''آگے پڑھتا ہے تا؟''اس نے پوچھا۔ ''تی ہالک۔''اس نے سر ہلایا۔ ''کی فیلٹر میں جانا ہے؟''

"ابھی تو سوچا نہیں، دیکھیں کس سجیک میں مارکس اجھے آتے ہیں۔" وہ لا پروائی سے بولی۔

"مول ٹھیک ہے، اسٹیڈیز جاری رکھنا۔" اس نے تاکیدگی۔

''جی آنشا واللہ'' وو دل سے بولی۔ ''میں حمہیں نون کرتا رہوں گا۔'' اس نے دلایا۔

ین در ہے۔ " جمعے بہت خوشی ہوگی۔" اس کی آنکھیں علملا گئیں۔

"اچھاسارزلٹ لاؤ، پھر میں تہارے لئے نوبارک سے تہارا گفٹ بجبواؤں گا۔" وہ بیار سے کہ رہاتھا،علینہ بے ساختہ کھلکھلادی۔

عادات المات المات

2014 126

" مجھے ہے ضرورت، میں اینے سب سے اليق دوست كومس كرتى مول، كيا تم تين كرتيج"اس كاسوال عجيب تعا-" بيس من بين كرتا-" اس في كبا-رمعہ کو بہت برا لگا تھا، وہ تھل ہمیشہ سے زياده ظالم، بيحس اورسردمبرنظرآيا تفا-"تم جموت بولتے ہو۔" وہ بے ساختہ

"آبان، تو مج كيا بي؟" اور بعى طنريه

رمد كولكاس كا دوران خون يؤصف لكا موء شاہ بخت اس کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے ر ما تھا، شایدوہ بھول کیا تھا کہوہ کس قدر کرم انظم اورجلد مستعل ہو جانے والی لڑکی می، جو کہ آج ای ساری انا اور ناراضی کو پس بشت وال کراس ے بات کرنے آئی می اوروہ مسل اسے نیجا دکھا

تم جانتے ہو تھ کیاہے؟" وہ بھی اس بار بدلے ہوئے کچے من بول کی۔

" مجھے کھ جانے میں الچیل کہیں ہے۔"

تم اجمالبيل كردب بخت." " كياا جهاب اوركيا برا، ميم مجھے بتانے كى ما بندئيس مو-" وه أكما كر بولا تما، رمعه كوآگ

"ا بني بلواس بند كروشاه بخت، تهبين كيا لكنا برمد احرم برمرلى ب اورم س محر بحك ما نکنے آئی ہے تو ایل سے غلط جمی دور کر لو۔ "وہ اس بار بحث يدى حى-

" تمبارا د ماغ خراب موكيا ب، بندكروايي بواس \_" وہ دھاڑ کر بولا تھا، رمعہ کے غصے میں حرید اضافیه مواتها، اس کا دل جایا وه شاه بخت

کے منہ یہ بہت سے میٹر مارے اور اپنا غیر ہے

اك ذراا ختيار جي تودي

سوچ کی ساہ بختیاں دیکھو

دائرول سے تكل جيس عتى

ے ساتھ لگ کریمی گی۔

ادراً خربيم مجزه موالي تقا؟

المشبركوني بحاسوين بار يوجها تفا-

مرينداور تيوراحد وي الي في بادس من

"حبا ميرا بيناتم فيك مونا؟" تمورني

"مِن بِالكَلْ تُعِيكُ مُول مِا يا، كيم مُوكَى آپ

ك سلى؟" وومسراكم بولى و تيورك دل عن

ایک شندک از آن می، ده لوگ آده محنثه پہلے

ى اللام آبادے يهال آئے تھے، تموراحدكوني

بنا قابل يقين لك ربا تقاء بالبيل كيا بوا تقا؟

انبوں نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، اینا

الم اے الفش مل كرنے كے بعد بحى اسدنے

اسٹیڈ یز میں چھوڑی می ، چامیس اس نے کون

ے ہیرز دیے تھے، طردیے تھے اور موڑی در

مریدیادکرنے کے بعدائیس یادآیا تھا کہاس نے

ی ایس ایس کے بارہ پیرز اور دن رات

"افسرى حميارے باب كى جاكير مين جو

ل کڑی محنت، جس برتیور نے اس کا بمیشہ قداق

مہیں پلیٹ میں رکھی ہوئی کی جائے گا، جس

ون کھ بوگے مجھے ضرور بتانا۔" وہ طنز کرتے

اوع كها كرتے تھے، جواباً وہ صرف خاموش رہتا

اور مرينه كونجى ياد تعاجن دلول حيااوراسيد

الل ك بعد لا مور جا يك تح، إنبول تى ك

السالس كے بير زويے تھے۔

موجود تھے، معلی مریند کی کود میں می جبکہ حباء تیمور

الي براعتباركي الك

"ميرا دماغ يالكل تحكيب ب، تم وال ہونبہ، انبی حالت ویکھو، مجھے مکرا کے تم ہے سمجا تما، مجھے کوئی کے بیس کے گا، مجھے و ل مہیں کیا ملا؟ جس کے لئے مجھے ذکیل کیا تمان نے کیا جوتا مارا منہ یہ کیما لگا؟ بڑا اکڑتے خود ير، كيها نيجا دكها ياس چينا تك بحراز كي في ووتاك تاك كرتير ماروى كى-

كمال " شاه بخت ز برخند كيج من بولا تما

حقیقت سلیم کرلو، کداس نے تمہیں محکرا دیا ال مہیں احباس ہوگا کہ محکرائے جانے کی اقعہ كيا مولى بي اب مهين يا لكه كا ذات ك کتے ہیں؟"وہ چلاری گی۔

کے حل میں۔" وہ نفرت سے ابتی واپس مڑی اور بما کنے کے سے انداز میں وہاں سے نکتی مل کا شاہ بخت چند محول کے لئے بالکل پھر کے بت کی مانند ساکت رہ کیا تھا، پھراس 🛂 سرین زمن یہ مجینک کر بوٹ سے سلا الا ایک فیصله کن اعراز میں واپس مرا تھا، اس کے قدم علینہ کے کمرے کی طرف اٹھ دہے تھے۔

ہم نے جی ساری زندگی تیرے آسانون تطيين رمنا بيعنن جومار اعدب ایک دن تو ژوے کی دیواریں درد كااعتراف كياكرنا

"اينامنه بندكرو، بكواس كرني بوتم ،ايا يا مہیں ہے، وہ چھوٹیل کرعتی،اس کی اتن چھھ

"بى كرونكل آوًا في Utopia سے الد

"رہوائی خوش ہیوں کے ساتھ اسے تھے

منكشف بى بيس مواس ير

128

جدائي من تؤب ري سي البين بعول كربحي خيال ميس آيا تھا كماسيد بھى ي الس ايس كے امتحان دے چکا تھا، رزاف اناؤلس ہوا، وہ سینڈ بوزیشن بی تقامیث Allocate مولی اس نے اعی مرضی سے بولیس ڈیمار منٹ چنا تھا اور بیوبی دن تھے جب حیاتمور احمد کے ساتھ والی اسلام آباد جا چل می،اے اکثری رینگ کی کال آئی، تو او ک ٹرینگ نے اے مل طور پر دنیا کی ہوش محلا دی می اوراس کے بعد جد ماہ کی بولیس سروس کی ر بنک کے بعداے ڈی ایس فی کے عمدے یہ تعينات كردياحميا تعاادر دوميري طرف اي مدت كے دورامي مل حما كے بال معن كى ولاوت مولى

وقت نے کسی عجیب جال چلی می تیوراجمہ كويدري فكست كاسامناكما يزاتفا اوروه اسيد مصطفىٰ آج أيك كامياب، معزز اور معتر مخصیت کے حوالوں کے ساتھ ان کے سامنے تھا ادراس مقام يروه كتنے بي بس مو كے تھے كم عانے کے باوجود جی اس کا مجھ بگاڑنہ کتے تھے، ورشه م از كم ايك بارتو وه اس كاكريان بكرنا

آخروہ اتی آسانی سے دل سی جی کرداور ينج كاز هے بيمي نفرت كوكيے حتم كر سكتے تھے، كر

ني الحال وه اس صورت حال مين خاموش ريخ پر مجورته، كرمعالمداب يملي جيباندر باتماءان كي

بني اب اس محص كي بيوي محي جبكه و ومحص جواب ایک متاز حیثیت کا عال تھا، کچر بھی کرنے کا

بلائنڈ برمث رکھا تھا اور وہ اس کا باتھ تبیں پر سكتے تھے، وہ يملے بھى اس كاروبدد كي يجے تھے۔

محراب چونیشن مخلف می، حیا کی ایا یک کال اور بوں ان دولوں کولا ہور بلانا ان کے لئے

بہت معنی رکھتا تھا اور سب سے پڑھ کروہ حبا کو

الس كرزاك كاجر جاسنا تعام مروه توبي كى 129

چا گیا، پھراس نے ایک کرے کے دروازے
کے بینڈل پہ ہاتھ رکھا اور پھرائے گھا کے دیکھا،
درواز والک بیل تھا، اس نے دروازہ کھول دیا،
کرہ تار کی جی ڈوبا تھا، اس نے اعد قدم رکھا
اور دروازہ بند کر لاک کر دیا اور پھرمخاط قدموں
سے چا بیڈ تک آگیا، جہاں ایک نسوائی وجود کو
خواب تھا، اس نے ایک طویل سالس لے کرخود کو
وحواز دیا، کچھ در لیے لیے سالس لینے کے
وحواز دیا، کچھ در لیے لیے سالس لینے کے
وال دی، پھرخود بھی بیڈ پہ لیٹ گیا، چھ لیے
وال دی، پھرخود بھی بیڈ پہ لیٹ گیا، چھ لیے
وجود کو دیکھا اور پھر ہاتھ بو ھاکراس کے اتبے پ
آئے بال چھے کروٹ بل اس اپ ساتھ لیے
ائے بال چھے کردیے۔

پراس کا ہاتھ تھا ااور اپنے چرے پر رکھ دیا، اس کے بے تاب ہونٹوں نے اس نازک ہاتھ کی اور کو چوا اور لب تھیلی پہر کھ دیے، اس کی آتھوں سے جنون دیوائی بہرری تھی، اس کی آتھوں سے جنون دیوائی بہرری تھی، اس نے ہاتھ ہٹایا اور پھر ہاتھ اس کے کندھوں پہر کھ دیے اور ہونٹ اس کے ماتھ

"میری جان \_"اس نے ماتھے کوچو ماتھا۔
"میری زعرگ \_"اس کے ہونٹ آنکھوں
پہ جبت ہور ہے تھے۔
"میری محبت \_"اس نے عارض لیوں سے
حمد لئر تھ

"میری روح" اس نے ہون چم

 یوں آز داندر ہے دیکی کران کے اندر کا خوف کائی حد تک کم ہو چکا تھا، دوسرے وہ اس کے تق ملکیت پہ سرور تھے، آخر کچھ بھی تھا وہ بیوں کے طور پر اسے بی متعارف کروانے پہ مجبور تھا، پچھ بھی ہوتا، جبھی تو اس نے بوں دونوں کو بلوا بیجا تھا، آج رات گیٹ ٹو گیرر تھی اور حیانے مرینہ کو کہا تھا، آج رات گیٹ ٹو گیرر تھی اور حیانے مرینہ کو کہا تھا، آج وہ اسے گائیڈ کریں کہ وہ کسی ڈرینک کران کہ وہ کسی ڈرینک کر اور کروائے، تیمور کو کرانس میشک میں جاتا تھا، انہوں نے شفق کو کرانس میشک میں جاتا تھا، انہوں نے شفق کو کائیڈ کی کائی کائیں۔ انہوں نے موسم کی مناسبت سے گئی دکش کائیں۔

W

W

اہوں سے حوم می سماسی سے می و می و رہدہ زیب البوسات خریدے، مرینہ نے اسے عام کر بلو استعال کے لئے کچھ لباس اور دوسری ضروری چزیں ولائی تعییں، وہ استے عرصے بعد مارکیٹ آئی تھی کہ شانیک کرنا تقریباً بھول چکی تی اور آج اسے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز اور آج ہوئے کہ دہ ہر چیز خرید تے ہوئے جھیک ری تھی۔

شاپک کے بعد مرینہ اسے سلون کے اسکی اور فیس پالش کے اور فریش کنگ اور فریش کنگ اور فیس پالش کے بعد وہ بالکل بدلی ہوئی نظر آ ری تھی اور ہمیشہ سے زیادہ گھبرائی ہوئی اور بے چین، مرینہ نے اسے تعلی کروانے کی ہرمکن کوشش کی تھی محرنا کام ری تحمیں۔

☆☆☆

رات کی سیاہ تار کی اس وسیع وعریض اور پرفشوہ عمارت کے کونوں کوا پی آغوش میں سمیٹے ہوئے تھی، کہیں کہیں جلتے لیپ اور مدحم روشنیاں اس کی راہ میں حائل تھیں، سیاہ لباس میں ملبوس وہ سابدای تار کی کا حصہ معلوم ہوتا تھا، اس کی چال میں ایک عجیب سی ہے چینی اور اضطراب فیک رہا تھا، وہ چانا ہواا تدرونی عمارت میں داخل ہوا، کی نظر نے اب تک اے نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھا

کے ساتھ کیے گے میک اپ میں وہ آج اتن عام اور يري جيس لگ ري سي ، بلكه اللي خاصي لگ ری می مرساتھ چا محص برلحاظ سے اسے سے محرآج اس كے تاثرات ہر لحاظ ہے الگ تملک تھے، وہ ایک عجیب ی بے نیازی کے ساتحسب كے ساتھ اس كا تعارف كروا رہا تھا، اس کے کولیکز مینئرزاور جونیر زسب عاس کے ساتھ ایک پرجوش اور مجس آمیز تا ٹرات سے ل رے تھے، البتہ بگات کا طبقہ قدرے مایس د کھائی دیتا تھا، شاہدوہ اس کی جگہ کوئی اسید جیسی ى آۇٹ كلاس برسالنى كى توقع كرتى تھيں، حبا كو ان کے تا رات ہے کھ بھی افسوں نہ ہوا تھا، اےاس کا وقع کی۔ She is not so special" as i was expecting"الي محموظمرياك بالول كي ايك لث كودا تين اللي به لیٹیے ہوئے یہ تقیدی فقرہ اقراع بدری نے بدی عجيب نظرول ساسد يميت موئ كهاتما And what you were" ?expecting-"مزبار شرازن بنت ہوئے کیا۔ Something extraordinavy-" but she is nothing seems a maid of him وهذاق الزارى كى-دور کھڑے اسد کے ساتھ کھڑی "حبا" ہاتھ میں پکڑے تھے کو الٹا سیدھا کرتی ازحد مصطرب وكمحاتى ويتاسحي-"بيلومز اسد-" اي مرمري باته كو آے بوحائے بیمزیریو اور الدین میں ایک سينتر يوليس أيسرى بيم مين-حبانے ہاتھ آگے برحایا تو جانے کیے گی

W

W

'' چھوڑو مجھے'' وہ اے پیجان کر کرز آھی تھی، وہ اس کا جا گنا محسوں کر چکا تھا، گرفت مضبوط کردی گئے۔ " تم غلاكرد ب بو-" ووسكي تمي -"كياغلوكررمامول؟" وومزيد قريب مواء مونث ال كافورى يدفيت كردية "ببت مشكل عة سكا مول" الى نے اسےامیے وجود میں جذب کرلیا،اس کی حراحت كزور يدى كى رات كى ساعى كياراز جميانے جا سنوتم نے بھی ساحل یہ بھری ریت دیکھی ہے؟ سندر ساتھ بہتا ہے گراس کے مقدر میں ہیشہ پاس رہتی ہے سنوتم نے بھی صحرا میں جلتے پیڑ دیکھے ہیں مجى كو چھاؤں ديتے ہيں مران كو صلے ميں سنوتم نے بھی شاخوں سے چھڑے پھول دیکھے وہ خوشبو بانٹ دیتے ہیں بھر جانے تلک ليكن موا كاساته دية بي سنوتم نے بھی ملے میں بچتے وحول و کھے ہیں بہت ی شور کرتے ہیں مراعدے خالی ہیں یمی میرافسانه بس ائن ی کیل ہے جوم كويتالى ہے يى ميرى كهانى ہے وائث أو بين من اين ساتھ جلتے اسيد مصطفیٰ کو دیکھ کر جواحیاس اس کے رک ویے ش ارّا تما ده نا قابل بیان تما، ده اس ویت مودكري مخنول كوچيوني خوبصورت فراك بيل محى، كئے ہوئے فلكس ماتھ يوكرے تھے اور نفاست

W

ہاتھ سے گریڑا، اسید نے چونک کراسے دیکھااور
اس چرے کی تحریر پڑھ کر وہ چند لمحول کے لئے
فریز سا ہوا تھا، اس نے جمک کراس کا بھی اٹھایا تو
نظر اس کے بیروں پر پڑی، اس کے بیروں کے
انگو شھے اضطراب اور بے چینی سے مڑے ہوئے
شے، وہ ایک طویل سائس لیٹا سیدھا ہوتا ہوگیا،
شاید کہیں نہ کہیں بہت کچھ غلط ہوگیا تھا، اس کو
احداس تھا۔

تيوراحداورمرينهمي ال تقريب كاحصه تھے، تیور احمد کو چھے اینے جانے والے ل کے تے جوان کے اس نے تعارف سے خاصے خوش تھے،اب میوراحد کی پھان ایک برنس مین کی می میں بلہ وی ایس بی اسیمصطفی کے سری می مرينه كاجره البته محى خوشى كاغماز تظرآتا تعاءآج إن كا يرسول برانا خواب شرمند وتعبير مواتحا، ووتو جے معنوں میں ساتویں آسان پیھیں، تر اسید ان ہے مسر لا برواہ نظر آتا تھا، اس نے ان کا تعارف لہیں بھی انی مال کی حیثیت سے تبل كروايا تغاءوه نوث كرچى تحيل مركها كجيريس تغاء کے زند کی کے اس مقام بیدوہ بھی ہے بس میں۔ رات جب وه لوك كهانا كما كرتقريب كو اختیام پذیر کر کے لوٹے تو تبور اور مریندائے كرے عن علے كئے، اسيد كا روبيان دولوں كساته ببت اليمالين توببت براجي ندها،اس نے نارال انداز رکھتے ہوئے ان سے رکی حال احوال دریافت کیا تھا اور پھرایے میل یہ آئے والى كال كى طرف متوجه موهميا اوراى طرح بات كرتے كرتے لاؤنج ہے باہرتكل كيا تھا۔

رے رہے لاون سے ہاہرس میا ھا۔
اور اب وہ اپنے کمرے میں آئی تو شنق
سوئی ہوئی تھی، اس نے اپنی جولری اتارٹی شروع
کی تو دروازے یہ دستک ہوئی اس نے اپنا کام
موقوف کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا، ہاہر طازمہ

ں۔ "آپ کوماحب بلارہے ہیں۔"اس نے اطلاع دی۔ "کہاں؟"اس کے مندسے بے ساختہ نکل میں

۔ "اپنے کرے میں۔" وہ کبد کر داہی مڑ گا۔

حباس کے پیچے دروازہ بند کرکے آگئی، پتا جیں اسید کو کیا کام تھا؟ وہ سوچی ہوئی اس کے کرے کی طرف بڑھ آئی، ملکے سے دروازہ حیت کرا عمر آئی تو اسید آرام دہ کری یہ جیٹا تھا، کرے جی کوئی آواز نہ تھی، صرف کری کی حرکت سے پیدا ہونے والی آواز تھی جو اس منائے کو پچھ دیر کے لئے ختم کرتی اور پھر سے وی خاموی ہر طرف طاری ہوجاتی ،وہ اعرواخل ہوکراسے دیکھنے کی ،اعداز سوالیہ تھا۔

"دروازہ بند کر دو۔" اسیدنے کہا، حہا روبوٹ کی مانندوالی مڑی اور دروازہ بند کردیا۔ "بیٹہ جاؤ۔"اسیدنے اے کہا۔

حیانے تا بھے ہے اعداز سے ادھراُدھردیکھا
اسے بھولیں آئی تھی کہ وہ کہاں بیٹھے؟ کیا اس کا
اس کمرے کی کس بھی چڑ پر تن تھا؟ اس نے خود
سوال کیا تھا اور پھر سرتوں کا الاؤ خود میں جل
دیکھا اور پھر بیزی بجیب کی خوداذ بی سے اس کے
سامنے کاریٹ پہ بیٹھ گئی، اسید نے بجیب کا
الماری نے بیوب لائٹس آف کر کے ہلکی روشی
جلا دی، پھر سائیڈ نیمل سے سگریٹ کا بہت
الکا اور لائٹر سے آیک سگریٹ ساگا لیا اور پھر کیا
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک و ہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک وہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک وہیں بیٹھی تھی۔
سے بیڈیہ بیٹھ گیا، وہ انجی تک وہیں بیٹھی تھی۔

اس کی بشت د میصتے ہوئے کہا،اس کی آوازس کر

سائسیں میں، اے زیادہ انظار میں کرنا بڑا تھا، چند محول بعد وہ ذرا سا آھے ہوا اور ہاتھ اس کی كردن بيدر كاديا،اس كاشندا باتھاس كى كردن بيە ورادر ركار ما، ايس لكا تماجيع حما كى سالس رك کی ہو، پھراس کا ہاتھ کردن سے آگ بوھا، حیا کولگا جیے کوئی بھاری پھراس کے دل یہ آن کرا ہو، اس کی دھڑکن بندیج تیز ہونے گی، اسید سائیڈ کے بل دراز تھا اور کیب کی روشن اس کی چوڑی پشت کے سیجھے سے مرہم سا چیلتی ہوئی ہر چے کودھندلا اورجہم بناری تھی، کی کھے گزر کے یا شاید سال، یا مجرشاید صدیان، وه آنتھیں بند کرے اپنا تیز ہوتا سالس تارال دکھنے کی کوشش کر ری تھی، اس کے دل پر رکھا وہ ہاتھ تہیں تھا کوئی Obsorber تما جوسب کھے جذب کرتا جارہا تھا،اس کی بے مینی ،اس کا خوف،اس کے وہم، اس کے ڈر اور شاہداس کی پوشیدہ و خفیہ اذبیتی بھی، وہ آہمتی سے اس کے قریب ہوا اور مجر ..... شايد خوف كى شدت سے اس كى دھركن رکے لی اور بے حسی کی جمی برف میں ایک ہلگی ہی درا ڈیو گئی، کڑھ کڑھ برف ٹوئی می اور اس کی آ مھیں بہنے لکیں ، اس کے سینے میں اتن منن ہو

چند تاہے وہ سید حالیٹارہا، پھرا ٹھااور سائیڈ نیمل سے اپناسکریٹ کیس اٹھا کر ہا ہرنکل گیا۔ کچر بھی نہیں ویسا جیسا تجھے سوچا تھا مجھ بھول محبت کے کچھ بھول محبت کے

ری می کداس کا مندهل کیا، اس نے ایک لیا

سائس کے کراس متن سے چھٹکارا یانا جا ہا تھا،وہ

اس بے چینی کو محسول کر چکا تھا، اس نے الكيول

کی بوروں سے اس کا چرہ مجھوا، اس کی انگلیاں

بَعِيكُ كُنْ تُعِين، ووتحمثه كا، جونكا اور پھر بيتھے ہث

'' وہ تو دوسرے کرے میں ہیں۔'' جبائے کچھ بے چینی سے کہا، وہ سجونہیں پا رہی تھی کہ اسیداییا کیوں کررہا تھا؟ آخر مقصد کیا تھا۔ ''ادھرسے کچھ پین لو۔'' اس نے کش لیتے ہوئے لا پر وائی ہے کہا۔

حبائے بیعنی سے اسے دیکھا اور پھرای طرح واليس مزكر وارڈ روب كي طرف مزكئ،اس نے ایک سفید تی شرف نکال لی اور ٹراؤزرز کا انتخاب کرتے ہوئے وہ الجھ ٹی، وہ سائز میں اتنا براتها كه جاه كم محى اس بوراتيس آسكا تها،اس نے پچھ سوچ کر صرف شرف عی تکالی اور پینج كرنے كے لئے چلى كئى، اس كى مووفراك كے یے بھی ٹراؤزری تھا جمی اس نے مرف فراک بدل كرشرث بهني اور منه باتحد دهوكر بابرآئي، آئينے میں خود کو دیکھ کروہ حمران ہوئی، اسید کی وصلى شرك، اسے عجب سا احساس موا تھا، وہ مرے میں لولی تو ساری روشنیاں کل ہو چکی تحين، وه تُعنك كئي، صرف تيبل ليب جل رياتها \_ "بہاں آؤ حیا۔" اسید کی آواز تھی کہ سنسنائی ہوئی کولی جو حیا کے وجود سے یار کررگی می ، وہ مردہ وجود کو مسینی اس کے یاس آگئی، کیا كرنا جابتا تفاده؟ كيااب بعي جانے كى ضرورت مى؟ اسے افتى بياسى بدائسوس موا تھا، اس كى آ تلحين خنگ مين ، سلكتا جواسكريث ، اندهيرااور اس کی بے بسی مسب کچھ ممل تھا وہ خود ہی آھے بڑھ کر بیڈیہ لیٹ گئی، بالکل ..... ہاں بالکل ایسے عصے قربانی کا جانور خود عی لیٹ کر خود کو چیش کر

اسید نے سگریٹ ختم کرلیا تھا، وہ سیدھا ہوا اور پھر نیمل لیپ آف کرکے لیٹ کمیا، کمرے میں صرف دونفوس کی خاموش اور مدھم جلتی ہوئی

"جی بس مجرمعروفیت بی الی مونی ہے مصب نے نظر اٹھا کراسے دیکھا، سکھار اس کی ، کہاس کے ساتھ مبیں آنا جانا مملن مبیں میز کے شخشے میں دونوں کی نظریں ملیں اور ستارا کو ہوتا۔"اس یاروہ اکتائے ہوئے اعداز میں بولی لگا جیسے ان سبز تلینوں ہے کوئی شعاع نقلی اور اس کی آ تھوں سے طرائی می ،اے ایک نامعلوم ی "بس ای طرح کے حالات ہیں ادھر شاسانی کا رحساس مواقعا، جیسے ان کی روحس اس مجى۔ "وهمروت سے سکرایا تھا۔ ے میلے بی اس کی سی میں بہت مدیاں میلے "بال مي، يه ينائيل آب لوك مموسن جے وہ مبیل سامی رہ سے ہول، معصب اسے پھرنے کہاں جارہے ہیں؟"وہ بحس سے ہوجھ تگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے اٹھا اور ری تھی، ستارانے چونک کراہے دیکھا۔ دهيرے سے اس كى جانب چلا آيا، سارانے '' کھومنے کھرنے کیا جانا ہے، چھوڑوتم ، میہ آ ممثل سے اینے دراز بال اٹھائے اور دائی بناؤ کھے منکواؤں تمہارے گئے۔" ستارا نے طرف ڈال دیے، مصب نے اس کے کدھوں موضوع بدلنا حاما-" اللي من كروستارا ـ" عيني في طنز یہ ہاتھ رکھتے ہوئے اے اپی طرف موڑ لیا۔ "كونى لى سے اتا بار كيے كرسكا ہے تارا؟"اس كي آجميس معلى موني اداس محيس،ستارا مصب نے دونوں کوایک نظر دیکھا اور پھر کے اندر جمناک سے تارانام کاشیشہ و ٹا تھا۔ بيماخة مدافلت كاهي-"ب بلانک بایا کریں کے ہمیں کہاں جانا "كون؟ كس كى بات كررب بين؟" ستارا بي مصب في قدر عجافي والحاعداز نے بدفت پر جھاتھا۔ "مجت منی عجیب چیز ہے نا انسان سے کیا ولحد كرواليتى ب-"مصب في اس كى بات كا اليا كيون؟ آب اورستاره كيول بيل؟" جواب دینے کی بجائے اس کے ماتھے بدلب رکھ مینی نے جھتے ہوئے کچے میں کہا۔ دیے،ایک عجب ی اہراس کےاعد کردی،اس "تو اس میں کیا ہے، پانگ کوئی بھی نے مرمصب کے شانے یہ ڈال دیا، جے ے۔" ستارانے قدرے محبرا کر بات میننی معصب نے بہت حفاظت سے سنجالا اور اسے بازوون عن سميث ليا-"ابیا توجیل ہوگا، جاری رائے تو شامل "محبت سے پہلے ہمیں اے محبوب کی ضرور ہوگی۔"مصب نے ہلی ی سجیدگی سے کہا عرت كرنا سكمالى ب بجير صرف تم سى عزيز ميس توستارانے اس کا چرہ بغور دیکھا اور مینی نے سر ہو، تہارے کر والے جی میرے لئے استے عی بلايا تها، كجهدر بعد ميني جلي في مصب ايناليب محرم میں، مجھے مینی کی بات بری میں الی اس نے اپ لے کر بیٹے کیا جبکہ ستارا پر سے بال ایک فطری سوال ہو چھا تھا، واقعی جن کی زندگی

نے اعرفدم رکھا۔ "كيا كررى بين آپ؟" وه بے ساخته اس ك قريب أكياء زي سے اس كے بال تمام كے ادراس کے ماتھ کوچ ماتھا، پھراس کے ہاتھ سے "ا ہے ، اتے ہیں بال۔"ووزی سے اس کے بال سلحمانے لگا، ستارائے آئینے میں نظر آئی عینی کو دیکھیا جوہمی رو کئے کی کوشش میں نڈھال مونی جاری می مصب نے اسے بیں دیکھا تھا۔ "وه ....." ستارانے جمک کر چھ کہنا جا ہا کر مصب نے اس کے شانے کے کردیازو پھیلا کر استريب كرليا تغار "بس جي كرين، كي ياليس جا آب كو، سب چھ محمانا ہوے گا۔"وودلاشی سے مطرایا تھا، ستارا کی حالت عجیب می موکئ۔ "ووعنى آلى بولى ب-"اس في يحي إلى چاما،مصب ذراساچونکا،آ<u>ک</u>ینے میں دیک*ے کرخفیف* سامسرايا اور پر كردن موزكرات ديكها تخار "كيسى بين آپ؟" وه تعوز اسما الگ موكر "میں تھیک ہوں جمالی، آپ کیے ہیں؟" ال ارمنى مل كيس يرى ي-'' مِن بَعَى تَعَيَّكِ بِولِ مَحَانًا وغِيرِهِ كَعَايا آبِ نے؟" آداب ميزياتى جمانا تو كوئى مصب شاه "جي بن جل ريا تفاسب ولحد" "اور بتائي كمر من سب خريت ب؟" وه شاستی سے یو چدر ہاتھا۔ "الحديثد المريخري-" "اور عفان ماحب کیے ہیں؟ البیل محی لے آگیا۔"

مہلیں تھے میری خاطر ليكن تخفي ياكرنجى اورخود كوكنوا كربعي اس جس کے موسم میں کھڑی سے ہوا آئی نہ محول سے خوشبوکی كوني بحى مدا آني ندلفظ ميرے نظے نهرف ومعنى كى والش يرعكام آني ناديده رفاقت مي جتنى بمى اذيت ممى سب ي مير عام آني جبيا تجيسوجاتما آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور کمرے کی تاریل اس کے دل کواور بھی خالی اور تاریک کیے

جارى كلى اورب بى كاكونى انت نەتھا\_ "تم استے بوے کمر میں کیے رہتی ہو ستارا؟" عنى نے جائے كا كم پكڑتے ہوئے قدرے حرالی ہے کہاتھا۔ "الجمي كيال، كوشش كررى مول-" وه ملكا سامتراكريولي مي-وتم مركب آؤكى، ابا يادكردے يى

''جلدآ وُں کی ۔'' وہ آئینے کے سامنے بیٹمی اینے لیے بال سلحانے کی ناکام کوشش کر رہی

"وواتو تھیک ہے مراینے بالوں کے ساتھ تو بيسلوك مت كرو-" عنى ية اسے توكا، جو بالون کوبے دردی سے تھے ری می ۔

"من بہت تک ہول ان سے، دل جاہ رہا

ے کوائی دول۔"اورالجھری عی، جب مصب

"آپ کوعینی کی بات بری لی، مجھے افسوس

ب،اے ایا الیس کہنا جا ہے تھا۔"ستارا کا اعراز

ہوئی ہے تعلے بھی ان کے بی ہونے جاہیں۔"

اس نے زی سے اسے جوا، پراسے ساتھ

لگائے بیڈ تک لے آیا، ستارا بنا کچھ بولے اے دیمتی اس نے نہایت احتیاط وتوجہ ہے اس کے بال سمیٹ کر تھے یہ ڈال دیئے ادر پھراہے لیٹا

"جم کہاں جائیں گے؟" ستارانے اس کی يرحتى مولى قربت سبت موع يوجها تعام مصب کے ہونٹ مسکرا دیتے، بیرسوال صرف اس کی توجہ ہٹانے کی خاطر کیا گیا تھا، اس نے ستارا کے بالول من الكليال جلاتي موسة اس كي أعمول میں جما تکا، وہ کڑیڑا کے پلیس جھکا گئی، اُف بیمبر آئھیں اور ان کی محرانگیزی۔ "جہاں تم جا ہو۔" اس نے جھی بلکیں چوم

اب ستارا کے باس خاموتی کے سوا کوئی جواب نه تقا، مصب شاه کی عابت میں یقینا کوئی کمی نہ تھی، وہ اسے اپنی محبت اور عشق کی جوں خیزی میں چوم رہا تھا اور متارا کیے خالی دل ش صرف اک t م کی یا زعشت چل ری می \_ "نوفل صديق کي تارا-"

خراج محول من تیرے دست کشادہ سے ہوئے لنی صدیوں کی مشقت سے کمائے ہوئے ہم اس نے دروازے کے آگے دک کراک کھے کے لئے سوچنا جایا پھر بھیشہ کی طرح سر جھٹک دیا، بھلا وہ شاہ بخت ہی کیا جوسوج سمجھ کر

اس نے دروازے کو دھکیلا وہ بغیر کسی ركاوث كے كلكا چلا كيا، وہ اعرر داخل ہو كيا، وہ بالكل بيامنے بيٹريہ بيٹي تعي اوراس كآ كاك ريك برنلي دكان مجي تحي، بلس، كلريتسيلز اور رنگ برنل کی چیز، جبکہ وہ خوداینے سامنے رکھے کا کج بيك كے كمك ميل كى جين لكارى كى ، وہ دروازہ

لملنے کی آواز بیمتوجہ ہوئی ،مراثھا کردیکھا تو شاہ بخت كو كفرا إيا، وه آ كي يد حا مر يجهي سے دروازه کملای چیوژ دیا، وه بیوتوف ضرور تما تمرا تناحبین کهایک بار پیمروی تعظی دهراتا جبکه پیلے بی وه ال كاغاصا بعيا مك انجام بمكت حكا تعا جس نے مجرے اٹی معظی دھرانی می علینداہے

مراس کے باوجود وہ واقعی بے وقوف تھا و ملصة عي بلندآواز من جلالي مي-"تہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟"

"ميراجي بي سوال عنم سے-"ووال سے زیادہ بلندآ واز میں چلایا تھا۔

" كميزليل بي مهين؟ مندا فياكرا عدا تي كامطلب؟"وه اى تون مى يولى مى \_ "لين ب بحي كميز مهين ب؟" وه آك

אם לנפגנצון-

"تم سے توزیادہ عل ہے۔" "احجا ..... لجدد يكما إنا بالميز ماحب؟"

"تم سے تواجھای ہے۔" وہ نورایولی۔ "أبال بتبارا توسب كيوي مجه سے الجھا ہے، جبی آو کہنا ہوں میری بن جادُ اور جھے جی اجها بنا رو-" وومعنی خيزي سے مسكرايا تھا، اعراز میش دلائے والے تھے۔

"ايلى بكواس بندكرو اور دفع موجاد يهال ے۔"علید کا چرہ فصے سے مرح ہو کیا تھا اس نے ہاتھ آگے بوحائے جے اے دھا دے کو باہر نکالنا جائتی ہو، شاہ بخت کی آنکموں میں حيرت چکي، و ولحول ميساس کا اراده جان کيا اور مجر ہیشہ کی طرح اس کا دماغ تھو ما تھا، اس نے جھیٹ کرعلینہ کے ہاتھ تھام گئے۔

"تم .....تم مجمع نكالوكى يهال سے؟ مجمع حہاری مت کیے ہوئی؟" اس نے علید کے

از دول کو جھٹا دیتے ہوئے کہا تھا۔ "تم حد سے بڑھ رہے ہو شاہ بخت، کمیز ےرہواورمیرے ہاتھ چھوڑو۔ 'وہ یکی گی۔ '' بنیں چھوڑوں گا، کیا کرلو کی تم؟'' اس

" شی تنهارا سر پهاژ دول کی۔" وه غرا کر

"بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھے" وہ تبقيدلكا كے بنا۔

" محشیاانسان، دفع ہوجاؤیبال ہے۔" وہ نے زور سے چلائی کہ اس کے ملے کی رئیس پیول کئیں۔ دو کہیں جیس جاؤں گا میں، حمیس میری

بات مننا ہو گی۔'' وہ اے ایک اور جھٹکا دے کر

" مجھے تہاری کوئی بات جبیں سنی۔" " كيول ..... كيول ..... كيول مبيل سنوكي مرى بات .... باركرتا مول شي تم سے ....انا بنانا حابتنا بول مهين ..... اتن عي بات مهين مجه نہیں آئی؟" وہ اتنی بلندآ واز سے بولا کہ کمرے ک دیواری تک ارزامی سیس-

"جبيس آني كيونكه عن مجسانبيل جائي-" وه بھی اس کے اعراز میں حلق بھا ڈکر بولی تھی۔ " آہتہ بولو۔" وہ دانت سیج کر بولا تھا۔ " كون .... كول بين علي جاتيم مرى زندکی ہے؟"اس کا اعراز اکتابت سے بر بور

وہ دونوں ای شدومہ سے جھڑنے میں معروف تنے جبکہ ان کی بلند آوازیں من کرسب اكثے ہو يكے تھے۔

" میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی می بات مجھنے کے لئے ممہیں کتنے دن جابیں کتنے مہینے اور کتنے سال؟ بتاؤ۔'' شاہ بخت کا خصرا کی استایر

"تم ساری زعری می اید میاں رکز ح رہوتب بھی میں تمہاری بات خبیں مانوں گی۔'' علینہ کے انداز میں وہ تغرت و حقارت تھی جس فے شاہ بخت کا فیوزاڑا کے دکھ دیا تھا، اس کا ہاتھ بساخة الفااور داعي باته كاطمانيه يوري قوت ے علید کے کال یہ یدا تھا، اس کے علق ہے ایک دلدوزی تعلی می۔

" كيے بيل مالو كى؟ من ويلما مول كيے كيس مانتي تم ؟" شاه بخت كى بلند دها زنے اسے ارزا كردكاديا تحار

ہرسب کچے صرف چند سیکنڈز کے اندراندر وقوع يذير موا تماء اس دوران كى كوكونى اليكشن لينے كا موقع بى تبيل ملا تھا، كراب علينه كى تيخ س كرجي كولى سكته أونا تعا-

"اے چھوڑ دوشاہ بخت۔" میکھی ہاری آواز علینہ کے بابا احر معل کی تھی۔

> دمبر کے شارے میں سمبرا کل عثان کا افسانہ ' فیصلہ' شائع ہوا تھا فہرست ومن كميوزنك كي عظمى سے اس" صابخارى" كانام شاكع ہو كيا جس كے لئے اہم میرافل سے معذرت خوال ہیں۔

> > 137





انہوں نے اسد کا بدلا ہواروبدد کولیا تھاادراب
وہ پہلے کی طرح خوفزدہ اور ڈرے ہوئے تھا
تھ، انہیں رخصت کرکے حبا بہت دیر تک لال
میں پھرتی رہی، یہ جنوری کی ایک وصد لی تو گئی
اور پورا لان ملکے ملکے سفید بادلوں سے کھرا ہو
تھا، دھند کے مرخولوں نے او نچے درختوں کی
شاخوں کوا چی لیسٹ میں لیا ہوا تھا، یہ خیال میں
صلحے ہوئے وہ مجور کے تناور درخت کے پائی

اگلی منج مریداور تیموراحد والیس اسلام آباد کے لئے نکل کئے تھے، اسیدان سے بیس طاقعا، مرید نے اس سے طنے کی کوشش کی تھی مراسید نے طازمہ کے اتھے بیغام بجوا دیا تھا کہ وہ سورہا ہے، مرید سب بھتی تھیں مرچپ رہیں، وقت ہے، مرید سب بھتی تھیں مرچپ رہیں، وقت واقعی بدل چکا تھا۔ وہ دونوں اس سے لئے بخیر طلے گئے، جو وہ دونوں اس سے لئے بخیر طلے گئے، جو محلی تھا محرا عمر ہی اعر تیمور بہر حال مطمئن تھے،

#### ناولث

رک کی، کی سوچ کراس نے بالوں میں کی تعالیات اور دوخت کے سے پہلے کردیکھا تو اس دوخت کے سے پہلے کردیکھا تو اس دوخت کے سیار اور میرانا میں جھے ہے کہ کہا تھا۔

رہاتھا۔
تہارااور میرانام، جنگل میں درختوں پر الحا۔
ابھی کھھا ہوا ہے کم کی جوا کے مطاقہ اللہ کی کھھا ہوا ہے کم کی جوا کے مطاقہ اللہ کی کھیا ہوا ہے کہا تا اس کے کہاں اوٹ جاتی ہے ہوئے والی کوٹ جاتی ہے ہوئے والی کوٹ جاتی ہے ہی ہر بار ہوتا ہے، وہ داست جن پر مرکز کر اس آنا، اسکے پر مرش کے ہوئے ہوئے ہیں اس نے ہاتھ بھیر کراس آنا، اسکے پر مرش آنا، اسکے پر مرش کی اس نے ہاتھ بھیر کراس نام کوٹسوں کیا اور میرے سے آئے بورھ کئی، زعری میں جو تی ہی ہی والی بھی والی بیں جس کی ہر دھر ہے ہے آئے بورھ کئی، زعری میں جیزیں بھی والی بیں جس کی مرش آنا، اسکے پر دھ گئی، زعری میں جیزیں بھی والی بیں جس کی مربی ہیں ہیں مدوہ بیار جوہم آنی ا



2014 المارة ( 86 )

لا بروائی کے باحث کھودیتے ہیں اور نہوہ خالص ین جے ہم اپنی من مرضی کی مطابق و حالے کی كوسش من آلوده كردية بين، يادون كا اينا خزانہ تھا اس کے یاس کدوہ ساری زید کی ان عی یادوں کے ساتھ بسر کرکے گزار عتی تھی، مراس خزانے بیرمانی بن کے بیٹے اس کے اعمال جو اے اس خزانے کو چھونے بھی میں دیتے تھے ہم بار الي كوشش مي وه ذي جاني اور اينا بارا موا وجود لے كر اذيت خانے من لوث جانى، اس کے اعمر بیاس کا وہ صحرا اندا تھا کہ ساری دنیا کے سمندر في كرجمي اس كى پياس بچينے والى ندھى \_

سب کھاتو ہو گیا تھا، سارے فرائض ادا ہو من تھے،اسید مصطفیٰ نے اب کی باراس کے لئے جوقر بانی دے دی می اور جواحسان اس بیر دیا تھا اس كا يوجد بهت بعارى تقاء اتنا كرحباك لي اس بوجھ کومہارنا دشوار ہور ما تھا، اس کے کندھے اس بارے توٹ رہے تھے، اس باراسدمصطفی تے اس کے لئے دو کیا تھا کہ حقیقاً خیا کا دل جاہ رہا تھا اپنا وجودر ہے ورہے اس کے قدموں کی خاک بنا دے یا مجرایے جسم میں دوڑتا خون کا ہر قطرہ اس یہ مجھاور کردے۔

اسيد مصطفى في إياات ام" ديا تما، حيا تمور کوانشاخت دی کی می دو جگ جوار مشخ كى شاخت "كے لئے حياتمور نے شروع كى مى، اے اسیدمعطیٰ نے بوے مطلق انداز میں انجام

اوراب زعر کی کا اعراز یقیعًا مخلف مونے والاتحاء ووسارے برے خیال، برے خواب اور واب جوات ورات تعاب يقينا ايا بحيس ہونے والا تھاءاب يقيناً اسيد كى زند كى بي اور كى نے جیس آنا تھا، حیا کوآن دار پکارڈ اس کی بیوی ہونے کا اعراز ملا تھا اور کوئی بھی اب اس سے

اس اعزاز کو چین تیس سکیا تماحی که خود اسری مبیں ،حیاتیورآج سرخرومی\_ "ابتم يادُن كَي خاك مجمو يا سركا تا من برحال من خوش مون اسيد مصطفى ا سويے ہوئے اعرا کی اور لاؤی کا وروان ائے یکھے بند کردیا تھا۔

"عجيب ي بات ب، مريدايك الوعين ا ہے، معل ہاؤس ہے؟ میں و تقریباً محول جا قا مراکل شاید یاد ب، به دیلمو ..... آخر شادگا كس كى ہے؟" بايانے لاؤرج من بيٹے ہوتے متارااورمصب كوع طب كركي كما تفا\_

"مغل باؤس؟" مصب نے چونک الكل ديكماء متاراك كي بينام ناتمار " مجمع ياد يرتاب كي مجمد" معب

كاردافاتي بوعكا

"كيا؟" ستارات يوجما-"يايا! بية معل باؤس" عن تو عن جاجا مول ،ان کے بیٹے کی ڈیٹھ یے،حیدر کے ساتھ تفاء "اے فرا اوا یا تھا۔

"ويته يه؟ كيا مطلب؟ كب؟ محد ذكركيا تما؟ "وه وكح يران بوع تح-" تى كيا تو تما،آپ كوشايد ياديس، ان

كى يني كى ۋىيتھ نويارك مى بولى مى ،اس كا وَيْرُ باوْ ي آنَ مَن ما كتان، تب من حيدر ساتھ کیا تھانعویت کے لئے، بہت یا اخلاق الا لمنسارلوك إلى "اس باردولتعيل سے بولا۔

"اووہان یادآ گیا، بتایا تھاتم نے، میر ذہن سے تکل کیا تھا۔" وہ سر بلاتے ہو

"موں مرشادی کس کی ہے؟" مصب کارڈ کھو گئے لگا، تحرای وقت اس کا فون نے اٹھا

و ونون کی طرف متوجه ہو گیا، جبکہ وہ ادھ کھلا کارڈ وہیں رہ کیا تھا، ستارانے اسے اٹھ کروہاں سے ماتے دیکھا، مجراس کی پشت کود محتی ری،اہے معل ماؤس كى كى شادى من كولى دىچى ندهى، جبى اس نے كارڈ كى مرف كونى توجهندوي اور جس يراس كي توجه مركوز مي كياس من دفيري مي؟

" كول چور دول من اسي؟ يدمحتى كيا ے اینے آپ کو؟" شاہ بخت بدستور اس کے باز وكوجمورتا بوائ رباتما-

وقارف اے می کرالگ کرنا طایا مراس نے جما دے کرائے آپ کو چھڑ الیا۔

" تم انسان كبلائے كے قابل عى بيس مور چورو مجھے، تمہاری خواہش بھی اوری میں ہو کی۔ 'علینہ نے اسے برے دھلتے ہوئے چلا کر

" بونهه، ديكسيس ككون كياتيس كرتا-"وه مان الرائے لگا۔

"تم ..... تم شاه بخت ..... مر كول كيل ماتے؟" وہ بے بمی کی انتہا یہ جا کرنفرت سے بولی می، شاه بخت لحه مجر کوساکت جوا تمااورای لمح احر معل نے علینہ کے بازو کواس کی کرفت ہے آزاد کروایا تھا، شاہ بخت کی نظران پریڈی تو ووشرمندى كالميق كهائيون من دويا تعادوه بهت ب بس اور بريشان نظر آرب تھے۔

"سوری تایا ابو۔"وہ بے ساختہ بولا۔ " بماڑ میں جاؤ اینے سوری کے ساتھ۔ علینه غرا کریزی-

"تم سے کون بات کررہا ہے۔" وہ کیان

"تو میرے کرے میں کیا لینے آئے تے؟"و و فورایا دولا کر بول می-

"ب وقوق می میری، سوجا تمامهیں بار ہے سمجھاؤں گا، مریس بحول کمیا تھا کہ مہیں بیار ی زبان مجھ کہاں آئی ہے۔ "وور کی برتر کی بولا

"بس كردوتم دونول-" نبيله بيكم في حيح كر ووتول كوحي كروايا تفا-"آبات مجانی کول بل تألی ای بہت بدمیز ہو گئ ہے۔" شاہ بخت نے البیل مجی ع ميناتها-

" ہونہ .... میں اور بریز .... خودم نے کون سا بھی تمیز سکول کی شکل دیمن ہے؟"علینہ 上いりにしらしら ودبس كروعلينه اور كتنا لروكي؟" نبيله بيكم قاے ڈائاتھا۔ "تم چلو بہال سے شاہ بخت۔" وقارنے

"بال لے جامیں اے اور اسے میں ودباره ميرے كرے مل مت آئے۔"وه جلاكر -5669

" مِن آوُل گا بھی جین، اب تم آوُ گی۔" وہ مین کرتا ہوا، وقار کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا کر

"بنوكردوبيتماشا.....تم .....علينه ..... جي يقين كبيس موريابتم اس فدر بدئميز اور بدلحاظ موسلتي مور بحصائدازه عي ميل تهاءاب تهارابدرويدد مكم كر تهارك باباكيا موصل عي محمل ب مهيں؟" نبيله بيلم غصے وجراني كے لمے جلے تاثر -1020012012 " چپ كروتم" احرمغل نے بيكم كو دا تا

" آپ بھی جھے بی جیب کروا میں، دیکھ ک آج حقیقت، مجھے بھی مجھ میں آئی تھی کہ آخر

2014 (199 (89 )

20/4 51919 (88

بخت بی کیوں اس پر بحر کیا ہے؟ آج مجھے علم ہوا ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ برابر کا جھڑا کرتی ہے، ہونہہ،آب بندكريناس كى طرف دارى أور حقیقت پندین کے موجین، کب تک ہم یہ تماشے بھلنے رہیں گے، کوئی حل و مویدیں اس سب كا-" وه اينا سارا غبار تكال كريابرتكل ليس اورائي مرے من جا كريمي ان كا هدر ثرانه مواتماءوه برستور يديدارى ميل-

" صد ہوتی ہے ایک چزکی، باپ کو بنی کی مرضیاں مانے کی ہڑی ہے، بھائی صاحب کوایے عی بچین کے دوست میں خامیاں نظرآنے لگ کی ہیں اور بی کے کام سب سے الوقے زالے ہیں، بھی ..... مہیں میں کرنی اس سے شادی، آو نہ کرو پھر اس سے جو بھین لڑانے کی بھی کیا مرورت ہے، خوائواہ شوق کو موا دینے والی بابت-" دوسري طرف احر معل، طارق اور احمد عل كے مامنے موجود تھے۔

"ميري بني مير ين كمر من غير محفوظ مو لی ہے، شاہ بخت کا غصہ بڑھتا جار ہاہے، آج وہ اس کے کرے میں جا کراس سے بازیرس کردیا تھا، یا کلول کی طرح جھٹر رہے تھے وہ دولول، اتنی او کی آواز میں، جھے ڈر ہے بخت غمے میں کوئی قدم ندا تھا گے۔"ان کے اعراز سے کمری تشويش جھلك رى مى \_

"اياكيل بالحريم خواخواه يريشان مو رے ہو۔" بوے تایا ابائے اکیس ملی دیتا جاتی۔ " مجھے بخت کے مزاج کا اعدازہ ہے، وہ اس وقت واقعی یا قل مور یا ہے، اسے جنون میں إكراس في علينه كواب كوني نقصان كبنيايا تو من بھی خود کو معاف جیس کرون گا، آپ بریشان مت ہول میں اے عباس کے یاس کرا تی ججوا ديامون، پحددن وبالرج كاتوشايدد ماغبدل

جائے گا اس کا۔ " یہ بخت کے بایا تھ، بہت افرده اور بريثان تفرآت تم "ايما مت كوطارق،اس كا دل جيس بدل

سكا،خواه بم اسے لتى بحى دليس دے يس-" تايا جان نے سر جھک کرکھا۔

"مِن كب اس كاول بدلت كروما موں بھائی صاحب، طارق تو فضول بے وتو فول واليات كروباب-"احر على في قدر عجيب ے کے میں کیا۔

" کیا مطلب؟ میں نے توانی عثل مجد کے مطابق کی بات کی ہے۔" طارق بے جارے ي يان بوسع-

"ميى توبات ہے، طارق جوبات تم كر رے ہو، وہ مطلے کا حل ہیں ہے۔" "و چرمنے کاحل کیا ہے؟" احداور طارق نے بیک وقت استفسار کیا تھا۔

"ووعی جو بخت جا ہتاہے۔" " کیا مطلب؟" طارق بے ساختہ چونک

"میری طرف سے ہاں ہے۔" احر معل نے دھے کچے میں دحا کہ کیا تھا۔ \*\*

انان كو حيوان ناطق يا Social Animal کہا جاتا ہے، ایما کوں ہے؟ کیا ال لے کہ انسان جب اشرف الحکوقات کے رجے کرتا ہے قو جانورے می برتر ہوجاتا ہے یا مجراس کے کہاس انسان نامی کلوق میں مجى جانورول والى صفات بدرجه اتم يانى جانى ہیں، صدیوں سے دائش اوراس تھی کوسکھانے کی لککش میں مشغول ہیں کہ انسان کے ساتھ ہے حيوان كاسابقه كيول لكا؟

وه مجى انسان مى، حيوان جيس، ليكن اعي

زض کے لئے اس نے اسد کے سریہ جھوٹ کا

وه بھی انسان تھا، حیوان میں الیکن ایے طیش اور تفرت میں وہ اپنے وقار سے کر کر ایک

توانسان إكرچدايك وانور بمراسع م كا جانور بنت معنى دريس لتى، جيسان دولول

وہ حیاہے بے بروا اور بے حس ہو کیا تھا، مالکل ویے جیسے تیمور اور مریند، اسید سے بے پرواہ اور بے حس ہو سکتے اور انسانی رشتوں کی ہے ی حسی انسان کواس کے مرتے اور وقار سے کرا كركى يالى من ريكا مواكيرا بنادي بي عيده بن کئی می ، اگرچہ وہ احتیاج میں کرتی می محر بحييت انسان اس كامرايا اس كاروال روال روا تھا کہا ہے توجہ جا ہے، بارے دو بول اور تھوڑی ى اجميت جا بي سائسول كى ان دوريول كو ميخ كى مشقت كے لئے اسے مجت كى المعيجن طاہے می، مراس کے ہوند جرکی تی سے سل مجھ تے اور احساسات سردمیری کی شندک میں جم

شفق جس کا نام مرینہ نے بہت شوق سے "نورسنق"ركما تما، اس اميديه كه ده ان دولول ی زندگی سے کا تورین کے آھے کی، وہ توراقہ کیا بتي اس كي قسمت جن جي شايد حيا كي نعيب والي سای می اس وقیت وه چه ماه کی بوچکی می اور حما کوئیں یاد تھا کہ بھی اسید نے اسے دیکھا ہو یا ر میصنے کی خواہش ہی کی ہو، ووائی مال سے زیادہ

را دائل قروري كي ايك كملي ي ميع تحى جب وولیٹ اٹھا تھا، حبائے بھی اس کی ازجات کے بغیراس کے کرے میں جانے کی جرأت ندکی

میں اس نے سفق کو ساتھ رکھنا شروع کر دیا، وہ اے اکیلا کرے میں چھوڑ کر جالی تو دروازہ بند كر جالى ، وه الحتى اور ريكتى مولى دروازه كے ياس آجانی چرنے باتھوں سے دروازہ پیٹمائے وا کر وی ، کھاتو حیااے اٹھا کر لے جاتی اور بھی وہ ہیں معروف ہولی تو اسے بیا نہ چلتا، جب وہ

می، بہت ی چیزوں کی سمجھ وفت خود بخو د رے

میں ووصوفے بیٹائلیں پھیلا کرتیم دراز ہو کیا اور

ريمويث الفياكر في وي آن كرليا، يمي وقت تقا

جب حقق ريطتي موني بابرهل آني، ووالي لي

چوڑے مص کوا کشر کھر میں چانا چرتا دیستی محی محر

مرف دورے، آج اس نے جانے کیا سوجا، وہ

ریکتی ہولی آ کے برحق کی اور اسید کے زمین ب

ر کے پر کے زدید آئی، گراس نے ایے تھے

نفے ہاتھ اسید کے بیر بیدر کے اور اس کی اتفی ب

مندر كما اور محراب مونول من دبالياء اسيدايك

"حیا!"اس کی دهار بہت بلندھی، پھراس

اوراس کمر میں حیاتے کہلی دفعہ اس کی اتن

بلندآ وازی می ، وہ چن سے بھائی ہونی باہرالل

آنی می ،اس نے جیسے بی دیکھا کے معنی اس کے

قريب زين يرجيمي مي، وه أيك دم خبرا كلي اور پر

جری سے بمائی مولی آکے آئی گی، اس نے

جلدی ہے تعق کو اٹھایا تھا اور ایک کمھے کی تا جمر

كي بغيروبال على كل اعيد كر على آكر

ووالني ديرخالي الذين كے عالم من بيارية بيم حافق

کو سیتی رسی اس کا دماغ بہت تیزی سے آھے کی

تركيب سوج رما تما اور اكلے آئے والے داول

دم چونکا اور پر چونوں کے لے گا۔ ہوگیا۔

نے جھے سے اپنا میروالی مینیا تھا۔

وه المحرلاؤع من آحماء رات كالباس

والیس كرے مل جالى تواسے مقل زمين بيسوني 91 ) فرورې 2014

20/4 4 99 90

اور سین بس سر کیچے کیے اک شریحی م سکا لوں یہ بجائے اسے دیمنی می ، دنیا کے ہر جوڑ ہے کی طرح وہ جی اینے آپ کو بہت معزز اور خوا فسمت تصور كرتي تنع كدان كزديك شاكرو <u>پہلے</u> بنی توح بشر ہے جن پر دب نے اٹٹی دھے انہوں نے ''معل ہاؤس'' تون کر کے سب کو بتانے کا بال ان بنایا تھا، عراس سے پہلے مہاں کویایا کی کال آئی۔ "بابا کیے ہیں آپ؟" ماس مے حراکا

مونی منی وہ اسے اٹھانی اور بیڈیدلٹادیتی۔

چوئ تك كي اجازت ندوال مي

اس فے تعق کے اخراجات کا کوئی ہو جو ہیں

اسد کے کی تظرے مینے بھر کے دائن کی

اسيد په والا تھا، نه بي كوني البيش دوده منكواتي نه

مجمداور يهال تك كداس تي صفق كوفيدر اور

کسٹ کرری تو وہ جران ہوا تھا اس میں وہی

روائي چزين ميں جو كمريكواستعال ميں امور خانہ

واری کے لئے ضروری میں ،اس می حیا اور تعق

ے متعلقہ کوئی چیز نہ می ، وہ ماہتا جی تو اس

طرف توجد کیل دے سکتا تھا کہ اس کی دفتری

دونول كونظر اعداز كرچكا تما، يه بحول كركه انسان

سائی حیوان ہے وہ تھا ہو کر زعرہ میں رہ سکتا،

اے ایک نارل انسانی حیات بتانے کے لئے

دوسرول کے سمارے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ

وو تنهاني كي تاريلي من كم موكر اشرف الخلوقات

کی شناخت کھودیے ہیں، وہ اس بات سے واقعی

سین اورمباس کی زعری اگرچہ بوری طرح

همل تو میس می طریحر می د وخوش شرور تھے، مین

اس کا ہر طرح سے خیال رحتی می اور وہ جی

اكرجداس كااتنا خيال وميس ركه يانا تعاظر يحر

جی وہ اے بہت جا بتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا،

اس کے لئے اٹی پندی چزیں لاتا تھا،اے جا

يياد يكنا جابتا تفا اوروه اس كي هربات مانتي جاني

تھی کہ اس مسیحا کو ناراض کرنا وہ مول میں لے

سین امیدے می مباس کی خوشی مسلی برری می

آج تو بوں جی دونوں بے انتہا خوش تھے،

اور ایل لایروای اور بے حسی میں ان

معروفیات اجازت بی ندوی میں۔

میں تھیک ہوں بیٹا! آپ کیے ہو اور

الم مى قيك بين بابا اور ..... وو خوى خوی آئے بولنے لگا تھاجب بابائے اے وک

" في بابا-" عباس ال كاعداز في معلما

الله الما الما المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

"قطعاً كل ،آب اتا برا فيمله جمع بتائ بغير ليے لے علتے بي؟ بابا بيآب نے كما كما ے؟ آپ نے جھ سے یو چمنا تک کوارا میل كيا؟" عباس كوب ائتها خدر آيا موا تها، وه ميث

و مجمع حبيس ايك مروري بات كي اطلاع كرنى معي مباس-"ان كالبيه مجيده تعا-

" مِن نِي علينه اورشاه بخت كا نكاح مطيرًا دیاہے۔"انبول نے تقبر تقبر کر کہتے ہوتے عبال كريها ووداقا-

"اس جھ کونکاح ہے، تم اور سین جلد ازجلد

اعداد كرتے موئے الى بات مل كى مى۔

ہے اجی کرانا اجما براسوج سکے۔ وہ ممارت ے عباس کی بات اکور کر کے اور لا پروائی ہے

"دو نى كىل ب، يوغورى سى را يجي ہوتے جاری ہے۔ وہ تؤب افحا۔ " جار كما بين يرده لينے سے انسان من عمل میں آ جاتی۔''انہوں نے سر جھنگا۔ "ا جمايه فلاسي آب كوتب عمل من لائي

رے تھے۔ عباس کا عداز ہوز تھا۔ ''ببرحال اس کیلے میں تبدیل کی کوئی تخالش میں۔" انہوں نے تطعیت سے باور کرایا

وا مي من جب آب اے كر يجويشن من دا ظهراوا

تا، چو کے تک ماس الل حب رہا۔ " تعلي بيايا آب ايي مرضى كرين اور چونکداس میں میری مرصی شال میں ہے اس کے می اس شادی می شام میں موں کا اور چونک ش اس کا بات بیس موں اس کے میرے موت نہ ہونے سے اس شادی ہے کوئی اثر میں ہوے گا۔" عباس نے مضبوط کیج میں اپنا فیملہ سنایا

"بِ وَوَلَى كِي بِاللَّمِي مِت كروعباس مهين آنا ہوگا اور میمراحم ہے۔ انہوں نے رعب واراعداز مس كها، اس بارعباس چند كمح خاموش

" مجھے مجور مت کریں بابا، میں نے آج تك آپ كى كونى بات يس الى ، كريد مير يرب ے باہرے۔"اس نے پت کچے مس کیا، بابا نے کھے کم بغیر کال وسکنکٹ کردی، عباس ممم بیشاره کمیا،اس کی ساری خوشی خاک میں ل کی

محبت جی بس عجیب عی چیز ہے، انسان

93 فرورى 20/4

2014 31919 (92)

"كيا؟ كيامطلب يع؟ آب كيا كهدب

لا مور آ جاؤ۔ "انبول نے میاس کی بے سی نظر

" بتا توربا مول مجيس اوركيا يو جمنا جا يحقا جھے؟"و و ذرانا كوارى سے بولے تھے۔

"آبسب کھ کرکے بھے بتارہ ہیں، بداطلاع دين ك بحى زحت شدكى مولى بابا-"وه برستورغيم من بولاتما-

"جهيل كي بات كاغمه مي؟"

"آپ کوا مچی طرح پتاہے بچھے کس بات کا غصر ہے، میں اس شاوی کے حق میں بالک میس موں، کیاای نے آپ کو بتایا میں تھا کہان کی جھ

ے بات ہو جی ہے۔"اس کا میں بدمتا جارہا

ورنبيل من نيل محتا كدوه بات مطقى مى، جبی میں نے اس پیرفور کرنا مناسب میں سمجا۔" انہوں نے برسکون اعداز میں کیا تھا، عباس چھ لے کے لئے بالک دی ہوگیا،اے لگاای ک ابهت زیرو کردی کی گی -

"ووميرى بهن بيا،آباب ايخ الميح ك خواہش بوری کرنے کے لئے اسے بعینت چھا رے ہیں؟ مدبہت غلط فیصلہ ہے، خدار الیک دفعہ توسوج ليس-"عباس كالجدد كه بحرا تعا-

"ووميرى بني بي بتم اس كياب بنت كى کوشش مت کرو، میں نے کیا فیملر کیا ہے میں بہت اچھے طریقے سے اس کے نتائج وحواقب ے آگاہ ہوں، تم مجھے مت بناؤ کہ مجھے کیا کمنا جا ہے تھااور کیا جیں۔" انہوں نے سردمبری سے

"آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ آپ کی بنی ہے اور کیا آپ کواس بات کاعلم ہے كردوراس م يالبس؟"اس في جيع موك

"وو بی ہے، اس کا ذہن اتنا باشعور میں

"فغنول با تی*ں مت کرد۔*"

"من تم سے لمنا جا ہتا ہوں۔"

"مِن بين بناسكا-"

"سل كے بناؤں كا۔"

اس کی برداشت کی حد حتم ہو گی می۔

" هن لا بور هن بول-"

ہو؟"اس فيداق اڑايا۔

"تومطلب؟"

ال بارمنيط كموكر بولا تفار

"اوراكر ش شهلنا جا مول تو؟"

" توحمهیں تمہارے کمرے افعوالوں گا۔

"آبال، من ويكما مول ثم كيا كر كلية

"بال اكرتم لا بور على بو لو على كيا

وو حمين كيا مواع؟ تم مجمع بناؤك؟" وه

" تم و تحصلے دو ماہ سے لا ہور میں جوطلال بن

"اوو!"اس نے ایک طویل سالس لیا تھا۔

"Obviously" ووطئر سے اولا۔

"وجه جانے بغيراو كبيل مونا جائے؟"

" مجھے کسی وجہ کے جانے میں کولی وچھی

"كياببت ناراض مو؟" طلال نے بى

معصب! اور حمنهیں کیا لگتاہے میں اس سے بے خرر

مول؟" شاه بخت كى برداشت كى حدبس اتى بى

می، وہ چند محول کے لئے نزیز ہوا تھا۔

"كياليس مونا طايع؟"

ميل-"وهسر جعنك كربولا-

"توتم باجر مو؟"

كرول؟"اس في لايرواني سے شانے جي كے۔

" کول؟"

لا بور شري عمالي رات دم بدم روش اور دلاش ہونی جاری می اس نے ہول کے كرے کی کھڑ کی سے باہر جلتی بھتی روشنیوں کو دیکھا تھا اور چران دو محتول میں چلی باراے" اس" کی یاد آنی می بعض لوگ زعر کی کے چھر مقامات م اہم گلتے اور پھروہ کہیں کہی منظر میں چلے جاتے یں، جیے" وہ" اس وقت اس کے لئے ہی مظر من جلا کیا تھا، اس نے ہاتھ میں پرے سل کو ويكعااور فحراس كاتمبر طاليا\_ " بيلو-" ايك جاني بيجاني اور كمر دري آواز " كيے بو؟"اس نے دھيے ليج من كها۔ "مِن مُلِك " الل في ب عد مندر کھی کدراے الی بات کرنے کے قابل عل نہ چوڑا تھا، اس نے ایک طویل سالس لیا۔ " من مى تىك مول ـ" اس فودى اينا "محجے-"اس نے جوایا کہا۔ "كيا مور باب آج كل؟"اس في كها\_ "اور یا فی سب؟" "دو جي فيك "فون خریت سے کیا؟" بے اعتمالی کی 'دل جاور ہاتھا۔'' ''احجا۔''وہ طور پیے ہنسا۔ "بس كول رب مو؟"ات يرالكار الم نے وقوف کول بنارے ہو؟"اس كا

ووجهين ايما كول لك راب؟ " کونکه یمی کی ہے۔"

ے پاکیل کیا کھ کروائتی ہے، جیےاس نے کیا تھا، چھ بھی برے جیس رکھا تھا، محبت میں سب بحول کیا تھا، مرسوال تو یہ ہے کہ اگر یمی قلیفہ ہر چر پہلا کو کیا جائے تو چرنا پندیدہ افراد کونل کر دينا جا سے اور پينديده چركو مرقبت ير مين ليا جانا چاہیے اور بیاتو انسانوں کی دنیا کا قانون قطعاً

محبت اور جنگ می سب جائز ہے۔". بيافسغهم فتدريم معنى مضول اورخوفاك ہ، یعنی آپ کو جو پندآ جائے آپ اس کو ہر جاز ناجاز طریقے سے حاصل کر لیں و پر انسانیت تو علم و تاریکی کے اندمیروں میں کمو جائے کی اور انسان در تدوں کی مانتدایے مقاصد بلکہ ہوس کو بورا کرنے کے لئے دوسروں کی بوٹال نوج لے تو مجراے اشرف الخلوقات كا الرام دینا بیارے وہ کی می سرلتے کتے ہے جى بدر ہوجاتا ہے جوہدى كے لئے اينے ہم جنسول بيه بي بجونگناشروع كرديتا ہے۔ "تواس فلفے واب بدل جانا جا ہے۔"

"مجت اور جنگ جي جو چھي مو وه مرف اورصرف وي موجو جائز مو-" لوقل صديق ابن بات اور قلفے سے نجانے کتنا اتفاق کرتا تھا اور شايد تيل جي كرتا تها،اس كاعركوني كرلايا تها\_ سنوتم عزم واليربو بلاكا منبط ركحتے ہو مهيس ولي جي بيس مو كا مرديمو....! جے تم چھوڑے جاتے ہو اے و تھک سے شاید مجحزنا بمي تبين آنا

\*\*

20/4 حاوات 94)

" لمو محنیں "' "-لين "ميرے کچھ ذاتی مسائل تھے شاہ بخت جن كى وجدے من رابط جيس كريايا۔" طلال نے وضاحت ويلي جاعل-"تو من نے کب فکایت کی، کرتم نے رابط بین کیا، البته میں نے ضرور کیا تھا جو کہ تم نے وسكنكك كرديا-"ال في جمايا-" مِين اس وقت سخت مشكل مين قلاله" اس

W

W

"تو تحيك ب نائم ايخ مسائل سلحيادً، جي برایناوقت ضالع مت کرو۔"اس نے غصے کی انتہا کرتے ہوئے فون بند کردیا۔

طلال نے بے بی سے فون کو دیکھا، شاہ بخت معل کی دنیا کی کوئی چیز بد لئے یہ مجبور میں کر سلق می ، کم از کم اس کا بیرحدے پر حا عصر و قطعاً مہیں، طلال نے اس کی طرف جانے کا خیال کل يدوال دياءاس كايخ مسائل عي كم ند تھے۔

اس نے موبائل یہ فیسٹ چیک کرتے ہوئے ایک فیکٹ کو Reminder کے طور پر سيث كيا تفاءاس من اس جكه كا يا تفاجهال جانا اوراس کی صدود کے اعردواصل ہوتا اس کی زعر کی موت کا مسئلہ بن چکا تھا، اس نے ایڈریس کو بغور ير حااور فر محموي لا-

> جفت اورطاق كا ہم سے جیس واسطہ کوئی المين وجب بمي في

2014 SIGN 95

آج جعه کی دو پیرهی ،اسید تقریباً سیج سے ى اينے بيڈروم من بندتھا، جعد كى اذان كے بعد اس نے حیا کو تیار ہونے شرید ددیے کے لئے اندر بلايا تماء كهدر كي سفيد شلوارميش ويمن كرجب وه بابرآیا تو حبا کی آعموں میں سائش کی چک لبرائي مى ، وه بميشه سے زيادہ شاعدار لگ رہا تھا۔ " كمانے مل كيا بناؤل؟" اس نے ب

''طائنیز۔''اسیدنے کہا۔

حانے بے افتیار خوتی سے سر بلایا تھا، عائيز أو دونول كالميشه سے فورث تھا اور بھى التجھے وقتوں میں وہ دونوں ٹل کر جائنیز کھایا کرتے تھے، شاید بی کوئی ریسٹورنٹ تھا جہاں سے انہوں نے ہوٹلنگ نہ کی ہو۔

وه جعد كافماز اداكرنے جلاكم جكدحا مكن میں آئی، بہت لکن اور شوق سے اس نے Egg fried اور چلن مجورين بنايا تما، پرخود فريش ہونے چلی تی، اس نے نہا کرسفید مک کا بڑا سا قراك اور چوژى داريا جامه يېنا تها، يالون كويوني ئىل كى قتل مى باعدهااور جب اسيدوالى <u>آيا</u> تو اس نے بوے اہتمام سے کھانا لگا رکھا تھا، من مجى مياف تخرے كيروں من لاؤنج من ريك ری می ، حبانے ایک صرت مجری تقری جارون طرف ديكها اور موجاه كيابيه ايك مل 

اس نے ثم آتھوں کورگڑا ای وقت اسے تعق کی مخ سانی دی،اس نے بےساختہ ملیب کر و یکھا اور پھراس کے پیروں تلے سے زھین لکل تنى، وه بما كن مونى آكے آنى تحى، اس في تعن كو

ا ثفايا اورايخ ساتھ لپڻاليا، واليس اينے كمرے كى طرف جاتے اس کے یادن مسطق می اور أتمول من دُعِرول أنو تنع، الل في تعق کے ہاتھ کود یکھا، جوسوجا ہوا لگ رہاتھا۔

اہیے دھیان میں لاؤن میں آنے والا اسید قطعا فنعل کے وجود سے باعلم ممیل تھا، زمین ہے ریفتی تعق کا نعما مبا ہاتھ کب اس کے ویر سے آیا اے بای نہ جلا متن کی تی پہرٹ کر چھے ہٹا تمااورای وقت اس نے مرکرد مکھا تھا۔

اوراب سنق مسل روري مي بار باراينا ہاتھ ہے ری می مبانے اے کدھے سے لگالیا، مروه سی طور جب نه موری می دحبانے جلا کر اسے بستریہ چااور چلائی می-

"كس بات كوروني موتم؟ كول؟ ويكما الله اینا حال؟ "وه زور سے ابتی خود می روتے

"انسان لبيل ہے وہ، خدا سجمتا ہے ايخ آب کو، ہم جسے بے حیثیت لوگوں کو یو می اسے قدموں تلے چل دیتا ہے، تم مت رویا کرو، ساری زعر کی رونا عی تو ہے، یس می تو رونی مول ، تم نے كياكنا روكر؟" أب اس في مقل كو بازوول من كرجمينيا اوروما شروع كرديا-

و كوني حيثيت بيس ،كوني اوقات بيس؟ مارا و الله بالكردورى

ہر روز اک نِی اذبت اک نی ذلت اس کا مقدر بنادي جاني مي اورآج توول ميث كرروميا تما، شنق كانتفا سا باتعامین كلا حمیا بلکه اس كی بوری مسی کوچل دیا کمیا تھا۔

" بملااس محص کو کیا فرق پڑے گا میری بنی ی تکلیف سے؟"اس نے آنو مری آنکموں كرماتوس كراته يديام ملت موع اذيت

مرزیاده دیر میں کزری می اس کا سامی اس کی بے چینی کونجائے کیے بھانے کیا تھا،اس نے ہم وا آ معول سے اس کرویس برلتی ،خود میں ا بھی اداس اڑی کود کھا اور چر بازو پھیلا کراسے اليغين الكاليا-

"اے واس کانام کے بائیں۔"اس نے

منے سے وہ بنا ناشتہ کے معروف می اس

سكيال ليت موئ من كاما تماجوما تما، جوكدورا

آرام کینے پراب نینر میں می، وہ اسے آہتہ

فن كوكيا فرق يرا تما؟ وه بابر والحينك بال شي

لوگ احماس کی روعری ہوئی ملیوں میں

بھنک دیتے ہیں تعلق کو برانا کر کے

ماته ليخ اس حص كود يكواجو كمرى نيند من كم تماء

اس کے میں رہی رہی اس کے باد

بليس مزى مونى حين اوروه بالكل سيدها سويا تماء

"سیدهاموتے والےاوک مضبوط ارادے

ك مالك موت بين" ووجى توال تفاءاي

ارادول من اورايي كامول من اوراعي باتول

تا ثا درد کودیا تا جایا، مرجد محول کے لئے دک

ے درد کے قالم تی چرے اے کمال کرتے

لي، اس في اس كاسيدها باته تقام ليا، كشاده

عملی اور کم ی اور واسح کیسریں، وہ چھود ہے تک

اس كا باته ويمتى رى، چراس في والى باته

وه سری کر مرے لیا گا، نیزال کی

کب کی اڑ چی می، وہ حیت کو کمور کی رہی، مجر

ب چین ہو کر کروٹ بدل لی، مربے تا فی پوھی جا

ری تھی، اسے ساتھ سوئے محص کے اظمیران پ

چور دیا، دردی شدت بدهتی جاری می-

اس نے آمسیں بند کر کے مرض استے ب

اس كوب اختيار باياكى بات يادآنى عى-

اس نے موجی متورم آتھوں سے ایے

" مائيز" انجوائے كرد ہاتھا۔

"دیں۔"اس نے بی سے سراس کے

اس نے بنا چھ کے اس کا سرائے بازویہ

اس کی بشت کوسہلایا تھا،اس کی آ تھوں میں بے بی کے آلو بڑی شدت سے آئے تھے جو وہ يدى مهارت سے لي كل-

مبط عم آمان فيس عالى .....!

ودمعل باؤس من خوب شور تما، علينه اور سسنی اور جو جوش کی لہر دوڑی می اس کا اعجار نا قابل بیان تھا، علینہ کو جو جیب لک می اسے کی نے میں محسوں کیا ، البتہ شاہ بخت کے میں جیت ما رضاس كى ايوزيش من و كونى بحي بيل تماء جي سب خوش تقاور ري علينه؟ أو اس كي يرواه ملے س کومی جواب ہوئی ،اس کے باب کومی اور

ایاز کا فون آیا توعلینہ خاموی سے اس کا ليچرمنتي ري اور جب بولي تو ايا ز كو حيب كروا لئي-" بمانی! آپ مرد ہونے کے باو جود مجور مو

ر شک آیا تھا، بیاجیس وہ اتن بیسکون کیوں می 20/4 Signe 97

20/4 4 96

" نيند تين آري كيا؟" وه خوابيده ليج من

ر کھااور دوسرابازواس کے کرد لیب لیا۔ "مو جاؤ ميري جان-"اي نے نري سے

آگ ہوتے ہیں وہ آنو جو سے جاتے ہیں اعد كا درد يدهناي جاربا تما اور تكاى كا

كوني راستريس تما-

شاہ بخت کا تکاح مے ہونے کے بعد کھر میں جو اب يينيله مي المي كا تما-

ساری بات حتم ہو چی تی ، پھر بھی ای بات کو لئے بیٹے ہو، بس کرو اور عمل سے سوچو۔" ووسخت کیج میں بولا تھا۔ '' کیا سوچوں عش سے؟ مجھے تھیجیں مت "مِس کونی تھیجت جیس کررہاءتم غلط بات یہ اڑ کئے ہو، میری شادی ہے اور م میں آنا جا ہے؟ آخرا کی کون می قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ایسا کیا كناه كروياض في علينه عدادى كرد بابول، كياغلابات بال من؟" "كونى غلط بات تيل ب، تم خوشيال "اورتم میری خوشی میں شریک میں ہو كى؟"اس نے دونوك ليج ش كها، عباس جب "كيا جب من تهاري خوشي من شامل موا تا تواس قدرسوالات كرساته آيا تما؟ كياش نے بیروبیر کما تما؟"وہ او چھد ہاتھا۔ "جارے ہو؟" ماس روب كر بولا۔ "جَاكِيل ربا، يَا ربا مول، وه يراقرص ے تم بہ عباس، جمعے والی کرو۔ "اس کا اعداز بے "يكابات ع؟ على ....؟" ود مهيس آنا موكا عباس، ورندتم مجمع جانة ى مو" بخت في اس كى بات كايث كركها-"كيا مطلب؟ تم مجمع ومملى وي رنب ہو؟"عباس نے ناکواری سے کہا۔ "دهمکی تبین، کی بنا رہا ہوں، دو دن ہیں تہارے یاں، فور و فر کر سکتے ہو، ایے تصلے ے آگاہ کردیا۔"اس نے تے کرتے ہوئے کیا

كالمبرط اكرلان من جلاآيا-کے تھے ا، میں تو محرائ موں اس مر کے سوالو 'مہلو'' نون سین نے اٹھایا تھا۔ ميرا كوني شكانه بحي تين اآپ كي طرح من كمر "اللام ميم بماجي! ليسي بين آب؟" و چور کر بھی جیس جاستی، نہی آپ کی طرح میں ببت خوشكوارمود من بول رما تما-طلاق سے سکوں کی ، یہ فیعلہ میرے باپ کا ہے "من تعلی موں،آپ کیے ہیں بمانی؟" اور اب وہ عی اس کے ذمہ دار ہیں، میں کوئی "مِن مُلِك مُمَاك، بير عباس كو ذرا قول فيمله سنانے كى يوزيش من بيس موں "اماز بلبلا "جی، فیک ہے، یہ لیں کر لیں بات "باباكادماع خراب موكيا بكيا؟ آخروه سبین نے فون عماس کوتھایا۔ كول كردم بي ايا؟ كس في بدلا بان كا "بيلو-"عباس نے کہا۔ "سالے، تیرے ہیلو کی الی کی تھیں۔" "بہتر ہو گا آپ بیاسوال الی سے کر بخت نے اس کی آواز سنتے عی اس پہ چ مالی کر يس -"اس نے ساف اعداز من كہتے ہوئون وو كيا بكواس ہے۔" عباس عصيلے ليج ش وہ جانتی تھی اس کے دونوں بھائی اس دھتے كے سخت خلاف بتے اور وہ خود بھی تو تھی ، تمر مسئلہ " ال جھي اب ماري يا تيس بکواس عي لکيس ی، تو نے تماشا کیا لگایا ہوا ہے، اوے مرفا شادی بسالے اور تواتی دفعہ غداری کررہا ہے میں نے تیری منی مدد کی می یاد کر۔" شاہ بخت نے اس کی کرتے ہوئے اسے فیرت والا ''گالی مت دو۔''عباس نے ٹو کا۔ "كون كالى؟ اجما .... مجم سالا كما ما لگا؟ اوه بور من تو بحول عي كميا تما كه تو بداغيرت مندے۔"اس فے طور کیا۔ "میرے یاس حباری تصول باتی سنے ا وقت میں ہے۔" عباس فے مردمبری سے کہا۔ " كس بات يه ناراش مو؟" بخت في ال بارسجدي سيكماتها-مہیں ایک طرح با ہے۔" عباس ملا

"تم ایک بے وتوف انسان ہو، جب

بہ تھا کہ کوئی بھی طعی طور پر چھ کرنے کی بوزیش مِن نه تعاجمي فيعله تو بإ با كاي موا تعا، جوكهسب كرسائ بحي آحميا تها،علينه كاعدركيا تفاكوني بمي اس مي ديسي سيل ركمتا تما-ملم بی نے اس کا تکاح کا ڈرلیں اس کو ساتھ لے جا کر منخب کیا تھا، بیایک ریڈاور بلیک فراک تماجس کے ساتھ جواری بھی میجنگ می ثیاہ بخت نے اپنی شایک وقار کے ساتھ جا کر کی می،اس نکاح کی تاری یوں مل مونی می جینے ووسبك بعصرف اى كمنتظر بين سفى انوينشن كارۋز سب كو بجبوائے جا بيكے تھے، ہول بك موجا تحامينو ديائيد موجا تعا-مخرابك مئله منوزحل طلب تما اور ووجما عیاس کا انکار، جو سی صورت بال می بد لنے کو جب شاہ بخت کو با جلا تواسے بادآ یا کہان دونوں کے درمیان تو ناراملی جل رعی می ، وواس

ویے۔"کول نے مطرا کرکھا۔ "ميں اي ال باب كوائ تيلے سے 20/4 499 ( 99 )

آگاه کرچکا ہوں جمہیں کرنا ضروری جیل مجھتا۔"

" من ان كيس اعي بات كرد با يول بتم

علینہ کے بمانی کی حثیت سے میں میرے

دوست، میرے بعانی کی حیثیت سے شرکت کرو

کے، اگر مہیں یہ تعارف منظور میں تو انی نا

بنديدي كاايك بإراظهاركروينا، من اسامي

مهين نه بلايا جائے" شاہ بخت كا اعداز سنجيدہ

ی جین خطرناک بھی تھا، عباس مششدرسااس کی

بات سنتار ہا، شاہ بخت چند کمیے خاموش ہوکراس

"اب من تهارے فیلے کا انظار کروں

گا۔"اس نے ایک طویل سائس کے کرفون رکھ

دیا، بیجائے بغیر کماس نے عماس کوس دوراہ

يه چورا تما؟ دوسري طرف كمريس خاصى بحث

تبيس ميں خوائخواه کی قضول خرچی اور تام جمام اور

عامل ومول کیا؟" بخت نے سر جمطتے ہوئے

"مچوری باباء سرفضول رسمیں مجھے پند

مب نے قدرے جرائی سے اسے دیکھا

تھا،عباس کا نکاح تو واقعناً سادگی سے موا تھا مر

وقار اور ایاز کی شاد بوی کی تقریبات می خاصا

دل محول كر حصه ليا تما اوراب اس كا يول إس

طرح اجا عك ايك بدلا موا رويد د ميدكر حرالي يو

تالى بجاتے موئے كها تھا، اعماز طنزية تھا۔

'' کیا انتلانی خیالات ہیں واہ'' رمعہ نے 🕜

"میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں

د کھاوا اور نمائش کی کئی تھی جس میں سب نے عی

چل ری می مبندی کے فنکشن کو لے کر۔

تؤت سے کھاتھا۔

كے جواب كا تظاركر تاريا-

ميريد لوكروے جاؤں كاكميرے مرتے يہ جى 🔘

وه دونوك اعراز من بولا -

"ویسے بھی شادی تہاری ہے یار ہم جا ہوتو ابھی خطبہ نکاح بر حوادیے ہیں، کواہ بھی کمر کے میں شامل ہو جا میں گے اور وہ تہاری بات بھی پوری ہو جائے کی تفنول خرچی سے بہتے والی۔" وقار نے اس کی ٹا تک میٹی تھی۔

''بمانی! آپ میری پارٹی میں ہیں۔ رشمنوں کی؟''وہ جل کر بولا۔

'' کیا کریں یار، لوٹوں کا زمانہ ہے۔'' وقار نے مظلومیت سے کہا، ایک بے ساختہ قبتہہ پڑا فا۔

''جیےتم پند کردیار، ہمیں کی بھی بات پہ کوئی اعتراض ہیں۔'' تایا جان نے خوشکوارا عراز میں کہا تھا۔

''ویے آپٹن وقار کا بھی پرانہیں۔'' نیلم چگی نے بھی اسے تک کیا۔

"ای جان!" وہ پیریخ کر بولا۔ "ارے ..... میگی ای .....مت تک کریں یچ کو..... وہ بڑا ہو گیا ہے۔" وقار نے نماآل اڑایا۔

"بال ابھی کل بی تو ہے نے فیڈر چھوڑا ہے۔" رمعہ نے اپنا غبار تکالا تھا، سب بی بے ساختہ اللے تھے۔

"جمئ كون نگ كررى مومرى مينے كو؟" احر تايائے بحى اس كى حمايت كى تو وو مسكرا تا ہواان كے ساتھ تى بيٹھ كيا۔

> ۵۵۵۵ بارش تیدی نیمی موتی بارش تیدی نیمی موتی

بارش آزاد ہوتی ہے چی دو پہروں میں جلتے کھیلتے ہم اور کو کھ

136

اور کھیت اور پیاس سار سر کر

سارے کے بارے تیدی ہوتے ہیں اور بارش آزاد ہوتی ہے

ہلی مرد ہوا میں بارش کی ہو چھاڑ نے رات کاس پہر ماحل کو بجب رخ دے دیا تھا، قریباً ایک تہائی رات بیت چکی تھی، وہ برآ مرے کے ستون سے فیک لگائے کب سے وہاں کمڑی محی۔

آج چودہ فروری تھی، محبت کا دن، دلوں میں ہے۔ والوں نے میں بسنے والوں کا''یوم عشق'' جسے دل والوں نے برطرف سرخ میولوں کی بارش نظر آئی تھی، ٹی وی شوز نے اس پاگل بن کو مزید بیز حالیا تھا، قطع نظر اس بات سے کہ، بیر تبوار مارا تھایا نہیں، لوگ دوسرے بہت سے دنوں کی مانداس دن کو بھی خصوصی تیاری کے ساتھ مناتے

اور حبا کا عقیدہ بھی بس جیب بی تھا، بھلا محبت کو بھی کی دن کی ضرورت تھی؟ مجت کالا قائی جذبہ تو ہر دن نیا ہوتا جاتا ہے، اس نے سرخ گلاب کے بہت سے بھول و ڈکر اسید کے سائیڈ شیل کے گلدان میں جائے تھے، یدالگ بات کہ ایک کا نااس کی انگل کو رخی کر گیا تھا، بالکل یوں جسے اسید کی محبت نے اسے پور پورزشم زخم کر دیا تھا،

اس نے اپی خالی میلی کو پھیلایا اور بارش کو محسوں کرنا جانا تھا مگر ہوا کا رخ بدلا تھا، جسی اس کے سونی ہمیلی گئی ہی ور خالی رہی پھر کہیں ہے بارش کی ایک بوعراس کی تھیلی میں آن سائی ،اس نے بوی احتیاط ہے اسے بول سنجالا جسے سیپ میں بندموتی ۔

''حبا!''اسید کی آواز بہت قریب سے سنائی دی تمی، وہ ایکدم مڑی اور اس کوشش میں اس کے ہاتھ سے وہ تھی سی پوئد پیسل گئی، اس نے افسوس سے اپنی تقبلی کودیکھا جہال صرف اب جگی سی گیلا ہٹ رہ گئی گئی۔ میں گیلا ہٹ رہ گئی گئی۔

" بانین ان باتھوں کی کیروں میں کیا تھا جو برچز کوشٹی کی رہت بنادیا تھا ہرچز بس پیسلی جاتی تھی۔"اس نے افسوس سے سوجا تھا۔ "جی!" اس نے اسید کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ نیچ کرلیا۔

المسلم ا

"جی اس جاری تھی، بس ویے عی ادھرآ گئے۔"وہ مجرا کروضاحت دیے گئی۔

''ہوں۔'' وہ سر ہلا کے اس کے براید کھڑا ہوگیا، حبا کو بچھٹیں آئی کہ جائے یارک جائے۔ ''ایک بات ہوچھوں؟'' اسید نے بالکل سیدھ میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"جی!" حبائے آہشہ سے کہا،اسے جواب مل چکا تھا کہا ہے دکنا تھا۔

" تم يهال خوش نيس بو؟" الل في بجمه كوجة بوئے كها تھا، حبادهك سے رو كئ، الل في سرا اٹھا كراہے ديكھا كر پچھدد كھي نہ كئ، الل سے سوال كيا حميا تھا اوراہے جواب ديتا تھا، وہ سوچ مِن روحيٰ۔

"میں نے تم ہے کچھ ہو جھا ہے؟"اس بار اسد کا لیجہ کڑا تھا، حبا کولگاوہ کی کٹہرے میں آن کھڑی ہو۔

"تى!"اس ئے ایک لفظ میں بات ختم کرنا

عایی-"کیا جی؟ بیمیرے سوال کا جواب ملک سے"

"من خوش ہوں، کھاتے کو روئی ملق ہے اور جم ڈھافینے کے لئے کپڑے بھی اور ذعہ اور جم ڈھافینے کے لئے کپڑے بھی اور ذعہ میں بہت خوش ہوں، اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتی ہوں، اپنے ہاتھ سے سارے کام کمانا کھائی ہوں، تو خوش می ہوئی نا، خوش بھلا اور کس چے کو کہتے ہیں؟" وہ کھٹے کھٹے لیجے میں بھٹکل اپنی ہات پوری کریائی تھی۔

بے مدچونک گراہے دیکھا۔ ''جوآپ گئیں۔''اس کالجیمضبوط تھا۔ ''مردی کی اس ہارش میں بھیگ سکتی ہو؟'' امیر ناجیہ چیلنج کی ا

غاموتی کے بعد اسیدنے الکلاسوال کیا تھا، حبانے

اسید نے چھے ہیں کیا۔
حبانے کوئی جواب بیس دیا اور اس کے پہلو
سے نکل کر کھلے لان میں جا کھڑی ہوئی، تاریک
اور سر درات میں اسید کو صرف اس کا مرحم ساہیولہ
یی نظر آرہا تھا، گر بارش برس رہی تھی اور اس پہ
کماس کی طرح دو بھی دھل رہی تھی اور اسید یک
کماس کی طرح دو بھی دھل رہی تھی اور اسید یک
کیا کڑی، باول کر ہے اور چیز بل کے لئے
کرا ہے اول کر ہے اور چیز بل کے لئے
سرا بے یا حول میں روشی کی چک جیل کئی اور پھر
سرا بے یا حول میں روشی کی چک جیل کئی اور پھر
سرا بے یا حول میں روشی کی چک جیل گئی اور پھر
سائی

چند ٹانوں بعدائ نے اسید کوآ مے بڑھتے دیکھا، وہ لان میں چلا آیا، بالکل اس کے سامنے آ کر وہ رک ممیا، بکل چیکی، بل بھر کے لئے سارا

عنا (101) فروری 2014

20/4 قاواى 20/4

الله بخت كا كارى "من يادى" بى الكه الملا ا اطل ہونی تو اے خوشد کی ہے خوش آمدید کہا کیا ایک ے آھے رکا و گاروزاس کی طرف موجہ ہوے ایک پڑھنے کی عادت ڈالیں تني ، پي محول بعد كيث كمول ديا كيا، وه كارى ابن انشاء اعرابا كيا، وويز عام وكالم كالحكادى = اوردوگی آخری کتاب ..... لكا اورايك طازمه كى معيت من درائك روم في شارگذم ..... میں جلا گیا، کچھ دیر بعدا سے جائے لواز ہات کے ونیا کول ہے .... ماتھ مروکردی کی وال نے سر جھک کران سب آواره گروی وائری ابن بطوط كي تعاقب على ..... "كياكراوت إلى-"ات ايك بول مِعْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ برى غزل كامعرع يادآيا تها، اس في تظر بالي في اوردروازے سے مادی۔ خدافاء تی کے .... "اگر میری زعری ای بریاد ہے تو تم اعا ₩............. فوش کیےرہ سکتے ہو؟"اس فے منتماندا عداد میں \$ ..... file سوچا تھا، چھر محول بعد دروازے بيہ بلى ك دستك رل دخش ...... کے بعد دوائدرآ کی ، دواسے دی کو کو اور ا "بيلو، كيسي بين آپ سارا؟" وه احرام و شانظی سے دریافت کرنے لگا کداس معموم لڑک ڈاکٹر مولوی عبد الحق كالبيل كوني تصور شدتها-"مِن مُلِك بول، آب كا تعارف؟" وه انتاب كلام ير اشاسامی میں جائی می کہ جب بیشاسان می ڈاکٹر سید عبدلله بركى وكياقيامت دمائي ل-"مِن "سيد طلال بن مصب مديق شاه " ہول" نوفل بن مصب صدیق شاہ کا بھاتی اور "سيد صديق احد شاه" كابياً-"وه غرور سے بولا قا، ایک خوناک گرگراہٹ کے ساتھ اس کے الفاظ ستارا ك ساعتول يدير عصف-چوک اوردو پاز ارلا ہور <u> Samamamana</u> باقى آئنده ماه

"ميد ياكتان ہے دوست، يهال ايسے فل ہوتا ہے۔ "اس نے لا پروائی سے کہا۔ "ا اسے کیے مطلب؟" اس کی سوئی وجی

"اوہو، چھوڑواس ٹا یک کو، تم نے مجھے بتایا جیں تم یہاں کس مقصد کے لئے رکے ہوئے مو؟" بخت في احاك يادآفيد يوجما تعار " ہے ایک کام، ہو جائے تو بتا دوں گا۔" اس نے عام سے اعداز ش کہا جسے بات تطعاً غیر ضروری ہو، ای وقت اس کے قول کا Reminder بج لكا، وه يونك كر متوجه مواه چربے چین ہو گیا۔

" مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے شاہ بخت، من چانا ہوں۔"وہ اٹھنے کے لئے پراؤ کئے

" کیا کوئی ضروری کال ہے؟" بخت نے اے Reminder بند کرتے دیکے کر ہوتھا

"بال، بس اياى ب، تم طرمت كرا، كل من يجيح والا ببلاعم مول كا-" ومطراكر يعين دہانی کروائے لگا۔

'' منرور جناب!'' وہ خوشد کی سے کہنا کھڑا

بالمحول بعدوه دونول دبال سے ظل مح دونوں کی گاڑیوں کا رخ مختلف اطراف میں تھا، شاه بخت ''معل ہاؤس'' جارہا تھا اور طلال'' شاہ لاج" دونول كي سوچ مختلف مي-

"شاہ بخت" آنے والے وقت کے خمار ص بلك بلك ممكنانا موا كارى درائيو كرربا تعاه " طلال بن مصب" آنے والے وقت کے تاک می کشیدہ اعصاب کے ساتھ ڈرائیور کررہا تھا۔

ساں روتنی میں نہا حمیا اور ای بل میں ایک عجب بات ہوتی، اسید نے اینے بازو کھولے اور اسے خود سے قریب کر کے اسے فراع سے میں چھیالیا اور بازواس كے كرد لييك ديتے يوں كدوواس كى جادر میں جیب کی، حیاجیے کی خواب کے زیر اثر ایے چرے کواس کے سینے سے لگے دیکھا جس کے نیچ اس کا دل دھڑک رہا تھا، بڑا میتی اور كرال قدردل، اب وه دونول بميك رب تق

"يارا تم كن برتهذيب انسان مو؟ كل تمہاری شادی ہے اور تم نے جھے بتایا تک میں؟" طلال بن مصب نے اسے شرم دلا نا جا جی ۔ وه دولول بيزا بث من بينے تھ، شاه بخت کی تروں کے بعد آخر کار مان کیا تھا۔

" تمہارے کام عی ایے ہیں میں نے بتانا مروری میں مجا۔"اس نے بنازی ہے کہا۔ "ببت بدمير مو-" طلال بي جارك س

"اس میں برمیزی والی کون می بات ہے؟"اس تے منویں اچکا کراسے دیکھا۔ "احِمایار!اے چوڑو، مینادُ آخر بیرسب ايك دم سے بوالسے؟" وہ جس سے بوچھے لگا۔ "بس کی کریں، ماری برسالتی عی البی ے۔"اس نے کار کوڑے کے،طلال ہس بڑا۔ "اس میں تو کوئی شک میں ، مرعلینہ کیے

" کہاں یار! وہ میں مانی، یہ پہاڑ سر کمنا اجى بانى ہے۔ " وامعنى جراعداز من بنتے ہوئے كبدر باتفا ، طلال الجمن من يرحميا-اجب دومان جيس تو پرشادي كيے مورى

عندا (102) طروري 20/4

لاهور اكبيدمى

ون: 37321690, 3710797

عنا (103) فرورى 2014



''مجت تو ظالم نیل ہوتی، پھر ہم دونوں گا محبت اتن ظالم کیوں ٹابت ہوئی؟'' سوال ور سوال۔ "محبت تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھائی

جت کو دومروں کی طریت کرتا سیمال ہے، چرہم دونوں کیوں بھول گے اس بات کو؟ گزرے وقت کی اذبت اس کے چیرے پہیم ربی تھی۔ ''مب کچھ بدل بھی تو جاتا ہے۔''اس کے " مجھے لگاہے، میں ریز وریز و ہور ہا ہوں،
یوں جھے سمندر میں پڑی نمک کی کوئی تلم، جو یائی
کی ہرلبر کے ساتھ کھے مزید کھل جاتی ہے، زعدگ
میر سے اعد کہیں پڑی کرلائی رہتی ہے، میں سب
کام کرتا ہوں سارا دن بہت معروف کر رتا ہے گر
اس کے باوجود بھی اعدر کا خالی بن جان نہیں
چھوڑتا۔" آ تکھیں بند کیے دہ کری یہ جھول ہوا تو

#### ناولث

110) أبريل 2014



چلیں کیاسینس پھیلانا، بتائے ویتا ہوں آپ کو، ماتھ سوچا، مجروہ ایک جنوبی کیفیت میں آگے اجھے وقول کی ایک تصویر می میرے ماس،جس برحی اور وارڈ روب کھول ویے، ایک کے بعد یں آب اور میں ایک ساتھ تھے، آپ کے گاروز ایک دراز کمول کر وہ نجانے کون سا جوت كوصرف وه وكمانى يرسى اور مدكمي بوسكنا تفاكروه وعويد نے كى كوشش كررى مى ،اس نے درازوں اے ماحب کے بمالی کوائدرآنے سے روکتے، كا سارا سامان بابر تكال كر تجيئنا شروع كرويا. و بس ميرك عميل كريس اندرا حميا-" وومطوط اسے اس مردی میں جی کینے آرہے تھے۔ حبیں میں تا ہی مصب؟"اس نے ماؤف ہو 👤 ہوتے ہوئے اپنا کارنامہ بتار ہاتھا، دوسری طرف اس نے سارے کا غذات باہر پھینک دیے ہے فون بند کردیا گیا ، طلال نے قبتہ لگایا۔ " بين جانيا بون ، مرفرمت كرين ووا اور پھر دوسرے دراز کی طرف متوجہ ہوگئ، اے "لكا ب، خصرة حميا بعالى ماحب كور" اس وقت در حقیقت کچی مجر مبیل آربا تما، اے ى مول كے، آب تو بيٹھ جائيں۔" اس لا يرواي سے اسے بينے كا اشاره كيا تھا، وه مكدم ولحمد ياد آيا، اس في دراز وين جهور ااور صرف دومنث بعد ایک ملازمه کارولی دوسرایث محول دیا، وہاں مصب کا سنری بیک نون اٹھائے اعر آئی اور ستارا کی طرف بوھایا۔ رکما تھا، اس نے جیزی سے اسے باہر تھینیا، وہ " آپ کافون ہے میڈم۔" ستارانے فون وزن میں بہت بلکا تھا،اس نے بیڈیدر کاراس تما اورستارا لى يم ياكل كى طرح اسے ديمي بكركان ت لكاياتمار كى زىكولى اوراس كاكور دوسرى جانب الناوياء ری گی، جس کے چرے میں بہت میں م ''میلو۔''اس نے کھا۔ اس میں کھے فائلزاور پیرز تظر آ رہے تھے، اس تمي في صدمشابهت مصب اور بايا كي مي والع "ستارا! الجي الفواور اين كرے من اس کی سبر آسین ممل طور پر مصب سے مشاہ نے فائلز لکال کر بیڈیہ مجینک دیں اور جیرز إدحر جادً' معصب كالبحدا تنافظي اورتحكمانه تفاكه وه أدح بلحركة ادر كريج ساس وكونظرآيا تماء نوراا تھ کھڑی ہوئی۔ " کیے بیں بمائی صاحب؟" طلال اس نے جمیت کرا تھایا تھا۔ " تم اس آدمی کی کوئی تصنول بات نہیں سنو "بيمصب شاه كاياسيدرث تعال" دوسری طرف سے ون اٹھائے جانے ہر خام ك-"وه مزيد كهدرما تفاءستارا سلوموش من أتمي اس نے بے الی سے کھولا اور اسلے علی کمے "كول ون كياب تم ني "اس في اس کے قدموں تلے سے زمین نکل کئے۔ "ارے بمائمی صاحبا آپ کدم جلی "دوقل بن مصب مديق شاه" بدي یں؟ ارے رکے تو، سنے کوئی خاطر قواضع میں ودبس آب كو اطلاع ويني تحى كه الم واصع اور نمایاں حروف میں لکھا تھا، اس کے رين كا-"وويحي بي آوازلگا تا بوابولا تعا\_ يا كتانيون من مهمان نوازي ما لكل خين الله كانية بالمول سے ماسيورث يني كريرا، سب مرستارا کوئی نوش کئے بغیرا کے بوھائی، آب کے کمر آیا ہوں اور جاری بھا بھی بس ولجحتم بوكياتها ائے کمرے میں آ کروہ چند کھے فالی الذہنی کے ی کیے جاری ہیں کہ" ٹوقل بن مصب" عالم میں کمڑی رہی۔ ے؟" وہ زہر کی اس بنتے ہوئے کہ ر مائيالى برمودرد بهت "دحوكه، انتابرا دحوكه؟" اس في اين ادر موسم موسم مرذبهت مصب کی شادی کی انلارجد تصویر کود مکھتے ہوئے

" كون ب يتحص؟ مصب شاه يا محروفل

مریق؟" اس نے سے موسے اعصاب کے

کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، مغروری مبیں کہ آپ کے بدلے ہوئے رویے کے بعد بھی وہ الى ى رے اى لئے آپ كوشش كرتے رے اور خدا سے بمیشہ اچھی امید رهیں، وہ دلول کو بدلنے والا ہے۔ "اس تے حوصلہ دینا جایا۔ "موں برق ہے مرمراخیال ہے کہ اگر مجھ مقارس کھ Suffocatio ش کی اور کھ کونسلنگ اگر ہو جائے تو کیا پراہے، ہوسکتا ہے اس کے دماغ کی کرو مل جائے۔" وہ تھے مائدے اعصاب کے ساتھ مجویز بیش کرتا اے کایفین دلایا تمااور وه شکته حال قدمول سے اٹھ "کیا مطلب؟ کیا کہ رہے میں آپ؟

نوقل بن معصب؟ كس كى بات كر رہے ہيں آب؟"وواڑے وال كرماتھ الك الك كر

"من آپ کے شوہر کی بات کردہا ہوں ،کیا

و مروه تومعب شاه .... "اس نے ب " تو ش مجى اى كى بات كرر با بول، نوقل " آب بیل کون؟ اور پیال کول آگ

يريشان نظرا في محل-

اسے جرت سے ویکھا، وہ بے حد جمران اور

فون سے باہرستارا کومسوس مونی می ۔ '' یہ بھی کمال کا سوال یو جیما آپ عن طلال بن مصب موں ، هنی باریتاوُں آپ کو

هندا (113) ابريل 2014

دمة دمة كرد بهت

چره چره زرد بهت

اورستم ڈھانے کی خاطر

تيرااك اك فرديبت

 $\Delta \Delta \Delta$ 

مشير اس كے ساتھ بى آب ركھ ليل، كچم بہت افروہ لگاءاس نے سر ہلا کراسے ممل تعاون

موا؟ اتى جلدى نام بحى بجول كيا آپ كو؟"اس نے ستارا کی جمرت پیطنز کمیا تھا۔

چینی واضطراب میں بات ادموری چیوژ دی۔ مصب شاو، صدیق احمه کابیا۔"اس نے جمایا۔ بیں؟" ستارائے ایک النا سوال کیا، طلال نے

" میں آپ کے شوہر کا بھائی موں ستارا،

عندا (112) ابريل 2014

يه ي ؟ محمد باع آب كويس بنايا كيا كديمرا

وجوداس دنیا میں ہے، مراس سے کیا فرق م

ب، مجمع اینا حق لیما آنا سے اور می آ

" کوں آئے ہیں آپ یہاں؟ یایا آ

وہ اب تون یہ کوئی تمبر طانے میں معرو

ہوں۔"اس نے بڑی رونت سے کہا تھا۔

وماغ كے ساتھ بدنت يو جماتھا۔

جان ٹائول کے ساتھ وہیں بیٹھ گی۔

تیاک سے یو جما تھا۔

دومر کاطرف اے بھے مانے موقع کیا۔

"كيا بواس كردب بوتم ؟ تمهيس اعدا

نے آنے دیا؟"اب اس کی دھاڑاتی بلندی

يدآيا ہے جعد كے دن، جب ماركيث بحى بند ہے، یاد ہے اس کی شادی یہ میں فے اس کوخود اغی مرمنی اور پہند سے شا بلک کروانی می اور بی ..... ووجلبلا كرفكايت لكاربا تفاجب رمعه فياس كى بات کاٹ دی۔ . · ' شادی هماس کی اور شاینگ تنهاری مرمنی كى ميد ب والعير شب-"سب في تتبيد لكايا-مع چکوو محید شب بی سبی ، کروانی تو می ،اس كى طرح يسية وليس تق بيائي " بخت في اينا "مال حلد ب، اے پاہم کتے فنول فرج ہو، اس نے اینا اکاؤنٹ تعوری خالی كرانا ب-"رمعد فريد حرايا-"مد مو کی ہے اب ایس جی یات کال ۔" بخت فے منہ بسورا۔ " كونى جھ سے بھى يوچھ كے، ش كيا جابتا ہوں؟" میاس تے عملا کر کیا۔ " آپ سے کیا ہو جنے کی کیا ضرورت ہے، رمعدآب کی حایت میں بول تو رس ہے۔" کول تے ہتے ہوئے کہا۔ "البے حالی عی وبوتے ہیں کول اسے بیہ ملل باجس سے بدا بھرتی ہے وہ کون ہے۔" ماس نے بے جاری سے کہا تو سب اس '' دیکمو، مجھ یہ بیانا ا کاؤنٹ مجمی خال کر دے و کم ہے ۔ بخت نے بو مک اری۔ "ووكس خوشي مس؟" رمعه في جيس كان ہے می ازاں گی۔ "رشتہ می ایا ہے۔" بخت نے مباس کو أتكه ماري

"ارے ہاں، مدیس کیے بعول کی تھی کہم

'' تا يا ايوا ديكميس ذرا مهاس كو، پيفين وفت

"اوراسیدگی؟" "ان كا محصوص با مام" " ہوں، تمک ہے میں اسد سے بی ہو چو "انسلام آباد کا چکر کب لگاری مو؟" " يا خيل، ويكميس جب الله كومنظور موار" ووانسروكي سيمسكراني محى-" كيول؟ تم اسيري بات كرونا-" " تی، میں کروں کی آگے جیسے عی اکیس وقت ملا تو كونى يروكرام بناك تي هي مي اس نے خاصالی آمیز جواب دیا تھا۔ "حماایک بات تو متاوّ؟" اس باران کا لہجہ " يى مامال" ووجو يك كى-"كيا اسيد في تنبق كو قبول كرايا بي؟" سوال تھا یا کوئی زہر آلود خفر جواس کے ول میں كحب كما تمار وہ اس سے وہ سوال کر بیٹی تحس کا جواب اس کے یاس مجی جیس تھا، نہ مجی موسکا 女女女 خوشیوں اور قبقبوں سے بحراعل باؤس، آج جعدتما مجح آثھ بجے کی فلائث سے سین اور عال آئے تھے، کمریس الیں ویکے کرخوب خوتی ک اہر مجیل می ، جبکہ بخت نے مباس سے ملے لمنة ہوئے بری کر جوشی سے کہا تھا۔ " فينك يومان، أكرتم ندآت و شايد يرى خوشيوں كرنگ ميكي رد جاتے-"مباس نے اس کی آ محمول کی جیک دیمی اوراس کا شاند

تحبتها كرام مع بوه حما، نافية كي ميزيدايك بر لطف بنكامه تغار

تحنق اب اس کی طرف لیک ربی تھی ، اس نے اسد کے باز و کا سہارا کے کر کھڑا ہونا جا ہا تھا، اسیدایک دم چیچے ہٹا، وہ لڑ کمڑ اگر بیٹہ پیرکئی، حبا نے تورا اے اٹھالیا۔ "آئم مورى-"الى في دهيم ليج مل معانی ما تلی ، اسیدا تھ کھڑا ہوا۔ "آپ نے کھانا کھایا؟" وہ نجانے کول اسےرو کناما وربی گی۔ " تنین \_" وہوا کہی کے لئے مر کمیا۔ حاکے ماس اس کوئی سوال نہ تھا، وہ اسے جاتا دمیمتی رہی اور پھراس نے ایک طرف پڑی دوائیوں کے ڈھیر کو دیکھا اس کا دل جایا تھا کہ کاش وہ اس سے ان دوائیوں کے متعلق ہو چھتا اورد بکتا کہ آیا وہ وقت بران دوائیوں کو لے رعی ہے یا نہیں؟ پھر آنسوؤں کا ایک کولہ نگل کر اس نے رخ پھر لیا، بعض چزیں بھی ممکن میں موتس اس في تعق كوساته لكايا اوراً عميس بندكر ليس ،اقلي دوپير ما ما كافون آيا تھا۔ " محرفين ما البس شايدسردي لك كل-"وه اس کی مزور آواز سے بریشان مو کی میں ، اس " محر کیوں؟ اینا خیال کیوں نہیں رمتی تم ؟" وولسويس سے يو جورى ميں-. "ر محتی تو ہوں۔"اس نے کہا۔ "ال، مجھے ہا ہے جتنا رفتی ہو، یہ بناؤ میڈیس لےربی ہویا ہیں؟" "کے ربی ہوں ماا! آپ بتا تیں کیل یں؟ یایا کدهر ہیں؟"اس نے خود ہر سے ان کا دهیان بٹانے کی خاطر ہو چھا۔ ''وہ تو کسی سیمینار میں مسلئے ہیں، باتی ہم دونوں تھک ہیں، بھی اسدے ملاقات ہوتی؟

« 'نبیس میری تونبیس ہوئی۔''

· سائيال دل مجبور بهت روح بحى چورو چور بهت مائيال راين تك بهت ول كم بين اور سنك بهت مائيال بيرينادييم رات کے چندمہارے مادے جان سے بیادے کم و تعييل كم وتظار بهم ریت مین آنسوڈ وب کیئے را که ش ہوئے شرارے کم جابت کے الزاموں میں شامل ہوئے غلاموں میں سائيال جال بيار جولي صدمول سےدو جارہونی سائيان خواب اداس موس مرخ گاباداس ہوئے

وہ بیارتھی، ڈاکٹرنے کہا تھااسے بیردی لگ کی می، دو دن ہے وہ بستر یہ برای می، مرکا نظام تو چل رہا تھا، مروہ اس کی کی محسوں کررہا تها، اس شام وه كمر لونا تو حسب معمول ملازمه ہےاس کا حال دریافت کرنے کی بجائے خوداس کے کرے کی طرف چلا آیا۔

آسته ے درواز و کھول کروہ اعرداغل موا تو حبابیدیه نیم دراز بھی،اہے دیکھ کروہ حمران تو ہوئی محرساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، قریب عی شعق تھیل دی تھی، کمرے میں قدرے ہلکی می روشی تھی، وہ آہتہ قدموں سے جانا آگے بڑھا اور بذكابك طرف بيثوكيا-

''کیسی ہو؟'' اس نے حیا کو دیکھا جو بہت كمزور تظرآ رى مى -" تُعَيِّ بول-" حيانے كها-" ہوں۔"وہ خاموش ہو کیا۔

2014 أبريل 2014 ( 114 ) المريل 2014 ( 114 ) المريد الم

عنا (115) ايرل 2014 ايرال (115)

اس کے اکلوتے بہوئی ہو۔" اس یار اس نے

'' بی جہیں، ہم کوئی سالے بہنو کی تہیں، کیو عماس تم بناؤ بم ميرے بحوں كے مامون بوكے ما جاجِ؟'' بخت کے فکونے ، محفل کشت زعفران

<sup>و بھ</sup>ی تو سوچ لیا کرو، کیا بولنے جا رہے ہو۔'عباس نے اسے دھی لگائی می۔ '' في الحال تو منه بندر كھو، كيونكه تم خود جا چو

بن رہے ہو۔ "عیاس نے اس کے مند میں مشائی كانكرا ۋالىتے ہوئے بلكى سى آواز يىل كہا\_

"وافعی؟" اس نے جرت آمیز خوتی سے اے دیکھااور پھر بے ساختداس سے لیٹ گیا۔ "مارك مو" بخت نے اس كا شاند تعيكا

و حمهیں بھی۔"عیاس مسکرایا تھا۔ اور اس طرح کی ہستی مسکراتی یا توں میں شام ڈھل کی، وہ سب گارڈن میں جمع تھے، شاہ بخت ہمیشہ کی طرح بیک ڈ نرسوٹ کی بچائے آج وائث تحری پیس میں تھا اور اس کے ساتھ علینہ گلالی اور فیروزی امتزاج کی کھیر دار فراک اور چھوڑی دار یاجامے میں اونجا جوڑا کیے ایل مور تی سی کردن اشائے کوئی بری لگ رہی تھی، تکاح کے بعد کھانا کھایا گیا اور پھر بے تحاشا تصاويراورتحائف كالأحيرب

اینے ساتھ بیٹی علینہ کو خاموثی سے دولوں ہاتھ کود میں دھرے و مکھ کراس نے اپنے اندر اتھتی اس بے چینی کو بڑی مشکل سے دیایا تھا جو اے میہ ہاتھ چھونے یہ مجبود کرری تھی۔ وقار کوا جی طرف آتا دیکو کراس نے خود کو سيدها كيااوران كي طرف متوجه كيابه

"كيا خيال ہے ہو جائے رفعتی؟" وقار

نے محرامت منبط کرتے ہوئے دیکھا۔ "دريس بات كى بي؟" و ويزے جاندار طريقے ہے ہناتھا۔

ووسر بلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے ، کھوری بعد جنب رمنه، کول، بادیه اورسین بھانجی سب مل کراہے شاہ بخت کے تمریے کی طرف لے جا ری محیں توعلید کے جھے سرکود میسے ہوئے اسے بے حد جیرت ہوئی تھی، بظاہر اتنی مجولت و آسانی سے ہونے والا کام در حقیقت کتنا مشکل تھا، بخت كويادآيا تمن طرح تايا جان كسي طرح مان كريه دے رہے تھے اور اگر بخت اس دن اس کے ممرے میں نہ جاتا تو شاید بیرسب بھی ممکن نہ ہو ياتا،اسے يادآيا كەس طرح اس كورمدى باتوں كاية تخاشه غصه آيا تها، البته بهلي دفعه اس غصه كا بتیجہ درست لکلا تھا، اس کے لیوں پیمسکراہث

سب کزنز کے گھیرے میں بیٹھے شاہ بخت کو اس شرط یہ جانے کی اجازت کی کہ آگر وہ ان کی يندن بحدينائ كار

" به کیا نضول بکوا**س، میں کوئی منگر ہوں؟"** وه صاف بدک کمیا۔

"چلوكونى شاعرى؟" حريدامرار موا-"لو، وه تو شاعرول كا كام، آپ كا د ماخ كام مين كرتا، ش سيدها سايرنس مين بول-اس فيرامان كركما تقار

" چلو کوئی ڈائیلاگ ہی مار کے دکھا دو۔" کسی ایک نے جل کرکھا۔

"ووتواندر جاكر مارول كاي" وه قبتهدلكاكر ہناتوسب کی ہی چیوٹ گئی۔

"جذبات تو ديمويج ك\_" نماق اژاما

"تواس من غلاكياب؟"وه و هناني سے

'' چکوبس کرویار، یچ کی جان کو مے کیا؟'' د قار نے اکیس ڈائنا تو ایک بے اختیار قبقیہ چھوٹا

" اب تواس کی فیور کرنا بند کر دیں بھائی، بیشادی شدہ ہو گیا ہے۔" عباس نے جما کے کہا، بخت ہساتھا۔

"شادی شده موا مول، کم شده نبین جوابیا ہو، کم شدہ سے یادآیا کم شدہ میری محبوبہ ..... وہ با آواز لگاتا ہوا اٹھا اور سے حیوں کی مکرف بھاگ اليا، يجھے سے قداق اڑانی آوازوں اور سٹیوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔

\*\*\*

اے معصب کی گاڑی کی آواز آرہی تھی اور ڈرائک روم میں اس کی بلند آواز، وہ طلال سے جَنَرُ رہا تھا، کچھ دہر بعیدان دوآ دازوں میں مایا کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی ،اب وہ تینوں بلند آواز میں بول رہے ہتے اور ایک ساتھ بولنے کی وجہ ے ان میں سے کسی کی بات کو بھی سمحساممکن ندر ہا تھا، ستاراس ہوتے حواس کے ساتھ وہیں کمڑی

پھودر بعداس نے اسے میچھے دروازہ کھلنے کی آواز سی مصب تھا، اس نے ایک نظر کرے میں جھرے سامان بیددوڑائی اور پھراس ک ست برها تھا۔

"ستارا!"اس فرى سےستاراكاكاترها جسواءاس نے ملت کراہے دیکھا۔ '' کون ہوتم؟''اس کی آواز سرسرار ہی تھی، ودای طرح خاموش سےاسے دیکمارہا۔ "جهيس كيا بوكياب تارا؟"اس في باته ستارا کے کندھوں پیر کھے۔ " مجھے کھ مہیں ہوا۔" ستارا نے اس کے

ہاتھ جھٹک کر ہٹا دیئے ، اس کی میز چکدار آ تھوں اور کھلے سفید رمک سے مہلی بارات عجیب ی وحشت مولي هي-

" کیا ہے تہاری اصلیت؟ بتاتے کیوں لبين؟"اس فيرى تق عصب كاكالريكر كراس بمجحور اتفار

"كيا كررى موتم؟ ياكل موكى مو؟"اس نے ایخ آپ کو میٹرانا جاہا۔

" الله مو كي مول، من ياكل عي تو مول، تم مجمع بتات كيول بين؟" وه منبط كموكر بلندآواز مس جلائي مي\_

ا آواز آہتہ رکھو۔ 'وہ غصے سے بولاتھا۔ " كيول جب حي كرواكے مج وبانا جا ہے ہو، اور یچ کیا ہے کہ بہتم ہو؟ نوقل بن مصب؟ یا مصب شاہ یا پھر نوال مدیق؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اور کیے بلاؤں مہیں کیا حقیقت ہے تباري؟ وواي لجيم بازيرس كررى مي-" کوئی سیانی جیس، سیانی وی ہے جو میں مهبيل بتاجكا بول؟"

"تو مجريد كيا ہے؟" ووحلق كے بل جلاكى اور یاسپورٹ اس کے منہ پیدوے مارا۔ "معمجاؤ مجھے کیا ہے ہے؟ گئے بڑے دھوکے باز اور جھوٹے انسان ہوتم ،تم سیاتی کی بات ليے كر سكتے ہو،تم نے تو جھے حال بھى بتائى ای میں اسب کھ چھایا تم نے مجھ ہے۔" وہ اب بالكول كي طرح بلندآ واز من روري تحي \_ منوس طرح تم نے میری زند کی بتاہ کردی، مجھے جھوٹ کے قصے سنا سنا کرتم میری بے وتو تی

اورسادی یہ ہنتے رہے، تم کس قدر کھٹیا انسان ہو، تھے تم سے نفرت ہے۔" وو زمین یہ بیٹے کے دونون ہاتھ مبریدر کھے رور بی می۔ " " تارا! اٹھو یہاں ہے، میں تمہیں سب بتا

2014 - (117)

2014 (116)

"جوحیانے کیا ووظلمی جیس تھی، وہ جان آخرس سے؟؟؟ بوجو کری جانے والی بری باللہ میم میں" انہوں نے شدت سے اسے رو کیا۔ ''چلیں ایبا ہی سمی ، تمر پھر اسیدینے کیا اسد إسلام آباد كما تفاءمريند اور تيور س كيا؟ اس في محى تويري بلاف وركك كي عن اه ملاقات تو نا كزير محى اوروبى موال مريند في اسد اسے یہاں سے لاہور لے کر حمیاء اس کی منعلی کی " در در این میمیوا می اسید ہے دیں مایا۔ "اس مزادینے کے لئے اسے ماراء اس برب وروی ے ہاتھ افعالی بھے اس کے زم میں بولنے۔" نے صاف کوئی سے کھا۔ " كون أسد؟ ميرى بني كواكيلا كون كرديا وواذيت مين تقار " ضروری تو خیس الی یا تیس عی یاد رهی نے نے ؟" وہ چند محول کی خاموتی کے بعد بدی ما تي، اب يمي تو وه ساتھ بين ، هن اور جيور ط رنجيد كاسے إو جورى ميں۔ " من اس من ك شكل مي تين و يكنا وابتاء كرابي بي ارأس بارجم دولول عي معملن اس لئے اگر حمایہاں ہو کی تو می مروراس سے ہیں۔"انہون تے کیا۔ "اگرچہ میرا رشتہ اسید کے ساتھ زیادہ الوں كا ، مركم از كم اس محص كے مرجا كريس -" مضبوط ہے مگر چر جی ش کی کا ساتھ دول گا اس نے اس بیار بھی دوٹوک جراب دیا تو مرید اے د کھے کررو کئیں۔ "ایبا تو نہ کبو۔" انہوں نے آسٹی سے كيفكه اكريم الحف كاساته كل وي يكو فر معاشرے میں تا انسائی کا بوحتا ہوا علم کون "حبائے غلط کیا تھا، میں مامتا ہوں مرجو ''جو یچ ہے وہ میں نے آپ کو ہمّا دیا۔'' اسيد في كيا وه في حد غلط تها است و سي طورير "اور ي كيا ہے؟" " تج بيه ب كه وه ايك كرا موا ظالم محض جسٹی فان حریس کیا جا سکتا۔'' وہ تطعیت سے بولا تحامر یدبے بی سےاسے دیکوروسس ۔ "بس بھی کرواسد، برائی باتوں کو یا دکرنے ''ایبالیس ہے،میرامیا اتا بھی پرالیں۔'' ان کی آ عمول میں آنسوآ مجے تھے۔ سے بس اذیت بی ہوئی ہے، جب وہ دولوں راصی ہیں ایک دوسرے سے تو ہمیں کیا ضرورت '' میں اے برالمیں کہ رہا، مرحقیقت ہے دل براكرتے كى۔"ووب جاركى سے بول ميں، نظر یں تبیں جرائی جاسکتیں،آپ کو حیا کی حالت یا در هنی جا ہے۔ "اس نے افسوس سے کہا۔ " محيح مهتي بين آپ، مركيا كرون، جب " مرعلقی حیا کی تھی ،اسیدی جیس <u>"</u> انہوں دل عي معاف نه موتو ملنے کا فائدہ بي<sup>د</sup> وہ کہدر ہا تھا نے ترب کرومنیاحت کی می۔ اورمرینه خاموشی سےاسے دیکے کررہ کئیں۔ '' وو بکی تھی، اسید بچہبیں تھا، اے حبا کی

ار 119) ابريل 2014

اس کی محت کائی بہتر تھی، وہ فتنق کو لے کر

مطی کودر کر در را جا ہے تھا، جبدوہ تکاح جی

رو کئے والا نہ تھا، اگر ہیں اتنا ہی نفس پرست ہوتا ستارا ماہم تو آج تمہارے کمر والوں کوتمہارا نام نثان ندملا اورتم سيخيل يجمه مرف تهار وجودے بیار ہوتا نا توا تنا مجھ محی نہ کرتا تمہارے کئے ، مرخر میں تمہیں کیوں بناؤں کچے بھی ہم کے جارج شیف تیار کر کی ہے، میں کسی فتم کا وضاحت كرنا الي تو بين مجمتا موں ـ'' وہ تڑپ كر وضاحت دينا موا آخريس يكدم مع موكيا تما-"اس کا مطلب ہے تم بیاتو تسلیم کرتے ہ کہتم کون ہو؟" وہ عجیب سے اعراز میں اول " ہاں میں توقل صدیق ہوں، یمی کی سنتھ عامی می نائم من لیا یج ، آخمیا سکون؟'' و و حرید عصيلے کي من بولا تھا۔ ستارا چند کمیے خالی نظروب ہے اسے دیمی ری محر دروازہ کھول کر یا ہر تکی گئی، اس کھ دروازے کے بیوں ج لوقل مدیق کمڑا تھا۔ زعد کی کی بساط بیرسب مہرے بہت مہارے ے رکھے کے باوجود وہ بار کیا تھا، اس خوبصورتی ، روپیاورخوش متی اس باراس کے كام بين آني محي، ووخالي باتحدره كما تها-مس سے پیچیا چیزاؤں اور س سے بھا کول خيالات كوجمتكنا جامول توسين من درات ين اوردل كود بوج ليت بي اورموجيس ندسوجنا جابول تواعدي اعدر روح میں اینے اپنے ماحن کا ڑ کے بیٹھ جاتی ہیں اورخوا شات..... اورخواب..... اور خدیشے..... طور پر میری دسترس میں تھیں، کوئی میرا ہاتھ

دوںگا۔ 'اس نے ستارا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانا " باتھ مت لگاؤ جھے، اور مجھے میرے نام سے بلاؤ، می ستارا ماہم مول -" وہ ای کا باتھ جنگ کرکمی بھو کی شیر ٹی کی طرح غرائی تھی۔ ''اور مجھے وکوٹیل مجمنات مجمانا، مجھے جانے دو، مجھے تہارے ساتھ رہنا ہی جیس ۔" وہ رولی ہوئی اتھی اور دروازے کی سب برحی۔ در تم کہیں جین جاؤ گی۔'' وہ لیک کر اس "مم مجھےزو کنے والے ہوتے کون ہو؟" وہ مِن تمهارا شوہر ہوں۔ " وہ مجی بلند آواز ' میں لعنت بھیجتی ہول تہارے شوہر ہونے یر، تم سے تو وہ مہروز کمال اجھا تھا، سب کے سائے برا تھا، پیٹے چھے وارتو کیس کرتا تھا کیا اس الع الله على زياده غليظ موه جمعة مس نفرت ہے۔" اس نے اسے چیچے سایا اور پر دروازے کی ست برمنا جاہا۔ " جھے کی دوسرے تیسرے سے کوئی غرض حمیں،میرے لئے بیاہم ہے کہتم یہاں سے جا حبیں سکتیں۔"ووقطعیت سے بولا۔ " میں تمہارے للس کی تسکین کے لئے يهال مين رك علي؟ " وه زهر خفر ليج من بولي مى اس به ميسي بل كرى مى-« لکس کی تسکین؟ "وہ بے چینی سے بر بردایا "مِمْ اتَّىٰ كرى مونى بات كيے كرعتى مو؟ للس كالسكين كرماممي بس مجھے، للس كى سكين كرما مونی تو وہاں کرتا ، وہاں سٹھا پور میں ، جہاں تم مل

تعنيا (118) ايريل *2014* 

لاؤن میں بیٹی سوپ پی رہی تھی، اسید آج گھر ہی تھا، ملازمہ کام کرکے اپنے کوراٹر میں جا چکی تھی، فی وی چل رہے تھی تھی ہی وی چل رہے ہے۔ نئی وی کو کھورتی ہے ۔ نئی وی کو کھورتی رہی پھر کار بٹ پہر بیٹی ہوئی إدھراؤهر چکرانے کی ، حیا نے سوپ کا جی مجر کر منہ میں ڈالتے ہوئے وی کوری رفظر جمادی۔ ہوئے وی وی رفظر جمادی۔

وہاں تام جیری کی روایتی او بی جیل ری
تھی، حبابیا ہیں کتنے عرصے بعدد کیوری تھی، اس
نے کو بت سے تام کو جیری کے چیھے بھا گے
بوئے دیکھا تھا، ای اثناء میں اسے بجیب ی تھپ
تھپ کی آواز سائی دی، اس نے إدھراُدھرد کھا،
شفق وہاں ہیں تھی، وہ جیرانی سے اٹھ گئی، موپ
والا ہاؤل اس نے نیبل پدرکھا اور بے چینی سے
اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے لاؤن جی میں چاروں
طرف نظر دوڑ الی اور پھرسا کت روگئی۔

حنق اپ نفیے نفیے ہاتوں سے اسید کا دروازہ تعبیباری تمی، حیا کی آگسیں جیسے بہٹ گئیں، وہ ارزتی ٹاگوں سے آئی تمی اورائھ کراس کی طرف بردھی تمی، جب اس نے شنق کواشایا تو اس کی آگسیں دھندلا دی تعیں۔

"كياكررى مواكيون وهي ويكي ويدوى مواكياجا بيادهرب" ووشق كويازوول من بحرت موئ سك المي تعي-

" دولیمن دروازے کمی تہیں کھلتے میری بنی،

ہے خدا کی رحمت کا دروازہ تعوری ہے جو بھی بند

ہمیں ہوسکتا، بیددروازہ ہمارے لئے بھی تہیں کھلے

گا، بھی نہیں۔" وہ بلک انٹی تھی، اس کے اس

طرح رونے ہے شفق گھبرا کرخود بھی رونے گئی۔

"ہمارا کوئی حق نہیں کسی چڑ ہے اور اس

دروازے کو تو جھونے کا بھی حق نہیں ہمارے

دروازے کو تو جھونے کا بھی حق نہیں ہمارے

پہرہ ہے یہاں، بہت کڑا احتساب ہوتا ہے یہاں دستک دینے کا، کوں دوونت کی رونی گوانا چاہتی ہو؟" وہ اس کوخود سے لیٹائے روقے ہوئے بول ری تمی۔

اور کھلے دروازے کے بیچوں پیچ کھڑا اسپد سب کچومین رہا تھا، حبا کے آخری الفاظ جیسے اس پر بیلی بن کرکرے تھے، وہ تیرکی طرح اس پہ جیٹا ت

''تم .....تم حیا تیمور .....تم مجمی تبییں بدل سکتیں، مجمی مجمی تبیل۔'' اس کا بازو اپنے کر درے ہاتھ میں جگڑ کروہ کسی زخمی ناگ کی طرح پینکارا تھا، حیا کواس کے بوں آنے کا بالکل پنة نہ چلا تھا، اب یوں اسے اسٹے خطرناک موڈ میں دیکے کرچیے حیا کی سالس رک کئی۔

و کی حق جیس تہارا، نہ جھ پر، نہ میر ہے کمریر، نہ میری کامیا بول پر اور نہ بی اس کا کوئی حق ہے، یہ بات بجھ لوآج، اب یہاں سے دفع ہو جاد اور دوبارہ جھے اس کی شکل مت دکھانا، ورنہ شوّت کر دول گا۔" اس نے بات ختم کرکے اسے ڈور سے جھ کا دیا اور والی کمرے میں چلا گیا، اس کے بیچھے وروازہ زور دارا واز کے ساتھ

بدبور الله بمال من آنگھیں ابر گئیں خوابوں کی دھوپ نے چرہ جلا وا انتھوں کے جوڑنے میں عمارت بمر جلی آئینے ڈھویڈنے میں کئی عکس کمو کیے اس دشت پر سراب میں بھٹے ہیں اس قدر نقش قدم تھے جتنے بھی پامال ہو گئے

اےمرینے کے سوال کا جواب ل گیا تھا۔ ۵ ۵ ۵ م

وہ اعدر داخل ہوا تو چند کھوں کے لئے دردازے پر رکا تھا،اس نے اپنی زعر کی کے حسین ترین خواب میں بھی نہیں سوجا تھا کہ وہ بھی علیند کو بوں اپنے بیٹر پہ تحوانظار دیکھے گا، ہاں اس نے علینہ کو اپنا بنانے کا خواب ضرور دیکھا تھا، وہ آہتہ آہتہ چان ہوا آگے بڑھا تھا۔

وہ روائی دولہوں کی طرح بیڈ پہیٹی، سر جھکائے اس کا انتظار کر رہی تھی، دولوں کھنے سیدھے کھڑے اس کا انتظار کر رہی تھی، دولوں کھنے سیدھے کھڑے کے ان پر اپنے ہاتھ اور ان ہاتھوں پہراپتا چہرہ رکھے، اس نے شاہ بخت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔

اورشاہ بخت جیے کموں میں کمی حسین فسول میں قبیر ہوا تھا ان آنکموں کا جادد کتنا تا آل تھا، وہ کسی قبیر ہوا تھا ان آنکموں کا جادد کتنا تا آل تھا، وہ شکی دریا میں ڈو بے انسان کی طرح جو آخری ان کی طرف بیزها تھا، ہاں بالکل ایسے جیسے محرا میں بیاس سے عرصال مسافر پانی کی حلائل میں بیاس سے عرصال مسافر پانی کی حلائل میں بھا گیا جائے اور چیکتی عری کود کھر کر چند کھے بھا گیا جائے اور چیکتی عری کود کھر کر چند کھے کہ وہ اپنی سائل میں کامیاب ہوگیا تھا، وہ گرنے والے اعراز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔

کی کمیے ہوئی گرر گئے، وہ اسے دیکھارہا، علینہ کی نگامیں اپنے میروں پہجی تعین اور شاہ بخت کی اس پر، کچود میر بعد بین ماموثی ٹوئی تھی۔ ''کیا کردیا ہے تم نے میرے ساتھ؟'' شاہ بخت کی چیرانی اور بے بی کی آمیزش سے بوجمل

علینہ کی جرت بمری نظریں اس کی طرف بے اختیار آئی تھیں، ان آ تھوں سے ظرائی تھیں اور شہدرنگ جمیلوں کے سحرسے بار مان کرفورا ہی

بَعَك كَنْسٍ \_

"پیاس کا صحرا کر دیا ہے جھے۔" اس نے اذ مت مجرے کے ملینہ کا افرار دیا ہے جھے۔" اس نے علینہ کا ہاتھ میں کہا تھا، ٹیراس نے علینہ کا ہاتھ تھام کروہ چند کموں کے لئے اور ننھا منا ساہاتھ تھام کروہ چند کموں کے لئے سب پھے قراموش کر گیا تھا۔

م سے اب ہو کی ہراہ راست میری گفتگو
دوستو! تاردارو! عمکمارو! تخلیہ....!!
اسے وہ رنگز بہت چیوری تغین وہ اس کو
اس کے ہاتھ کالمس شج طور پر محسون نہیں کرنے
دے رہی تغین، اس نے دوسرے ہاتھ سے وہ
رنگزا تاریا شروع کر دیں، علینہ کا ہاتھ ہے س

ہونؤں پر کھالیا۔ شاہ بخت کے لیوں نے اس بھیلی ہوائی خوش متی کی مہر لگائی تھی، علینہ ہلکا ساکانی تھی، بخت کے لیوں پہ الگ کمری ہوتی مسکراہٹ آ گئی دائی نے اپنی الگلیاں اس کے ہاتھ میں پھنما تیں اورا سے مجرلیوں سے لگالیا۔

وال ایک جغیری شاخت بھی نہیں تھی، بخت کے لئے یہ بات قدرے جرت کا سب تو تھی تحرورای وقت جس فغیر میں تھا، اے قطعی طور برائے ساتھی کے جذبات واحساسات کی پرواہ نہیں تھی۔

اس نے اب اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کراہے بلکا سااو نچا کر دیا، ہاں اب وہ اسے جی بحرے دیکھ سکتا تھا، اب اس کے آگے کوئی حدکوئی رکاوٹ نہمی۔

اس نے آ ہنتگی سے علینہ کے گال پہ ہاتھ پھیرا، اس نے ہاتھ کے کمس سے جبکے ہوئے چیرے کو دیکھا اور اس کے اعدر وہ ساری خفتہ و

تعندا (120 ابريل *2014* 

حنسا (121) ابريل 2014

بوشدہ یا تیں گاہر ہوئے لئیں جو اب تک اس کے لئے نا شامائیں، اسے یادآیا کہ یہ وہ اور کی حی، جواب اس کی بیوی تھی، جس کا وہ مائم بن چکا تھا، جے کہ مام 'مینا'' بلائے کی حسرت میں وہ کرب نے مرا جا رہا تھا، جس کی معد نے اسے وہ کوائی وے سک تھا، جس کے حسن سے تراوہ اس کی ناز کی نے اسے تریایا تھا، جس کی یا کیزگی کی دو تم کھا سک تھا۔ کی دو تم کھا سک تھا۔

ہاں یہ وی اوک تھی، جس کا وہ دیوانہ تھا،
آج سے دیں، کب سے؟ اسے تو یاد بھی تیں تھا
کہ کب سے اس کی میت میں کر قار تھا اور میت
میں الی جو ہر لحظ رو یائی تھی، جلائی تھی اور آج تو
مرہم بھری رات آئی تھی۔

اس رات کای آوانگار کیا قداس نے ،آج آور فر سلنے کی کمڑی آئی تھی ، وہ کیسا فوش بخت قدا،

اے اس کے احساس ہوا تھا، اے اسے "شاہ بخت" کا ہونے کا فرور ہوا تھا۔

"بولو ناعلید کون ہوتم ؟" اس نے علینہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے جس انداز سے یو جما تھادہ جسے مرکئ تھی۔

اس نے بولنے کی کوشش کی محراس کی آواز حلق میں ہی محدث کررہ گئی، وہ پچھ بول دیں سکی محق ہے۔

''کہو.....تم مینا ہو..... بخت کی مینا۔'' اس نے جنون میں علینہ کے شانوں پہ ہاتھوں کا دہاؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔

"اقرار كرو، تم ميرى مو" اس كا اصرار بوحتا جارباتها-

"بان..... میں تہاری ہوں۔" "صرف تہاری۔"

''مرف تنهاری به'' وه آنگھیں بند کیے اس

کے پڑھائے ہوئے سبق کود ہراری تھی۔ "بخت کی صنائے"

" بخت کی مینا۔"اس نے جیسے ورد کیا تھا۔ شاہ بخت کے چیرے پر قاتمانہ مسکرا ہے آ منی ،اس نے بوی شدت سے خوا بش سے اسے اسپے سینے ہے لگا لیا اور اس نے وہ دھڑکن می جہاں وہ خود وھڑ کنا جا ہتا تھا۔

من کے بیٹے میں دعوال اس کا وہ ضدی دل، قصابا عام اس کے اہدائ میں سے ایک دن

مر فق کا پہلا مرطدتو سر ہو گیا تھا، یوں میسے کسی خالی زمین پہ کھر بناتے کے لئے اسے فریدنا پڑتا ہے۔ کئے اسے فریدنا پڑتا ہے۔ اس پر اپنی ملکیت کی میر نگائی پڑتی ہے۔ اس طرح شاہ بخت نے بھی ملید کے وجود پر اسے اس میں کیر بنانا تھا۔

اور کی رات جب وہ جاب و حددو کے مارے مرے کھالگا اس کی رگ جال کے قریب تھا، اس نے علید کوانے وائیں بازوش کردیے، لے انوا اور ہونت اس کے ماتھے یہ فہت کردیے، رات کا آخری چہر تھا، ملائیڈ تک ویڈو کے رات کا آخری پہر تھا، ملائیڈ تک ویڈو کے پردے سٹے تھے اور جائد کی خنڈی چیکدار روفنی راستہ بنائتی ہوئی آئی ہی کیری کی اندان کے میڈ کی کیری ماندان کے میڈ کی آری تھی۔

" ما عربهت خواصورت بنا؟" بخت في

"مول" اس نے بخت کے بازوؤں میں سٹے ہوئے مدحم می موں کی۔ "محرتم سے زیادہ لیس۔" وہ ملکے سے ہندا۔

المرم سے زیادہ کیں۔ وہ طلے سے ہما۔ علینہ نے اس کی مبک کو محسوں کرتے ہوئے اسے دیکھا، اس کی شہدری جملیں اس کے بہت قریب تھیں بہت زیادہ، اگر وہ جا ہتی تو

" تعینا میری جان!" اس نے بوے فر مان اور خرور سے اسے چو ما تھا میاس کی بنسی کو بیار کیا ت

ور" اس فرای اول کی سب سے بیاری اول مولی میں سب سے بیاری اول میں ہوایا میں سب سے بیاری اول میں اس میں اس کے جرا اس کی حرات میں انظروں سے اسے و یکھا تھا، اس کی حرائی سے مکی آگھوں یہ بخت کو بے تھا شا بیار آیا تھا۔
بیار آیا تھا۔

" وائی ہوں کیوں؟ کیوگا۔ مرف تم ہوجو اس دل کو دھڑ کئے کا اصاس دلاسکی ہو، صرف تم ہو، جے و کیوکر جھے بہت شدت ہے اپنے اندرکی کا احساس ہوتا ہے، مرف تم ہو، جس کی خواہش میں نے کی، بے مد، صرف تم ہو، جس کے آگے شاہ بخت جس کیا۔" اس کی بیار ہمری سرکوشیاں من کر جا برنجی جسا تھا ان ہے۔

ورو المرمدي المراض مونا؟" وو الرمدي سي مور إلقاء .

جوہن ۔" اس نے بخت کے سینے بہ سر رکتے ہوئے سکون سے کہا تھا۔

بخت نے مبل اور تھینچا، کیں اعراق اعدادی اعدادی اعدادی اعدادی اعدادی کا کہ اس کی تکر کے خیال سے کہ اسے شند شدگک جائے اور پھراسے اپنے ہازوؤں کے حسار میں تید کر

"میں نے تم یہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔" وواز عدائسوں سے کہ رہا تھا، علینہ نے اسے دیکنا عاہا،اس نے ہاکا ساسراو مجا کیا،اس کی ملیس شاہ بخت کے گال ہے مس ہور ہی تھیں اور اس کے ہونٹ علید کی آتھوں یہ خوشبولٹار ہے تھے۔ مونٹ علید کی آتھوں یہ خوشبولٹار ہے تھے۔ ""تم جیت گئے ہوشاہ بخت اور تہیں ہا ہے

''تم جیت کے ہوشاہ بخت اور سہیں ہاہے کیوں؟''علینہ نے اس کے سینے یہ جہاں دل تھا، ہاتھ پھیر تے ہوئے بڑے نا قائل فہم انداز میں یو جھاتھا۔

عندا (123 أير ل 2014 <u>)</u>

عنا (122 ابرل 2014

ابوں سے چھولیتی ہمر .....

" بے بسی صد سے بوحی ہوئی تھی۔"

" شادی شدہ زعری کی جہلی رات ہ کسی تی اللہ مرداور حورت اللہ کی مائٹہ ہوئی ہے۔ جس ش ایک مرداور حورت اللہ کی مائٹہ ہمیاتی مطوع، دلی آمادی، ایما تماری ہمیشہ ساتھ میں آئے کا عہد اور سب سے بور کر میں موت کے موتی اس مالا جس پروسے ہیں، کوئی ہمی موت کے موتی اس مالا جس پروسے ہیں، کوئی ہمی اللہ جس پروسے ہیں، کوئی ہمی

روب المكال كما والما-"

"كيول؟" اس كى أيحمول مين جرت "آب نے جھے کہا تھا کہ آپ جھے بھی اے بسر یہ جگہیں دیں مے،اس لئے مرااس یہ کوئی حق میں ۔ "اس نے متحکم آواز میں کہا تھا۔ اسيد چير محول من جيے قريز ہو كيا تما، اس كدماغ م فليش بيك مواات يادآيا كم بال، جب ای شهر میں ایک سیحی حجیت والے سیکن ز دو مرے میں اس نے حبابیہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا، تب اس نے اسے میں کہا تھا، قیش سے اس کی آ تھول میں خون اتر آیا تھا، وہ اٹھ کر اس کے ""تم ايخ آپ كوكيا مجحتى مو؟ كس چيز كا غرور ہے میہ؟" وہ دانت پی کر پولا تھا، وہ ای "من م سے چھ ہو جدرہا ہوں۔"اس نے حباك شانے من اين سخت باتھ كا دباؤ والتے حیاای طرح خاموش رہی ، اسید کے غصے " كيا ب تهاري حيثيت؟ بوكياتم؟ مِن كيا مجمتا ہول مہيں؟" اس نے حما كو دهكا ديت ہوئے چلا کر کہا تھا، وہ اب بھی ہیں ہولی۔ "میں مہیں این جوتے کے برابر بھی میں سجمتا ہم ہو کیا؟ غلظ لڑی۔' وونفرت سے اس پر

"یا چر وہ اس کے کسی ناجاز تعلق کا

'' مجھےاسید کےعلاد ہ کسی نے بیس چھوا، مجر كآ حالتاكرت موئ بلك رى مى \_

"میرے گناہ تو جھے پتا ہیں، میری بنی کو تاریل میں وہ جائے تمازیہ کری اس یاک ذات ك آم كو كوا رى مى جس ك ماته من كل

کا نات کی ڈورہے۔ "حبا!" اسید کی بلند آواز لاؤن سے آئی

" تى!" الى نے سر جمكاتے ہوئے كہا تھا، وہ چند کھے تیز نظروں سے اسے ویکٹا رہا، پھر ائے ساتھ آنے کاظم دے کروہ آگے بڑھ گیا،

وه اینے کرے کی طرف جارہا تھا، آج یا سن کیوں اس کی عدالت لگائی جاتی تھی، وہ دل میں سوچی ہونی اعریز ھائی، وہ درواز ہ بند کر کے سيد مي موني تو اسيد بيديد يينيم دراز سكريث سلكار با تاءاس نے اسے قریب آنے کو کہا تھا۔

البيس الي بناه مس ليا مواتمار \*\*\* تم كوكيا خرجانان!!!

بم اداس لوكول ير شام کے جمی منظر الكيال الفات إلى .....!

تواب زعر کی کا چلن بدل جانا تھا، حمائے إسيد كى بات كوسنا تقامتمجها تغااور في ليا تغا، خوش ہیمیوں کے جس کل میں وہ رہنے کی کوشش کررہی محی اس میں سے اسے بری طرح وحتکار کر تکال دیا کیا تھا،اے لگا تھا کہ شایداس کی زعر کی میں کوئی تبدیلی آئے کی مراب اسے یقین ہو گیا تھا كراس كى زىركى من كي محر ميس بدل سكا تعا-

اسے یقین آگیا تما کہ اے ای حیثیت کے ساتھ رہنا ہے، اسید نے اسے اپنی بیوی کی شاخت سے لواز کر صرف کاروانی بوری کی می ، در حقیقت اس کے ول میں کی مم کی زی میں آئی می اوراس بارش والی رات می ناجائے اس نے كيول وه سب كياتها؟

وه اتنام ضبوط تما كركس كزور لمح كي زديس آكريدسب تطعالين كرسكنا تعار

. تنق کے متعلق اس کے خیالات نے حیا کو از حد تکلیف دی می، بلکہ تکلیف کا لفظ اس کے احساسات کے آگے بالکل چھوٹا تھا، وہ سیجے معنوں میں اسے روعد کیا تھا، رات کوسوئی ہوئی مشفق کو د ملحتے ہوئے وہ بہت پکھ سوچی رہی۔ " كيا تنفق وافعي اس كے كمي كناه كى ياداش

"اور کیاوہ اس کے خون سے بیل می؟"

سوئی ہوئی ،علینه کو بولا تھا اور پھرخود بھی مطمئن و سرشار ہو کرریتم ہے اس کے مشکبو بدن کو اوڑ ھا اور آ عميس بند كريس ، محبت كے كلاني يرول نے

"زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتاہے اس م بہت برا ہاتھ اس کے خود پر یقین کا جی ہوتا ہے، جیسے مجمعے خوف تھا کہ میں ہار جاؤں کی اور مہیں یقین تھا کہتم جیت جاؤ گے، تو بس بھی موا۔" وہ بوی سجیدی سے اسے جو یہ کرکے بتا ری می اے علینہ کا چرود کھے کر عجیب ی اسی آنی می دھے اس نے بشکل ضبط کیا تھا۔

" كول؟" بخت نے اس كے ماتھ كے

" كيونكي مهيس يقين تباكرتم بارنيس كية\_"

اس كالمس روشي كى كرن بن كر بخت كى

مس سے این اعدر ارتا سکون محسوس کرتے

علینہ نے اس کی شدر تک جمیس ہاتھ سے چھوتے

أتكمول كوروش كرحميا تما، وه كوني خوشبوهي جس كو

ہوئے بے ساختہ کہا تھا۔

مچوتے علاوہ میک اٹھا تھا۔

"ميرى فلاسفر جان ا"اس قيتهد لكات ہوئے اسے دیکھا تھا۔

"تم بن رب ہو؟"اے مدمہ ہوا تھا۔ "ارے جیس میری شاہ زادی۔" اس تے اس کے الوں میں انگیاں طلاتے ہوئے کہا، عليند في تعين بتدكريس \_

"نيندآ ري ب-"اس في خوابيره ليح

"سو جاؤ نال" اس نے ممبل درست كركے اس كومزيد خود ميں جذب كيا تھا۔

علینہ نے اس کے سینے پر چرور کے ہوئے آ تھیں بند میں بی بازواں کے کرد کیپ دیا

''عینا جان! تمہارا بہت پھے میرے یاس ہے، سے کے لینا اور بہت ی یا تی کرنی ہیں تم ے، وولو اب کرتے عاریں کے۔"اس نے

عندا (124) ايريل 2014

"كيا اسيد اس كا بائيو لوجيكل باب نبيل

شاخسانہ همی؟'' وہ مختلف موچیں سوچتی اینے ہی سينے میں نہائی۔

ایبا سلوک میری بیتی کے ساتھ کیوں؟'' وہ رب

ای کی سزا نہ دے میرے مالک " رات کی

تھی، وہ ہر بدا کر اتھی ، جائے تماز کو جلدی ہے ا ٹھا<u>یا</u> اور آ پکل سے آ تکمیں صاف کرتی ہاہر

حانياس كالليدكامي-

" بیٹہ جاؤ۔" اسید نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، وہ ای طرح کھڑی ری، اسید کی آعموں

"میں تم سے چھ کہدرہا ہوں۔" اس نے كرور بيلي من كها-"من من تبين بينه عنى-" حبان آسته آواز

2014 أبريل 2014 (125)

طرح کمڑی رہی۔

موئے کہا تھا۔

مِن مزيدا ضافه موا تعا\_

جمینا اوراسے بالون سے پکڑ کر دھکا دیا، وہ بہت

زور سے سائیڈ ملیل سے مرائی اور مجشکل توازن

"تم سے زرای زمی کیا برت لی تم نے تو

مجمع على أتلمين وكماني شروع كردين" وواس

کے چرے یہ محتر ارتے ہوئے کبدر با تھا، حیا

برقرادر كمت بوئ سيدهي بوني-

ال كى الكيول تك آجكا تعااوروه بي جرتما\_ اورا کلے دن ایے مہلی مرجہ ڈاکٹر حیدرے ایا تند مند من منی پری می۔ بھیک آتے ہیں ہری شامیں کہ آبادرہ

> بمراو ولي المان بدولي ادر کیا ہو کی قیامت کوئی ؟؟؟

بمركز كمانال جائة شاخت اوررشة كالزال لزينے چل يزت بيں۔" وہ سرب باتھ ركھ كررو

"اور منه کی کھاتے ہیں۔" اس نے بے - LJ Z se Z J 679

مو کی، میری طرح وہ بھی رونی رہے کی ساری زعر کی ، ساری زند کی محبت کے دو لفظ سننے کے اور مار، این برصورتی کا خراج بحرفے کے لئے ایک اور مرداے جوتے کی ٹوک بیدر کے گا۔"وو اعی تقریر کا توجہ پڑھاری کی۔

'' کوئی زی جیس ہو کی اس کے لئے بھی، کوئی معافی میں ، مجھے تو میرے باپ نے بیار کیا تما،اے تومیں کوئی کرے گا، میں اسے ہیٹ کم

ر کھول کی میا ہر کی د نیائیس و تکھنے دول کی ، نہ بی ا ہے کسی سکول جمیجوں گی ، جب آگھی ہے ناشناسا ہو کی تو مجموعہ اس کے لئے آسان ہوگا، میری طرح سوالات تو تہیں کرے کی نا۔'' وہ بھکیاں لے کرروری می مکرے میں ایک مغمرا دیے والی خاموتی می اسید کے ہاتھ میں جاتا سرید

بحاتو آبادرب شرحوشال آخر اور کرآتے ہیں سیراب بھی چھافکول سے صرف جسمالي اذيت عيجهم إكر

روح کے کرب سے بڑھ کر بھی بھلا کرب کوئی کیا

وه کاژی میں بیٹی مسلسل روری تھی، سب وكحمر بل بحر من حتم مو كميا تماء مرجزي بالمول

كزرت تونا ہے تمناؤں كا پندار كه بس....! دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کہ بس اک کھے میں زمانے میرے باتھوں سے محے اس قدر چیز موتی وقت کی رفتار که بس....! كررت مناظر، طے موتا راستہ اور اس كة نسو، مب بيس تع، كمركة محكارى رکی تو وہ محکے ہوئے قدموں سے باہر نکل آئی، ڈرائیور نے گاڑی والی موڑی تو وہ بے جان ہاتھوں سے کمر کی تیل بجانے لی، دروازہ امال یے کھولا تھا، اس کی حالت دیجی کروہ وال ی

"ستارا! ميري يني كيا موا؟ خيرتو بيا؟ ایسے کیوں آئی ہو؟" وہ بری طرح پر بیٹان ہو

"الما كدهم بن؟" وه آنسو صاف كرت

" كام يد كے إلى "انبول في اس كا چرو

معصب سے کوئی جھڑا ہوا ہے؟" انہوں نے اس کا ہاتھ پاڑ کر یو جما تھا۔

"سارے جھڑے حم کرکے آنی ہوں من؟" وه تحك بوئ اعداز من كهركر باته كى يثت سے جروركر نے كى۔

وو کوئی مطلب میں ہے، میں وہاں واپس

" مجھ ہر غصہ میت ہوں، میرا اپنا دماغ ''یہاں جیمُو اور پوری بات نتادُ مجھے۔''

عندا ( 126 ) ايريل *2014* 

مزيدوحشت زده كركني\_ " تم اور تمهار ااسلام ، تمهارے جیسے لوگ ایناً اسلام ہاتھ میں گئے پھرتے ہیں جہاں ضرورت یرنی ہے ویں کھول کرنیا قانون لا کو کرنے چل یڑتے ہیں۔"اس نے استہزائیدا کداز میں کہدکر " وومعصوم ہے، وو ممی کتاہ میں شامل تہیں،

کے آنسواورسکیاں بے اختیار کھیں۔

" بال، اب كول جيل بولق، اب محى دو

" آواز آہت رکھو۔" اس نے اسے محوکر

"اور مارين مجح من بد صورت مول،

جواب " وو اس کے بال سفی میں جکر کر بہت

ماری می ،وه اتنی شدت سے روب کرز مین بد کری

كراسيد كم باتحد إلى كم بال جموث كے ،

میرے ساہ اعمال، مجھے سکار کول میں کر

دیے۔" وہ یا کلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے

این ای چرے بر معٹر اور ای می ایدوائی محوث

اے ایک اور محوکر ماری می اس کے آنسوسر پد

یدے کے اور اس کی دخراش سکیاں اسید کے

بني كوكيون دےرہے إلى؟" ووسك كرموال

غليظ خون شامل ہے اس ميں " وو اللي افعاتے

"بند كروبي تماشات اسيد في نفرت سے

"میرے گناہوں کی سزا مجھے دیں، میری

" كيونكهاس في تم سے جنم ليا ب، تمهارا

" جروه آپ کا بھی تو خون ہے۔" وہ اے

"اس کی شکل تمہارے جیسی ہے تو اعمال بھی

" ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے،

تہارے جیسے بی ہول تھے۔"اسیدنے غصے سے

خدانے کہا ہے یہ آپ انکامیں کر سکتے اس

ے۔" اس نے بوی مضبوط دلیل دے کر کہا،

مرح چرہ اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اسیدکو

یا کل ہوکراہے ایک اور تھیٹر مارا تھا۔

وه بلندآ واز ش روری می ۔

اوراحیاس محتری کی اختاطی۔

كانول يه بهت كرال كزردى كيس-

ہوئے تغرت سے کہدر ہاتھا۔

زبرخند کیج می کبدر با تقامحیا کی می نظل کی۔

ش آب کی تصور وار ہول اے مت سزا دیں۔" ووطلتے ہوئے اس سے بھیک ما مک ری می "اے کھانے کوئیل ملا یہاں ہے؟ کون ی سزا دی ہے میں نے؟ بواس بند کروائی، فضول اور لا بعنی سوالات کرکے میرا د ماخ مت خراب کرو۔ وواس بے جلاتے ہوئے دوبارہ سے ستريث سلكاديا تحار

"سارے مسلے بحوک کے تو جیل ہوتے، میرے جیے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، جنہیں پیٹ

'' جیسی میری قست محی، ولی بی اس کی لخترے كى اس كے لئے جى صرف ولت مو کی اور تذکیل آمیز رویداور کندی اور غلیظ گالیال

" بچھ سے چھ مت بوچیں اماں ، خدا کے لئے۔'' ووان کے ملے لگ کررونے کی، انہوں نے نری سے اسے تھیکا، دروازہ بند کیا اور اسے

اعدلة على-

" بينموادهم، ياني پو-" انبول في يارت اس کے بال سنوار تے ہوئے اسے گلاس پکڑایا تماءاس نے ایک مونث لگا کر گلاس واپس کرویا۔

ہوئے او تھنے گی۔

"كيا مطلب؟" انهول نے وركرات

جیس جاؤل کی۔" اس نے برورم طریقے سے

"فنول احقانه باتين مت كروم كيون رحمن ہو رعی ہو ائی؟ ہوا کیا ہے کھ ماؤ کی جھے؟"وہ برك كربولس\_

خراب ہو چکا ہے۔'' وہ کی سے بہتی ایمنے للی۔ انبول نے اس کا ہاتھ سیج کراسے دوبارہ بھا

# 

ہے ای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ∜ ڈاؤ نلوڈ ٹگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائگز
﴿ ہرای بُک آن لائن پڑھنے
کی سہولت
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مُختلف
سائزوں میں ایلوڈنگ
سیر کر الٹی ، کمیریڈ کو الٹی
ابنِ صفی کی ممل ریخ
ابنِ صفی کی ممل ریخ
ایڈ فری لنکس ، لنکس کو مینے کمانے
کے لئے شرنگ نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائك جبال بركتاب ثورنث سے بھی ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں

واؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤ نلوڈ کریں

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



ok fb.com/paksociety



وہ کون تھا؟ اسے بکدم یاد آیا تو وہ انچل پڑی۔ ''میرے اللہ! وہ تو تیکروتھا؟'' وہ یاد کرکے شاکڈرہ گئی۔

"اوہ تو اس کا مطلب وہ سب بری بلا غرق ا اوروہ خض کوئی اور تھا۔" اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کروائے والا اس ایک خض کے سوا اور کون ہوسکیا تھا؟ اس کے ہاتھ کتنے لیے تھے اس کا اغمازہ وہ اسٹے مختمر عرصے کے دوران بھی کر چکی تھی، جتنا رو پیداس کے پاس تھا اور جنتے مختمر ہے عرصے جس اس نے اپنی انمیاز کھڑی کی مختمر سے عرصے جس اس نے اپنی انمیاز کھڑی کی مختص کا اثر ورسوخ کہاں تک تھا۔

وہ سر پکڑ کر بیٹے گئی ، ایک پینڈور بائس کمل گیا تھااور جکسا پزل کے گڑے منسگ تھے۔ میں کی کھیل

''بیسب کچواس کی وربہ سے ہواہے، میلی ذمہ دارہے اس کا۔' وہ بلند آواز بس چلا کر کھدر ہا تھا، انہوں نے بے بسی سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا۔

"میں نے کی جیل کیا ہم خود قدمد دار ہوائی سب کے۔" وہ دو بدوائ کی طرح چلا کر بولا تھا۔ "جہاری وجہ سے میری بیوی کمر چھوڑ کر چلی گی اور تم کہتے ہو کہ تم قدمہ دار نیس ہو۔" وہ اس بار دھاڑا تھا، اس کی آنکموں میں خون اترا تھا۔

" حمیارا خود کا تصور ہے، جھے کیا پتاتم لے کون کون سے جمعوث ہولے ہیں اس سے ۔" وہ بھی کہاں ہار مانے والا تھا۔
بھی کہاں ہار مانے والا تھا۔
'' میں تمہیں شوٹ کر دوں گا گھٹیا انسان کے نوفل نے دیوالور تکال لیا۔
(یاتی آئندہ مام)

"ایا آئیں گے تو یا چل بی جائے گا۔" اس نے البیس ٹالا اور باہر سخن میں تکل آئی۔ کیا تھاوہ محص دعوکے بازی کے آخیر؟ یاوہ خود نے وتو ٹی کا مجسمہ؟ کتنی آسائی ہے وہ اسے یے وقوف بنا حمیا تھا، وہ توقل صدیق جواس کا دیوانه تفایمس موژبه آکراسے دحوکہ دیے گیا تھا، اسے یقین نہیں ہورہا تھا، وہ ڈیڑھ ماہ سے اسے كس قدر خوبصورتى سے اسے فریب میں لئے ہوئے تھا، اپنی محبت کے دھوکے میں اسے گرفآر کے دواس کی بے خبری یہ کتا ہا ہوگا،اے رورو كراعي لاعلي كا دكه مورما تها،ات يدياتك · قدر رواری می کدا خراس نے ایسا کیا کول تھا؟ كيا وجيمى اتى لمبي جورى بلانك كى؟ كيول كميلا اس نے ستارا کے ساتھ بدصورتی کا تھیل؟ جس کا نہ کوئی مقصد تھانہ وجداور نہی سبب؟ کب سے وہ اے یاکل بنار ہاتھا؟

ہے یاس بھارہا ھا؟ ''اس مہلی فون کال ہے۔'' اور کواریک

اس کے آگے اجنے سوالیہ نشان سے کہ وہ سوچ سوچ سوچ کر تھک گئ، اسے وہ سب یادآ رہا تھا، وہ نوش کی بہلی نون کال، اس سے جدردی، بڑھتی ہوئی دوئی اور اس کے جتیج بیس ستارا کا اس کی طرف جھکا و اور مچر لوفل کا وہ انکشاف، ابی برصورت کا کمپلیکس.... اور ..... ستارہ کی جدردیاں، اس کا ملنے پہاصرار اور نوفل کا انکار، افرکار مہروز کمال کے علم بیس سب آنا اور پھر ..... آخرکار مہروز کمال کے علم بیس سب آنا اور پھر ..... آخرکار مہروز کمال کے علم بیس سب آنا اور پھر .....

اے اس ہٹ میں رکھنے والا کون تھا اور پھر وہ ڈرا مائی فرار، آخر کیا چکرتھا؟ ''اب جب تک وہ خود اسے نہ بتاتا وہ قطعی طور پرنہیں بہیں جان سکتی تھی کہ بیآ خرکیا تھن چکر تھا، کیا جگسایز ل تھا؟'' اور جوعا کشرآ بی سے ملاتھا

ابريل 2014 ابريل 2014





محبت! ہاں اس کی لا فانی محبت جو وجود ہے روح کاسٹر کر چکی تھی! اگلی منج وہ جاگی تو پرشدے کے اس پر کی مانٹد ہلکی پھلکی تھی جو ہوا میں اونچائی اونچا اڑتا چلا جائے ، اس نے اپنے ساتھ شاہ بخت کو دیکھا اور اس کے لیوں پرایک اطمینان مشکرا ہٹ آگئی۔ اس کے لیوں پرایک اطمینان مشکرا ہٹ آگئی۔ محبت کی گائی تلی کی مانتداس کے اوپر منڈ لاتی تھی اوراپنے حسین تغنے پیار بھرے رس کی صوریت اس کے کانوں میں انڈیلتی تھی .....! محبت ایک نور بھری صبح میں اجالا بن کراس کے اندر پھوتی تھی

### ناولىط

اور "دمغل باؤس" من موجود لوكول من ہے کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ بظاہر یہ چٹان کی مانتداین ارادول بهائل نظرآنے والا اورانین غصے كے سبب اس كمركى بنيادتك بلا والے والا "شاو بخت" اس ك آكي س قدر موم موا تا، می لکڑی کی اندواس نے جس طرف جا باو ومو ر گیا، وہ بہت در تک اے دیمتی رہی، اس کی ولکش ساحر آ تکسیس بند محیس، اس نے زی سے باتھاس کے بالوں میں ڈال دیا اور الکلیاں پھرنے کی اس کی آ تکھیں پھر نیندے بند ہوری تھیں۔ "شاه بخت!"اس كمركاسب مفرداور مشکل انسان! ضروری نہیں کہ انسان تک عی منفرد ہو جب وہ بہت خوبصورت ہو یا اور غیر معمولی خوبیوں کا حامل ہو، وہ اس لحاظ سے بھی تو مفرد ہوسکتا ہے تا کہ اس کی سوچ دوسرے سوچ ے الگ ہو، وہ منفر دتھا کیونکہ وہ خالص تھا، کسی کو



نیچادکھانا کبھی بھی اس کا مقصد نہ رہاتھا، وہ جلد باز تھا، جبھی تو راہ چلتے کئی جھڑے اس کے گلے پڑ جاتے، وہ معصوم تھا، جبھی تو وقار کے گلے لگ کر تربی رہ سکتا، وہ سادہ مزان تھا جبھی تو کسی بھی تسم کی دکھاوئے کی شو مزان تھا جبھی تو کسی بھی تسم کی دکھاوئے کی شو آف کے خلاف تھا، وہ پاگل تھا جبھی تو کسی نتیج میں جا گھسا تھا، وہ دلی طور پر کسی فرشتے جبیا معصوم تھا درنہ اپنی وجا بہت وخوبصورتی سے بے خبر نہ ہوتا، بیسیوں کے حساب سے خود پر مرنے فبر نہ ہوتا، بیسیوں کے حساب سے خود پر مرنے والی لڑکیوں سے اس قدر لا پرواہ نہ ہوتا اور نہ بی والی لڑکیوں سے اس قدر لا پرواہ نہ ہوتا اور نہ بی والی الرکیوں سے اس قدر لا پرواہ نہ ہوتا اور نہ بی والی علینہ کے در یہ بیٹھر ہتا۔

وہ اعلیٰ ظرف تھا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو علینہ کو یوں بھی نہ ٹریٹ کرتا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اس بات سے باخو بی آگاہ تھا کہ وہ معتدد بارا سے تھکرا چکی تھی اوراس جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو لاز ماکوئی انتقامی منصوبہ بندی کر کے اسے تکلف دیتا۔

جسمانی تکلیف نه سمی الفظول کی مارتو ضرور مارتا، گروه "عام" نہیں تھا وہ تو "شاہ بخت" تھا، سب سے مختلف ....سب سے خاص؟ علینہ کا بھی اس نے آئکھیں بند کر کے اس سرشاری کومحسوں کیا جواسے او نچااڑائے دے دی تھی۔

"مصب ……!" پاپا کارنگ فتن ہو گیا، وہ

بساخة ال پرجھیئے۔ "پاگل مت بنو، چھوڑواسے۔" انہوں نے اس کے ہاتھ سے پطل چھیننا چاہا مگراس نے دھکادے کریایا کو پیچے ہٹادیا۔

" آپ درمیان میں مت آئیں پایا، آپ پیچے ہے جا ئیں۔"اس کے تورخوفناک تھے۔ " ہاں چلاؤ گولی، میں دیکھتا ہوں، تم کیا

کرتے ہو،تمہاری اتن ہمت بی نہیں کہتم کی کھے کر سکو،تم بس جھوٹ بول سکتے ہومصب۔'' طلال نے دھاڑ کر کہا تھا۔

"کون سے جموت ہولے ہیں، ہیں نے تم سے؟ تم بکواس کرتے ہو، تم خود جموئے ہو، دموکے باز ہو، جبی تمہیں سب ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے تم نے اپنی زندگی برباد کی، ویسے تک باقیوں کی بھی کرنا چاہتے۔" وہ کف اڑار ہاتھا۔ "ہاں کر دوں گا برباد، سب تباہ کر دوں گا۔" وہ کی بھو کے بھیڑ نے کی طرح غرایا تھا۔

"اس سے پہلے کہ تم اپ ندموم مقاصد میں کامیاب ہو، میں تہارا وجود عی صفی سے مٹا دوں گا۔"مصب نے سفاک لیج میں کہتے ہوئے پسل کرٹرائیگر دبا دیا، ایک فائر ہوا، پھر ایک جی ، اور پھر گہری خاموثی چھا گئی، موت کی خاموثی۔

اس کے اغرزندگی مرنے گی، وہ خود پہند نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تربیت الی تھی کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے کرخوشی محسوں کرتا، حالات کے وقع جر اور بے بسی نے اس سے وہ قدم اٹھوائے تھے جن کے تل میں وہ قطعاً نہ تھا، مگر نتیجہ

مجه بهتر ندها\_

انسان بھی ایک عجب محلوق ہے، محکوم ہوتو ظلم سے نفرت کرتا ہے، ہرائی کرنے والے سے فاررکھتا ہے، نا انسانی پہ کڑھتا ہے، حق مار نے والے پدلعنت وطلامت کرتا ہے اورا پی بے بی پہ خون کے آنسوروتا ہے مگر، یکی انسان جب خود یا اختیار ہوتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے، ہرائی کرنے میں فخر محسوں کرتا ہے، حق سلب کرنے کوافتدار کی ضرورت مجھتا ہے اور بے بس آنسوؤں پر طنزیہ فرون مجھتا ہے اور بے بس آنسوؤں پر طنزیہ نرکون مجھتا ہے، قلم کومٹا دینے کے سارے دوے نرکون مجھتا ہے، قلم کومٹا دینے کے سارے دوے بودے نکلتے میں اور وہ دبی ہوئی آئیں تب بی بودے نکلتے میں اور وہ دبی ہوئی آئیں تب بی سونتا ہے۔

وہ وجی کھینچا تانی اور کھکش میں اس صد تک آ گیا تھا کہ خود کشی تک بات آن پیچی تھی ، اس کے ڈاکٹر حیدر کے ساتھ سارے سشینز کا بیڑہ غرق ہوگیا تھا اور وجہ بڑی مختصری تھی۔

المنظمة المنظ

آور اسلام کی فطرت پہ پیدا شدہ ایک ایسا انسان تھا جس نے حبا کو ہمیشہ بہت تھا ظت سے رکھا تھا، وہ اس کا برا چاہ سکنا تھا نہ اس کے ساتھ برا کرسکنا تھااور نہ ہی ہوتے دیکھ سکنا تھا۔

اور اس شب اس نے جب حبا کو اپنے کمرے میں بلایا تھااوراہے اپنے بستر پہنونے کو کہا تھا تو حبا کے خوف نے اسے مزید پیش قدمی سے روک دیا تھا، اس نے ایسا بھی نہ چاہا تھا۔ دوسری بار وہ تب بری طرح ٹوٹا جب گھر

میں دی گئی پارٹی میں حبا کا وہ کلج نیچے گرا جے اٹھاتے ہوئے اس نے حبا کے مڑے ہوئے اگو تھے دیکھے اس کے شدید خوف اور کنفیوژن کے ثماز۔ اور پھر تب جب شنق کا ہاتھ اس کے ہیں۔ سلے آکر کچلا کمیا اور اس رات وہ سونیس سکا تھا۔ سلے آکر کچلا کمیا اور اس رات وہ سونیس سکا تھا۔

سے آگر کچلا گیا اور اس رات وہ سوئیس سکا تھا۔ بہ کئیسی زندگی تھی؟ اس زندگی کی خواہش تو نہیں کی تھی اس نے؟ اور وہ جس نے اس کے پیچھے سب اجاڑ دیا تھا، سب پر باد کر دیا تھا، وہ حبا تیمور! تو کیا اس نے الی زندگی کی خواہش کی تھی اسید مصطفیٰ بے ساتھ؟ کہیں تو غلطی تھی ۔

کامدادادہ پوری زندگی تہیں کر پائے گی؟ جو کچھ دہ سہہ چکی تھی، اپنا کیا اسید کو کسی ناگ کی طرح دن رات ڈستا تھا، بہت دفعہ اپنے ہاتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں بے بسی کے مارے سرخ ہو جاتی تھیں، اس نے بیہ ہاتھ اٹھایا تھا حہا

اوروہ علظی جوحیا تیمورنے کردی تھی کیااس

پہنے۔ اسے اس کی مرحم تھٹی تھٹی سسکیاں سونے نہیں دیتی تھیں،اسے سب یا دتھا، حرف ہے خوف، جواس نے کیا اور جواس نے کہا، سب کچھاز پر تھا،سب کچھمن وعن یا دتھا۔

اے جیرت ہوتی تھی کہ جباے یاد تھا تو حبا کو کیوں نہیں؟ کیاا ہے وہ اذبت بھول گئ تھیڈ کیاا ہے وہ د کھ بھول گئے تھے؟

کیاا ہے وہ پچی حجبت والا ہیلن زدہ تارک کمرہ بھول گیا تھا؟ کیا اسے وہاں گزارے گئے چار ہاہ بھول گئے تھے؟ چار ہاہ یا قید تنہائی؟ اس کے اندر ہمہ وقت ایک مشکش چلتی رہتی

اس کے اعدر ہمہ وقت ایک تعلق چلتی رہتی محی، ایک مسلسل کھینچا تانی نے اسے عائب دہائ بنانا شروع کر دیا تھا، وہ سوچنا کہ کیا حبا کو وہ سب اتنی آسانی سے بھول کیا تھا؟ کیا اسے کوئی حق نہیں چاہیے تھا؟ زعمہ رہنے کے لئے کہا صرف

خنا (164) منى 20/4

2014 سنى 2014

ایک حیت اورایک روٹی ضروری ہوتی ہے؟ جس پر وہ اتنے سکون سے گزارہ کئے جاری تھی؟ اور اکیااس کے نزدیک شفق کا بھی کوئی حق نہ تھا؟ اور اگر حبابیہ سوچتی تھی کہ اسید نے شفق کونبیں دیکھا تھا؟ یاغور سے نہیں دیکھا تھا تو کیا پہ حقیقت تھی؟ نہیں ، یہ بی نہیں تھا۔

اسید مصطفیٰ نے اسے بار ہادیکھا تھا، اسے چوا تھا، اسے چوا تھا، ہاں اسے سینے سے لگانے کی حسرت دبائی ہوئی تھی، مگروہ پر دل تھا، حبا کے سامنے بیا قرار نہیں کرسکا تھا۔

وہ بھی تو ایک انسان تھا، ایک ایسا انسان جو اپنے اردگرد کے ماحول سے خیالات، رویے، تاثرات اور نفرتیں جذب کرکے عمر کے اس ھے تک پہنچا ہوا تھا۔

باقلی کمی خالی برتن کی طرح وہ معصوم بچہ تھا جس میں مرحد کی تربیت اور تیمور کی نفرت بیک وقت جمع ہوئی رہی تھا اور تیمور کی نفرت بیک وقت جمع ہوئی رہی تھی اور اب جبکہ وہ معاشر ہے میں ایک منفر دہ تھا مرکھتا تھا، اس کی تربیت اور ماحولیا تی کھٹی اس کے ہمراہ تھی، وہ خود کو بے اس یا تا تھا، اتنا ہے بس کہ اس کے ہمراہ تھی، وہ خود کو بے اس یا تا تھا، اتنا ہے بس کہ اس کے ہما ہے ہے اس اقرار نہ کرسکا تھا کہ وہ نور عشق کو اپنی بیٹی تسلیم کرتا ہے اسے اس کا خون ہے، اس اس سلسلے میں کسی تھم کی یقین دہائی کی اس سلسلے میں کسی تھم کی یقین دہائی کی مفرورت بیس تھی۔ منرورت بیس تھی ، کوئی جوت نہیں جا ہے ہے اس بات برای طرح یقین تھا جس طرح اللہ کے میکا ہونے پرتھا۔ مارح اللہ کے میکا ہونے پرتھا۔ مارح اللہ کے میکا ہونے پرتھا۔

مرسکاتو بیتھا کہ وہ تھا کہے اعتراف کرتا، انا کا کوڑیالہ سمانپ؟ اس کا بھن کیے کچلتا؟ مرسب کچھٹم ہوتا جارہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ اور پھر ہے بسی کا اگلا باب، وہ سرد بارش بھری رات جس میں وہ ہے بسی کی آخری عدیہ جا

پہنچا تھا، جب اس نے حبا سے میہ پوچھا تھا کہ وہ یہاں خوش ہے؟ اور اس کے جواب نے اسید کو زندگی جرک کے خواب نے اسید کو زندگی جو اس کا امتحان مہیں لینا جا بتنا تھا محرز ندگی میں بہت کچھاس نے وہ کیا تھا جو وہ نہیں کرنا جا بتنا تھا۔
جا بتنا تھا۔

سواس باروہ بھی وہ نجائے کیوں وہی کر گیا، اس سے سوال کر گیا کہ وہ اس کے لئے کیا کر سکتی ہے؟ حالا نکہ اسے اس سوال کا جواب اچھی طرح بتا تھا، وہ آگاہ تھا کہ وہ اس کے لئے سب پچھ کر محتی تھی۔ میں سے بتہ سے بتہ ب

عنی می۔ وہ پاگل اڑی کیوں نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اس کو سینے سے لگا کرخود بھی رودیا تھا۔

بارش تو بول ہوگی رات جیے میرے دکھ ہے۔ رو پڑی ہو....! میرے دکھ ہے۔ رو پڑی ہو....! وہ چپ بی روگیا، کچھنہ کہدسکا، وہ اسے کچھنہ بتا سکا، ہال وہ سنج تھا جب وہ یہ کہتا تھا کہ زندگی اس کے اعدر مرنے گئی تھی۔

سے ہوں ہیں۔ نوفل صدیق نے بیافاؤل لیے بنیئر لیے بجھے کر کھیلا تھااور یہ سمجھتا تھا کہ اس نے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا گر اس کا نتات کی سجائی

مرف یہی توہے کہ۔ ''چپی ہوئی چز آخر کار ظاہر ہو کر رہتی ہے'' انسان یہ تبجھ کرجموٹ بولناہے کہ بھی پکڑا نہیں جائے گااور یہ یقین رکھ کروھو کہ دیتا ہے کہ موں میں جائے گااور یہ یقین رکھ کروھو کہ دیتا ہے کہ

مبیں جائے گا اور یہ یقین رکھ کردھو کہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف بھی اس کی مکاری اور عیاری کو جان مبیں پائے ، مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے، انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر گئی ہے جہاں اسے پار بھی جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔

اور یوں انسان کو بری طرح کلست کا منہ د مکینا بڑتا ہے، جب وہ کلست کھاتا ہے تب اسے یقین ہوتا ہے کہوہ کس قدر محدود اختیارات

جرم بھی جیس ختا، یہ دب جاتا ہے، جیپ جاتا ہے گر ظاہر ہوکر دہتا ہے اور ظاہر بھی تب ہوتا ہے جب وہ گھٹوں کے بل دلدل میں گستا ہوتا ہے اوراس کے جرائم کاظہورا سے مزید دلدل میں غرق کردیتا ہے۔

رں رہے ہے۔ ستارا ماہم بے بسی کی آخری حدیثی، ایک متوسلا گھرانے سے تعلق رکھنے کا مطلب بیرونہیں تھا کہ کوئی اے یوں بے وقوف بنا کر اس بے دردی سے استعال کرتا اور پھراہے جرم کو تبول کرنے کی بھائے ڈھٹائی سے اکڑ جاتا؟

به کهان کا انصاف تها؟ کیا به کملا تصاد نیس تها؟ اور کیا به کلم عظیم نبیس تها؟

وہ سنبری دھوپ میں بیٹی سر گھنوں پہ
دھرے گہرے دکھ کے حصار میں گئی ابا نے سرد
نظروں سے اسے دیکھ کرصرف اتنائی کہاتھا۔
"عود ٹی باتوں پر یوں گھر اجاڑ کرنہیں آتیں ستارا،
دوسری بار اپنا بسا بسایا گھر خراب کرنے پرکوئی
تہارا ساتھ نہیں دے گا۔" وہ پھر کے بت کی
ماندان کی باتیں سنی رہی۔

رائے بہت تیزی ہے اس کے لئے بند ہو گئے تھے، وہ چند لمح خاموثی ہے کھڑی رہی مجر اٹھ کر باہر نکل آئی۔

''تو کیا میں سب کچھ جانتے ہو جھتے بھی نظر انداز کر کے اس فخص کے دریہ جا بیٹھوں؟''اس کا دل ڈویا تھاا درآ تکھیں دھندلا گئی تھیں۔

کیا دائعی وہ خورت ہونے کے جرم میں اس قدر بے بس تھی کہ معاشرے کی تنگ نظری کی جمینٹ چڑھ جاتی؟ اسے اور کچھ نہ موجھا تو وہ امال کے مگے لگ کررو ہڑی۔

"کیا میری دو وقت کی روئی آپ پہال قدر بھاری ہے امال؟ کہآپ اور اہا ہر وقت پر مجھے اس گھر سے بھیجنا چاہتے ہیں؟" اس کے سوال نے امال کورڈیا دیا تھا۔

"الی بات بین ہے تاری، تم جب تک جا ہور ہو، ادھر مرآخر کارتو جہیں اپنے شوہر کے محمد عی جا تا؟" محمد عی جانا ہے ا

َ '' خِطْی جاوُل گی ، آپ لوگ زبردی تو مت کریں '' وہ مجیب کرب میں تھی۔

" دو كرم مل الله و الله و الله مل الله و كرم مل الله و كرم مل الله و ال

ستارانے سر ہلا دیا تھا بس، گریجی تو بیرتھا کہ
وہ نہ وہ اس محض کی شکل دیکھنا چاہتی تھی نہ اس کی
آواز سنیا چاہتی تھی، وہ اس سے آبیل دور چلی جانا
چاہتی تھی، گرید دنیا اس کے اصولوں اور
خواہشات پہ کب چاتی تھی، یہ دنیا تو اپ طور
طریقوں سے چاتی تھی اور وہ بے بس تھی۔
طریقوں سے چاتی تھی اور وہ بے بس تھی۔

آج'' مغل ہادُس' ایک عجیب خوشی کا سال تھا، وہ سب لوگ ناشتے کی میز پر جمع تھے اور انتظار ہور ہاتھا اس حسین کیل کا جوابھی تک ناشتے

حندا (166) منى 2014

2014 ننى 167

کی تیبل تک نہیں پہنجا تھا۔

رمضہ نے بھامھی کواشارہ کیا وہ بلا کر لاتی ے، انہوں نے آگے سے سر بلا کر جانے کی اجازت دی هی\_

وه تيز تيز سيرهيال جرحتي او يرآئي اور مدهم سا وروازہ بحایا تھا، کوئی جواب مبیں آیا، اسے عجیب ی بے چینی شروع ہو گئی، اس نے پھر دروازے یہ دستک دی، دومنٹ بعد درواز و کھلا اور بخت کا چرونظر آیا، چند محول کے لئے رمد ساكت بوكن، وه "شاه بخت" تونبيس تقار وه تو كوكي اور تقا، لائت برادُن شلوار قميض

میں بال سیٹ کے چکدار آتھوں کے ساتھ اس کے چربے بیدہ و نورتھا جس نے رمشہ کو تھ کا دیا تھا اس کی آنگھول میں اتن جیک تھی اور ہونٹوں یہ الی خوتی رفصال کی کہوہ چند محول کے لئے گنگ

شاہ بخت اتنا خوبصورت آج سے مملے تو بھی نہیں تھا اور آج کیوں؟ اے وجہ جانے کے باوجود عجيب ي حيرت موري تكي ،تو كيا شاه بخت کا بدنورانی حسن علینہ سے من کے سبب تھا؟ اس کے اندر بہت ہلکی ی چین ہوئی تھی۔

"علینه کدهر ب؟" ای نے نظر مجیر کر پوچھاتھا، وہ رائے سے بٹ گیا، رمشہ آگے بدھ مراندرآ کی اور پھراس نے علینہ کودیکھیا۔ " تو كيا وافعي لسي كي محبت اتني اثر انكيز جوتي ہے کہ انسان کی جمشری عی بدل جائے؟" رمعہ نے دیکھااور دیکھتی رہ گئی۔

علینہ آج سے مہلے اتی حسین تو مجھی بھی ہیں تھی، یا پھراہے ہی نہ لگی تھی، ملکے گلا بی ٹراؤز راور گېرب رنگ کی شرف میں بالوں کی او تی سی یونی میل بنائے وہ مہلی کی لگ ربی تھی، رمعہ اسے دیستی رہ گئی،اس نے رمعہ کوایک عجیب بے

نیازی سے دیکھااوراٹھ کھڑی ہوتی۔

''عینا! چلیں؟'' شاہ بخت نے اسے دیکھتے ہوئے کچھا سے لیج میں کہاجس میں خوشکواریت اہے تمام تر رہوں کے ساتھ نمایاں تعی۔

" بنی چلیں۔" وہ مسکرائی تو جیسے گلاب کھلے تھ، وہ دونوں ساتھ ساتھ جلتے باہر آگئے، رمٹ کسی تحرورین کی طرح وی کفری رو کئی۔

شاہ بخت نے اس کا نعا سا ہاتھ ایے مضبوط ہاتھ میں لے لیا تھا، وہ دونوں سرحیاں ار رہے تھے، ایک برفیک پل! حران کن میوچل اغرر سینزنگ سے جملکا اعماد، ایک ساتھ اٹھتے قدم اور چیروں یہ پھیلا خوثی کا تاثر، "معل ہاؤی" کی بنیادیں تک جرت سے أتكهيل كمولے البيل ديمني تھيں۔

اور ڈائننگ تیبل یہ بیٹھے افراد ان دومجت زادول كے احرام من اٹھ كھڑے ہوئے تھے، كيونكه آج وه دونول ايك مقدس رشيت مين بندھان کے مامنے تھے۔

تایا جانے نے بخت کوسینے سے لگایا تھا اور عینا کے سم یہ ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ وقار نے عینا کو يارے تھيک كر بخت كا ماتھاجو ماتھا، آستہ آستہ سب سے ل كروہ بيضے كيے۔

خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا، جس میں ان دونوں کووی آنی فی ٹریٹنٹ ملاء ایک عجیب ی اور قدرے جران کن بات تھی، علینہ کا غیر محسوں ائداز میں شاہ بخت کی خالی پلیٹ میں اس کی پیند کے مطابق چیزیں رکھری کی اوروہ بلی مسراہت سے وقعے وقعے سے بار مجری تظروں سے دیکھ رہاتھا، دنی دنی ہی میں تقریباً عی بیانوٹ کررہے تھے، ظاہرے بات می، نیا جوڑا ہونے کی بنا ہر سب کی نظریں ان پرجی تھیں۔ ناشتے کے بعد و لیمے کے فنکشن کی تیاری

تھی،جس میں تقریباً آدھے سے زیادہ شرکو مدعو

آج بخت كودهميان آيا كه طلال تو شادي به كل آيا بي نه تها، الت تشويش موني ، ايما توقطعي طور بر ٹاملن تھا کہ اسے یادندرہا ہو، چر آخر وہ كيول مبين آيا؟ اليا كون سا ضروري كام تقا اسے؟ اور وہ تھا کہاں؟ اس نے تشویش کے عالم میں فون اٹھا کراس کا تمبر ملایا تو اس کا تمبر بند جا ر باتھا، بخت نے مجم جملا بث سے کال ڈسکنکٹ كي تعنى اوراس كى لايرواجي يه غصه آيا تها، عراس وفت وقارنے اے اپی طرف متوجہ کیا تو اس کا وهيان بث كيا-

''خوش ہو؟'' وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے قدر سائتیاق سے دریافت کرد ہے۔

''بہت'' وہ ہنیا۔ ''کنا؟''انہوں نے مسکراہٹ دبالی تھی۔ '' بے تحاشا۔'' وہ بہت مطمئن و پرسکون تھا۔ ''علینہ نے ناراضکی کا اظہار تو نہیں کیا؟'' انہوں نے تفریے دریافت کیا تھا۔

' پہنیں ، زیادہ نہیں '' وہ شرارت سے بولا۔ "مطلب؟ تحورًا ببت كياـ" انبول في

شاہ بخت ملتے ملتے رک گیا تھا، پھراس نے وقارك كذعيه باته وكه كرزى سے كبنا شروع

"علينه ايك ليكي لؤكى ب، است مجمنا آسان میں ہے، مجھاس کے تاثرات نے اکثر کنفیوژ کیا تھااور مجھے کل رات سے پہلے تک میں لکتار ما تھا کہ وہ شاید میری شکل بھی نہ دیکھنا پند كرے اور ش ائى جكہ تعك جى موں ، آخراس كا روبیتی ایبا تھا، مرکل رات اس نے بہت مختلف طریقے سے لی ہو کیا ہے، یوں جیے وہ دل سے

انی بارسلیم کرچی ہو، ہوسکتا ہے اس نے بھی عام مشرفي لؤكيون كي طرح سوجا بوكه چلو جو بونا تفا وہ تو ہو گیا اب چینے چلانے کا فائدہ،اس نے جمی اس چیز کو تبول کر لیا ہو جیسے سبین بھا بھی نے کر لیا تعااور میں واقعی میں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ البتہ اس كا روبه خاصا مثبت اور اميد افزاء ہے۔" بخت نے تفصیلاً اپنی ایما عداراندرائے دی تھی، وقارنے سر ہلایا تھاان کے چیرے یہ گمری سوچ كاعلس والشح تھا۔ \*\*

"ویے بیاتو بناؤ، عباس کیے مانا؟ وہ تو آنے بہآ مادہ بی جمیس تھائم نے کیے مانیا اسے؟" انہیں یا دا یا تو مجس سے پوچھنے لگے۔ "سیدهی ی ایک بات کهی هی اے ، کداگر سالا بن کے آتا ہے تو بھلے بی مت آؤ، ہاں بھائی ہوتو ضرور آنا۔ "وہ بنتے ہوئے آئیں اپنا کارنامہ

"توتم نے اسے بلیک میل کیا؟" وہ بھی

ہنس پڑے۔ ''بالکل، تو اور کیا کرتا بھائی؟ اگروہ بھی نہ ''ساتھا۔ آتا تويهال كون تفا؟"وه اداس بوكر كهدر باتفا-"ا یے بیں کرو یار" انہوں نے کاغدها

"چرے کے ڈئز ائن ٹھیک کرواورسنواب عباس كے ساتھ وہ يہلے والى بے تعلقى بجول جاؤ، کیونکہ اب تمہارااس کے ساتھے دہرارشتہ ہوگا، وہ عاے تہارا دوست سی ، قرید بھی مت بھولنا کہ وہ علینہ کا بھائی ہے اور بھائی بھی وہ جس نے اس شادی کورو کنے کی حتی المکان کوشش کی ہے، وہ میشد تعقبانی نظری کاشکاررے گاممبیں سائے روبے سے ٹابت کرناہے کہتم بہترین انتخاب ہو علینہ کے لئے ،اس کے ساتھ ریز وہونے کوتو میں

منى 20/4 منى 20/4 منا (169)

حقنا (168) سی 2014

جبیں کہدرہا، مر محر بھی بھی اس کے سامنے علینہ کی کوئی علظی ،کوئی خامی کا تذکرہ بھی تمہاری زبان تک ندآئے، بمیشدال کے ساتھ دوستاندروہ ر کھنا اور علظی ہے بھی کوئی بے وقوتی غصے میں مت كرنا، ورندانجام الحماليس موكائ انبول نے تغصيلا استصمجما ياتغابه

اور وه مجھنے والے انداز میں سر ہلاتا البیں اتا بارالگا كه بے ساخت انبول نے اس كا سر

ہاں زعد کی واقعی اس کے اعد مرتے کی

وه جب تک سروس مین معروف رہتا تب تک اس کا دهیان بٹارہتا تھا، مرجعتی دیروہ کھر رہتا جان سولی یہ اتلی رہتی تھی، دل سہا سہا سا رہتا، وہ ہر چزے بچنا جا ہتا تھا، اس درد سے جو رگول کو ہر مل چرتا تھااور آنسو، آنسوتو اغرجم عی

آنسووى الجعاموتام جوچھک ہاتاہے بهدالال ورنه.....!

بہت بھاری ہوجاتا ہے le ......!

اعرىاعد

بہت زورے جا گرتا ہے دل کے، کے ورم آلود فرش پر

بال اے آنوال کے اندر برف ہو گئے تھے جب اس نے حما کورات کو یوں اکثر حاصے دیکھا اور روتے بھی، وہ مجدے میں گر کر حانے كيا ما على تعلى؟ وه لاعلم تقا\_

اس دن اس کے اعدر جانے کتنے طوفان

المح جب تنق لے اپنے تنمے تنمے ہاتھوں سے اس کے کرے کا دروازہ پٹیٹایا تھا، ہاں اس نے وستک دی می اسید کے دل کے دروازے ہے، جہال کی سالوں سے جمی نفرت کی گرد نے کواڑ زنگ آلود کردیئے تھے، مروہ دھیمی می دستک ایے ار میں بری زور دار می اس نے بیرزنگ آلود كوازول كوهلني يرمجبور كرديا تخار

جب اس فے حما کوخوفز دوا عداز میں شفق کو ا مُعاتے دیکھااور پھریوں بلندآ واز میں پولتے۔ اس کے اعر جسے آلش فشاں مٹنے کے تھے، کیاوہ اتنا کراہواانسان تھا کہ حمااس کی بٹی کو یہ یاور کرانی کہ بیدروازہ بھی تبیں کھلےگا، کما وہ اس قدررزیل تھا؟ کہاس کی بٹی اس کی شناخت نہ لے یالی، وہ کیا تھا، آخراس کی تظریش؟ اسے ا پناه جود کیچر میں ڈھلامحسوس ہوا تھا۔

وه خود بيرقا بوشدر كاسكا تقااور بي ساخته اس نے صاف صاف وہ عصر حمایر ا تار دیا، اس نے اس فقرررو مح اور تق ليج من كها تما كه كوني حق میں ہے گا؟

بال وه كوني حق تبيس دينا جابتا تما لسي كو، وه کول دیتا کوئی حق؟ جب دواسے ایخ کمریس ر کھے کے باوجود بھی سب سے برا تھا، جب وہ اس کے خیال میں اتنا پر اتھی تھا تو وہ کیوں کرتا کھیجی،وہ تی بحرکے پرانبنا جا بتا تھا۔

وہ اینے اندرتوٹ کیا اور سب سے بی جیس خود ہے بھی روٹھ گیا، وہ بچے کہتا تھازندگی اس کے اندرم نے لی می ،اس کے یاس اینے کئے برمل كاجواب موجودتها بكروه كى كے سامنے جواب ده نہیں ہونا جاہتا تھا، جب اس کے یاس جواب لینے کے سارے اختیارات تھے تو وہ کیوں دیتا

وہ ای طرح اٹی جگہرہ کیا، این عہدے

ادررجے کے غرور میں ڈوبااسید مصلقی فخر کی سب سے بلند چونی یہ کھڑا تھا جہاں کوئی اس تک بیل بیج سکتا تھا، وہ سی کوایے قریب میں آنے دیا عابتا تھا اور وہ اینے تکبر کے بل بیاس بلندی ب کھڑا انسان کے روپ سے بدل کر پھر کے دیوتا میں کب و حلیا عمیا اسے معلوم عی ندہوسکا۔

اور جب اس فے اٹی دائی، اٹی بوی کو، حبا کواس چونی کے ساتھ سر چینے اور روتے و یکھا ت مجمی اس کے وجود میں کوئی انسائی حس نہ

وہ اپنی بلندی سے نیے نبیل آسکا تھا اور جیے پتی ہے کر د کراس نے سمعز زمقام حاصل کیا تھا، وہ اینے سامنے گزرتے انسانوں کو بھی اینے سے حقیر، بے قیمت اور ارزال بچھتے ہوتے وہ خود کوفرعون بنا بیٹھا تھا وہ اس چیز سے بے خبر تھا، انسان کاسب سے بڑاالمیہ بیہ ہے کہ۔

''انسان آخر کاروی بن جاتا ہے جس ہے وه نفرت کرتا ہے۔"

وہ تیور سے نفرت کرتا تھا، مر اختیارات جب اس کے معے میں آئے تب اس نے بھی تيور جيها روپ دهارليا، وه تبدلي لانے، كچھ منفرد کرکے دکھانے کے خواب مرف خواب بی

اوراس کا کردارایک مسلح سے بدل کرایک جابراور ظالم كابن كيا-

زند کی میں انسان بہت کچھ تقدیر پر چھوڑتا ہادر تفذیر بہت کھانسان برچھوڑ کی ہے، تیور نے ای تقدیر کے سمارے حماکواسید کے حوالے کیا تھا اور اسیدنے ای تقدیرے عمرا کر حمایر زند کی تک کی تھی اور حیانے بھی تو اس تقدیر کورد كرتي بوئ اسدكوا ينابنانا جاباتها-وہ اسید کے نام کوستارے کی مانتدائی

پیثانی به جانا جا بی می مرسب کچه غلا موگیا تھا، وہ ستارا تو کیا بنآ، خاک بن کراس کے سر میں بلفرااورائي بماكركميا وه كياكرنا؟ تكانكا جوز كربنايا كيا ابنا آشيانه جب بلمرت ديكها تؤوه خودية قابونه ركه سكا اور سب مم كرديا\_

اس نے اپنایقین کھویا تھا، اپناوقار کھویا تھا، اسے اپنا نقصان بحواتا بی نہ تھا، وہ کیسے فراموش کر دیتا کداس کاسب سے عزیز دوست، اس کا بھائی اس کا ماموں زاد، اسیداس سے ناراض ہو گیا تھا، وہ دوبارہ بھی اس سے ملنے کا روا دار نہ تھا، اس كے لئے تو يد د كھ اور صدے كى آخر كى، وہ اس

نقصان کو کیے بھول؟؟ اس کی مثال اس مخض جیسی تقی جوقا نے کے آخر میں رہ جائے اور اپنا اکیلا رہ جانے کو محسوں كرك بدحواس موكر إدهر أدهر بعاع اوركوني رسته نه یا کر یا گلول کی طرح چلانا شروع کردے، وه بھی مدد مدد کرتا روتا ره کیا اور خالی ماتھ ره کر اساحاس مواكه بيكتنا براتها اوركس قدرذلت آميزوه تنهاره كيااوريا فجركرديا كيا-

وجه صرف أور صرف وه الركي تهي ، اسے اينا دیکھ کیسے بھولتا؟ وہ لڑکی اس کے نقصان کی ذمہ دار

اس کامیجا، اس کا دوست اس کا اسدای براسجهتا تماء كتنا برا نقصان تما يه؟ وه بهي تبيل بحول سكتا تفايه

اور وه بحول مجمى كيسي؟ وه دوباره بهي اسد سے ندل مایا تھا، وہ اسے بری طرح یاد کرتا تھا؟ وہ اِس سے ملنا جا ہتا تھا،اہے اپنے دکھ سنا نا جا ہتا تما بمراسد كهال تما؟ وه كهال كموكما تما؟ وه پاسپلالا ئز تھا، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ چوہیں

گفتوں تک اسے اغرا آبزرویشن رکھا جانا تھا۔
کولی جس زاویے سے اس کے کندھے کو
لگی تھی، خون بہت بہہ چکا تھا، برونت ہا پیلل
لائے جائے کے باوجود بھی اس کی جان خطرے
میں تھی، صدیق شاہ کا دکھاور تم بے کنار تھا، ان
کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کی جان کے دشن
بن گئے تھے اور وجہ؟ ان کی آ تکھیں ماضی کے
در پول میں جھا تک رہی تھیں۔

''شاہ لاج'' کے اکلوتے بیٹے صدیق شاہ کو محبت ہوئی بھی تو کس ہے؟

ایک نیگرولڑکی ہے، جولندن میں ان کی کال فیلوسی، وہ خود پر جیران ہوتے تھے کہ وہ تو انتہائی حسن پرست تھے پھران کا دل اس پہ کیوں انتہائی حسن پرست تھے پھران کا دل اس پہ کیوں آگیا، بہت خور وفکر کرنے کے بعدوہ جان یائے کہ بیداس کے کردار اور رویئے کی خوبصورتی تھی جوان کے دل میں کھی گئی، وہ اس سے شادی جوان کے دل میں کھی گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے گر بدشمتی، وہ راضی نہ ہوئی، انہوں نے منیس کرچھوڑیں، گراس کی ناں کو ہاں میں تبدیل نہ کروا سکے، ذرااصرار کر کے وجہ ہوچھی انہوں نے مقدہ کھلا کہ اسے نیگرس ہونے کا کمپلیس کی تو عقدہ کھلا کہ اسے نیگرس ہونے کا کمپلیس تھا، وہ سر پیٹ کر رہ گئے، بھلا یہ بھی کوئی وجہ تھی ۔ جس پر وہ سوال اٹھا سکتی، انہیں جی بھر کے غصہ جس پر وہ سوال اٹھا سکتی، انہیں جی بھر کے غصہ ۔

دہ اے ہر قیت پر منانا جا ہے تھے جھی ایک دن فمیر کی لہروں پر بہتے ہوئے ایک بوٹ کے کرشے کو پکڑے انہوں نے اے پوچھا کہ وہ کس طرح ان پہ یقین کرے گی؟ جواب اس کا ایسا تھا کہ وہ چند کھوں تک چپ رہ گئے۔ ایسا تھا کہ وہ چند کھوں تک چپ رہ گئے۔ ایسا تھا کہ وہ چند کی لہریں دیکھ رہے ہو

''اس سمندری کبرین دیلیه رہے ہ مدیق؟'' ''ہاں۔''

"اگریه ساری لبرین مل کربھی میرا چرہ

دھو کیں تو بھی اس کی سابی ختم نہیں کر سکتیں۔" بات کرتے ہوئے اس کا چبرہ دھواں دھواں تھا، وہ تڑپ کررہ گئے۔ ''مگریہ فلط ہے۔''

''صحیح تو کہا میں نے ،تم نے بھی سوچاہے تہبیں میرے ساتھ چلتے دیکھ کرلوگ کیا سوچیں گے؟'' وہ اذیت میں تھی۔

" بیں الی فضول یا تیں نہیں سوچنا۔" وہ جزیز ہوکر یولے۔

''نو اب سوچنا شروع کر دو۔'' وہ ہے نیازی ہے بولی۔

''گر کیوں؟'' وہ سرایا احتجاج بن گئے۔ '' کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہارا نداق اڑا ئیں۔''

" " كى كونىم سے كيالينا دينا؟ تم پاگل ہو؟" ووچ كئے۔

"لینا دینا ضروری نہیں ہوتا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس کے لوگوں کے بغیر گزارہ نہیں موتا۔"

"كول؟ ہم كى سے لے كرنيس كھاتے، ميرے باپ كا اپنا يولس ہے، مل خود مخار مول-"وه جمائے والے اعداز مل بولے تھے۔ "برچز بير نبيل موتى-" وه عجيب سے

اعدازے کہ ری تھی۔ "ہاں .....تم نے تھیک کیا، ہر چڑ پیر نہیں میں کی مجمد کا کا ایک کیا تھی ہے۔

ہوئی، مگر پھر بھی ایک انچی زندگی گزارنے کے لئے پیمہ بہت ضروری ہوتا ہے۔'' ''ہوسکتا ہے۔''اس نے سر جھٹکا۔

"مونيس سكا، موتاعل سيب" وه يقين

ہے بولا۔ "اس میسے ہے تم کسی کوٹرید تو نہیں سکتے۔" اس نے برامان کر کہا تھا۔

تار کی تھی اور وہ دونوں تھے،اس کی آنکھوں میں جلن تیرگئی۔

اس نے بینیں سوچا تھا کہ وہ دونوں ایوں خوش رہیں گے، اسے عجیب ساگلتا بنیا تھا، وہ تو بہی سوچے تھا کہ اسے جھڑے گئ ، اسے جھڑے کی ، اس کے جھڑے کی ، اس کے جھڑے ہوں اسے نوٹو کھری کے ، فاہری بات تھی کہ بیشادی علینہ کی مرضی کے ، فاہری بات تھی کہ بیشادی علینہ کی مرضی کے خلاف ہو گئی اور جس قدر مضبوط اسٹینڈ اس نے لیا تھا، اگر احمر مخل ہاں نہ کرتے تو گھر کا کوئی فرو پھر چاہے وہ وقاری کیوں نہ ہوتے اس کو آمادہ نہیں کر سکتے تھے اور اب وہ کسے بدل کی تھے اور اب وہ کسے بدل کی

رمد احرجران می انی جلدی وہ کیے بدل گئی؟ آخرایا کون سا جادو پھوٹکا تھا بخت نے اس بر؟ جو وہ اپنے سارے اختلافات بھلاکر یوں تھی شکر ہوئے بیٹھے تھے؟ علینہ کا روبیاس قدر بدل گیا تھا کہ نا قابل یقین لگیا تھا، وہ عجیب سے اخساسات کا شکار ہوکررہ گئی تھی، علینہ ایک کمل طور پر فرماں بردار بیوی کا رول بڑی مکمل طور پر فرماں بردار بیوی کا رول بڑی سے اوا کر ری تھی، اس کی حرکات و شکنات سے قطعا کوئی اعدازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وی افری جس نے شادی سے ایک ہفتہ پہلے سے قطعا کوئی اعدازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ بوتی گئی اور اب یوں کہ اس کے منہ میں بس بوئی تھی اور اب یوں کہ اس کے منہ میں بس بوگی تھی اور اب یوں کہ اس کے منہ میں بس نوالے ڈالنے کی کمررہ گئی گی۔

اس کے ساتھ ساتھ سارے دمغل ہاؤس'' نے بھی الکلیاں دانوں تلے داب لی تھیں، بات عی کھھالی تھی۔

شام کی چائے کا وقت تھا، جبکہ آمنہ بھا بھی کچن میں کول کے ساتھ مل کر چائے بمعہ لواز مات کے تیار کر چکی تھی، ٹرالی سجائی جا چکی تھی، جب علینہ اندر داخل ہوئی، اس نے إدھر "خرید تا تو نہیں چاہتا، جیتنا چاہتا ہول۔"
اس کے لیچے میں صرت درآئی تھی۔
"ہوں۔" وہ لا جواب ہوئی تھی۔
"اور اگر بیا لیریں تہہیں آ کر پتا دیں کہ صدیق نے ان کے ساتھ ل کرتمہارے لئے آنسو بہائے اور پھر ان بی موجوں سے لیٹ کر جان دے دی تو کیا تب بھی تمہارا فیصلہ کی رےگا؟"

اس نے البھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے مدعانہ سمجھ پائی ہو۔

وہ اس مار خطرناک کہتے میں جیسے ولچھ ٹھان چکے

'' کہنا کیا جاہ رہے ہو؟'' ''جو میں کہ رہا تھاوہ کرکے دکھانے کی چیز ہے۔'' انہوں نے کہتے ہوئے عرشے کے اور سے سمندر میں چھلانگ لگادی۔

اس کے بیروں تلے سے زمین نکل گئی، اگلے بی لمحے اس نے حواس میں آتے ہوئے کی چنج کرسب کواکٹھا کرلیا تھا۔

ی بروفت طبی امراد ملنے کے سبب ان کی جان بچا لی گئی اور تھیک اس سے ایک ہفتے بعد ان دونوں نے سنگا پور میں شادی کرلی۔

> مرتوں ہے جسم کے جھولے میں دل مردہ بیچے کی طرح خاموش ہے اور زندگی .....!!! ای ایمان ایک طرح

اک باؤلی ماں کی طرح جمولا جملائے جاتی ہے! پیکھا ہلائے جاتی ہے!!

وہ بھی اینے مردہ دل کے ساتھ لان کے جو لیے ماتھ لان کے جو لے میں بیٹی جھول ری تھی، رات تاریک اور مختدی، مشدی مشدی مشدی میں کے ماری مشدی میں اس نے نم آئھوں سے بیرس کے یارد یکھا جہال

حند (173 منى 2014

عنا (172) منى 20/4 منا (172)

أدهر ديكي بغير كانى پائ نكالا اور كافى ميكر آن كرنے لكى ،آمنہ نے جرانی سے كول كود يكھا۔ "علينہ! كيا كررى ہو؟" انہوں نے پوچھا۔ "كافى بنا ربى ہوں بھا بھى۔" اس نے مڑے بغير جواب ديا۔ ""مگر جائے تو بن چكى ہے۔" انہيں اس كے جواب بينا كوارى ہوئى۔

"آپ کوتو پتا ہے بخت کافی پیتا ہے۔"اس نے ہلکی گردن تر چھی کر کے کہا۔ ""تہ کہ کہ ا ۔ نہیں سال پر کھی اورات

"تو كوئى بات كيس وه جائے بھى في ليما ہے۔" البيس مريد برانگا۔

'' مُرشوق سے نہیں۔''اس نے ردکیا۔ '' شادی کے اگلے دن ہی تم کام کرنے لگو گوالگیاں ہم پر آٹھیں گی اور میرے خیال سے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔'' انہوں نے اس بار ذرا محل سے کہا۔

" بجھے تو اس میں کوئی پرائی نظر نہیں آتی۔" اس نے کندھے اچکا کرلا پروائی سے کہا۔ کو اس سے دیک

کول اورآ منہ نے ایک دوسرے کا مند کھھا اور نظروں میں ایک پیغام دیا، پھر کول خاموثی سے ٹرالی دھکیلتی ہا ہرنکل گئی۔

اور جب علینہ نے سب کے سامنے اپنے گس جو کہ سفید رنگ کا تھا اور جس کے کنارے گلائی رنگ کے تھے، کافی اسے دی تو سب کی سوالیہ نظریں ٹرالی کی طرف اٹھیں تھیں۔
سب کی سوالیہ نظریں ٹرالی کی طرف اٹھیں تھیں۔
"شاہ بخت! تہاری کافی۔" وہ ملکے سے مسکر اڈی تھی

اور جواباً اس کی مسکان نے بہت سے لوگوں کومنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کود مکھنے کے بعد اپنی اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو مجے

بظاہر بیالک معمولی ساواقعہ تفا مراس نے

مغل ہاؤس کے افراد کی بہت می غلاقبیوں کو دور کردیا تھا۔

اور وہ جو تب تو تعات لگائے بیٹھے تھے گے بخت اور علینہ کے درمیان کوئی بہت تھمسان کا رن پڑے گایا کم از کم دو چار معرکے تو روز ہوا کریں گے، گراب بیرخام خیالی نظر آتی تھی، آثر وجہ کیا تھی؟ علینہ کی کایا کیسے پلٹ گئ؟ اتنا نمایاں بدلاؤ کہاں ہے آگیا تھا؟ سب بی جیران تھے اور سب سے زیادہ رمقہ جیران تھی۔

> ابايي فيل يرخودا لجي كيول في بول ذرای بات براتنا جمرنے کیول کی ہول وه جسموسم کی اب تک لمتظرآ تكصيل ميس ميري ای موسم ہے اب میں اتنا ڈرنے کیوں لگی ہوں مجصاديده رستول يرسنر كاشوق بحى تفا محمکن یا وُل سے کپٹی ہے تو مرنے کیوں کی ہوں بدن كارا كه تك بعي راستول میں نال یے کی يرسى بارشول مين يون سلكنے كيول لى مول وى سورج بوكهكا بجريداليا كيابواب

> > مِن يَقَرْضي تِو آخراب

پلیسلنے کیوں لگی ہوں .....! آج پھر اس کی طلبی ہوئی تھی، آج پھر عدالت لکنی تھی، آج پھراسے اس کے گٹا ہوں کی

فهرست سنائی جائی تھی، آج پھرا حنساب کا دن تھا۔

وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بستر پہ نیم دراز تھا، آج اس نے اسے بیٹھنے کی آفر بیس کی تھی۔ "اسد سے متعادی آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی؟" چند کموں کی خاموجی کے بعداس نے بہلا سوال کیا تھا، وہ جران ہوئی، اس نے اسد کے متعلق بھی بات نہیں کی تھی۔

" شفق کی پیدائش پر۔" کچھ دیر سوچے کے اس نیک ا

بر المنتق !" وہ چند لمحوں کے لئے ساکت رہ گیا، تو اس کی بیٹی کا نام شفق تھا، اسے آج پاچلا تھا۔

اس کے اندرکوئی چیز کلبلائی تھی، وہ اسے یاد آیا کہ اسے اسد کا فون آیا تھا، اس کے الفاظ اسے اچھی طرح از بر تھے۔

'' کیا بات ہوئی تھی؟'' اس نے خود کو سنبال کر یو چھا تھا۔

''میری تو کوئی بات نیس تھی ہوئی ، ماما پاپا کو عی دی تھی مبارک باد۔'' وہ اسی طرح بنا جھنج بتا رہی تھی۔

وجوں اور اس کے بعد؟ "وہ کچھ سوچ کر ا۔

" تنبیں اس کے بعد تو نہیں ہوئی۔"
" تمہاری اسد سے آخری بار کیا بات ہوئی مختی؟" اب اگلاسوال ہوا تھا۔

حبائے اعد ایک سردلہراتری تھی ،اسے اسد کے ساتھ اپنی آخری بات چیت اچھی طرح یاد تھی، گروہ اسید کو کیسے بتائے مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ گفتگو کا موضوع اور پھر اسد کا ردمل اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے کی قیت برنہیں بتائے گی کہاس کی

اسدے آخری بات کیا تھی؟ کیونکہ اس کے بعد
وہ جواس کا حشر کرتا وہ بھی یقیناً یادگاری ہونا تھا۔
" جھے یا دہیں۔" اس نے صاف انکار کردیا
تھا، اسید نے تشکیک سے اسے کھورا۔
" آباں۔" اس نے بعنویں اچکا کر اسے
دیکھا۔
دیکھا۔
"جی۔" اس نے گھرا کر مرینچ گرا کر کہا
تھا،

"أيك بارياد تو كرو ذراـ" الل في مرمراتي موث ليج من كها تعار مرمراتي موئ ليج من كها تعار "مجھے بچھ يادئيس "الل في آلكسيس مج كارنى ميں سر بلايا تعار

" کرو نال یاد-" اس نے عجیب سا اصرار کیا تھا گرلیجہ بہت عجیب تھا، دھمکا تا ہوا، پکھ بادر کروا تا ہوا، کہ خبا تیمور کسی بھول میں مت رہنا کہ تہمیں بخش دول گا، میں تمہاری بیریاں تو ڈکر اگلوالوں گا، حبانے اس کیجے کی ہر ہر پرت کو جان لیا تھا، مجھ لیا تھا۔

"میں نے کہانا، مجھے جیس یاد کچھ بھی۔" وہ وحشت زدہ می ہوگئ، اسید نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چروہ تھام لیا تھا۔

"مر میں جاننا جاہتا ہوں کہ تمہاری اس سے کیا بات ہوئی تھی، مجھے بہت دلچسی ہے بیہ جانے میں کہآخرالیا کیا ہوا تھا؟ کیا ڈسکشن ہوئی

حنا (175) منى 2014

2014 5 (174)

محمی تم دونوں کے رہے، جو وہ جھے ہات کرنا تو دور جھے سے ملنے تک کا روا دار نہیں۔ " وہ چنج ہوئے لیجے میں باز پرس کررہا تھا۔

حبا کے تاثرات میں آنے والا تغیر اس کی گری نگاہ سے جھیانہ روسکا تھا۔

"شی کھے یہ چھرہا ہوں تم ہے۔" اس نے گرفت مضبوط کردی تھی، حباکواس کے جیز سالس دیکھی ، حباکواس کے جیز سالس دیکھ کر لگا تھا جیسے کوئی درعرہ اپنے شکار کو چیر مجاڑنے کرنے کے لئے آزما رہا ہو، ہاں ..... اسے یہی لگا تھا، اس کی آنکھوں میں اتر تی سرخی نے حبا کے وجود میں لرزش پیدا کردی تھی۔

اس کے کھر درے ہاتھوں کی گرفت میں حبا کو لگا اس کے جبڑے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، جسمانی اذبت بھی کیا چڑ ہے انسان کورجم ما تکنے پر مجبور کرتے ہوئے بھکاری ہے بھی بدتر بنا دین ہے جیے دہ بن گی تھی۔

"تم .....(گالی)-"اس نے ایک ظیفا گالی دی تھی۔

دن ئ ۔

حبا کے کانوں کے پردے پیٹ گئے،اسے
پاتھااب جو بھی ہووہ کم ہے،وہ اس کاحثر کرے
گا،جھی اس نے سزائے موت کے قیدی کی ماند
اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اسے ساری
بات بتا دی تھی، کہ کس طرح اسد گھر آیا اور اس
نے حبا سے دریا فت کیا تھا کہ حبا اور ان دونوں کا
کیا جھڑا تھا، حبا کے ٹالنے پر وہ بجڑک اٹھا اور
اصل بات جائے یہ امرار کیا تھا، جھی حبا نے
امس بات جائے یہ امرار کیا تھا، جھی حبا نے
امس بات جائے ہے امرار کیا تھا، جھی حبا نے
امس بات جائے ہے امراد کیا تھا، جھی حبا نے
قما، جس براسد کی جرانی اور تب اس نے جو ت

کے طور پراپ زخموں کے نشان دکھائے تھے اور جب وہ بیرسب سنا ری تھی تو اسید کے چہرے پر پھلنے پھر ملے تاثر ات اسے اس کے انجام کا پرچ دے دے تھے، وہ چپ ہوگی اور اسید جامد۔ "تم نے ایسا کیوں کیا حبا؟ تم نے اسد کو جھ سے کیوں چھینا؟" وہ اس کے پاس بیٹر کر بے بی اور کرب سے بولا تھا۔

'' میں نے نہیں چینا، میں نے پھر بھی نہیں کیا، جھے پھونیل بتا۔'' وہ سر گھٹنوں میں دے کر ہزیانی اعداز میں چلاری تھی۔

"مل نے کب بیسب عاما تھا؟ میں نے تو آپ کی جاہ کی می ، ان قدموں کی ، کہ بدمیرے ماتھ چیں، دور تک، رائے کے اختام تک، منزل تک، میں نے تو ان ہاتھوں کی جاہ کی تھی کہ یہ میری رہنمالی کریں، مجھےایے ساتھ محبت کی دنیا میں لے جاتیں، ہاں میں نے جسم کی جاہ کی مل بچھے آپ کے خوبصورت وجود سے بارتھا، آپ کی آتلمول سے محبت کی تھی، کہان میں مجھے نورنظرا تا تھا، میں نے ان ہوئوں سے محبت کی می جو بھے دی کر مراتے تھے، میں نے اس خوبصورت جسم کے اعدم وجوداس دل سے عشق کیا تھا، جو بہت خاصل تھا، ترمیرے جھے کیا آباڈ ساری دنیا کواکشا کریں تا کەسب دیکھ لیس کہ حیا تمور كا انجام كيا موا؟ جن قدمول في مجهمزل تك لے كے جانا تھا، ان سے بس تھوكريں ميرا مقدر بنیں، جن ہاتھوں نے میری رہنمانی کرناتھی انہوں نے بچھے ذات کی کھائی میں بھینک دیا، جن آلمول من مجھائے کئے خوتی ،نوراورانس نظرآنا تھا وہاں اب صرف وہاں میرے لئے حقارت ونفرت ہے، جن کیوں پر بھی خلوص، مدردی اور بار کے لغے تے اب وہال صرف نفرت، مذلیل اور غلیظ گالیاں میں اور بس....

اں گھر میں رکھوالی کرنے والے کتے ہیں، جنہیں ہفتے میں کئی بارآپ نرمی سے سہلاتے ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، خدا کاشم! وہ مجھ سے بہتر ہیں، مجھے تو ایک ترقم مجری نظر تک نصیب نہیں ہے، ہر مخض دکھے لے کہ حہا تبوراً ج خالی ہاتھ خالی دل لئے ایک بھاران بن گئے ہے۔''

"کار ول خالی ہے صاحب! اک سکہ محت کا سوال ہے۔" وہ اس کے پیروں پہ سر رکھے بلک ری تھی۔

公公公

وہ اس سے شادی کرلائے ، اس کے کردار سے محبت کرتے تھے ناجی چیرہ نیس دیکھا تھا، آگر ہاتی لوگوں نے تو صرف چیرہ ہی دیکھا تھا، آئیں ڈکٹیٹ کیا جانے لگا کہ دہ غلط کر چکے تھے، دوست احباب نے بادر کردانا شروع کردیا کہ یہ شادی تا دیر نہ چلے گی اور نا پہندیدگی کا اظہار کھلم گھلا کیا جانے لگا۔

وہ صدیق احمد، اپ نیملوں میں بڑے
ائل ہے، انہوں نے سب کی مخالفت اور
ناپندیدگی کو خاطر میں لائے بغیر ایک شاندار
پارٹی دی تھی اور پھراس کے بعد یا قاعدہ طور پر
اے ساتھ آفس لے جانا شروع کر دیا تھا، وہ
روایت مرد بن کراہے گھر میں قید نہیں کرنا چاہے
تھے، جبکہ وہ آزاد ماحل کی پروردہ اور ورکگ
لیڈی تھی، ان دونوں نے ل کراہے پہلے ہوئل کی
بنیا در کمی تھی۔

دونوں ہی برنس مائنڈ ڈو اور ڈین تھے، متزاد اغرراسٹینڈ تک کمال کی تھی، کامیائی نہیں دروازے پہ دستک دی اور انہوں نے اے کملی بانہوں سے خوش آمدید کہا تھا، وہ ترتی کے ذیخ چڑھنے لگے۔

ایک سال بعدان کے ہوتل کا شارشہر کے بہترین ہوتلز میں ہونے لگا تھااورت بی وہ امید ہے ہوتل کا شارشہر کے ہوتل کا شارشہر کے ہوتل کی ، دونوں بی بے حد خوش ہے، اس موقع پر صدیق نے انہیں بالکل آفس آنے سے منع کر دیا تھا اور سیح معنوں میں ان کو ہر طرح سے پر سکون ماحول دینے کی کوشش کی تھی۔

دوسری طرف وہ بے حد مصطرب اور خوف کا شکارتھی ، وہ ایک محلوط نسل کوجنم دینے جاری تھی ، کچھ بھی ہوسکتا تھا، وہ بچہ اس کا پر تو ہوا تو .....؟ اور اس تو کے آگے کا جواب اس کی راتوں کی نیند اڑا دکا تھا۔

اڑا چکا تھا۔ اپ ای کمپلیس کی وجہ ہے اس نے گھر مجر دیا تھا، تصاویر ہے اور تصاویر بھی کیسی؟ سرخ و سفید ننچے منے خوبصورت بچوں کی تصاویر، یہاں وہاں ہر جگہ لگادیں تھیں اس نے۔

اس کے پیچھے ایک بہت بوی وجر بھی اس نے ایک نفسیات دان سے مشورہ کیا تھا، جسٹ سمبل ساایک سوال تھا۔

I want a fair baby?

جواباس نے امکان طاہر کیا تھا، کہ نفیات میں ایسے کیسر سامنے آسکیے تھے کہ جس چرس یا تصویر کو ماں ڈلیوری ڈیورٹیشن میں مسلسل روغین میں دیمیتی رہتی تھی وہ کہیں نہ کہیں آنے والے سے پراٹر انداز ہوتا تھا۔

بیسب با تیں اس نے صدیق سے جھپائی تھیں، وہ اس کے وہم کا غداق اڑا تا یقیناً، گروہ اپنے احساس کمتری کا کیا کرتی ؟ جھی اس نے ہر چڑیہ سفیدرنگ پھروا دیا تھا۔

اور پھراس نے دو جڑواں بیٹوں کوجنم دیا تھا، خداکی قدر تکا نظارہ سارے سپتال نے دیکھا تھا۔

سرخ وسفيد سبر أتكمول والے خوبصورت

خنا (176) منى 2014

حنا (177 منى 2014

البھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردو کی آخری کتاب ..... 🌣 خمارگذم ..... 🖈 ونيا كول بـ آواره گردکی ڈائری ..... ابن بطوط کے تعاقب میں ..... 🖈 عية موتو چين كو حلئ ..... 🖈 الگری نگری بھرامسافر ..... 🌣 نطانثاتی کے .... بہتی کے اک کو ہے میر ..... 🏠 طاندگر ..... رل وحتى ..... اتے ہے کیا یودہ ..... ا ڈاکٹر مولوی عبدالحق\_ قواعداردو .... انتخاب كلام مير ..... و اکثر سیدعبدالله طيف نثر..... نظ اطيف نثر.... ﴿ طيف غرال ..... ك الميف اتبال ..... لا ہوراکیڈی، چوک اردو بازار، لا ،ور فون نمبرز 7321690-7310797

ہاتھوں نے نرمی سے اس کے شانے دبائے تھے۔ "محیت جھوٹ بولنا نہیں سکھائی۔" اس نے مانے سے انکار کردیا تھا۔ " مِس کیا کرتا، مِس مجبور تھا۔" وہ انگل کی پور ےاس کی آ عصیں چھور ہاتھا۔ "مجور؟" اس نے زوب كر الحكميں كمول دی، وہ جسے قربان ہو گیا، بے ساختہ اس نے حِمَك كراس كي آنگھوں كوچو ما، وہ شيٹا تئي۔ "جان ہوتم میری-" وووالہانہ اعداز میں بول رہا تھا، تارا یک تک اے دیمتی، وونوال تھا، تارا كاتوطى \_ "میں تہاری جان بیں ہوں۔" وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا جاہتی تھی، نوال نے اسے اس كوشش مين ناكام بنات موع دباؤ و حدمريد مضبوط کردیا تھا۔ "مرد مجھی مجور نہیں ہوتا۔" وہ کئی سے کہہ ری می ، وه خاموش اسے دیکھارہا۔ " كمر چلوتارا\_"اس نے تاراكى بات كونظر انداذ کردیا تھا۔ "وه ميرا كمرجيل ب، وهتمهارا كمرب اور مجم ومال تبيل جانا-" وه مضبوط ليج يل إول جس میں احساس متری کی جھک تمایاں تھی۔ "فضول بات ہے، تک نہ کرو۔" وہ مرحم آواز ميل بولا تھا۔ "میں تم سے بات بھی تیل کرنا ما ہی ، تک كرنا و دورك بات، تم في محصد ووكدويا ب، میرے نزدیک تم میں اور میروز میں کوئی فرق مبیں۔"اس کے ہرلفظ سے نفرت فیک رہی می

"بال مجيح كها تماتم ني، مهروز ايك عظيم

انسان تھا، میں کہاں اس کی برابری کرسکتا ہوں،

قدموں کی جاب اس کے نزدیک آگئ، چر کوفی اس کے بستریہ بیٹھ گیا،اے عجیب سااحساس ہوا تما،آ ملى سے كاف اس كے جرب سے الركيا، اس نے آ تکھیں تھے لیں، ایک خوشبو اس کے چارول طرف چیلی هی، وه اس میک کو جانتی هی، ستارہ کی بندآ تکموں کے آگے تاریکی چھے اور بھی یزه گئی می اتو کیاوہ آگیا تھا؟ اس نے سوجا۔ "تارا .....!" أيك ول من اتر في آواز آني تھی، اس کا دل دھڑک اٹھا دل کی تیر آ ہٹ یرہ یوں دھڑ کئے سے ،کون روک سکتا ہے۔ بے بی محسوس موری تھی ، فری اور محبت سے ایک ہاتھ نے اس کا گال چھوا، وہ بلکا ساکسمسائی، يكس اس كاجانا بيجانا تقار "ميري طرف نبيل ديمو گي؟" مرهم آواز ورنبیں دیکھوں گی۔" وہ بے ساختہ بول " پليز ايك بار-"وه التجايز هكي-" چلے جاؤیہال سے۔" وہ رونے کے قریب ہوری تھی۔ '' جھے نہیں دیکھوگی؟ اپنے نوفل کو۔'' "تبيل ..... كيل " وه روري هي اوراس کے دل پر میآنسور اب کی ماندگرے۔ "مت روو تاراء" اس نے ہاتھ کی پشت سےاس کے آنومان کے۔ "میری قست میں بس آنسو بی تو آئے۔" وه اورشدت سے رونے للی۔ ''' ''نہیں ،ایسائبیں ہے۔'' دویڑے اٹھا تھا۔ "اوردهوكه-"وهكرب مل سي " پلیز -"اے شرمند کی محسوں ہوئی تھی۔ " ہاں، بس دحوکہ ہی کھایا میں نے۔ " میں تم سے بیار کرتا ہوں تارا۔" اس کے

ييني! نوال بن مصب، طلال بن مصب! مدلق احمدتو خدا کے آگے مجدہ ریز ہو گئے تھے، ان بررب رحیم کتنا مہریان تھااوران کے ساتھ وہ بھی جیرت وخوتی ہے جیسے یا گل ہونے کو تھی ، مگر خوتی کے کھات میں بھی وہ خدا کا شکر ادا کرنا نہ

وہ آشائی اسے یاد عی نہ ہو شاید وہ جس کے نام یہ سب ماہ و سال کرتے ہو اس نے آ تکھیں کھول کراروکروو یکھا،ایک حمیق خاموتی نے ہر چیز کو کھیرے میں لیا ہوا تھا، ا بلکی می روشن میں اس نے مرے کے جاروں طرف نگاه دورُ الّی برچیز ساکن تھی۔

اس نے اینے خاموش بیل فون کو دیکھا، كونى تنج ، كونى ييغام تبين تها، كونى كال اور مسلة کال ندهمی اور وہ محص کس قدر بے خبر تھا جیکہ اسے يهال آئے آج دوسرا دن تفااور ايال، اياكى سواليه نگايي مسلسل اس كاليجيها كرتي تحيي اوروه شاید کچ کچ اس کے لئے اتن غیراہم می کدوہ اہے بالکل بھول گیا تھا،اس کا دل سلگ اٹھا تھا، ما بر بلكي بلكي بولنے كى آواز آرى تھى، امال شايد ابا ہے یا تیں کرری تھیں، ان کی آواز میں بلکا سا طیش تھا، اسے دکھ ہوا، یقیناً ای کا موضوع زیر تحفیتگو تھا، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کحاف اویر مین کیا، ہلکی می جرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا،اب یقیناً وہ اسے سمجھانے آئیں تھیں،ایں نے اندازہ لگایا، اس نے خود کوسوتا طاہر کرتے کے لئے آئکھیں بند کر لحاف میں کچھاور بھی منہ

قدمول کی جاپ رکی، دروازه بند مواجس کے کھلنے سے تھنڈی ہوا کا ایک جمونکا اغرا آیا تھا، اب مجرے وہی خاموثی حیما گئی اور اس میں

خنا (179) سن 2014

2014 - (178)

کتے تعظیم مقامد تھے اس کے؟ یاد ہیں حمهیں؟" اس کی آنکھیں لبورنگ ہوری تھیں، ستارہ نے چھے بولنا جا ہا مگراس نے وہیں ٹوک دیا

"بن ،اب ميري بات سنو، كياجا بهنا تعاوه؟ مهمیں نمائش کی چیز بنا کر مل بورڈ زیر سجانا جا بتا تماجمہيں كليويس لے كرجاتا تماء مہيں كاليال دينا تقاءتم يرباته الخاتا تقاءبال وه وافتي بهت عظيم انسان تقا، میں بہت کرا ہوا انسان ہوں،عظمت کے اس مینار پہلیں جائے بیٹے سکتا جس پروہ بیٹیا تھا، میں ہوں آیک چھوٹا انسان، جس نے تمہیں عزت دینے کی کوشش کی، تحفظ دینے کی کوشش كى ، تبارے كئے قانون تو زاء اپنا آپ مٹا دياء سب چھوڑ جھاڑ کر اس تحرڈ ورلڈ کنٹری کے اس کراوڈ ڈٹ ٹی میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یقینا ہے جی کسی سازش کا حصہ ہے، ہاں میں بہت ذیل تھ ہوں دھوکے باز ہوں، کھ بالتن جمياني مين تم سے ، مرمقعد كى مم كامعتك ارْانا بالطف لينانه تما، يجمِّه "اور" تما، مَرْتم ني ..... تم نے کھے جانے کی کوشش جیس کی مرف اپنا فیصله سنایا اور کمر چھوڑ کرآ لئیں۔"اس نے ایک بارسار يسوالات كاجواب ركه ديا تحا\_

" مجھے تہاری دلیس جیس جاہے، جب ول ی راضی تبیل تو میس تمباری کونی بھی بات کیوں سنول؟''اس نے کوئی اثر کئے بغیر کہا اور آ تکھیں میرے بند کریس، لوقل کے دل یہ جیسے تیمری چل کی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

''محبت کو دلیل کی منرورت جبیں ہوتی۔'' اس نے قدر سے افسوس سے کہا تھا۔

" يا جيس كون ى محبت كى بات كرتے مو؟ مجھے تو کچے بھی یادئیں۔" اس نے صاف اٹکار کر

اورنوقل صديق احمانا كام بين موسكنا تحاءوه نا کای افورڈ ی جیس کرسکتا تھا، جب اسے برے يو عمر كاس في جيت كے تقور محروه اس مقام يركي بارسكا تفا؟ مراس كمحاس في بغير کی ردوکد کے والیں جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا، اس میں کیامصلحت بھی؟ بیمرف وی جانیا تھا۔ \*\*

"دمغل ماؤس" ميسب لوگ سوتے كے لئے جا کیے تھے، مر بخت ہیں، اے ای نے اسے کرے میں بلایا تھا، بدہیں کیا عجیب بات تھی اس کھر کے مکینوں کو کیا مسئلہ تھا، شاید علینہ کا مئلہ عی سب کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ سب اینے کام، اپنی معروفیات چھوڑ کراں کے پیچھے پڑ كَ مْ شِّهِ ، آخرابِها كما كرني مي ده؟

وہ خود بھی بے جر تھا، کہ اسے تو بس اس بات کی خرمی کہ سے وہ جا گا تو عینا اس کے بازود ک میں ہوئی مراس کے شاتے پردھرنے، ہاتھ ایں کے کرد لیلے وہ بہت سکون سے سوری ہونی تھی، بہت دفعہ شاہ بخت کے لئے فیصلہ مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ اسے دیکھتا رہے یا بیار كرے؟ اوراب اس نے بخت كواين اس طرح عادى بنايا تفاكه وه خود جيران تغاله

وواسے جگا تاتو وہ بھتی ہونی جاگتی، نیم وا أتكمول سےاسے ديمتى ہوئى كہتى \_

"سونے دوناں۔"وہ نٹار ہوجا تا اور اس کو خود میں سمو کر کہتا۔

"سو جاؤ نال-" كرجب اسے لكا كدوه مريدتا فيركا شكار موجائ كالوده نرى سال كے بالوں من الكيال چلاتے ہوئے لب اس ككانول يدركه ديا-

"علينا! جان الله جاؤ ناك" وه بلكا سا كسمساكرا تكسيل كحولتي اور پحربندكر للكي-"بہت نیندآ رہی ہے۔" اس کا خوابیدہ سا جله وه ايخ كانول ميسنتا-

ہے اسے کدکداتا تو وہ خفا خفا ی اٹھ بیمتیں، اے کدموں سے تمامے وہ واش روم لے جاتاء واش بين ك آع اے كمرا كركے وہ ثيب چلاتا اورتوتھ برش یہ بیٹ لگا کراسے پکڑا تا اور مرخود بی برش کرنے لکا، بھی یانی کی بوعری اس کے چرب کراتے ہوئے اے تک کرنا تو و ہنتی چلی جاتی، بھی بھی وو خیران ہوتا پیتر ہیں عینا اتنا ہتی کول می؟ پہلے تو بھی اس نے اسے اس طرح بساخة اورب اختيار منت موك میں دیکھا تھا، مجروہ اس کے کیڑے اسے سیٹ كركي دين اور جب تك وه شاور كي كربابراً تا وہ کمرے کوامل حالت میں لا چکی ہوتی تھی، پھر اس کی تیار ہونے میں مدد کرنے می جاتی، وہ اسے دیمی جاناء اکثر اس کی وصیلی می شرف اور ا بنا ٹراوزر سنے وہ اس کی ٹائی سیٹ کردی ہوئی تو

''اف نو .....تم تو حب كرو-'' وه جلا كر "بينائث موث بهت بارائ تمهارا-"وه

جارباتھا۔ (باقى آسىده)

اسے تنگ کرتا، وہ خفای اسے نظرا تھا کر کھورتی وہ

شرك كاطرف اشاره كياجيده ميني بوئ مى ـ

پیشانی کو چو ماءعینا کی آنگھیں جململای کئیں، وہ

اس کے لرزتے ہونٹوں کی جنبش سے جان لیتا پھر

باخذا عين عالك كركما

"كول رونا آيا؟"

كوركوني اور يتحص منظلتي-

" مجھے یہ اجما لگتا ہے۔" اس نے بخت کی

"اور جھ تم " بخت نے باختیاراں کی

"بس ویے بی ۔"ووائی سرتی مجری ماک

"كياويے ي؟" وه اس كا چره اور كرتاء

" تم جان جوميري، جان بخت ـ " وه اس كا

چرہ دونوں یاتھوں میں لے کر محبت سے یعین

دلاتا تووہ نم آ تھوں کے ساتھ سر بلا کرآ تے برحتی

اورا جک کراس کی پیشانی یہ ہونٹ رکھ دیتی ،شاہ

بخت کے اعرز زرکی ار آئی، وہ اس سے بے

تحاشا بياركرنا تعاادراس بياركا يجتحاشا اللمار

بمي كرتا تما، تمرعينا مجي تو كرني محي، بهت بهت

جانی، وہ ان فائلز سیٹ کرنے لگا آفس بیک

من موبائل چیک کرتا ، ضروری چزی رکھتا جب

تك وه شاور كرآ جاتى اورشاه بخت آج كل

اس دنیا میں کب تھاوہ تو ستاروں پیرقدم رحرے

كبكشاؤل كى دنيا من تما خوشى اس يرنور بن كر

يس ري هي ، وه خوبصورت سے خوبصورت تر موتا

وہ بال بنانے لگنا تو وہ بھی شاور کینے چلی

دونوں کی نگاہیں ملتیں، وہ اس کود کیمیار ہتا۔

محرثانی ہے الجھنے تلی۔

حنا (181) منى 20/4

الميا (180) منى *2014* منابع

وه جواب تک بهت دب کر، جمک کر باتی کر رہا تھا کہ شاید نرمی و محبت سے وہ اسے متا سكے، جب اس نے تاراكواى طرح ائى جكہ حق ے جملے اور ڈٹے دیکھا تو سب کھ بیار جاتا محسوس ہوا تھا، وہ اس کومنائبیں سکا تھا، نہ سمجھا سکا تفاءوه ناكام بوكيا تفا\_

"ميري جان کولٽني نتني آئي ہے؟" وہ پيار

و الني روكما مواات جيم تا-"غلط با عرص ري مويار"





#### بارهوين قسط

اجھے طریقے سے لیا تھا،اس نے شاہ بخت کا حشر نشر کردادیا تھا۔

عالا نکہ وہ جانیا تھا کہ بخت کا تعلق ایک اڑو رسوخ رکھنے والی نیملی سے تھا اور اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے ایس پی اسید مصطفیٰ کواچھی خاصی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اگر چہاں بات کا فہوت کہیں نہیں تھا مگر اس کے باوجود وہ اس فیلڑ میں ہونے کی بناء پر جانیا تھا کہ شاہ بخت کی فیملی کو "شاہ بخت!" کے ہاتھوں ہونے والا وہ
ایکیڈنٹ کی عام را بگیر کا بیس تھا،"اسدع" کا
تھا جس نے ایس پی اسید مصطفیٰ کو اس حد تک
مشتعل کیا تھا، اسدکی
حالت نازک تھی اوراس کے ہاسپیل بیں ایڈمٹ
مونے کے بعد مسلسل وہ اس کے پاس بی رہا تھا،
اسدکوکانی زیادہ چوٹیں آئی تھیں اورخون بہت بہا
تھا اور اس بہنے والے خون کا بدلہ اس نے بہت

#### ناولىط

جُوتُوں کی ضرورت ہیں ہوگی، وہ کون ما کورٹ جانا جائے ہوں گے؟ گراس کے باوجودوہ یقینا اسید مصطفیٰ کی جاب کو خطرے میں ڈال سکتے ہوں اس حقیہ وہ اس حقیہ وہ اس حقیقت سے باخبر تھا گر مسئلہ تو یہ تھا کر مسئلہ تو یہ تھا کہ اب کہ جہوبیں سکتا، کمان سے تیر نکل چکا تھا، کر بہت اب تو جو بھی ہونا تھا وہ اس کے بے داغ سروس ریکارڈ یہ ایک ان مث دھبہ ہونا تھا، گر بہت ریکارڈ یہ ایک ان مث دھبہ ہونا تھا، گر بہت جرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم نہ اٹھایا جرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم نہ اٹھایا جرت انگیز بات ہوئی، بخت نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہی دن گر درگئے، اسے انتظار ہی رہا کہ اسے ہوئی کال آئے گی اور اس کی فرد ہر پڑھ کرسائی جانے گئےگی۔

مرایا کھنہ ہوا تھا، اس کا انظار، انظار عی رہ گیا اور اسد تھیک ہو کر گھر آگیا اور یوں جب وہ پہلی بار ان کے گھر آیا تو اس نے حبا کو صاف تقری لباس میں تک سک سے تیار دیکھا اوراس کی بیٹی کوبھی ، تو نجانے کیوں اس کے اعدر



ك، جكر طلال كونى كام، اس في جيسے عى ان ہاں اگر چہ سیاہ قام تھی مگراس کے باوجود سیان دونوں کوآتے دیکھا، کری دھیل کراٹھ کھڑا ہوا۔ کے باپ کا دیا حمیا اعماد بی تھا کہ جب وہ میثنگز "كيابات ب طلال؟ كدهرجارب مو؟" مين، برنس ويلينكو من اور يرزعيش مال من بولتي تھی تو ہڑے ہڑوں کو جیب کروادی تھی۔ ال في حرب سن يوجمار "دل يس جاه ريا-" طلال کوائی مال سے نفرت می ، وہ اس سے "مراجي توتم كهدر عن مح كه ....." نوقل خوف کھاتا تھا، وہ ہمیشہ سے کھر سے دور رہنا جیرت سے بولنے لگا تمرطلال کی سردنظروں نے عابتا تھا، اسے بدتھناد بہت کملنا تھا کہ وہ نتیوں اے وہیں جیب کروادیا تھا۔ باب بيني اس قدر خوبصورت تصاتو ان كى مال "طلال! كيابات بيا؟" اس كى ماما نے نرمی سے کہا، طلال نے ان کی بات کا جواب بھین سے بی دہ کمرسے دور ہوسکل میں بناہ دينا كواروميس كيا تقار كزين مو كيا، وه كسي كو محى اي پيچان ميس دينا "كيا ايثو ب تمهارے ساتھ؟" يايانے عابتا تھا اس کو بدخوف تھا کہ وہ ایل مال کی قدرے بڑے ہوئے کچے میں کہا تھا۔ شاخت کوس طرح میں کرے گا،اس نے ہمیشہ ''کوئی ایٹونیس ہے۔'' اس نے اکھڑے اینے دوستوں کو کھر سے دور رکھا تھا،اس کی کوشش موے اعداز مس کیا۔ ہوئی تھی کہ وہ چھٹیول میں بھی کمر نہ آئے اور " تو چربینه جاؤ-"انبول نے کہا۔ باب اور بعانی سے باہر بی کسی طریقے سے ال " كيس بيمنا عابتا من " اس في ضدى فے اور بہت جلد اس چیز کا احساس صدیق احمد اعراز مل كما تعا\_ شاه کوجی ہو کیا تھا۔ ''کوئی وجہ مجی تو ہو۔'' وہ جملا کر ہو چھدے اوراس احماس کی آگی نے ان کے اعرر سَائے جر دیے تھے، وہ آج کل چھوٹی چھوٹی بالين نوث كرتے تھے، كه جب وہ تيل يہ كھانا I don,t want to see" her " وہ نفرت مجرے اعداز میں بولا تھا اور کھانے آیتے تو طلال کواجا تک کوئی میروری کام وبال موجود باقى تتيول نفوس بيرجيسي بل كري مي-يادا جاتا، بهي اس كافون في المتا يو بهي اس كو "شف اب " نوفل نے مرخ رحمت کے اما مک یا لگا کراس کی بھوک مرفی می-ساتھ بلندآواز میں کہا تھا جبکہ بایا شاکڈ سے وه بھی ایسا می ایک دن تھا، لوقل تو ہمیشہ ہے ان کے ساتھ کھانا کھایا کرنا تھا، بھی وہ ماما، اے دیکھرے تھے۔ "كيا بكواس كى ہے تم نے الجى؟" يايانے یا یا کا انظار کرد ہاتھا مران کے آئے سے پہلے ہی طلال آحمیا، وہ دونوں اس وقت اولیوٹر میں تھے، یے جینی سے اس کا باز وہمجھوڑتے ہوئے کہا،اس

اس نے آتے عی بھوک بھوک کا شور مجا دیا تھا،

بنكرنے فورا كھانا لگانا شروع كردياءاى وقت ماما

اور ما ما بھی آ کئے فریش ہو کر ، نوفل کوخوشی ہوتی کہ

كانى عرصے بعد آج وہ الشے ہوكر كھانا كھا تيں

جمله ممل کیا تھا۔ ہوئے ذراسا بیچے بث کرفیک لگا لی می اور بالکل سامنے بیٹے اس کے مامول زاد"اسدعر" نے ایک ہی میملی کاسین بوے مطمئن دل کے ساتھ دیکھا تھا، وہ تبیں جاتیا تھا کہ اسید بھی اسے بھی وكحددكمانا حابتاتما اور شام کھر جا کر اس نے مرینہ کو فون كرك كها تفاكر" بالآب في تحيك كها تفاءاسيد بدل گیا ہے وہ مجھ دار ہو گیا ہے اور اس نے جھونہ کرنا میکولیا ہے۔" یہ سب کتے ہوئے خوتی اس کے لیج سے کھنگ رہی تھی۔ زندگی میں کچھ بیاریاں روح کی ہوتی ہیں، ہر باری کا تعلق جسم سے موتا تو شاید کوئی مسلم اس دنیا میں جنم تی نہ لیتا اور زعر کی میں خوشی و

خوشحالی کا دور دوراه موتا، نفسیات دان آج تک اس بات یہ جمران ہیں کہ بھین کی تربیت عی انسان کی مخصیت بنانی اورسنوار تی ہے اور مین کیاں اور خامیاں اس کی بوری زعر کی کو کہنا بھی بهت دفعات بحى اس بات كاية بين لگایانی کدآخرانسانی د ماغ کےایے کون سے راز میں جن کی بناء پر وہ اپنی زعر کی میں ایسے جران کن قدم اٹھاتا ہے کہ عام حالات میں وہ ان کا

\*\*

"وبرى تانس-"اسدنے بنس كركها تفا۔

" فینک ہو۔" اسد نے مترا کراہے کہتے

تصور محى ذين من ميل السكتا-طلال بن معصب اور توقل بن معصب! دو خواصورت چرے،دوخواصورت نام!

دونوں نے اینے کمر اینے بے تحاشا خوبصورت باب اورنيكرو مال كوديكما تعااوران كي

2014 جون 2014

ایک سکون از اضاء اس نے اسید کودیکھا جونارل اعداز میں حبا کو کھانا لکوائے کو کہدرہا تھا، اب اس كويفين آكياتها كدبهت كجحبدل كمياتها

اسيد مصطفیٰ نے مجھوتہ کرلیا تھا، وہ مجھدداری کی راہ یہ چل نکلا تھا،اس کے اعدراطمینان اتر آیا تھا، انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں کھانا کھایا تھا، سفق کوسلانے کے بعد حیالاؤ کے میں چلی آئی جہاں وہ دونوں گزرے زمانوں کی تفتیکو میں ممن تھے، وہ البیل معروف ویکھ خاموتی سے کافی بنانے کے لئے مرکئ، وہ کائی لیے کر آئی تو اسید کے چرے پدایک مطرابث آگئ گی۔

" تھنک بوسو مج حبا، واقعی کانی یہنے کا بہت دل کرد ہاتھا۔"اس نے کب تھامتے ہوئے اس کو ساتھ بیشنے کا کہا تھا اور وہ بیشے کی، اسد نے بھی دونوں کوساتھ بیٹھے دیکھا تو شرارت سوبھی تھی۔ "اسيد ياد ب حياكتنا اجما كانا كاياكرني مى، حيا آج پھسناؤناں\_"اسدنے فرمائش كى توحبانے حمرانی سے اسے دیکھا۔

" گانا؟" اس نے اسد کودیکھا تو اس نے بھی سر بلا کر کویا تا ئید کی تھی،اب تو کویا فرض ہو چکا تھا، اس نے آ ہمتلی سے گلا صاف کیا اور پولنا

"تم کو دیکھا..... تو. خیال آیا۔" وہ اٹک

"زندگی..... دهوی..... زندگی..... دحوب "ال نے الک کر پھرے دھرا کر بے بی سے اسید کو دیکھا، جیسے اگلامصر عربحول کی ہو، اسیدنے سکینڈز میں اس کا ماسمجا تھا، اس نے بإزواس كرو لييك كراس ساته لكالياء اسدكى ہلی بےاختیار می۔

" بولونال يار ..... زندگي دحوب تم" اسيد نے اسے حوصلہ دیا تھا، حیانے اس کود ملصتے ہوئے

عدر 2014 مون 2014

نے ایک جھلے سے اپنا باز و چھڑوایا تھا۔

ديكمااس كى مال كارتك زرديدر باتما\_

"وی کہا، جوآپ نے سال" وہ اب بھی

ای انداز میں اپنی بات دھرا رہا تھا، نوفل نے

وجمهين شرم آني واي، مهين احساس ب كيم كس كواس طرح كى بات كهدي موريهال ہے تہاری -" صدیق نے غصے سے پاکل ہوتے ہونے چلا کرکہا تھا۔

"نو، تي از ناٺ مائي مدر" وو چلا كر بولا، آواز کسی طرح باب کی آواز ہے کم نہ تھی۔ "بيد ميري مي تهيل موسكتين، آپ جموث بولتے ہیں، تی از بلیک، تی اذ آئیرس، آئی ہیٹ

بليك، ايندُ آئى ہيٺ ہر۔ "وہ بھی پاکلوں کی طرح مدنق کی آمکموں میں خون ار آیا، ان

كرسره سال كے بينے نے ان كے بيں سال ك لا زوال عشق كو هوكر يرديا تها، انهول نے ب اختیاراس کے گال پرایک زوردارطمانچه ماراتھا۔ "آب نے مجھے مھٹر مارا؟" طلال نے ابے گال یہ بے بیٹی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا،اسے یقین عی میں آیا تھا کہ دوباپ جس نے اس کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات بیس کی تھی اب، آج ال ير باتحا الله إلى التي مارا تها، وه بھی اس عورت کے سامنے جس کی وہ مثل تک نہ د يكنا چاہتا تقاءاس كى بے يعنى تجھ آئى تھى،اس كا باب اب اے بلندآ واز میں گالیاں دے رہا تھا۔ "میری نظروں کے سامنے سے دور ہو

جاؤـ"وه دهاڙربي تھ۔ " كيول من كيول جاؤل؟ من كبين نيس جاؤل گا، آپ اس عورت کو درفع کریں یہاں ے، بیاس قائل ہیں کراسے یہاں رکھا جائے، ال كى شكل سے نفرت ہے۔"وہ تفرسے كهدرما تھا، ان کے مادے محے تھٹرنے اس کا خوف بالكل ختم كرديا تمار

اس کی بات نامل تھی جب دوسراتھ پراس کے گال پر پڑا اور اس کی بات ممل ہو بھی نہ کی،

اس کی زمان دانتوں تلے آ کر کٹ کی می اوراس کے منہ سے خون کی دھارنگل رہی تھی، نوفل نے ہراسال ہوتے ہوئے اپنی مال کودیکھا، دوسرول کو خاموش کروانے والی وہ عورت جس کا دو توک لبجداور مدلل تفتكوا محلے كو بولنے كاموقع عى شدد يق مى، آج اين على بداكي موت بيني كي نفرت ہے ہارائی گی۔

اس کا رنگ سفید یر چکا تما اور وه بمشکل كمرد عدويارى كى ،اس كوچكر آرب تقى،اس نے مال کاباز و پکڑ لیا۔

"ماما! چلیس بہاں ہے۔" وہ انہیں وہاں سے لے جانا جا ہتا تھا، مریایا کی آوازنے اہیں وہیں رک جانے یہ مجبور کردیا تھا۔

"كولى ميل جائ كالميل"

"أكر كيا تو، يه جائ كا ..... تو .... طلال بن معصب، جاؤ اپنا سامان پیک کرو اور اس کمبر ے اپنی منحول صورت اور غلیظ فطرت لے کر دراع موجاؤً-"بيصديق إحمر شاه كاظم تفا\_

"آپ بھے کر سے نکال رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس كى وجه سے-" طلال تے یے میٹنی سے کہا تھا، اشارہ اس مورت کی طرف

وونیس، می مہیں تہاری وجہ سے تکال رہا مول \_" انہوں نے قطعیت سے کہا، طلال نے مرن چرے کے ساتھ قدرے فرت سے اور ایک فیملکرتے ہوئے قدم پیچے ہٹائے اور باہر

**ተ** 

اس دنیا می قدم قدم پر جمیں ایک جرت انكيز چيزول سے واسطہ پرتا ہے اور ايے جران كن واقعات مارے سامنے آتے بين كدانساني معل مانے میں متعال ہوتی ہے، مرشایداب

بھی معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، مکرمسکلہ تو سارا بيرتفا كهشاه بخت معل احجا خاصا بوشمند انسان تھا، وہ کوئی بے وقوف اور جامل مردمیں تھا کراٹی اتن جاہ سے لائی گئی بیوی سے کسی قسم کی بازیرس کرتا یا سوالات افھاتا اس کے بدلے ہوئے رویے یر، طرببرحال وہ ایک مرد تھا، اس کے ذہن میں علینہ کے احنے نرم اور محبت مجرے ردیے سے بیرخیال پختہ ہو گیا تھا کیروہ اس قامل تھا کہ کوئی بھی لڑکی جو اس کی ساتھی بتی اے اہمیت دینے یہ مجبور ہو جالی اور علینہ کے جھکنے کا

مطلب بھلا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا تھا کہ اس نے شاہ بخت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے تھے، وہ ولي طور يرب عدمطمئن تھا۔

اس نے لیے ٹاپ یہ ہاتھ چلاتے ہوئے کھڑی یہ نگاہ دوڑانی، علینہ تقریباً آدھے کھنے ہے عائب تھی، عالبًا نیچے پکن میں تھی، اس وقت کیارہ نج رہے تھے، شاہ بخت کومردی محسوں ہو ری می ،اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع كرديجة كاكه بسترين جاسكي، وه حابتا توليب ٹاپ اٹھا کر بھی بیڈیہ جاسکا تھا تمراہے ہاتھا کہ علینه کوغصه آجاتا ،اسے بے ترقیمی پسند میں کی اور ناچاہے ہوئے بھی بخت کواس کی بات مائی برلی تھی، وہ اس سے الجھتی تہیں تھی مگر وہ اتنی معصوم میورت بنا کر اسے دیکھتی کہ بخت کوہمی آنے

تحوری در بعد در دازه کھلاء بخت نے کردن موڑ کر دیکھا، سیاہ می میض کے ساتھ کھلافلیر ين اورسفيد دويشه كل من دالے وہ اعدا كى، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا، جس میں دو گلاس

"تمارا كام حمم تيس موا؟"اس فرك تيبل يرركه كربخت كوديكها\_

"بس ہوگیا۔"اس نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے آگئی، بخت اس وقت ر بوالونك چير بيد جيما تھا،علينه نے اس كى كرون میں بازو ڈال کر گال اس کے گال کے ساتھ طالیا

"تم عل كرايالكاتم علك ار مان ہوئے بورے دل کے .....!" وہ آہتہ ہے گنگنا رہی تھی، شاہ بخت کا قبتہہ بے اختیار

"أف اتى خوفناك آواز ـ" وه چلايا ـ علینہ نے جھلے سے اسے چھوڑا اور چیچے مث کی،اس کے تاثرات ایکدم بدل مجے تھے۔ "إل مجھے بتا ہے ميري آواز التي ميس ہے۔"اس نے فقا فقا سے انداز میں اسے کھورا، مراس سے پہلے کہ بخت کچھ کہناوہ چر گانے لی، اغداز سے شرارت تمایال عی-

" تیری میری، میری تیری اک جان ہے۔" ساتھ عی وہ بس بھی رعی حی، بخت نے اے چانے کی خاطر کانوں میں الکلیاں تھولس لی سی مراس نے ذرا بھی برا منائے بغیر جمنجلا کراس کے ہاتھ کانوں سے نکالنے کی کوشش کی مى مرجب وواس من كامياب بيس موسكى تواس نے بخت کا کان تھنچا شروع کر دیا، وہ ہنتے ہوئے اینے آپ کوچھڑوانے لگا تھا اور جب وہ اس ش كامياب مواتواس كاكان مرخ بوكيا تماء اس نے کان سہلاتے ہوئے مصنوعی حفل سے

" کلالم لڑی ''اب کی باروہ اس پر جھیٹا اور اس کے دونوں بازو پر کر کویا اے سے کرنے لگا كر، "اب بولو"علينه نے بے بى سےاسے ديكھا اور پرایے بازوؤں کو، پراس نے بے ساخت اين آب كوچيروانا عام مرناكام ري اب وه

2014 مون 2014

حنسا ( 204 ) جون 2014

اے گدگدارہاتھا، وہ جنے گی۔
"بخت .....نہ کرو..... چھوڑ دو۔" وہ بنس
ری تنی اوراس کا چہرہ سرخ ہورہاتھا، بخت کو چیے
ترس آگیا، اس نے اسے چھوڑ دیا، وہ چھے ہث
کر لیے لیے سائس لینے گئی، انتازیادہ جننے کی وجہ
سے اس کی آٹھول سے پائی نکل رہاتھا۔
"بجھے لگا علینہ! میں تہمارا شوہر ہونے کی
بحلے کروسیت ہوں "وہ جنتر ہو یزکی ہاتھا۔

عصے ملا ملید؛ سل مہارا موہر ہوتے ی بجائے دوست ہول۔ "وہ ہنتے ہوئے کہ رہاتھا۔ "وہ کیے؟ "علینہ نے کی قدر جرت سے اسے دیکھا۔

"وه ایسے که .....تم جھے ٹریٹ یوں کرتی ہو جیے ہم دوست ہیں، آئی بین، شرارتیں، بیں نے پہلے تہیں بھی اس طرح کھلکسلاتے نہیں دیکھا اور جھے لگنا تھا کہتم خاصی سنجیدہ قسم کی شخصیت ہو گی۔ "وہ لیپ ٹاپ بند کرکے اب بستر پہآچکا تھا۔

"اوہ .....یعن حمیس اچھانیں لگا میرایوں تمہارے ساتھ فرینکلی بات کرنا یا حمیس تک کرنا۔" وہ کسی قدر حمران مرافسردگی سے پوچھ ربی تھی۔

''اوہ یار۔۔۔۔علینہ تم کتنی بے دقوف ہو۔'' شاہ بخت نے اسے پیاز سے کہتے ہوئے اس کا باز و پکڑااوراسے اپنے ساتھ لگالیا۔

" کی تبین، میں بے وقوف نبین ہوں۔" اس نے بوے عجیب سے کہے میں کہا تھا۔ " کی تبین ،آپ ہو۔" اس نے اپنی بات پہ

میں ہیں ہیں ہوں اسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ زور دیا، علینہ اسے بعنویں اچکا کر چند کمیے دیکھتی ربی پھر بنس دی۔

''ایک دن آپ یہ ماننے پہ مجبور ہو جا کیں گے کہ میں قطعی طور پر بے دقوف نہیں ہوں۔''اس نے ایک گہرے یقین کے ساتھ بڑے اعماد کے ساتھ کہا تھا۔

''اچھا میری جان دیکھیں گے۔'' اس ئے مسکرا کراہے ساتھ لگالیا تھا، گرکہیں اندروہ بہت حیران ہوا تھا،علینہ واقعی جیرت انگیزتھی۔ مل میں بہت

وه آئ بہت تھک کی تھی، رات اسے بہت
دیر بعد نیند آئی اور نیند بھی کیا صرف سونے کا
دکھاوا، کروٹیں بدل بدل کر وویڈ ھال ہوگئ،
آدھی رات اس کی آ کھ گئی تھی گریکی نیند میں بی
اسے محسوں ہوا کیے گئی دروازہ کھول کر اندرآیا تھا،
وہ پریٹان ہوئی تھی اور جب اس نے بھٹکل درو
سے جگتی آ تکھیں کھول کر دیکھا تو اسید کود کھے کروہ
شاکڈرہ گئی، رات کے اس پہروہ یہاں کیا کررہا
شا؟ بلکہ کیا کرنے آیا تھا؟

اسيد إدهر أدهر ديميے بغيراب خاموثى ہے اس كے بستر كے قريب آگيا تھا، حبانے نہ بجى سے اسے ديكھا تھا، وہ اس وقت نائث سوٹ بيل تھا، لائنگ والے ٹراوزر بيس لائث كريم كلر كى شرث پہنے ہوئے تھا جيرت انگيز طور پر اس كے بيروں بيس جوتائيس تھا، وہ جيران ہوئی تھی، اسيد كو نظے بير پھرنے كى عادت نہ تھی اور نہ ہی وہ اثنا لاير داہ تھا كہ بھول جا تا، تو پھر كيا ہوا تھا؟

اس نے کرے میں نائٹ بلب بی آن کیا ہوا تھا ہو۔ اس نے کرے میں نائٹ بلب بی آن کیا ہوا تھا ہونے ہے ہیا، جبی اس وقت بلب کی بلی نیل روشی میں اس نے اسید کے چرے کا حائزہ لیا، جو کہ اس وقت ستا ہوا تھا، اس کی آئٹ میں ہوئی متورم تھیں اور آ تھوں کے زیریں کنارے گہری سرتی میں ڈویے ہوئے تھے، حبا کوخوف آنے لگا؟ بھلا اسید کو کیا ہوا تھا؟ تھے، حبا کوخوف آنے لگا؟ بھلا اسید کو کیا ہوا تھا؟ وہ اس طرح آپ میٹ کیوں لگ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے اغر بجیب آخر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا تھا اس کے اغر بجیب اس نے بھی ایسا سوچا تھا کہ اے تو ڈرنے والا انسان خودا تا کھیں سوچا تھا کہ اے تو ڈرنے والا انسان خودا تا

ٹوٹ بھی سکتا ہے؟

اسیداس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بیڈکی
دوسری طرف آگیا حبائے نظر دوڑائی اور اسے
ابنی رکوں میں خون جمنا ہوا محسوس ہوا تھا، وہاں
شقق سوئی تھی، کیا وہ شفق کی طرف جا رہا تھا؟
لیکن کیوں؟ اسید ذراسا جھکا اور دونوں ہاتھ آگے
بڑھائے۔

حباکی آنگھیں پوری کی پوری کھل گئیں، وہ سب کچھ بھول کر اس مختصے میں پڑھٹی کہ وہ کیا کرنے جارہا تھا؟

ر بے جارہا تھا؟

'' کہیں وہ شفق کو مارنا تو نہیں چاہتا؟'' برق
کی مانندا کی خیال اس کے ذہن میں آیا تھا اوروہ
تڑے کر اٹھ جیتی ، مگر تب تک اسید کے دونوں
ہاتھ شفق تک پہنچ کے تھے، اس نے حبا کو یوں
اٹھتے دیکھا تو ایک دم تھجرا گیا۔

انتحتے دیکھا تو ایک دم تھبرا گیا۔ گر پھر اس نے بے ساختہ شغق کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور پیچھے ہٹنے لگا، حبانے وحشت زدہ ہوکراسے دیکھا۔

''کیا ہواہے؟ کیا کررہے ہیں آپ؟'' '' پچھ بیس ہواہے۔'' وہ ملکے سے بوہوایا، اس کی آواز میں پچھ عجیب تھا، پچھ ایسا جس کی حبا کو بچھ بیس آسکی تھی۔

· ''اسے جھے دے دیں۔'' حبا پلگ سے نیچاتر آئی۔ ''نہیں۔''اس نے تخق سے کہااس کی آواز

میں کھر دراہٹ تھی۔ ''کین یہ سوری ہے، بیداٹھ جائے گی۔'' حبا کو عجیب ی گھبراہٹ نے آن گھیرا، آخراس نے شفق کو کیوں پکڑا تھا کیوں؟ وہ آگے بڑھی تھ

وہ میں نے کہا ناں میں نہیں دوں گا۔" وہ المندآ واز میں چلایا تھا۔

بناب ہوکر پھراس کی طرف لکنا چاہا۔
''کیوں کیوں کیوں؟ دوں میں اسے
حمہیں؟'' وہ وحشت زدہ تھا، اس کے چہرے پہ
کیا تھا؟ اس کے لیج میں کیا تھا؟ شغق اب اور
او کی آواز میں رور ہی تھی، حہانے بے بسی سے
اسے دیکھا تھا، اس کی آ تھموں سے آ نسونکل رہے
تھ

الله كو الله كا واسط، اس جھے دے دي، وہ رو رئ ہے، جھے اسے چپ كرانے دي۔ وي رو رئ ہے، جھے اسے چپ كرانے دي۔ اس نے كرب سے كئے ہوئے ايك بار كراسيد سے شنق كولينا چاہا، مگر وہ وروازے كی طرف چائے لگا، حما یا گلوں كی طرح اس كے چھے ہما كی، وہ اس كے كرے سے نكل كرائے كرے كے دروازے پہنے كر سے تكل كرائے كے دروازے پہنے كر سے كے دروازے پہنے كر سے دروازے پہنے كر سے اس كے جھے دروازے پہنے كر سے دروازے كے دروازے ہما كے بينے كر سے دروازے ہما كے بينے كر سے دروازے كے دروازے ہما كے دروازے كے دروازے كے دروازے كے دروازے كے دروازے كے دروازے ہما كے دروازے كے دروازے

"میرے پیچے مت آؤ جاؤ۔" وہ طلق کے بل دھاڑا اور کمرے میں داخل ہوگیا، حبانے

2014 جون 2014

2014 050 200

المناح

جلدی ہے اس کے چھے داخل ہونے کی کوشش کی مراسيد نے دروازہ بند كرنا جاما تھا، حمانے دردازے کو دھل کرا عرب جانا جایا، اسید کے ایک باتھ مل مق می اور دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ بند كردما تعاجيم اس كى طاقت بث كئ تعي، حيا نے اینا ہاتھ دروازے کی درز میں پھنسا دیا تا کہ وہ دروازہ بندنہ کر سکے اور بیر کت اے مبتلی ہو کی گی ، درواز ہ بوری قوت سے بند کیا گیا اور حیا کا ہاتھ کیلا گیا، اس کی شہادت کی انقی کا ناخن ا کھڑ گیا تھا،اس کے حلق سے ایک دلخراش کی تھی معی اوراس کی کرلا ہے نے اسید کی کرفت ایک کمے کے لئے کرور کا می جس کی وجہ سے دہ زور لگا کرا غرد داخل ہو گئ اور اس نے جھیٹ کر اسید کے بازو میں محفوظ مفق کواس سے لیما جا ہا تھا۔

"ميل بيل دول كالبيل دول كا-"وه يحي منت ہوئے بول رہا تھا، جب اس کی نظر حیا کے خون آلود ہاتھ پر بڑی تو اس کی آتھوں میں عجيب ي تكليف الجري هي-

''کیا سلوک کرنا جاہتے ہیں اس کے ساتھ، مارنا جا ہے ہیں اے؟" وہ روتے ہوئے پوچھرہی تھی، اسیدنے بے بھینی سے اسے دیکھا۔ "من سياتي چولي ی بی کو میں مارول گا؟" وہ ای بے سینی سے يو چور ما تھا، پھر جيسے كونى لا وا پھٹ لكلا تھا۔

" میں انسان ہوں حیا، انسان ہوں میں، جانور ہیں ہوں، نہ ہی سانپ، جوایئے بیے کھا جاتا ہے، یہ بیٹی ہے میری، یہ میری ہے۔''وہ بلند آواز من بوليا موا آخر من يكدم روبانها موكيا تفا اور حیا ایک بار اسید مصطفیٰ سے بار کئی، اس محص نے آج اس برایک اوراحان کردیا تھا،اس نے "میری بنی" تعلیم کیا تھا، اگرچدال کے ہاتھ میں بے حد در د ہور ہی تھی مراہے بیالفاظام کر

لگ رہا تھااس کی حیات مردہ ہولئیں ہوں، وہ بے ساختہ زمین بہ کر گئی، اسداس کے سامنے تھا، منتق روری می ، اسیدرور با تھا، حبار در بی می اور وہ تیزل رورے تھے اور ان کے ساتھ کرے کی אבונוטט-

اسيد نے تنفق كوسينے سے لگایا ہوا تھا محراس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کراہے بھی ساتھ لگالیا اب وہ دونول کواسینے کشادہ ظرف سینے میں سمیٹے ہوئے تھا،اس کی کریم ظری شرث برآنسوؤں کے نشان یتے اور کمرے میں تین لوگوں کے آنسوآ پس میں المل الربي تقي

اور پھراس نے خود برایے باب کے کمر جانے کی یابندی لگا لی، اس کو ضرورت مجمی کیا مى؟ وه سكارش ير يده رما تعا، مراس ك باوجوداس کے بایانے اسے ماہانہ خرج دیناترک میں کیا تھا، وہ اس کے ایکاؤنٹ میں میے بھیج دیے تھے، مراس کے ساتھ قطعی کوئی رابط رکھنے کو تیار نہ تھے، اسے بھلا کہاں ضرورت می ان کی، جھی اس نے اس صورتحال کو بدی تیزی سے قول کرلیا، اس نے اپنی اک ٹی دنیا تحلیق کی، خوبصورت لوكول كي دنيا\_

جل کے سب جرے فداکے پراکے ہوئے بہترین حسن کا شاہکار تھے، اس کے دوستوں سے لے کر نوکروں تک ہر محص الطے ریک والا خوشما اور دلکش تھا، اسے لوگوں کے دل سے کوئی واسطرنہ تھا،اس کوخوبصورتی سے عشق تھا، ووباطن بين ظاهرو يكمنا تفا\_

ائی ڈیزاکنگ کی تعلیم کرتے عی اس نے میس ورلد می انٹری دے دی ،ابتداء میں اس کی شائدار شخصیت کود میصتے ہوئے اسے بھی کی لوگوں نے ایزاے ماڈل اورا میشر لینا جایا مگر وہ سہولت

جعبی اس نے درمیانی راہ اختیار کی تھی،اس نے سب کھ چرسے شروع کردیا تھا، آخر کواس کا ایک نام تھا، وہ کیسے اپنا نام اندمیروں کی نظر ہوتے ہوئے دیکھاجس براس نے اتن بے تحاشا محنت کی تھی۔

دوسری طرف اس کے تعروالوں یہ کیابیتیا؟ وواس سے بے جرمیں تھا، نوال نے جمیشراسے اب ذيك ركها تما، خواه ويحد موجاتا اور توقل اس ے مل مجی تھا، اگرچہ وہ دونوں بھائی تھے اور جزوال تحاوران ملعمرول كافرق كبيل تفاظر اس کے باوجود نوفل نے ہمیشہ بوے بن کا مظاہرہ کیا تھا۔

طلال اس چزے بے خبر میں رہا تھا کہاس کے کمر چھوڑ کے آجانے کے بعد باقبوں کا کیا بنا؟اس كى مال بهت يماريو كى اس في اس ك باپ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا، وہ چھ کرنے کے قابل می شدری کی،وہ اکثر رولی رہتی، باربار مدیق سے ہوچھتی کہ اگر میں الی موں تو اس مِين ميراكيا تصور بي مجهة والله في ايما ينايا ب میں نے خود تو تبیل نا بنایا اینے آپ کواور اگر میں الی ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے میری ای اولا در بجیک کردے کی ، چھوڑ دے کی ، توقل مجر كول ميرے ساتھ ہے اسے كبو وہ بھى جلا

اور نوال کیے جاتاء اس نے اپنی مال کی بیاری میں اس کا ساتھ دیا تھا، وہ کھنٹوں ان کے ماس جیشا ربتا، ان کی تاداری کرتا، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا اور وہ اسے دیکھ کر چر رونے لک جاتیں۔

بہت دفعہ صدیق اور نوفل کے لئے الیس سنبيالنا بهت مشكل موجاتا تعااورتب نوقل بإپ

2014 05 (209)

ے چھے ہٹ گیا اور پراس کی کامیانی حفصہ كرماني كي شكل مين اس تك آگئي، اس لژ كي كو میرهی بنا کراس نے اس دنیا کو دیکھا جس تک جانے کے ہمیشہ بس وہ خواب دیکھا تھا، کیلن اس خواب کی تجیر میں اس نے "میرب قاروق" کو کھودیا، میرب اس کی چیلی جا ہت! اس کی سب ہے اچھی دوست! اور اس کے حلقہ احباب میں س سے خوبصورت او کی، جے دیکھ کراس نے بہلی مرتبہ شادی کے متعلق سوچا تھا اور جب وہ اے حاصل کر لینے کی منزل سے بس دو جار تدم دور تھا، اس نے میرب کو کھودیا اور تب وہ مہلی بار أو ٹا تھا، جباے رد کیا گیا تب اے معلوم ہوا کہ وہ ذات کیا تھی جواس نے گیارہ سال پہلے ائی مال کے چرے یہ فی می مال ....تب اس خوف کامنہوم مجھ آیا تھا، تب اسے احساس ہوا تھا كما عرم جب ذات كاعرار آسي ونيا كى كونى خوبصورتى ول كوليس بعالى اور جب دل مرده مو جائے منزلیل خواہ سی بھی پر تشش كول يد بول ، اجازى نظر آنى ميل-

مرکتے ہیں نا انسان کی عادت بھی تہیں برلتي "عادت في الموت" يعنى عادت موت تك ساتھ دیتی ہے وہ بھی زیادہ دیراس کاعم سینے سے لكائے نه بيشكا، وجوہات اور ترجيحات جو تيس-وجوبات، ترجيحات اورمفروضات انسان کی زندگی کے کول سیٹ کرتے ہیں ،انسالی ذہن الى عجيب چز ہے كہ مجھنا مشكل ،انسان بھى بھى مرنے والے کاعم ول سے لگا کرمیس بیٹھتا، وہ زندگی کو آگے بوھانا جاتا ہے، اس نے بھی میرب کاعم دل ہے جین لگایا تھا، اگر لگا کے بیٹھ جاتا تو کھاتا کہاں سے اور جواسیٹس اس نے بنا لیا تھا اے قائم رکھنا کوئی اتنا آسان تو جیس تھا، اكروه كمر بند بوكر بينه جانا تؤدودن من مؤك بيآ

كے كل كر بے صدرونا تھا۔

بعض اوقات انسان اينے سے وابسة رشتوں کے لئے کس قدر بے حس ہو جاتا ہے کہ اے ان کی کوئی فکر، کوئی برواہ میں رہتی، اس کو بھی بھلا کیا فکر تھی کہ وہ تورت جس نے اسے جم دیا تھا، وہ کس فقرر اذبت میں تھی، انسان کو رشتوں کی قدر شاید صرف تب بی آنی ہے جب

سكا، موت اس دنيا كاسب سے براغم ب اور جب کوئی مرجاتا ہے تو چرہم لاکھ جا ہیں اے والبن مبين لا سكته، حارى شرمندكي حارا پچهتاوا صرف ہم تک رہ جاتا ہے اور مرا ہوا حص دنیا کے د کھول سے آ زاد منول می تلے دب جا تا ہے۔ وه جي مرسي -

اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہوکروہ بھی مٹی

نوقل نے روتے ہوئے فون کردیا تھااوروہ خاموش رہا تھا، بعض فیصلے وقت کر دیتا ہے، اس کا فيصله جي وفت آنے يد مونا تھا۔

نے جو وقت کراچی تنہائی میں کمر والوں کی مدا خلت کے بغیر گزارا تھا،اس نے دونویں کو بہت قریب کردیا تھا، سین ایک با کمال او کی تھی، اسے بميشاي نفط رفخر مواقعار

بخت اور علینہ کی شادی کے بعد اس کی نظر مسلسل ان دونوں پر بی تھی، وہ بھی باقی لوگوں کی

وہ البیل کھودیتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی عم موت سے پرانیس ہو

تلے پناہ کرین ہولئیں،سب حتم ہو گیا، طلال بن معصب کی نفرت اور دحتکار اور رد کیے جانے کا خون مب چھ حتم ہو گیا اور بس ایک مجری

عباس شادی کے بعد بہت بدل کیا تھا،اس

طرح اس تحصے بل يوكيا تما كه آخرابيا كيا جادو

كرديا تما بخت نے علینہ برا

وہ ایک دم سے برلی ہوئی نظر آئی می،اس کی شوخیال پہلے بھی عباس نے میں دیمی تھیں اورنه بي اس في علينه كوا تنابي قلراور پيل ويكها تھا، وہ بہت جمران تھا، کی بارسین سے بھی ڈسلس کیا تھا مر بخت سے ناحال این نے اینے تاثرات چھیائے ہوئے تھے، کر وقار سے ببرحال وه چھیانہ سکا تھا۔

"تو اس من جرت كى كيا بات ب؟ تہارے کئے یہ کائی کیل کہ وہ خوش ہیں۔" انہوں نے اتن جمرانی اور نا کواری سے پوچھا کہ عباس شرمنده موكيا تفا-

"ملى مراايامطلب بين تما؟"اس نے كزيزا كروضاحت ديناجا يمكى

''بېرمال تمبارا جو بھی مطلب تھا، ميرانہيں خیال اس فتم کی وسکشن کی کوئی مجمی ضرورت إن كالجيخت تقاءعبال مزيد شرمنده مو

"يارم كو مجمنا جاہے، وہ تمہاري بهن ہے وہ خوش ہے مہیں صرف ای بات سے مطلب مونا جا ہے، اس سے زیادہ حقیق مت کرو، بیند مو اس كا نقصان مو جائے۔" انبول نے اس كى طبیعت صاف کردی هی به

عبال نے مرخ چرے کے ساتھان کی بات ئ اورسر بلاكراته كميا، مرسين كے سامنے وہ محث يرا تحا-

" مجمع مجمومين آتى وقار بمائى كوكيا تكليف ہے؟ وہ تو ابھی تک شاہ بخت کے گرد تفاطقی حصار ب بیٹے ہیں، بس کردینا جا ہےاب الہیں، جودہ جاہتے تھے وہ کرتو لیا ہے۔''

" كيا موا؟ كونى بات مونى بكيا؟"اس نے جیرت سے عباس کودیکھا تھا، وہ غصے میں تھا۔

سيد هے ساہ بال جو كدا سٹيپ كى شكل ميں كئے ہوئے تھے، اس وقت کردن کے اوپر ایک ساہ بینڈ میں جکڑے کے تھے، فرسٹ اسٹیب چھوٹا ہونے کی وجہ سے بینڈ سے باہرنگل کراس کے ماتھے بہ کرا ہوا تھا، اس نے اس وقت ساہ ڈائس والی ایک کمی سیمض پہنی تھی جس کے ساتھ سفید چوژی داریا جامه تفااور سفیدی دویشه تفا-

" ہاں ہونی ہے، بہت سخت الفاظ میں ڈانگا

ب انہوں نے ، بھلا ایسا کیا کہددیا تھا میں نے

یمی نا که آخرابیا کیا کردیا بخت نے علینہ کو جووہ

یون خوش نظر آنی ہے، تواس میں یون عصر کرنے

کی کیا بات تھی؟ وہ تو جے تیار بیٹھے تھے میرے

ے الجیخے کے لئے دیکھیں ٹا آپ، بیاتو نیچرل

مات ب نا کہ شاہ بخت اور علینہ کے شادی سے

يهلي احيّ جَفَرْ ب، وه سار به تماشے يقيباً اتّي

آسانی ہے تو تہیں بھلا سکتا ہوں، پھراب میہ

ا یکدم سے یول تھیک ہو جانا، مجھے تو بالکل جھم

حبیں ہورہا۔" وہ تعمیلاً ساری بات بتائے کے

عماس، مر پھر میں نے یہی سوچا کہاڑ کی مجھوتہ کر

اوراس کا حوالہ دے رہی تھی، اس نے سین کے

چرے یہ مجھ کھوجا تھا مروہ ہمیشہ کی طرح ملائم ویر

مجھونة كرنے كا مطلب بدتو كبيل كه بنده سب

ولحد بحول جائے اور بول ری ایک کرے جسے

وہ بس ای دن کے انتظار میں تھی۔ "وہ اب کی بار

عباس، جميس تو خوش مونا جائے كروه دونوں نارال

ایک ہی لیل کی طرح رہ رہ ہیں۔"اس نے

سرا کر کہا تھا، عباس نے الجھ کر سر جھٹکا تھا وہ

اس نے کوئی اٹھارویں بار اینے آپ کو

آئيے میں ديکھا، كندموں سے ذرا ينج كرتے

"اب آپ زیادہ عی عل کر رہے ہیں

مجه جلا كركهدر ما تعابين بنس يري-

مطمئن تبيل ہوا تھا۔

ى لتى بيت بسين نے اينا خيال ظاہر كيا تھا۔

"اس بات نے تو مجھے بھی جران کیا تھا

عماس نے جونک کراہے دیکھا، کیا وہ اپنا

"وواو آپ کی بات تھک ہے مر چر جی

بعدمال لينے كے لئے ركا تھا۔

چرہ صاف ستحرا تھا، کسی بھی قسم کی آرائش ہے مبراتھا، ای طرح اس کے ہاتھ اور کھے میں كونى زيورميس تقاء بال البنة اس ككانول من چھونی مچھونی سونے کی بالیاں تھیں جو گئی سال يہلے اے تحفے میں می تھیں، اس نے بالوں کی ایک لٹ کوکانوں کے سیجھے کیا اور بلٹ کر بیڈی طرف دیکها، جهال تنق گهری نیندسونی مونی همی، پھر اس نے اٹی انگی کو دیکھا جہاں موتی ک بینڈ ج کی تھی، جرت انگیز طور پر ناخن تو مے کے باوجوداے اتنا در دجیل تھا، ہاں واقعی اسے درد کم

اس نے کمڑی کی طرف نگاہ دوڑائی جہال بارہ نج کر الیس منٹ ہورہے تھے، وہ بیڈ کی طرف آگئی، اے نیز کیل آیای می ، اس نے فیک لگالی،اے مامایادآری سیس،کافی دان مو کے اس کی بات بیں ہوتی می مستزاد کل سے ہونے والی بارش کی وجہ سے تنکشن ڈس کنیک ہو کیا تھا، جھی وہ لینڈلائن پر بھی ان سے بات نہ کر سکی تھی ، اسید نے میلین کرے PTCL والوں كوبلايا تفاءشا يدكل تك نون تفيك بوجاتا ، ووسر منوں برد کا کر چھ سونے لی می اس کی آ عصیں بند محيس، اسى وقت درواز و كلول كراسيد اعداآيا، وہ چونک کرسیدھی ہوئی، اس کے ہاتھ میں سل فون تما، وهاس كوآ واز ديتا هواا ندرآيا تما\_ "حبا! ماما كا فون ہے۔"اس نے سل فون

2014 جون 2014

حبا کی طرف بوهایا تھا، حبائے جیرت آمیز خوشی سے فون پکڑلیا اور بے ساختہ گھٹنے ینچے کرکے فون کان کونگالیا۔

کان کو نگالیا۔
"السلام علیم ماہا! کیسی ہیں آپ؟" وہ خوتی
ہے ہو چھ رہی تھی، اسید نے بغور اس کے کھلتے
رنگ کو دیکھا تھا، چروہ آ ہستہ ہے اس کے مقابل
بیٹھ گیا، حباتھوڑا سمٹ گی اور پیر پیچے کر لئے ہوں
بیٹھ گیا، حباتھوڑا سمٹ گی اور پیر پیچے کر لئے ہوں
بیٹے اس کے احترام میں کوئی کی نہ آنے دیتا
ہائتی ہو، اسید نے اس کا بیا نداز بھی نوٹ کیا تھا،
ہوراس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا دھرا کیا ہوا،
ہور گیا، اس نے بہت ٹھٹک کر اسید کود کھا اور پھر
اسیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے بید کھ دیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے بید کھ دیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے بید کھ دیا۔
سیدھا ہوکر لیٹا اور سراس کے گھٹنے بید کھ دیا۔

حیا کو بی بھول گیا کہ وہ کہاں تھی؟ کیا بات
کر رہی تھی، مامااس سے پچھ پوچھ رہی تھیں مگروہ
آگے سے چپ،اس کی نظریں اسید پر تھیں جس
کی دکش آنکھیں بند تھیں، دوسری طرف مامانے
سمجھا شاید لائن منقطع ہوگئ ہے انہوں نے کال
بند کر دی، حیا کے بے جان ہاتھوں نے بوی
مشکل سے بیل کان سے الگ کرکے اس کی
طرف بوھایا تھا۔

"آپ کا نون " وہ بمشکل بولی تھی، اسید کی بندآ تکھیں کھل گئیں، اب وہ براہ راست اس کی آتھوں میں دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کی روح کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل کود مکھ رہا تھا۔

اور حبا کو پید بھی نہ چلا کہ کب اس کی آئیسوں سے بہتا سال پانی اسید کے ماتھ پہ گرف لگا۔ گرف لگا۔ گرف لگا۔

محبت پہلےجہم کوئیں چھوتی محبت دل سے دل کی طرف جاتی ہے میں تم تک ایسے بی پیچی تھی

آج میں تنہا ہوں تنہاری محبت صرف میرے جسم کوچھوتی ہے میری محبت تنہارے دل کوٹٹولتی ہے جوخالی ہے ۔۔۔۔۔! مدحمد میں نبید

میں تہاں ہونے دوں گی مل تہاں دل سے خالی جسم جب چھوا جاتا ہے تنہائی دور تک نظر آتی ہے .....!!!

وہ بھر آئی، مراس کے باوجوداس نے منبط کا دامن ہاتھ سے جیل چھوڑا تھا، اس نے اپنے اسووں پہتوں ہے وا کیں ہاتھ کی پشت سے اپنے گال صاف کے اور پھر دویے سے اس کی پیشانی صاف کرنے گی، یوں جیسے وہ اپنے ہاتھوں کے کمس کواس قابل نہ جھتی ہوکہ اسے چھو کئے، اسیداب بھی ای طرح اسے جھو کئے، اسیداب بھی ای طرح اسے دیکے داری ہاتھا۔
سکے، اسیداب بھی ای طرح اسے دیکے دہاتھا۔
سکے، اسیداب بھی ای طرح اسے دیکے دہاتھا۔
سکے، اسیداب بھی ای طرح اسے دیکے دہاتھا۔

ک؟ "وه بزے عجیب سے کیج میں پوچھ رہاتھا۔ "میرے ماس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو آپ جھ سے مانکس۔"اس نے آزردگی سے کہا تھا۔

"بال ہے تمہارے یاس، مجھے سکون چاہے دے سکتی ہو، بولو دے سکتی ہو۔" وہ ہاتھ اس کے آگے پھیلا کر کہدرہا تھا، حبائے نا قابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔

۔ بین سروں ہے اسے دیھا۔
''جواب دو، دوگی سکون جھے، میرے وجود
کو، میرے دل کو، میری روح کو، سکون چاہیے
حیا۔'' اس کی آواز رشرہ گئ، حیا کو لگا اس کی
آنگھوں میں ٹی کی جگ تھی اور ایسے کیسے ہوسکتا
تقااسید حیاہے کچھ مانگا اور وہ انکار کر دیتی ،اس
نے دونوں ہاتھوں سے اسید کا ہاتھ تھا، اس کا
کے خوبصورت ہاتھ، جن سے اسے عشق تھا، وہ
ہاتھ جو صرف قلم تھام کراگراپنانا م لکستا تھا تو وہ حکم
ہوجاتا تھا،اس کے فیمتی اور مضبوط ہاتھ، جن پروہ
ہوجاتا تھا،اس کے فیمتی اور مضبوط ہاتھ، جن پروہ

زندگی قربان کرسکتی تھی۔ اس نے بہت عقید

اس نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھا ا اور اپنی آ تھوں سے لگا لیا، وہ ہے آ واز رو رہی تھی، اسید کا ہاتھ گیلا ہور ہا تھا، گراس کے باوجود وہ اس طرح اسے دیکھا رہا، بہت دیر تک رونے کے بعد اس نے اسید کا ہاتھ ہٹا یا اور اسے دیکھا۔ "میرے پاس تو کھی ہے، جو پچھے آ کا دیا ہوا بی تو ہے۔" وہ بھی اور قدرے بھاری آ واز میں بولی تھی۔

آواز میں بولی می۔

"اور میں نے تمہیں پچھ نہیں دیا، سوائے

نفرت، تکلیف اور اذبت کے۔" وہ سفاکی ہے

بولا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، حبائے تروپ کراہے دیکھا،
پھر بے ساختہ اس کے دونوں بازوؤں یہ ہاتھ

رکھتے ہوئے اس کی پشت سے لیٹ گئ، وہ

سائت ہوگا۔

"اییاتیں ہے، یہ فلا ہے، ایما مت کہیں، مت جائیں یہاں ہے۔" وہ اب اس کی پشت ہے گال ٹکائے روری تھی، اسید کولگاوہ پھر کا ہو گیا ہو بھی ال نہ سکے گا۔

" میں دول گی، آپ کو جو جاہیے، بس یہاں سے مت جا کیں۔" اس نے اسید کا رخ ابی طرف موڑنا جاہا، وہ میکا کی انداز میں مڑگیا، حبانے بھیکے ہوئے چبرے کے ساتھ ہاتھ اس کے شانوں پہ رکھ دیئے اس کے ہونٹ بوئی والہانہ جاہت، بے تائی ادر محبت سے اسید کے چبرے پہ محبت لٹانے گئے اور اس کے ناتواں ہزود کی نے اسید کا چوڑا چکا وجود خود میں جذب بازود ک نے اسید کا چوڑا چکا وجود خود میں جذب

وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی ،اسیدنے اپنے ہاتھ چھڑا کراسے خود میں سمیٹا اور سر تیکیے پہ رکھ دیا۔

بان، وہاں محبت تھی،جو بالآخر جیت<sup>ع</sup>ی،

ہ ہندہ ہے میں انہوں نے ستارا عائشہ آئی آئی ہوئی تغییں، انہوں نے ستارا کی خوب کلاس کی تھی۔

'' تمہارے سسر کا فون آیا تھا اہا کو، بہت پریشان ہیں وہ، دیور تمہارا ہاسپٹل پڑا تھااور خودتم بہاں آ کر بیٹھ گئی ہو یہ کیا طریقہ ہے، اچھی لڑکیاں اس طرح جھوٹی جھوٹی باتوں پہ کھر چھوڑ کرنیں آتیں۔''

''جب آپ کو پہلیں پند کہ بات کیا ہے تو پھر آپ اس کے چھوٹا یا ہڑا ہونے کے بارے میں کیے فیصلہ کرسکتی ہیں؟'' اس نے غصے سے کما

"تم چیوٹی ہو جھے۔ چیوٹی عی رہو، جھے مت سکھاؤ، کمر بسانے کے لئے قربانی دی پرلی ہے ستارالی بی اس طرح دوسری بار بھی باپ کے گھر آ کر بیٹھنے سے کیا ہو گا؟" وہ بے عزتی کرتے ہوئے بولیس تھیں، ستارا کا چیرہ سرخ پڑ گیا تھا۔

"مرے مال باپ زندہ ہیں ،آپ جھے سے اس طرح بات کرنے والی کون ہوتی ہیں؟" وہ

عنا (213) جون 2014

عنا 212 جون 20/4

كر كى موكر اتنا انتهائى قدم الفاق كا اعلان سي ميل مي "علينه" مي -

اشارواس كي طرف تفايه مي كربولي سي-كرتي ہوئے تهمیں ایک باریخی احساس تہیں ہوا "كيا بكواس بي؟" انبول في ستاراكو " آواز دهيمي ركه كربات كرو-" عا نشرآني كرية" دارالا مان" ما مي تخذيم اي مال يكسام نے محق سے کہا تھا۔ بین کرری ہو۔ "وہ طیش سے بول رہی میں۔ " بكواس يى سى، يى كېيىن بيس جادى كى، " آپ بھی۔"وہ دو بدو پولی تھی۔ "عائشہ!مصب کونون کرو،اسے آج شام "المچىلاكيال اس طرح تبين كرتين ستارا، آب کو بتا چی بول میں۔" ستارائے بث وحری آ کر لے جائے، جب و حکے ہی کھانا جا ہتی ہے تو اکر خدانے تم یہ کرم کیاہے، تمہیں ایک اچھے شوہر ای در کے کھالے جس کا فیملہ اس کے باپ تے اماں چند کمے اسے دیمتی رہیں، وہ شائد ے نوازا ہے تو تم اس طرح ناشکری مت کرو، کیا ہے اس کے لئے۔"ان کا ایراز فطعی اور غیر اگر يون بربات برتماشا بنا كراز كيان كمر چوژكر نا قابل يقين وكهائي ويي تعين \_ جذباتی تفاءوه فیصله سنا کریا پرنگل کئیں، جبکه ستارا "توتم الي تحريبين جاؤكى؟" انبول نے آنے لکیں تو بس چکے کھر، ایکی لڑ کیاں اس..... ای طرح ساکت ی کوری می۔ عائشہ کی بات ابھی ﷺ میں تھی کہ ستارانے ان کی "وہ میرا گھرنیں ہے۔"اس نے سیج کی۔ " اچھی کڑکیاں..... اچھی کڑکیاں، کیا « دمغل ماوس" مين ايك عام سادن تقايسه "شادی کے بعد شوہر کا کمر بی عورت کا مطلب ہےآ با؟ بندكريں بدا چي الركوں كى پہر کے بعد وہ سب لوگ لاؤنج میں جائے کے اصل کم ہوتا ہے۔" انہوں نے بھی اس کی سیج کی لَئَے جُمْع تھے،علینہ نے بخت لگ پکڑاتے ہوئے رث، میں تہیں ہوں ایکی لڑی، من لیا آپ سيدها مونا جام القاجب نامعلوم كس طرح مك '' میں نہیں مانتی اس کے گھر کواینا گھر'' نے۔ "وہ محث یوی می چھلک گیا اور کرم جائے اس کے ہاتھ کے ساتھ " بكواس بند كرو، تمهارا دماغ خراب بوجكا اس نے تنی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے بازور جی کری تی۔ "اور ہم حمیں اس کمر میں رکھیں کے ہے، تم کمر بسایا عی تہیں جا ہیں۔" وہ غضب علینہ کے منہ سے می فکل کی ، اس کا رنگ ناک ہوکر بولیں تھیں۔ "میں بس اس مخص کے گرنیس جانا حبیں۔" امال مجمی آخر اس کی مال تھیں، انہوں بدل کیا تھا، اس نے جلدی جلدی دویے سے نے ای ٹون میں جواب دیا تھا۔ بخت كا باتحد يو تجهمنا شروع كرديا جو كداب سرح عايتى-"وەضدى انداز مى بولى مى-سارا کا رنگ بدلا تھا، اے مال سے ایے مو چکا تھا، بائی سب جی دم بخود بیٹھے تھے، اول " كون؟ مارى زندى ميرے باب كے رویے کی امید نہ تھی،اہے لگا تھا وہ اس کا ساتھ جيے جرت سے سالن ہول، اگريكي عائے عليد سنے یہ بوجھ نی رہنا ہے تہمیں؟"انہوں نے طنز کی بچائے کسی اور کیے ہاتھوں کری ہوتی تو اب "تو تحک ہے مت رکیس آپ، میں چل تک بخت اسے دو تمین تھیٹر تو مار بی چکا ہوتا، مروہ "آپ کامئلہ کیاہے؟ میں اینے مال باپ جاؤل کی بہال ہے جی اس جی جگہ جلی جاؤل كى، مروبال بين جاؤل كى، من مجمول كى ميرا کے کمر ہوں، آپ کے کمر میں۔" اس نے " كونى بات بين علينه، مِن شرك بينج كر بد میزی سے کیا تھا، عائشہ کے جواب دیے سے کوئی بھی میں، میرے ماں باب مر سے ہیں، لیتا ہوں۔"اس نے ترمی سے اس کا ہاتھ رو کا اور بہلے بی امال آگئیں اعرر۔ مس سي دارا الامان من چلي جاؤل کي اور..... اٹھ کرسٹر صیاں چڑھ کیا، وہ اس کے بچھے بھا کی "كياتماشابنايا ہے تم دونوں نے،آواز باہر دہ زور زورے بولتے ہوئے نفرت سے کمدری تك آري ب، كيا جھڙا ہے؟" وہ غصے سے تھی جب مال کے زور دار تھٹرنے اس کو خاموش كرے ميں آكراس نے سب سے يہلے ہوجانے يرمجوركرديا تھا۔ بخت کوشرث تبدیل کرنے کو دی اور جب وہ بدل " آپ کی بیٹی کے ارادے مستقل یہی قیام "شرم كروء اي ضد اور اناكى خاطريال

باب كومارنے چلى مورتم اس قدرائے وقارے

2014 مون 2014)

كرنے كے بين المال-"عائش نے في سے كہا تھا

عدل ( 215 ) جون 20/4

كرآيا تواس كا باته بكركر بام لكان لك كل، وه

خاموتی سےاسے دیکمارہا۔

ہاتھ دھونے ملی گئا۔

ش يزى تما ـ

ہے۔"اس نے طنز کیا تھا۔

"مورى زياده درد موريا ب؟" وه مونث

و و معرفی بات ہے۔ وہ لا پروائی

شاہ بخت کی کام سے باہر جا رہا تھا، وہ

كالمح ہوئے اسے يو چورى تكى ، اس نے مسكرا

سے کبدرہا تھا، وہ سر بلا کر ہاتھ روک کراٹھ کی اور

رات کے کھانے کی تیاری کروائے کے لئے مجن

مِن آ مِني، جب شاه بخت واليس آيا لاوَج مِن

رمور چینل چینج کرنے میں معروف می، چند محول

بعداس نے اعلی ایکویٹی موقوف کی اور اس کی

طرف متوجه ہوگئ، جو کہ تیل نون یہ عالبًا میبجنگ

"ویے بث دحری کی بھی کوئی حد ہولی

شاہ بخت نے سل فون سے نظریں مٹا کر

" ثالائق سٹوڈنٹس کی طرح إدھراُ دھرو بھنا

و من بھی بھی نالائق سٹوڈنٹ مہیں رہا

"نه....ن جي بركونيل يده جي وجو پا قا

"اجما .... آ .... آ" بخت نے جرت

"ہاں آ آ آ۔" وہ بھی ای کے اعراز عل

رمدہ مہیں اچی طرح یا ہے۔"اس نے جوالی

بندكرو، يس تم سے على بات كردى مول-"رمض

نے چرمالی کرتے ہوئے کہا، شاہ بخت کو

إدحرأ دهر ديكها مركسي اوركونه باكراسي اعدازه مو

کیا کرووای سے بی بات کردی گی-

ناط بتے ہوئے بھی ہی آئی۔

وو محلی محمول چکاہے۔

ہے آسیں پھیلائیں۔

كراس كا كال تفيكا اورني من سر بلايا تفا\_

"برایا کمال بنده ہے حبیب نعمان۔" "وه کسے؟"وه چونگی-"جن نے رمغہ احمد کو سب کھے بھول جانے پر مجبور کر دیا ہے، وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہوگا تا۔ "اس نے لطیف ی چوٹ کی، رمعہ ہس

"غراق ازار به دو؟" " بين خوش موربا مون" اس في كي اب بارے مل کیا خیال ہے؟" اس

"ووہم علینہ سے پوچھلو۔" وہ ترکی برزک

رمعہ نے زیر لب "علینہ" دہرایا تھا، پھر

میلی کالی بس بری-"بال اب تہارے سے متعلقہ ہر بات

علینہ سے بی ہو چھنا رہے گی۔''وہ کہ رہی تھی اور بخت صوفے کی پشت سے کمرٹکا تا ہوا دونوں بازو بھیلا کرہنمااور گنگنانے لگا۔

" تھیک کہاتم نے، میں لا پا ۔۔۔۔ "اس کے

ال سے زیادہ برداشت کرنا رمعہ کے بس کی بات نہ تھی، وہ اتنی اعلیٰ ظرف نہیں تھی کہ اسے کی دوس سے ساتھ خوش ہوتے دیکھتی رہتی اور برداشت کرتی۔

" مجھے آج بھی یاد ہے کہ مارا بہلا جھڑا علینه کی بات پر عی ہوا تھا، مہیں اس بات پر اعتراض تفا کہ میں اے اینے اور تمہارے جفرے میں اس کو کیوں لائی ہوں، مہیں لگا تھا کہ میں اور میری سوچیں غلط ہیں، مہیں لگا تھا من غلط سوچی مول اور جمیشه غلط عی بولتی مول، كيونكه في تو صرف شاه بخت عي موسكما ہے۔"وه

فی سے اسے یا دولاتے ہوئے جماری می۔ "اوه كم آن رمضه! چھوڑونہ پرانی یا تیں" وہ لا پروائی سے بولا تھا۔ "اتى آسانى سے؟" رمعہ نے بے ليتى

"كول كيا اتا مشكل ب؟" الى في بمنوي اچکا کر يو جھا تھا۔

"إيتا أسان بمي نبيل ہے۔" وہ اضروكي

"بياتو پھراہے اپنے ظرف کی بات ہے نا-" شاہ بخت نے جیے گینداس کی کورث میں

"بال بدالچی کی تم نے، سب کھ کر کے بات مرضى اورظرف يرد ال دو-"وه مح بوكي\_ "ہاں ..... دیکھو نا، میں علینہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور یقیناتم حبیب کے ساتھ، تو پھرآپی میں جھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لينس ي فريندُز الين-" وه محرا كريمه ربا تما، اس كاطمينان يردمد كوآك لك تي مي

"اچھا، کاش بیاعلی ظرنی تمنے میری متلنی يه دکھانی ہونی، جب انسان کا اپنا سب کچھ تھيک ہونا اس کی اٹی ساری سائیڈز سیکور ہوناں، تب وہ دوسروں کو تسلیاں بہت اعلی قسم کی دے لیتا ے، ہونہہ، جھے سب بھول جانے کا درس يقينا ال لے دے رہے ہونا کہ خود بھی کیور کی طرح أتلصين بندكر بيثه بهو، ورنه مياتو يقيينا باد بوتاتمهين کہ علینہ کا سابقہ رویہ کیہا تھا تمہارے ساتھ؟ ہونیہ بات کرتے ہو اعلیٰ ظرفی کی۔'' اس نے تؤب كركها تغاب

کی سے فرائز کی بلیث لاتے ہوئے علینہ نے بھی رمعہ کی بیساری بواس بوے اطمینان سے ی کی اور آگے بڑھ کر بخت کے ساتھ بیٹے

كرين، حميس الله من آنے كى ضرورت ميل " "رمضہ آنی! اس میں غصب کرنے کی کیا اس نے کویا وار نگ دی تھی۔ بات ہے، شادی سے پہلے انسان کی منس چھاور

م ذیمانڈ کرنی میں، شادی کے بعد چھاور، اب میرا

اور شاه بخت کا کیا هیش تها، وه جم دونول کو پتا

ے، آپ کوئیں، اس لئے آپ اس کے ساتھ

غصه مت ہوں، سلح کرلیں۔" وہ فرائز منہ میں

ڈالتے ہوئے استے پرسکون اور ہموار کیج میں

وہ اتنی کمیوز وتھی کرمد کواینا آب اس کے

"آبال، میں تو بھول عی کئی تھی کہ اس

سارے تماشے کی وجہتم عی ہو، میرے ساتھ زیادہ

بکواس کرنے کی ضرورت جیس ہے، نہ بی مجھے

تمہارےمشوروں کی ضرورت ہے، باقی رعی سکے،

مونهه وه کئی بھاڑ میں۔ " وہ غصه نکالتی، پیر پھتی

ميززجي سيم ہوتے۔"اس نے تاسف سے كه

ایے آپ کوآئینے میں دیکھ لو، شاہ بخت کوتو اللہ

جانے س چز نے تہارے چھے یا کل کیا ہوا تھا،

مہیں تو اس سے بات تک کرنے کی تمیز میں۔"

طرح مرضی بات کرے جمہیں کیا پراہم ہے مہیں

گار جین بننے کی ضرورت میں ہے۔" شاہ بخت

ومغل باؤس ' كوب- 'اس نے تب كركها تھا۔

"لی ہو بورسلیف رمضہ! وہ مجھ سے جس

" جھے تو کوئی برابلم بیں ہے برابلم تو بورے

رمد کا چرہ غصے ال بعبصوكا بور ہاتھا۔

نے طیش میں آ کرکہا۔

"اقسوس، كاش يونيورش من آب نے كھ

" جھے تم سے زیادہ میز ہے، علینہ صاحبہ، ذرا

بولی می کدرمشه کویقین عی ندآیا تھا۔

سامنے چفد محسوں ہور ہاتھا۔

وہاں سے اٹھ گی۔

كركوما جلتي يهتبل ڈالا تھا۔

''حچیوژونا،شاہ بخت''علینہ نے اس کے ثانے یہ ہاتھ رکھ کراہے اپی طرف یوب متوجہ کیا، جیسے اس سارے معالمے کو انتہائی غیر ضروری بھتی ہو، رمعہ تو اس کے ایداز یہ جل کر خاک ہوئی، پیرچنتی وہ وہاں سے تکل کی۔ \*\*

> عزت نس خورداري!!! 111:01 باطمير مونے كاخوبصورت احساس! غيرت مند ہونے كافخر! ذاتي تحريم كامان!

> > Sohe

ماں باب کے گریس ہونے کاغرور!! سب مجمع بل مجرين را كه كا دُعير بن حميا تها، فيصله سناديا حميا تقابه

عائشآ بانے فون کردیا تھا، مررات کواسے لين نوقل مين آيا تها، بلكهاس كى جكه صديق احمد خود آئے تھے، انہوں نے اہا سے ملتے ہوئے بزے باوقار طریقے سے معذرت کی تھی۔

" بجھے بہت افسوس ہے بھائی صاحب، ہاری بٹی پہلی ہارآئی تھی،اصولی طور پراہے لینے مصب كوخودا ناجاب تما مريدهي حقيقت بكه ووآج مج انتانی ایرجسی من اسلام آباد کیا ہے، بني عائشه كا فون كميا اسے تو اس في مجھے كال كرك خاص طور يركها بك لمايا آب في فود اسے لینے جاتا ہے، میں ہیں جا ہتا کہ وہ سیحسوں كرے كداس كى اہميت ميس كوئى كى ہو كى ہے اور

''جن کو ہے وہ سیدھے جھے ہے آ کر بات 2014 050 (217

216) جون 2014

چرے بیسکون اور خوشی پھیلی تھی۔

اس کے ماما ما سے میری طرف سے خاص طور پر معذرت يجئ كااوركيع كاكمين خودحاضر مول كا ان کے ہاں۔ "وہ انتہائی اپنائیت سے کہدرہے

اماں ایا تو خوتی ہے نہال ہو گئے تھے، کسے ادب آداب اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے اور ستارا لننی یا کل تھی جو ناشکری کئے جا رہی تھی، انہوں نے مطمئن ہو کر کھانا لکوانے کا اشارہ کیا اورخود بھی اندر کی طرف چل پڑیں۔

اور یوں وہ اینے سر کے ساتھ کھر آگئی، راستے میں وہ اس سے باتیں کرتے رہے جیسے اسے تنہائی کا احساس نہ دلانا جائے ہوں، اسے سے یوچھے رہے کہاس کا قیام کیا رہا؟ وہ محقر جوایات دین ری ، کھر پہنچ کروہ اپنے کمرے میں

هر چيز وليي عي محي جيسي وه چيوز کر کئي مي، ولي احد كا كلاسكي ذوق، کمرے کی سجاوٹ سے عیاں تھا، بادشاہی طرز کا فریجر، دین اور اعلی ڈیزائن کے ایرانی قالین، بھاری بردے اور منفش ستھمار میز.....! اس کی شادی کی اتلار جدور تو!

جس کے آگے وہ تادیر کھڑی رہی، پھر جلتی أتلمول سميت باتھ روم كى سمت لباس تبديل کرنے کی غرض سے بڑھ گیا، نائٹ سوٹ مین کر اس نے تمریب کی روشنیاں ہلکی کردیں اورخود بیڈ يرآ كئ، وجنى معلن نے اسے بے حال كيا ہوا تھا، كچه محول بعديق وه كبرى نيند ميں چلى كئى، پيتر بين رات کا کون سابیر تھا، جب اس نے خود کو ایک حسار من مقيديايا تحار

"میری جان! میری زندگی! میری روح!" وہ اس کے قریب تھا، وہ بے یقین ، سیحص توشرے باہر تھا چراب ایک دم سے کہاں ہے آ

الله تعاداس نے نداحت کرنے کی کوشش کی تھی، وه شاید جیران ہوا تھا۔ "میں بہت مشکل سے آ سکا ہوں۔"اس نے سر کوشی کی محی۔

"بيه غلط ب، چھوڑو مجھے" وہ اس كى کرفت میں پھڑ پھڑاری تھی۔

" من حق ركفتا مول بتم مجھے اس طرح ا تكار مبیں کر عتی، میں بہت دنوں سے تم سے دور تھا جب پية لگا كريم اس كمريس بو، رباي تبين كيا، کول دور بھائی ہو جھ سے تارا، تم جان ہو میری، .... جان -"اس نے ستارا کو سینے سے لگا لیا،اس محص کی پیش قدمی میں آئی بےساحلی می كەدەلىي طور غداحت نەكرىكى \_

اللي منع نافيتے كي ميزيد ستارا كى أيمين سرخ اور سوی مونی میں، یایا نوف کو دیکه کر جران رو کئے تھے۔

"تم كي آئے؟"

"ليك نائث آيا تها ماماء تمكا موا تها، آتے عی سو کمیا، آپ کو کمیا تک کرتا رات کے وقت، جھی بس سوجا منع مل لول گا۔" اس نے جائے كسيب ليت موع اطمينان سے بتايا تھا۔ ال ك"آت ى سوكيا" يرساران

ایک جلتی ہوتی نگاہ اس پرڈالی میں مسئلہ تو پیرتھا کہ وہ ڈرامے کی روائق ہیروئن بیں تھی جو کمر چھوڑ کر کسی سی سی کے دارالا مان میں چلی جاتی اور کوئی اسے او چینے والا بھی نہ ہوتا یا مجرایک دم سے عی وه اتن بهادر مو جاتی که تنها نسی قلیك نیس رمنا شروع کردی اور ساتھ بی اسے جاب بھی ال جانی اوروه مروقت رونی بسورتی سوچتی که زعر کی وہ تنہا کزارے کی اور بیک کراؤنٹر میں کوئی سیٹر سوعک چل ر با بوتا۔

ہاں وہ واقعی کی افساتے اور ڈرامے کی

ہے ہا ان سے ہر سے پر دواور رن بسیا ہوا جا انہوں نے بے جاری سے سر بلایا اور اٹھ کر سے منے، جیےاس کے مزید سوالات سے بچا جا ہے موں،اس نے بھی کھ کہنے کی بجائے کری چھے کی اور اٹھ کر اغرر کی طرف چلی گئی، نوفل کیپ ٹاپ کود میں رکھے بیڈیہ نیم دراز تھا، وہ سیدمی

ايرون ندى، يه سل زندن ن اور يون ن

اوراس سے چھکارا آئی آسانی سے کمال ممکن تھا

اور بہت بہادر بن كراكرو معطى سے ايما كونى قدم

المامي لتى توامال اباكاتواك يتدبيل تعامروه

اک محص کہ جس کا نام نوفل میدیق تھا وہ کسی

صورت چھوڑنے یہ نہآتا، وہ اسے یا تال سے

مجى وموند لاتا وه أميى طرح آگاه مى اس ك

رموح سے،اباے اعدازہ ہو چکا تھا کہوہ حل

کیا کیا کرسکا تھااوراس کے ہاتھ کتنے کیے ہتے؟

اوروه مي كيا؟ آخر كارايك عام ي الرك عي تو مي-

كاس حل في ال ك لي منف كى مولى مى-

"أس ماد محم ؟" ياياني يوجما-

كرول گا، دوپېرش كى وقت آ جاؤل گا-"ال

انہوں نے استغسار کیا۔

یخا اورا تھ کھڑ اہوا۔

ما،اے یقین ہیں آیا۔

-221%

کے قدم افغا تا وہاں سے نقل کیا۔

جھی وہ عزت ہے اپنی اس جگہ یہ آگئی جو

"دنيس بهت محكن محسوس كرريا مول، آرام

اليجي محك باور بالمعل مين جانا؟"

"وہاں کون ہے؟" ستارا کوفوری طور م

"وہاں وہ حص بے جے زعرہ رہے کا کوئی

"کولی مار دی؟" اس کے لب پر

"بال" اس نے کمااور چیز دھیل کر لیے

"بيكيا كهدب تح إيا؟ كيابه كاب كا

طلال كا حادثه يا دنه آسكاء اس كيسوال يرفوهل كا

چرو سرخ ہوا تھا، ای نے مائے کا کب عمل ہے

حی جیس تھا، جی میں نے اسے کولی ماردی۔"

اس نے سردمبری سے کہا تھا،ستارا کارنگ سفید ہے

"بيتم نے کہا ہے جواجی انجی، وہ کیا ہے توال؟" اس نے چرسے سوال اٹھایا، توال نے نظرين سامنے سے بٹاكرات ويكھا۔ "ال، مح كما بي من في-" الى ك اطمینان نے ستارا کومزید بدحواس کیا تھا۔ "تم نے این بھالی کوشوٹ کردیا؟"اس نے ایک ایک لفظ پرزور دیے ہوئے مجر او جما۔ "اس محص نے مرا کر جاہ کر دیا، اے زغره ريخ كاكوني حل مين تعام كر محر جي وه في

مما ـ"ات السوال تحار "ايا كياكر ديا باس في " وو الجم

"اس کی بکواس کی وجہ سے جمارا جھکڑا ہوا تھا بتم شايد بحول رى مو-"اس فے باددلايا-" بيد صنول بات ہے، سي جمي نه بحي او مجھے یا چل بی جانا تھا۔"اس نے سردمبری سے کہا اور با ہرتک کئی ، توقل نے برسوج تظروں سے اسے کی بشت كود يكما تفار

اس کی آ کو ملی می اور بہت در حبیت بیر کی ری، چراس نے اسے یا مس طرف دیکھا جال وه سوري محى ،اس كا باتحدايي دونو ل باتحول من سمیٹ کرائے گال کے تیج رکھے وہ اس سے همل طور بریر خبرادر گهری نیندهم محی ، وه بهت در تک اے دیکارہا، وہ اس کے سونے کی سب

اس نے بدوای سے مدلق کو دیکھتے ہوئے حنا (219) جون 20/4

ہیرون نہ گی، یہ جینی زعری کی اور ہوی کی تھی
اوراس سے چھکارااتی آسانی سے کہاں ممکن تھا
اور بہت بہادر بن کراگر وہ غلطی سے ایساکوئی قدم
الفاہمی لیتی تو امال ابا کا تو اسے پیتہ نہیں تھا مگر وہ
الک محص کہ جس کا نام نوفل صدیق تھا وہ کی
صورت چھوڑنے یہ نہ آتا، وہ اسے پاتال سے
بھی ڈھونڈ لاتا وہ اپھی طرح آگاہ تھی اس کے
رسون سے، اب اسے اعدازہ ہو چکا تھا کہ وہ محض
کیا کیا کرسکنا تھا اور اس کے ہاتھ کتنے لیے تھے؟
اور وہ تھی کیا؟ آخر کارایک عام می لڑی بی تو تھی۔
جبی وہ عزت سے اپنی اس جگہ پہ آگئی جو
اور وہ تھی کیا؟ آخر کارایک عام می لڑی بی تو تھی۔
کہاس محض نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس محض نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس محض نے اس کے لئے منتخب کی ہوئی تھی۔
کہاس محاؤ کے تم ؟'' پایانے پوچھا۔
کروں گا، دو پہر میں کی وقت آجاؤں گا۔''اس

'' بیر بھی ٹھیک ہے اور ہاسپطل نہیں جانا؟'' انہوں نے استفسار کیا۔

'' وہاں کون ہے؟'' ستارا کو فوری طور پر طلال کا حادثہ یا د نہ آ سکا،اس کے سوال پر نوفل کا چبرہ سرخ ہوا تھا، اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر پنجا اورا ٹھ کھڑا ہوا۔

'' وہاں وہ مخف ہے جے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، جیمی میں نے اسے کولی مار دی۔'' اس نے سردمبری سے کہا تھا،ستارا کارنگ سفید پڑ گیا،اسے یقین نہیں آیا۔

" کول مار دی؟" اس کے لب پرد

"بال-"اس نے کہااور چیئر و تعلیل کر لیے لیے قدم اٹھا تا وہاں سے نکل گیا۔

"بيكيا كهدب تح يايا؟ كياب ي بي ب." اس في برحواى سے صديق كو ديكھتے ہوئے

پوچھاجن کے چہرے پر دکھ اور رنے پھیلا ہوا تھا،
انہوں نے بے چارگی سے سر ہلایا اور اٹھ کر چلے
گئے، جیسے اس کے مزید سوالات سے بچنا چاہج
ہوں، اس نے بھی کچھ کہنے کی بچائے کری پیچھے
کی اور اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، نوفل لیپ
ٹاپ کودیش رکھے بیڈ پہنیم دراز تھا، وہ سیدھی
اس تک آئی۔

"ايا كياكرديا باس ني؟" وه الج

"اس کی بکواس کی وجہ سے ہمارا جھڑا ہوا قمانتم شاید بھول رہی ہو۔"اس نے یاد دلایا۔ "بینضول بات ہے، سی بھی نہ بھی تو مجھے پتا چل بی جانا تھا۔"اس نے سردمہری سے کہااور باہرنگل می نوفل نے پرسوج نظروں سے اسے کی پشت کود یکھا تھا۔

کے لب پھر اس کی آکھ کھی اور بہت در جیت پہی ربی، پھراس نے اپ یا کی طرف دیکھا جہاں بر دکیل کر لیے وہ سورتی کی، اس کا ہاتھ اپ دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اپ گال کے پیچر کے وہ اس سے کیا یہ تا ہے۔ " مکمل طور پر بے فیم اور کیری نینز میں تھی، وہ بہت دیکھتے ہوئے دیر تک اسے دیکھارہا، وہ اس کے سونے کی سب

اداوک سے واقف تھا، بہت عرصہ پہلے بھی بچپن ش اور اواکل لڑکین میں وہ ایسے بی بے فکری سے سوتی تھی، پھر وہ بڑی ہوگی، اسید نے اسے بر لتے دیکھا، پھر وہ رات گئے جاگی تھی اور پیتہ نہیں کب سوتی تھی؟ پھران کی شادی ہوگئی۔

پروہ اس کے پاس آگئ، تب وہ بہت ہوا
سوتی تھی، بلکہ سوتی کب تھی بس روتی رہتی تھی،
رات کے تک اس کی سسکیاں اور آ نسو اسے
جگائے رکھتے تھے، بہت دفعہ وہ نیند میں بھی
اذیت سے روتی تھی اور '' ہا'' کو پکارتی تھی، پھر
وہ تیمور کے ساتھ واپس جلی گئ اور اب ایک بار
پھر اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی ہاں وہ
بھر اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی ہاں وہ
بنق کو جانیا تھا، اسے باتھا اب وہ بہت پرسکون
موکر سوئی ہوئی تھی، اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا
موکر سوئی ہوئی تھی، اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا
میک شروف ہوئی تھی، اس نے اپنے وائیس طرف و پکھا،
میاں کے اعصاب ممل طور پر پرسکون اور
بہاں پہنے اس نے اپنے وائیس طرف و پکھا،
جہاں پہنے فاصلے پر شفق سوئی تھی، اس کی بٹی، اس
کے بازو آگے کرکے اسے اپنے قریب کرلیا اور
پھردونوں کو اپنے سینے سے لگالیا۔

وہ اس کی تھیں ، اس کی ذمہ داری تھیں ، خدا کے بعد اس کی تھیں ، خدا کے بعد اس زمین پر وہ ان کا سہارا تھا، ان کا دارث اور جھتنبارتھا، وہ اس کی ملیت تھیں ، بلکہ اس کی متاع تھیں ۔

اس نے ایے خزانے اپی متاع حیات کو سینے سے نگایا اور آنگھیں بند کرلیں، وہ اس وقت ایسا کو کی سائل حیات کو ایسا سے اس ایسا سکون محسوس کررہا تھا کہ اگر کوئی اس سے اس کی ساری دولت بھی ما تک لیتا تو وہ بھی انکار نہ کرتا، اس سکون کے بدلے تو وہ ہر چیز دینے کو تنارتھا۔

ت زندگی میں ہر مخص اپنے تجربے سے خود سبق سیستا ہے اگر لوگ دوسروں کا حال دیکھ کرسبق

سیرلیں تو مثالیں کہاں ہے بنیں گی،اس نے بھی اپنی غلطیاں خود سد حاری تھیں اور سبق بھی سیکھا تھا، گر اک سبق اور بھی وقت نے اس کی جھولی میں ڈالا تھا۔

''جس سے ایک بار محبت ہو جائے نا، وہ جتنا بھی درد دے، کتنا بھی رسوا کرے، خواہ آپ کے وجود کو گلڑوں میں تقسیم کر دے، اس دنیا میں الیک کوئی چیز نہیں جو اس محبت کونفرت میں بدل سکے۔''

 $\Delta \Delta \Delta$ 

اس نے ملکے سے دروازے یہ دستک دی راندر چلا آیا۔

ر سر میں ہیں۔ ''جی اتی! آپ نے بلایا تھا۔'' وہ ان کے اِس بیٹھ کیا۔

منیلم اور طارق نے ایک دوسرے کا منہ و کھا تھا، طارق نے اس کے پاس بیٹھ کراس کے کندھے کے کرد ہازو پھیلالیا۔

" ویکھو بیٹا! میں جو ہات تم سے کہنے جارہا موں، اس پر خصہ کئے بغیر کھلے دل سے خور کرنا، موسکتا ہے تم میری بات سے اتفاق نہ کرو، مگر پھر بھی تمہیں کوئی قدم ضرورا تھانا پڑے گا۔" انہوں نے تمہید باندھی۔

'''اس نے الجھ کر نہیں دیکھا۔

" مجھے تم سے علینہ کے معالمے پہ بات کرنی "

'علینہ؟ کیا مطلب؟''وہ جیران ہوا۔ ''اسے لے کر گھر میں جو مسائل ہو رہے ہیں وہ کوئی اسے خوشکوار نہیں ہیں،اس کا تمہارے ساتھ رویہ جھے شروع سے پسند نہیں ہے، حقیقت پندی کا تقاضا بھی بھی ہے کہ بہرحال اسے اپنے اور تمہارے رشتے کا دھیان رکھنا چاہے،تم اس

> 2014 جون 2014 محنا (221) جون

پرائ بنگ کاڈائر یکٹ اور رژاوم ایبل لنگ
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بنگ کا پر نٹ پر یو یو
 پر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ بیا تھے

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

کی ایف فاکز

ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فاکز

ہرای ٹیک آن لائن پڑھنے

ہرای ٹیک آن لائن پڑھنے

گی سہولت

ہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف

سائز وں میں ایلوڈنگ

سائز وں میں ایلوڈنگ

ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور

ابن صفی کی مممل رینج

ہایڈ فری لنکس، لنکس کو مینے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے اور کتاب کی جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

داد مود ترین اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کر ائیس

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook F

fb.com/paksociety



بی اسے جانے ہیں، وہ کس سے بحث ومباہے اس بالکل ہیں ہوئی اور آخری بات جھے بہت المحی طرح سے اپنی خاندانی روایات کا پاس ہے میں المحی طرح سے اپنی خاندانی روایات کا پاس ہے میں خان اس میں خاندانی روایات کا پاس ہے سے باہرا تا ہوں اور رات جب سب سونے کے اخرا تا ہوں، میں لئے جاتے ہیں تو تب ہی میں بھی جاتا ہوں، میں نے احتیاط کا وامن بالکل فراموش ہیں کیا، مجھے ہی بتا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہے ملکہ جوائد نیملی میں ہے تو بھی سب کے میں ہیں جاتا ہی سب کے ساتھ المی اس کے باتھ تک نہیں پکڑا، میرے خیال ساتے اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا، میرے خیال ساتے اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا، میرے خیال ساتے اس کا ہاتھ تک نہیں پکڑا، میرے خیال ساتھ المی اور باہرنگل آبا۔

لا و تنج میں خاموثی تھی، سب لوگ سوئے کے لئے اپنے اپنے کمروں میں جا تھے تنے وہ تیز قدموں سے سٹر صیاں چڑھتا گیا، کوری ڈور میں اسٹینڈ پہر کھے کی ٹی سی ایل سے علینہ کسی سے بات کرری تھی۔

" ہاں جیساتم نے کہا، سب دیسا ہی ہورہا ہے، تم کمال ہو۔" وہ ہنتے ہوئے کہدری تمی، شاہ بخت نے بے دھیانی اس کی بات کوسنا۔

"علینہ! رات بہت ہو گئ ہے سونے کا ارادہ نہیں، کس کا نون ہے، بعد میں بات کر لینا۔" وہ دور سے بی بولا تھا، اسے دیکھ کر علینہ نے جلدی جلدی نون بند کیا اور آ کے براجھ آئی۔

(باتی آئنده)

کے ہم عمر مہیں ہو،تم اس سے چھسمال بڑے ہو، اے تمہارا احر ام کرنا جاہے ،سب کے سامنے یہ ''بخت، بخت'' کرنا مجھے بالکل پیند نہیں ہے، کم از كم اے حميس آپ تو كبنا چاہيے اور دوسرى بات شادی ہو جانے کا مطلب بیطعی مہیں کہ انسان یا تی دنیا کوبھول کرصرف ایک بی تحص کاہر كرره جائے، باتى لوگ بھى اس كھر بيس موجود ہیں، آپ دونوں بران کا بھی حق ہے اور آخری بات علینداس کر می سب سے چھوٹی ہے،اس کا فرض ہے کہ وہ سب کی عزت کرے، مجھے یا طلا ہے کہ تم دونول نے رمعہ سے الجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ تمہاری اور رمعہ کی تو سخ کلامی بھی ہوئی ہے، مجھے بیرسب پندلہیں آیا، میں اس حق میں قطعالهين مولءتم دونول مشتركه خانداني نظام میں رہ رہے ہو، کہیں تنہائیس ہو جو یوں ساری اختياط انسان فراموش كردي ابتم شادي شده ہو، ڈمہ داراور مجھ دار بھی ہو، اس کئے تمہیں اس صور تحال کو بدلنا ہوگا۔" انہوں نے تری سے اپنی بات ممل کی حی البته کبچه بهت دونوک تفا۔

می گروہ بلکے سے سیدھا ہوا اور انہیں دیکھا۔

دھیان سے تی ہیں، اب آپ میری سنی، بہلی

دھیان سے تی ہیں، اب آپ میری سنی، بہلی

ہات تو یہ کہ بھے اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ

وہ جھے کیے بلاتی ہے، میرے نزدیک اہم یہ ہے کہ

وہ جھے سے بیار کرتی ہے، مگر پھر بھی میں آپ کی

بات وبلیو کرتا ہوں، میں اسے سمجھا دُں گا، دوسری

بات ومفہ نے خود میرے ساتھ بحث شروع کی

بات دمفہ نے خود میرے ساتھ بحث شروع کی

ری بات علید کی انوالومن کی تو یہ طعی طور پر

علط ہے میں بیاس لئے نہیں کہ رہا کہ وہ میری

علط ہے میں بیاس لئے نہیں کہ رہا کہ وہ میری

علط ہے میں بیاس لئے کہ رہا ہوں کہ آپ سب

شاہ بخت نے بہت حل سے ان کی بات سی

حقنا 222 جون 2014



ستارا ہوسپلل منی مقی طلال کو دیکھنے، وہ نوفل كمرتبين تقابه بالكل تندرست تفااورشام تك اسے وسيارج كيا اس نے شاور کے کر بال تو کیے میں لپیٹ جارہا تھا، ستارا کو دیکھ کراس کے چرے پرسرد كراويركرك سميني اور وارد روب كھول لى ، كافى میری از آی می،جس کی وجہ سے تارائے اس چزیں بلحری ہوئی تھیں، اس نے سیٹنا شروع کر ہے بس رس حال احوال عى يو جما تھا، وہ يايا كى دیں، یکا یک اس کے دماغ میں اک عجیب خیال

وجدسة المناعى اورنوفل كوخرتك ندمى ، خدامعلوم اے پاچلا تو وہ کتنا مائنڈ کرنا اور جب وہ کمر واليس آئي تواس نے بيجان كرسكھ كاسانس لياك

اس نے تیزی سے اہم تھینچا اور باتی ساری چےروں کو کھلا چیوڑ کر ویے بی بیٹھ گئ، الم کی برونی ٹائٹل پر کھ لکھا ہوا تھا اوراے پڑھے میں دنت بوئي كونكه وه اردويا انكاش نبيل تقي، وه يقينا ميندُرن مي، جونكه ستارا كوده يره مناتبين آتي محي، اس نے ہر جھنگ کر اس کا کور پلٹا، وہال دو تصويرين مين، دوخوبصورت چرے، طلال بن مصب اورنونل بن مصب

آیا تھا، اس نے نوفل کی سائیڈ کے دراز کھول

دیتے دہال حسب تو قع وہی فائلز تھیں مرآج اسے

آ تکھیں کھول کرد میصنے کی وجہ سے وہاں ایک الم

اگرچہوہ دونول ٹین ایجرزلگ رہے تھے مگر اس کے باوجودستارانے ان کو بدے آرام سے شناخت كرليا تها،اس في الكم مغه كمولا وبال كي مزیدان کی بی تصاور میں، ستارا نے بے ولی سے منعات النے تھے اور پھر وہ ایک دم سے

ومان جارلوك تصصديق ، نوفل اورطلال



W

W

"واه ببت عمده اورخوش كالعلق ول سے 'بال جب بدول شاه بخت كا موه خالص اور یاک۔ وہ عرورے بول کی۔ "کیا بات ہے، خوشی کا تعلق روح ہے "بال جب بدروح شاه بخت كي مو، اجلي اور یا لیزہ اور معصوم جے بس محسوس کرنے کو دل واب-"ال في خرس كما تعا-" بہت اعلیٰ تو ٹاہت ہوا کہ خوشی کا تعلق بس " مال خوتی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دیکھ کرمیرے اندرزعری اترلی ہے، جس کے ہونے کا احساس میری چلتی سانسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس کی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زندگی میری آتھوں کا پور ہے، جو میرے گئے وجہ حیات ہے، تم نے سی کہا خوتی کا تعلق صرف شاہ بخت سے ہے۔" اس کے بول تھے یا عظر میں ڈوبے للم سے لکھے محے مظلبور پھولوں سے مزین

سیر صیال اترتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم کئے تھے، کی نے جیسے سرخ کا بول کا مجرا ہوا تفال اس مر بھینکا تھا، اس کا وجود خوشبو میں نہلا كيا، اس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كم کئے تھے، وہ جیسے ہواؤں کے دوش برجاتا ہوااس یک کیا تھا، علینہ تب تک فون بند کر کے اٹھ چکی "كس خوش قسمت سے ميرے معلق الي

حسین تفتلو کی جا رہی تھی جس سے میں تاحال

محروم ہوں۔"اس نے چکدار آتھوں کے ساتھ

علینہ کے آئے کو ہے ہوتے ہوئے کہاتھا۔

کود میں رکھا اور صوفے یہ بیٹھ کئی ، آ ہتہ ہے اس کی الکیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تھیں، دوسری بل يرفون الفاليا كيا\_ ''بس عجیب می بے بسی ہے اور بے چینی "كوني وجه جي تو مو؟" ود بعض چروں کی وجوہات بتانا ضروری ''خُوشْ....؟'' (لميا خاموتى كا وقفه) شايد خوشي كاتعلق .....نبيس مين جانتي،خوشي كالعلق س چزے ہے؟ مہیں پا ہے تربتادو؟ " خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اورجب جب بيمسكرا مث يثاه بخت كى مور"اس في ملك الربات مل كالحيا-'' سیجے کہا،خوثی کاتعلق احساس ہے ہے۔'' "بال، حب جب بير احساس شاه بخت کرے جیسے کہوہ ہمیشہ یا در کھتا ہے مجھے کریم کافی پندیہ اور اسے بلیک'' اب وہ لطف اندوز ہو 'بہت اجھے، خوشی کا تعلق آجھوں سے " بال، جب بير الكعيل شاه بخت كي مول، سبری، شدری بعیلیں جنہیں قطرہ قطرہ سنے کو

تھی،ستارا کو پہلی وفعہاس سے ڈرنگا تھا۔ " میں تو بس یو ہی ..... " اس نے اٹک کر بات ادھوری چھوڑ دی، نوفل کھے کے بغیر کمرے ہے باہرال کیا۔ " کیا بات می ؟ وی جان نے کیوں بلایا تھا؟"علينه نے كافى كامك اس كے سامنے ركھتے م محمد خاص مبیں ، کہدرہی تھیں تم علینہ کو كركبيل جاتے بى جيس، جى كمر بيمى بور مولى رائی ہے۔ "وہ برسی خوبصور لی سے بات بدل کر اسے سلی کروار ہا تھا،علینہ نے اس کی بات س کر تقى ميس سربلايا تقا۔ " مجھے کوئی شوق تبیں۔" "مجھ توہ۔"اس نے کہا۔ "تو ہو-" اس نے حکمے انداز میں کہا تھا، شاہ بخت تھنگا،اس کا وہی پہلے سا تیکھاا نداز بخت نے شادی کے بعد آج پہلی بارد یکھا تھا۔ "ارے یار، تمہاری پند جھے الگ ب كيا؟ "ووشت موئ وكم جمار باتفا-"بالكل الك ب-" وه مجر جمّا كر بولي، بخت کی مسی سمٹ کئی۔ المنظط بات سے جبتم میری ہوتو اصولی طور برتمهاری پیند نا پیند جی میرے مطابق ہولی چاہے۔ وہ دھوس سے بولا۔ "محر میں ایک انیان بھی تو ہوں۔" وہ سنجيد كى يس باوركروار بى هى۔ " مح كماتم مرف انيان بي سيس، ميري جان بھی ہو۔ وہ اس کا گال سیج کرلاؤے بولا

علینہ اٹھ کریا ہرنکل گئی، اے ایک ضروری فون کرنا نھا، لاؤنج خالی تھا، اس نے فون اٹھا کر

اور .....؟ بال وه وبال تعين، أيك سياه فام خاتون، جوان کے ساتھ کمڑی می، اسے جرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ یوں

اس نے سر جھٹک کرا گلاصفی پلٹا اوراس بار پھر جران رہ گئی، نوال ای سیاہ قام خاتون کے مطح من بازود الے مراتھا۔ W

W

W

'' آخر کون ہوسکتی ہیں ہے؟ اتن بے تعلقی؟' اس نے جرت سے سوچا تھا، پھراس کے ذہن من يكدم أيك خيال آيا-

"اوه به یقینا ان کی گورنینس موگی" اس

اس سے ملے کہ وہ آئے چھدد کھ یاتی ، نوفل کی منظل دروازے میں نظر آئی، دونوں کی نظر ملی اورا مكلے بى كم يوقل جيسے اثا ہوااس تك آيا تھا، اس نے ایک دم وہ اہم اس کے ہاتھ سے مینجا۔ اليكون بي نول ؟" ستاران إلى اس پراتے ہوئے یوجھا، نوال نے لب سی کے تے اور اس کے چرے پر ایک عجیب سا در د مجرا سابيلهرايا تھا، مراس نے كونى جواب بيس ديا۔

"كيابيآب كى كونى ميذيج؟ كافى كلوز لگ رای ہے آپ سے۔"اس نے جس سے يو چھا تھا، نوقل کا رتگ مرخ پڑ کیا۔

"شن آپ، جسٹ شٹ آپ ستارا، پی ميري ما ما بيل - "وه چلا كر بولا تھا۔

ستارا کا رنگ از حمیا، اس نے لوقل کو یوں ويكها بيسے اس كا دماغ خراب موكيا مو، نوال اب مجيني ہوئے ليول كے ساتھ الم الماري ميں ركار با تھا، پھرایں نے بٹ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ ومهمين يول ميري چيزول كو د يلينے كا يورا

حق بيكن كم از كم مجهد ايك بار يوجه تولينا جاہیے تھا۔" اس کی آتھوں سے بہش نکل رہی

20/4 عرب ( 155 ) عرب 20/4

ول کرے۔"اس نے آ جھیں بند کر سرشاری سے

"میری دوست تھی۔"علینہ نے مسکراہٹ جے جاہے شہرت دے "برى خوش قىمت دوست مى ـ" جے جاہے کھ بھی ندوے '' شَاه بخت معَل'' بھی انہی چندلوگوں میں ے ایک تھا، فیدا کی تقیم کا شامکار۔ "اس بات كاتو مجمع بورايقين ب-"اس ال نے بھی ہیں سوجا تھا کہ جو تعتیں اے نے مہلی مرتبہ یوں برے غرورے کہا تھا اور تقذیر عطا کی کئی تھیں آیا وہ ان کا حقدار بھی تھا ہائہیں اور بہت دفعہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں، جس بہندی اس نے بھی پیروینے کی کوشش کی تھی کہوہ ان تعتول كاحق ادا بھى كرر ماتھا؟ كياوہ اس رب کے یاس خدا کی تمام تعتیں ہوتی ہیں، حسن، كائنات كالشكر كزار بهي تفا؟ جس في اس يربيش دولت اورشرت اورجم تاسف من جلا موجات بهار رحمس كالعين بهارا البيدييب كهم تعمول كو ہیں کہ بیانسان تواتی تعتوں کا تطعی حقدار جمیں۔ کی دفعہ ہم کسی ایسے حص سے ملتے ہیں جو حق اور مصيبتوں كو علم مجھتے ہیں، كوئی بھی يہ ہیں سوچتا کہان مصائب کوخود پر لا دنے میں اس کا کہ بہت اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حسد کا شکار ہو کرسوچے ہیں کہ یاربیاتو اس قائل ہے ہی مہیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق

"مسیانی صرف وہی کرسکتا ہے جوخود درد ے کزراہو۔

اس نے مجھی کرپ کی انتہا دیکھی تھی جھی وہ آگاہ می کداذیت انسان کوئس طرح تو الى ہے اورجب بداذيت جسماني كےساتھ ساتھ دہني بھي ہوتو انسان مس طرح ٹوٹا ہے کہ صدیوں سبٹ

وه خود ٹوٹی تھی جبھی جانتی تھی کہ اپنی را کھ سمنینا من قدرمشکل ہوتا ہے، اسے سمنے والے اس کے مال باب تھے مراسید کوسمٹنے والا تو کوئی

اكرچەدە اس كے ستم درستم اور ظلم درظلم كا شکار می مرآخر کار وہ حباتیور می جے دنیا میں مرف ایک عل محص سے محبت ہوئی تھی اور اس محبت میں اتنی فراغ دلی تو تھی کے وہ آ تکھیں بند کر کے سب مجھ بھول سکتی ، اگر وہ محض تین سال بعد زم پڑا تھا تو اس کی محبت میں اتن وسعت تو

ہونی جاہے می کہ وہ اسے قبول کرتی، اسے سنھالتی ،اسے کرنے نہ دیتی اوراس نے ایہا ہی

ماں وہ حیاتیمور تھی،خواہ اس کا باپ سخت رل اور تنگ نظرتھا **عمراس کی تربیت تو م پ**ینه خانم ي تھي، جن کي فراغ د لي اس کي گھڻي ميس تھي،جنجي رہ کشادہ دلی اور وسیج العلم سے اسید کوسمینے میں کامیاب ہو گئی تھی، ایبالہیں تھا کیا ہے اسید کا رو په بعول کمیا تھا مگر جو چیز گزر چی تھی وہ اس پر اتم كرنى رمتى تو آنے والے وقت يس محى كونى خوشی ایس کی جھولی میں نہ پڑتی اور ایبا وہ جیس کرتا

ایابی ہوتا ہے ہم لوگ گزرے وقت کے اتم میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ی میں آتا اور خوشیال جارے در سے مالوس اوف جاتی میں، حیانے اپنی زعد کی میں آنے والے چند جگنوؤل کو سمی میں سمیٹ لیا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب

آيا تها، بيرابيهاانهونا اورنا قابل يقين واقعدتها كهرميا بيني من متلامي-

اس نے آئی وائے سے پہلے دیا کے الرے مس جما تکا جہال معق سوری می ،اس نے اکے بڑھ کرسونی ہوئی اٹی بٹی کے ماتھ کو جوما تفاور ڈریٹک روم ہے باہرآنی حبائے چھے يرت آييزخوشي جملكي تمي، اس منظر كود يمينے كي كتني حرت می اسے، اس نے ول میں اللہ کا فنکر اوا کیاجس نے اسے بیجسین نظارہ دکھا دیا تھا۔ ناشتے کی میزیدان نے حبا کو بھی ساتھ ناشتہ کرنے کی وجوت دی تھی، مگراس نے آیام ے اٹکار کرویا یہ کہہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی جب تنقل جامعے کی ،اسید نے بھی مزید زور دیے

جب وہ آفس چلا کیا تو حبا خاموثی سے اسے بیڈیہ آکرلیف تی، اس کا دل آج کھ كرنے كولېيس كرر ما تھا، وہ ڈھيرسارا سونا حالهتي تھی اور دوبارہ سے وہ سب سوچنا جا ہتی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لئنی عجیب اور قدرے بے وقوفاندی خواہش می مروہ بدرتا جا ہی می اس نے یائی کا گلاس بیا اور سفق کے ساتھ لیٹ کئ، آ تھیں بند کر کے اس نے خود کو وهيلا حجور ديا-

W

W

W

"میں بہت تھک کیا ہوں حیا، اتنا زیادہ کہ مجھےلکتا ہے کہ میں ایک قدم بھی ہیں چل یا دُں گا اوركر جاؤل كا، تجھے تبہارا ساتھ جاہے۔

"تم دو کی نامیرا ساتھ؟" اس نے اینے خد شول کی یقین وہائی جابی می مبانے اس کا باته قفام كراثبات من سر بلايا تفا-

" میں بہیں کہا کرسب کھے تھیک ہوجائے كا، مريس كوشش كرول كا كداب لم إز كم وه يند مو جو يہلے موتا رہا، ميں ائي طرف سے مہيں برمكن سکون دینے کی کوشش کروں گا، مگر پھر بھی حبا، جو ہوچکا ہے اسے بھلانا آسان کام بیں ہے مرمیں ہر بار برائی ہاتیں یاد کر کرکے، اینے زقم ہرے تبين كرسكناء بيانقام كاسلسلهاب اورجبين جلاسكنا

"بہت تکلیف ہونی ہے اس میں۔" اس نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی היששות ל הפניט שנו -دوجمهين وردوے كريس خود بھى خوش تبيل

موسكاء شايداس اذيت كااحساس ميراء اعداتر میا ہے، میں مہیں مسکراتے ویکنا جاہتا ہوں، خوش ديكهنا حابتا هوِل، بالكل وبيا، جيسے تم يہلے میں، ہنتی مشکراتی ، مملکصلاتی ہوئی چڑیا جیسی-وولسي خواب كے زیراثر تھا۔

حندا (156) جولاي 2014

حند (157) جولاي 2014

دبا كركها تفاءشاه بخت بنس دياب

"آپ سے زیادہ ہیں۔"

المیں دوراس کے غرور یر می ای

یم بال ایسائی بار ہوتا ہے کہ ہم کی مخص کود کھے

كرملين موجاتے ہيں، كف افسوس ملتے ہيں كه

آخروہ چرمیرے یاس کیوں میں؟ جبکہ بظاہر

اس حص من اليي كوني قابليت اور الميت حبين

ہیں، ہم بحول جاتے ہیں کہ بید" خدا کی تقسیم

بياس ياك ذات كى مرضى بكه

وہ جے جا ہے عزت دے

جے جا ہے ذلت دے

جے جاہے بیٹے دے

جے جاہے بیٹیاں دے

جے جاہے دولت دے

مرایک انت سجائی ہم فراموش کردیتے

W

W

W

m

مقعودهی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ رہمجوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ خود نیگروتھا؟ وہ کیا جیک کریا طابتا تفاءاس في ابنا لميليس كون الله يلا تفاء كما

وہ سوچ سوچ کرتھک گئی، اس نے کئی بار موجا کہ وہ یا یاسے او چھے، پھراس نے خود ہی ای موج کو جھٹک دیا، یقیناً وہ اس بات سے بے جم تھے کہ نوفل پہلے ہی ستارا کو پہند کر چکا تھا اور اس نے پاکستان آنے کا اتنا بڑا فیصلہ صرف تارا کی وجدے ہی کیا تھا، انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ستارانے معصب کوصرف ایک عام مرد مجھ کر ہی

اوراس بات كالجمي كيا فائده موتا كدوه ال سے چھے یو چھتی، جس کھائی کے عنوان سے ہی وہ ناواقف تصاس کامتن کہاں سے جان یاتے۔ اس نے مایوس ہو کر کروٹ بدلی تو تظر نوفل یر برای جو کداس کے قریب ہی گہری نیند میں تھا، اسے اس کی مجری اور برسکون نیند بررشک آیا تھا، آخراس کاحق تھا کہ سب فکروں سے آزاد ہوتا، اس نے اتنا کمیا تھیل تھیلا تھاستارا کے لئے ،سب کچھ بدل ڈالاتھااس کے لئے ، وہ اتنی ہی تو محیت كرتا تھا تارا ہے، اس كى آتھوں ميس مى ال

ہے بات کرے، کدھر جائے، کیوں نینداس کی آ تھوں ہے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس کے اعرار آئی می۔

ر ایں نے بے بی سے سر پخا، جب نوال کا آ کھ کل کئی، اے جیسے سوتے میں بھی تارا کی قلر می،اس نے اسے پیچ کر قریب کیا اور ساتھ لیٹا کر دحیرے دحیرے تھیکنے لگا، ستارا کے اندرے لحد بحريس ساري ناراصكي ازي هي، جيسے تيز آندي

مرد کواڑا کررکھ دے، اس کے وجود سے ایک دلآویز میک الحی می کیتارا کولگاوه چم سے سکون ی بانہوں میں از کئی می اوراس کے مہریان وجود میں الی اینائیت می که تارا چند محول میں بی نیند کی وادی میں اتر کئی، اس کی بے ملی اور بے چینی جرت انليز طور برحم مو يح يتع اوراس بية بحى

اس نے چربے تالی سے کروٹ بدلی کس

"علینه پلیز ویث فارآ منث " وه تیزی ہے اٹھا اور ان کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے کرون موڑ کراہے دیکھا، وہ کی ہنڈسم ہے آ دمی ہے ہاتھ ملار ہاتھا اور پھروہ مڑا۔

W

W

W

a

S

O

C

S

t

C

علينه كولكاس كاسالسهم جائے كاءاب وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے،شاہ بخت معل اور حیدرعیاس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں جن میں سے ایک کو تو علینہ نے سینڈز میں شاخت کیاتھا، وہ حیدر کی بہن تھی،علشہ عباس، برلوگ بہاں کیا کردے ہیں؟ اس نے من ہوتے واس کے ساتھ سوچا گرائے ہی آنی، بدایک معروف ريشورنث تها تو ظاہر ہے وہ كھانا عى کھانے آئے ہوں گے، اب وہ بخت سے دریافت کر رہے تھے کہ وہ بھی البیں جوائن کر لے، جبکہ بخت نے الہیں بتایا کہ وہ اپنی منز کے ساتھ آیا ہواہ، اس کے ساتھ بی اس نے اشارہ كركے بتایا تھا۔

معصب خوش ولی سے سر ہلایا اور ویٹر کو بلاکر مجمع انے لگا، چند محول بعد البیل نسبتا زیادہ كرسيول والى ميز يرشفك كرديا حمياء معصب خود شاہ بخت کے ساتھ اے لینے آئے تھے۔ ووان کی تیبل پیآئی،اب انہوں نے علینہ كا تعارف إن سب ي كرايا، عليد كومعصب كى مز بہت نائس للیس معیں، حیدر کی آنکھوں میں پیجان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشبہ جی اے بیجان کئی می مراس نے بھی بس رسی سلام وعا کی اور پھرستارا کی طرف متوجه ہوگئ-کھانے کا آرڈر دیا جاچکا تھا وہ لوگ خوش

كيول من معروف موسكة-"آپ سانکا ٹرسٹ ہیں حیدر ان بلیو ایبل " بخت نے جران موکراے ویکھا تھا۔ "وو کس طرح؟" حيدر نے دچيي سے

ميدا ( 159 ) هولاني *2014* 

شاه ،ستارااورعلشه موجود تنه-

نہ چلا کہ وہ کب ممری نیند میں گئی اور اس کے لب

نوال کے ول پر پیوست تھے، بہت انجانی بے

خری میں بی سی اس نے نوال کے دل کو اینے

لبوں سے چھوا تھا، اس دل کو جو بڑا خالص تھا اور

\*\*

من موجود تھے، بے انتہا خوش علینہ اس وقت

كنول تك آتے لائيك ينك كلر كے خوبصورت

كمير دار فراك مين ملبوس محى اور شاه بخت بليك

" حائیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

" نیک خیال ہے۔"علینہ نے ہس کرکہا۔

بخت نے مسراتے ہوئے وٹر کو چکن

حسب روايت ويعنس كلب مين كهانا سرو

''اتنی دری؟ مجھے لگتا یہ کھانے کے بعد مجھ

"میں یو جمتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت

ان کے ایکے میز پرمصب شاہ،حیدرعباس

كرتے سے يہلے استيلس مروكے محے، وہ دولوں

سے کمانا جیس کھایا جائے گا۔ علینہ نے منہ بسور

كرسامنے ركھى بليث كى طرف اشاره كيا تھا۔

نے إدهراً دهر تظرين دوڑاني اور يكدم تعنك كيا-

استيس سے لطف اغروز مورے تھے۔

منجورین، ایک فرائیڈ رانس اور سوپ کا آرڈر

جنز کے اتھ مووظر کی شرف میں ملبوس تھا۔

وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لئے ایک ہوئل

اس كا تقاصرف اس كا ستارا كا نوقل -

"مجھے سے باتیں کروحیا، یوں جیب نہ ہو،

اس کے ذہن میں بوی شدت سے درو

اب وه اسے بتا رہا تھا کہ مس طرح وہ بل

آميزاشعار كونج تھے، ہاں ايبابي تو ہوا تھا۔

یل مرتا رہا تھا، کیسے کیسے میں تڑیا تھا اپنی بینی کو

سے الکانے کے لئے، اے اپنا کہنے کے

لئے، حبابے سینی اور خاموتی سے سنی رہی، پھر

اس نے نرمی نے اسید کا ہاتھ تھام کوسہلایا تھا،

کے انتظار میں اس نے برا وقت ویکھا تھا تو شاید

وتت نے اپنی رفتار بدل می، اگر اچھے دن

رات بہت ہے چین کردینے والی اور منن

نوفل کی ماما نیکرونھیں جبکہ پایا بے حد ہینڈسم

بحری تھی، وہ ابھی تک کسی بھی راز کے سرے تک

نه بیج یانی تھی کہ آخر ہے کیا الجما ہوا مسئلہ تھا، کیسا

تھے، دونوں بھائی بھی د جاہت کا مرفع تھے، پھر کیا

وہ ان کی دوسری بیوی میں؟ مر پر توفل کا ری

ا يكفن ايها كيول تفا؟ اسے اتنا غصه كيول آيا تھا،

اتنا غصيرتوسكي مال كے متعلق عي آسكتا تھا، وه

ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو

مجموستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو

سكنا تها؟ كيا و يكينا حابها تها وه، كون ي آزمانش

جگسایزگ تفا که دونبین سمجمایاری تھی۔

جيےات مہارادينا جامتي مو۔

صليفي ملاتفايه

مجرتو کبوه میں تمہاری باتیں سننا جا ہتا ہوں، بہت

عرصے سے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔" حباکے

اعدبارش ارآئي مي-

ميرے بم سفركا يہ علم تھا

مس کلام اس سے لم کرول

مرے ہون ایے سے کہ گر

میری حیب نے اس کورلا دیا

W

W

W

P

a

S

O

0

m

اسے ویکھار

W

W

W

"دبس پانبیس، گرایک بوی عجیب ی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سائیکا ٹرسٹ کا ایک خاص گیٹ آپ ہوتا ہے کہ بھرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہواور بوا رف اینڈ ٹین ساحلیہ ہو، گر آپ تو بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔" وہ جیرت زدہ سا تھا،حیدر ہے ساختہ ہس دیا۔

"آپ کی رائے بھی مصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی مجھے کی کہتے ہیں کہتم ذرا سائیکا ٹرسٹ میں لگتے اور میں ان سے جیشہ یو چھتا موں کہ یہ "ذرا سائیکا ٹرسٹ" لگنے کے لئے کیا کروں میں؟" وہ خوشدلی سے کہدرہا تھا سب ہنس دیئے۔

علینہ قدرے مخاط اور خاموش تھی، ہاں کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی، علشہ نے کئی بار اس دیکھا اور بات کرنا جاہی طرحیدر کی نظروں میں پچھالیا تھا کہوہ خاموش روگئی۔

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی تھی، پھر وہ لوگ واپسی کے لئے نکل گئے، شاہ بخت مسلسل حیدر کو ڈسکس کر ہا تھا، اسے حیدر پچھے زیادہ ہی پہندا تھیاتھا۔

" بردی ویل بیلنسڈ اور گروٹہ پرسنالٹی ہے۔ یار، آج کل افراتفری اوراس قدرخراب معاشر فی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔" اس نے موڑ کا نمنے ہوئے کہا۔

"مول-" اس نے مرحم ی موں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس نہ لیا۔

رات پھر تقریباً تمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ سارا کمر سونے کے لئے جاچکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے دود مد لینے بیچے آئی تھی، اس نے آج پھر فون اٹھا کر کال ملا دی تھی، حسب معمول پہلی بیل پرفون اٹھا کیا گیا۔

"اے اپنے بیٹھے یا گل کرنے کو کس نے کہا تھاتم ہے؟" وہ تھی ہوئی آ داز میں کہ رہی تھی۔ "ابیا کیا ہوا؟" وہ چونکا۔ "وہ تمہیں ہی ڈسکس کر رہا ہے تب ہے، مجھے فینشن لگ گئی ہے اس کے سر پر بھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔" وہ قدرے جھلا گئی تھی۔

''سوائے تمہارے۔'' اس نے ہنتے ہوئے ہاڑ اما تھا۔'

"بات بہیں ہے حیدر، اب سب کو فیک ہو جائے، بخت کی تم کا سوال جواب نہیں کرتا، وہ مظمئن ہے اس نے بھی جھے سے شادی سے پہلے والے رویے یہ کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب کھ کہتا ہے، جھے اور کیا چاہے؟" اس نے اس بار بدلے ہوئے لیج میں کہا تھا۔

''ہاں بیتو ہے، خیرا جے جو بھی ہوا، وہ سراسر انقاقیہ نتما اس میں کسی تتم کی کوئی منصوبہ بندی کا وظل نہ تھا۔'' وہ صفائی ویسنے والے انداز میں بولا نتما۔

"فی باہے حیدر، میں خود تہیں وہاں و کیے کرشا کڈرہ کی تمی اور پھر جس طرح بخت تہاری میز تک گیا، مجھے تو فکر لگ کی تھی کہ یہ آخر ہو کیار ہا ہے، خیریت رہی، علقبہ مجھے ناراض کی پچھ، اس نے کوئی ہات ہی نہیں کی مجھ سے یہ وہ اب دریافت کردی تھی۔

دوکا تھا، تہمیں ہا تو ہے اس کا، وہ کتنی ہے ساختہ روکا تھا، تہمیں ہا تو ہے اس کا، وہ کتنی ہے ساختہ پولتی ہے، شاید ادھر بھی علینہ آئی کہہ کر گلے پڑتی تہمارے، وہ تو میں نے اس وقت اسے ٹیکسٹ کیا کہتم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، باتی بات تہمیں کمر جا کر سمجھاؤں گا۔'' وہ ہنتے ہوئے بتا رہے تھے۔

رے تھے۔ '' محج کیا، اب بخت کے دماغ میں سے

حمہیں کیے لکالوں؟"وہ چرکر پوچیدری تھی۔ "کیوں جیلسی ہور ہی ہو؟"حیدرنے ہنس کرچڑاہا۔

''بہت، اس کے وماغ میں میرے علاوہ کوئی اور آئے بھی تو کیوں؟'' وہ دھونس سے بولی تھی۔

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیچ آیا تھا اس طرح والیس اوپر چلا گیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ

حبااوراسید کی کہائی کا بیانشنام بڑا خوش نما گلائے کہاب دونوں میں چونکہ سب تعیک ہو چکا تھااور جبکہ دوشنق کواپی بنی مان چکا تھا اسے حق دے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی ختم ہوچکی تھی۔

ہوچی ہی۔ اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام یکی بنآ تھا کہ صرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہو سکتی تھی۔ And they became live

دو المائی میں است اور پھی کہ بیر حقیقی زندگی مختی دندگی مختی دندگی مختی ، یہاں ایسا انجام اتنی آسانی سے کہاں ہوتا ہے اور جبکہ کہانی اس قدر ظلم وستم سے لبریز اور ون مین شو پر مشتمل ہو۔

بظاہرات وہ دونوں نارال زعر کی کی طرف آ چکے تھے، گر اگر اب سب کچھ اتن آسانی سے نارال ہوسکی تو یقینا سائیکا لوجسٹ اور سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی سب ایسے ہی ہمی خوشی رہے گئے، محرفہیں۔ خوشی رہے گئے، محرفہیں۔ ''کہانی ابھی ہاتی ہے۔''

بہاں اس بہاں ہے۔ آنے والے کچودنوں میں بی اسید کواندازہ ہو گیا تھا کہ ووشنق کے حوالے سے کسی تیم کے عدم تحفظ کا شکار نہ تی بلکہ بہت خوش ومطمئن تھی۔ ہاں ووایئے آپ کولے کر کسی طرح مطمئن

نہ تھی، جب بھی جمعی اسیدنے اسے حقوق وفرائض کی ادائیگی کے لئے پاس بلایا، اذیت کے سوا کچھ

W

وواس فرزقی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب بھی کہیں اندر سے بہی لگا تھا کہ وہ اسے صرف اذبت دینے کے لئے می پاس بلاسکیا تھا، اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹنوں کے بل گراتے تھے، وہ بے بی سے مرنے والا ہوجا تا۔

ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کیے گئے سارے سیشنز میں اس کی ڈسکشن حبا کے حوالے سے بی ہوتی۔

دوسراسب سے بڑا عدم تحفظ بیرتھا کہ اس کے نزویک اسید کے لئے سب ہے اہم چیزاس کی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، مگر اس حادثاتی شادی کے نتیج میں جہاں حبا کی تعلیم چھوٹی تھی وہیں اس کا طرز زعر کی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثراس کی نفسیات پر بہت گہرا پڑا تھا۔

اس نے تعلیم کو دشمن سمجھ کیا، اے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ مخمی اوراسی وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اشالیا تھا۔۔

تویقینا بنورشنق کوتعلیم دلانے کا مطلب تھا ایک اور حبا پیدا کرنا جو کہ وہ کی صورت نہیں حیات کی ۔ حامتی ہیں۔

نہ جانے ای طرح کے گئے خیالات اس کے اعدر مل رہے تھے، چارسال میں جس طرح اس کی زعر کی کچرے کا ڈیہ نی تھی اسے واپس اس لیول تک آنے میں کم از کم چارسال تو لگنے ہی تھے اور اسر تھک کیا، وہ اتنا تھک کیا کہ ایک دن حیاکا ہاتھ پکڑ کردونے لگا۔

2014 Jun 184 11

ONILINE LIBRARY

عند ( 160 ) صلاء 2014

ETY1 | f PAKSOCIET

بی کھلا چھوڑا اور اٹھ کر مہلنے لگا، علینہ بھین سے

لے کراے تک ملی کتاب کی ماننداس کے سامنے

تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کالج کی

اسٹڈی کرلز کے ساتھ ہی تھی ، کوا بچوکیشن ہے اس

كا دور كا واسطه بهى ندتها، يونيورش البحى وه كى ند

تھی، کزنزان کے استے قریبی کوئی تھے ہیں جن

ہے بھی اس کامیل جول ہویا تا اور ایک کمریس

ریجے ہوئے شاہ بخت کوا پھی طرح انداز ہ تھا کہ

وہ اتنی بولڈ قطعی نہمی کہ سی الڑ کے سے بول اس کی

تفتلو ہوسکتی اور ڈسکش بھی پیور شاہ بخت کے

نه يدنا، بات يهيس مي كه علينه اس كى بيوى مى

اوررمد کزن، بات میمی کددونوں کے مزاجوں

میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ یہ چز رمعہ سے

اسے بیاعتراض نہ تھا کہ یہ کیوں تھا؟ بلکہ

آخر ان وونول كالميل جول كهيس سے تو

شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی

ندل رما تفااورجس طرح كى علينه كى فخصيت محى

اس صورت میں بیرساری صورت حال اور بھی

موبائل مبیں تھا، انٹرنیٹ بوز کرنا اے آتا ہی نہ

تها، فيس كسآني وي تودورك بات مي-

شاہ بخت کومعلوم تھا کہ علینہ کے یاس

ای طرح اس کو باہر کھونے چرنے کا بھی

حلقه احباب اس كا اس قدر محدود تھا كه بير

كوئي خاص شوق نه تفاء إكثر ان كي دي كي ثريفيس

توقع کرنا ہے حدفضول تھا کہ وہ اس کے دوستوں

اميدكرسكا تفاكرعلينه سي كطوربيل-

وه جيران تها كه بيهوليسي كميا؟

ويحيده اور تخلك بني جاري مي -

اس کی جگرا کررمد موتی تواے کوئی فرق

مستمنٹوں بعد کی تھی، تیور کا خوف اور پریشانی سے یرا حال تھا، وہ کسی صورت انتظار کرنے کے موڈ میں نہ تھے، انہوں نے اس وقت گاڑی نکلوائی تھی،مرینہ نے انہیں ڈرائیونگ سے روکا تھا،ان کی حالت جبیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جبی انہوں نے ڈرائیورکوساتھ لے لیا تھا۔ سارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کرلسی ی این جی استین برائے نہ کیا تھا کہیں بھی رکے

بغیروہ اڑھائی محنثوں کے اندر برائیوٹ ہاسپول كيث كما مغاز عقد

444

جال پرزعر کی کے حوصلے سمار ہوتے ہیں جہاں رحف سل بھی ہوئی ہے کارالگاہے دعاؤل کے برعدے راستول سے لوٹ جاتے

جہاں پر تلیوں کے پر بھی رنگوں سے مرجا کیں جہاں پر گیت سارے فاختاؤں کے جمر جاتیں يمي وه عالم جرت ، دشت بد كماني ب جہاں دل کی حویلی میں وفایر یا در ہتی ہے یقیں کے باب میں ساری فضانا شادر ہتی ہے يهال ذہنوں بيكوني خوشحالي حيمامبيس على محبت بن بے اس دربیسوالی آلہیں علی

اس نے ساری فائلز اور لیپ ٹاپ ویسے

وه آفس میں تھا، پریشان اور اکتایا ہوا، ہر چے ہے نالاں، کیا تج تھا کیا جھوث، اے فی الحال كجيم بمعلوم ندقها اور بغيرتسي مضبوط ثبوت کے وہ علینہ سے تسی قسم کی کوئی بازیرس نہ سکتا تھا۔ بلكه حقيقت تؤيدتني كهوه اسمتعلق بجحوالثا سيدها سوچ مجمى ندسكتا تها،ضروري مبين تها كه جو این نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات آ تھموں دیکھی اور کا نول تی بات بھی غلط ہوجاتی ہے، مرکبیل تو مجھ غلط تھا۔

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے دیاغ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول ٹبیں یا رہا تھا کہ جو براتفاوه كياتفا؟ علینہ کے بے تکلفانہ کہے بتا تا تھا کہ وہ گفتگو کسی اجبی ہے جبیں کررہی تھی، نہ بی پہلی وفعہ کر

مر پروه کیا سمجے؟ کس طرح سے سمجے کہ وہ دونوں کہاں ملے تھے؟ کیے اس تک بے تکلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے کیے جانے

تے ایک دوسرے کو؟ سوال درسوال نے اے ياكل كيا مواقعا-

ملے اس نے سوجا کہ اسے وقار کو بتانا عاہے پھراس نے سر جھتک دیا، یہ خالفتاً ان دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذالی معاملہ، ان کے ورميان يقينا لسي اور كولبين آنا جائي تفاء وه بمي اس صورت میں جبکہ بورے معالمے سے وہ خود آگاه نه تھا وہ توعلینہ پینت رکھتا تھا اس کا شوہرتھا مروقار بمائی شاید بھی اس کی بات نہ بھلا یاتے اوربيدوه بهي موني مبيل دينا جا بتا تقا-

ایے علینہ کا مان اس کا وقار اور عزت نفس يدكوني حمله سي صورت منظور نه تعا-

بیاس کی برداشت کا اس قدر کژ اامتحان تھا كيشاه بخت ضبط كي آخرى حدكو جهور باتها، عليند ہے کسی قسم کی بات یو چھنا سراسراس کی تذلیل کے مترادف تھا، وہ لامحالہ یہی جھتی کہ وہ اس پر شك كررما تعااوراس بات كى بعنك بعى كمريس ے سی کو یہ جاتی تو کیا تماشا لگتا؟

اسے سوچ کر بی جمر جمری آگئی، وہ دونوں اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تبعرے خود بخو د منبائے یا گئے تھے اب اگران کا معمولی سامجی کوئی قلیش سامنے آتا تو بہت بوی قيامت آني محى خاص طور بررمعه جوكداجي تك

عرب 2014 ( ) جولاي 2014 <u>)</u>

ميں شامل ہوسکتا تھا۔

میں وہ شامل جیس ہوتی تھی۔

"میں تھک کیا ہوں حما، مجھ سے مزیدسہا

تہیں جاتا، میں حمہیں اس طرح نہیں و <u>کھ</u>سکتا، تم

تعبك كيول جيس مونا جاجتين، بليزخودكو بدلو، من

تمير كى ماركهات كهات تحك كيا بول، تم تحيك

ہوجاؤیاں ہم می کھے بولتی کیوں جیس ہو، اتنا حیب نہ

ر ہا کرو۔'' وہ التجا کررہا تھا برحبا کے اندر میمن ہے

کوئی چیز ٹوئی تھی، وہ سوچنے تکی وہ کس قدر ظالم تھی

جواسیدکواس طرح رالاری می ،اس نے اسید کے

مسكرا بث، اسيد كا دل تعنف لكا، مكروه اسے مجھ نہ

وہ حیا کے ساتھ سٹینز کرے، اس کے دماغ میں

کیا عجیب کرہ لگ گئی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی

صورت نور شفق كوسكول المرميش جبيس ولائ كى،

سے وہ اسے مناسكا تھا كہوہ اسے كا نونث اسكول

لے جائے اور شاید کوئی تحولیت کے کیے اس کی

کی اطلاع دی گئی، اے سب چھوریت کی مانند

اسين باتمول سے لکتا ہوامحسوس ہوا تھا، اس نے

بار پمرز مین نکل کئی تھی، اب تو کہیں جا کرانہوں

نے اینے بچوں کی ممل خوشی و یکنا نصیب ہونے

والی تھی گہاس حادثے نے تیور کی دنیا اعر جر کر

دی تھی، مرینہ اسلام آبادیے لا ہورتک کےسفر

میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھیں، انہیں ای وقت

كونى فلائث دستياب نه موسكي هي ، اللي فلائث تين

محنت قمر بارتغېراني کې تعي که ده مان مجي کي۔

وہ جیسے یا کل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل

اور پھروہ ون جب اے حیا کے ایکسٹرنٹ

تیور اور مرینہ کے قدموں تلے سے ایک

"میں بالکل ٹھیک ہوں۔" اس قدر جری

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدرکوکھا تھا کہ

كال صاف كا اورمسكراني-

س قدرخوناك بات مي-

اسلام آبادفون كرديا تعاب

W

W

W

m

"من من تهارا باب مون طلال" "آپ کی قسمت وہ محی سے بنا اور بیا یہ دراز ہو گیا وہ فاموتی ہے اسے دیکھتے رہے پھراٹھ کراس کے قریب چلے آئے ، جمک کراس کی پیشانی یہ بوسہ ديا اورسيد هي موسكة -"تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا باب موں، میرے خون میں تمہاری محبت شامل ہے، میں تمہاری فکر کے بغیررہ ہی مہیں سکتا، وعا ے خدامہیں راہ راست پر لائے اور بہت آسانیاں دے۔" وہ کہ کر خاموی سے باہر نکل طلال بہت دیر تک ای طرح بے حس و حرکت چھت کود میمارہا، پھراس کی آ تھے ہے ایک آنو شکا اور اس کے بالول میں جذب ہو کیا، تقريض دراژيد کي مي-اہے میں نے بی لکھاتھا كه ليج برف بوجاتين تو پر بلطانبیں کرتے يرتد ع در ك الرجاتين تو پرلوٹائیں کرتے اسے میں نے ہی لکھاتھا يقين الموجائة وشايد بھی واپس جیس آتا ميواؤل كاكوني طوفال بعى بارش جيس لاتا اسے میں نے ہی لکھاتھا دل توٹ جائے اک بار تو پر جرکس یا تا

W

W

"مروه ريخيس دے گا-" "اس كا فيعله صرف ميس كرسكما مول وه " آپ بھی توای کے ساتھ رہتے ہیں۔" " غلط بات مت كرو، وه ميرے ساتھ رہتا "بېرحال مىنېيى رەسكتار" "بوی محقری ہے، جہاں وہ رہے گا وہال من قطعی مبین روسکتا۔" "مجے سیات سراہ؟" "مزا؟ جيس اس ميس سزاوالي تو كوني بات "میں ساری زعر کی آپ کے ساتھ جیس رہا، ب كسے رہول كا؟" " يبي تو ميس جا بها مون ماري زند كي جيس رباب تورمو-دونهيل روسکتا-" " تو پھر يا كستان كيوں آئے تھے؟" "ايناحمدلين-" "كيامطلب؟" "آپ کی زندگی میں ہے،آپ کی محبت و شفقت میں ہے آپ کے وقت میں سے اپنا حصہ لينة آيا تفايس، مرجم حصه بهت جلدل كيا، ال ك شكل ميس" اس في اين كولى لكي بازوكى طرف اشاره كرتے ہوئے كما تھا۔ "وه صرف ایک جفار اتفا ادر چهر مین ، مر اس کا مطلب بیرونبیس کهساری زندگی ای بات ك يتحص لكادى جائے-"

مویائل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت "تم زنده مو؟ إفسوس موا؟" بخت نے جيو من جي حرالي کي هي۔ "بس اس بارجمي في كيا مول، ثم بتاؤ كهال مل علتے ہو؟" اس نے نظر انداز کر کے بوے سكون سے كہا تھا۔. ''جہاں تم کہومل سکتے ہیں، اس میں کیا متلهب؟"ال نے کھا۔ "تو تحیک ہے ایک تھنے بعد میں تہارا انظار کروں گا کے ایف ی آجانا۔"اس نے کہہ کرفون بند کر دیا، صدیق خاموتی ہے اسے دہلمہ ' کولی دوست تھا؟'' "بال جي، دوست تھا۔" "تم رك جادُ نال طلال-" "كل كے لئے؟" "24" " بين رک سکتا۔" " آپ کومیری ضرورت جمیں ۔ "م يدلي كه عقة مو؟" "غلطسوج بتماري-" "> 1 - 1 - 1 - 1 - " " بنین، میں آپ کا بیٹائیس ہوں۔" "فضول باتیں منت کرو<u>۔</u>" "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے

اس بات کوہضم کرنے میں ناکام تھی، مر چروہ کہاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا اس کے ماس ایا کوئی بھی جیس تھا جس سے وہ بات شیئر کر کے چھموچ یا تا، وہ بے بی ہے سرخ کررہ کیا، کوئی رستہ بھائی نہ دے رہا صدیق احمد نے اسے ویکھا اور بہت ور تک خاموش رہے، شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو آج طلال واپس جار ما تفاءاس کی آعموں میں ایک بے کنارسر دمہری تھبرنی تھی اور چہرہ پھر وہ شایداب الہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے

W

W

W

ہجوم میں ان کے ول کا طرا ان کا دایاں بازوشاید بمیشہ بمیشہ کے لئے کموجانے والا تھا، وہ اس رو کنا جاہے تے مرآ گاہ تھے کہ وہ بھی ہیں رکے كالجيمي بالكل خاموش تنعي طلال محى حيب تعابكل اے میتال سے وسیارج کر دیا گیا تھا اور اس كے بعدوہ اين مول كروم من بى تھا، جال یا کتان آنے کے بعداس کا ہمیشہ قیام ہوتا تھا، آج ياياات وجي طني آئے تھے۔ "م تحک تو ہو تال؟" انہوں نے بے فراری سے یو جماتھا۔ "مِن بِالْكُلِّ مُعِيكِ بِون \_" ووموبائل نكال

كركوني تمبر ملانے لگا، وہ خاموتی سےاسے دیلھتے "وہاں جا کرا کیلے رہو گے؟" وہ فکر مند " ظاہر ہے اکیلائی رہوں گا، جیسے ہیشہ سے رہا ہوں۔" وہ کی سے بولا تھا، اس نے

ولاني 2014 مولاني 2014

2014 ( 165 ) حوادي 2014



"تم بھی ساتھ رہ کتے ہو۔"

سفق اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ

خاموتی سے کھڑ کی کے بارد مجھر ہاتھا،حبالیمث

' مجھے کسی تشم کی یقین وہائی یا وضاحت جیس

نظرآ تا تھا۔ ''اسید مصطفیٰ'' اِس نام کے ساتھ ساری

بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی حال میں خوش مہیں ہوتے ،خواہ البیں ساری خوشیاں جھولی بھر کے ل جاتیں۔

انہوں نے بھی بھی اسیدے ال کر کوئی علما جہی دور جیس کی تھی، نہ ہی اے اس قابل سمجھا تھا بھی کہ ان دونوں کی میں انڈر اسٹینڈ تگ بن يالى اوراب وه بالكل حيب تيے۔

خدشول سے كبريز آواز ميں يو حيما تھا۔ "أنثاءاللد"اس في اميد سي كهار " بوا کیا تھا؟" مرینداس کی دائی جانب کر بیٹھ کئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے ارد كرد موجود تھے اور ورميان ميں أسيد، اے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آج کیا ہو۔ ''نور کا ایڈمیشن کروانے جارہی تھی۔''ای نے چھتاؤں ہے مجری آواز میں کہا۔

کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ گہرے زخم ہ<del>ی</del>

ن کے یہ بیٹھ کیا، کچھ در بعد تیموراس کے برابرال بیٹے، اس نے محسوں کیا مرای طرح بیٹارہ تمورنے معلمیوں سے اس کا جائزہ لیا، وہ مضبول توانا تھا، باوقارتھااوراس وقت بخت ملین اور دھی

زندگی اِن کی نہیں بن تھی، وہ مجھی خوش نہیں ہو سکے، نہ بھی اس کو کوئی رعایت دے سکے، باوجود اس کے کہوہ ان کی بٹی کا شوہر بن گیا، اندر جب وہ دونوں مل کر چرے رہے گئے تب بھی وہ خوش

''وہ ٹھک تو ہو جائے کی تا؟'' انہوں نے

"مِين آفس مِين تِها جب كال آئي مجھے *ك* اں کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے بھی موں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم کمرے ہیں، میں نے کیا مال جھے بتا ہے زخم بہت کہرے ہیں، وہ ای

آتے،خواہ انسانوں سے آئی<u>ں یا</u> حادثوں سے۔'' ومرخ آ تھوں کے ساتھ بول رہا تھا، تیمور کے رل کو چھے ہوا تھا۔

"وه مُعيك مو جائے كى، مجھے يورا يقين ے۔'' انہوں نے کہا اور اسید کا چرہ عجیب سا ہو ميا، جے آج سالوں بعداس كا ضبط أوث كيا، اں کا رنگ زرد پڑا اور پھروہ بے ساختہ تیمور کے ملے لگ کیا۔

ودبس كريس يايا، ميري برداشت ختم مو يكي ہے، میری سزاحم کردیں پایا۔" وہ شدت سے جيهي موني آواز من بول ربا تفاء تيمور مششدرره

"اسد! كيا موكيا بي؟" انبول في اس كا شاندته كاتفاب

"بہت برا ہو گیا ہے یایا، میرے ہاتھول ہے سب کچے تھل کیا ہے، میرے ساتھ سے کیا ہو كيا؟ وه مجھ سے اتا باركرنى بكراس سے زیادہ بیار مجھے کوئی بھی مہیں کرسکتا، اگراسے کچھ ہو کیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری انا پرست اور ب دهرم فخصیت کو صرف ده برداشت کرسکتی ے، جیسے اس نے میرا احساس کیا، میرا خیال رکھا، ویے اور کوئی جیس رکھ سکتا، میں ..... میرا غرور کس طرح اس جز کو برداشت کریں کے کدوہ ميں چھوڑ كر چلي جائے، ميں تو بالكل بھي اچھا مہیں ہوں یایا، دیکھیں تا ابھی بھی صرف اپنا ہی موچ رہا ہوں، کس قدرخود غرض ہوں میں، مر آپ کو بتا ہے بچھے خود غرض بنانے میں سراسراس كالمتحب يايا-

"إلى .... من تعبك كهدر با بون، اى نے بنایا ہے بچھے ایسا، میں تھا کیا؟ پچھ بھی بیس، ایک عام اورمعمولی انسان ہی تھا نا،اس کی بدسمتی کہوہ مجھ سے بہت ی امیدیں لگا بیھی اور میری بدیجی

که بین اس کی امیدوں یہ پور ندار سکا، بین کس قدر دوغلا انسان ثابت ہوا تا؟ میں نے ساری زند کی جوسبق اسے دیئے آخر میں خودان سے منکر ہوگیا،اس نے جو فاکہ مرابنایا تھا میں نے اسے اعمال سے اس میں سیاہ رنگ جر دیا، وہ مجھے عامتی رہی اور میں اس کوغلط مجھتا رہا، وہ مجھے دل کی مند پر داوتا بنا کر بوجی ربی اور میں سے کچ كے پھر كے جسم ميں تبديل ہو كيا، بال مجھے با ب یایا، میں نے اس کے ساتھ بہت براکیا ہے، میں نے اس کے سارے خوابوں کومٹی کا ڈھیر بنا دیا، مراب اس نے جھے اتنا اپنا عادی بنالیا ہے، اتنامر چر حالیا ہے کہ میں اس کے بغیررہ ہی ہیں

سكنا، ميں اتنى اذبيت بيس سهدسكنا، بال ميں ہول

خودغرض، کیول نہ ہول میں خودغرض مجھے اس

کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما

كرتى بين، حبات آپ دونوں كرتے بين، جھ

W

W

W

S

0

8

t

C

ہے تو صرف حبا کرنی ہے نایا یا۔ "مجھے ہے اگر وہ کھولئی تو میں کیا کروں گا، كدهر جاؤل كا؟ آب بھي تو بس اس سے بيار كرتے ميں مجھ بيس كرتے، كيا تھا اكرآب مجھے تھوڑا سا پیار کر لیتے ،میرے ماتھے یہ بوسہ ویتے ، مجھے پیدیقین و ہائی کراتے کہ میں بیٹیم نہیں ہوں، مجھے پیلی دیتے کہ آپ میراسا ئبان ہیں، میں تنہائیں، تب شاید میں بھی اتنا پیار کو نہ ترستا، حبا كى توجه كى اتنى ضرورت ند مولى بجهي، بال ميس جانتا ہوں بیآپ کا فرض میں تھا، نہ ہی میراحق کہ آپ بیرسب کرتے مگر انبانیت کے ناطے میں تو بہت کھ کرنا ہے انسان، آپ مجھے میسم اور لاوارث مجھ كر ہى سريد ماتھ ركھ ديتے مكر آب نے ایبا کھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا ای

مولاى 166 مولاى 2014 ماسا (166) مولاى 2014

مراع 20/4 ) مرائع 20/4 (Cold

بهای نه چلا۔''

محروميول كواندروباتا كباس طرح كاموكميا تجص

مھی اس کے کندھے، وائیں ٹانگ اور ہاتھ پر

كەدە تۇپنے لگ كى جس كى بناء پراسے ٹريكولائز

وے کرسلا دیا گیا تھا، اسیداس کے یاس بی تھا،

مرينداور تيموربس ويهجنج واليصيح اوروه سامن

پرسی اس زنده لاش کی سی لژکی کود مکیدر با تھا، ہاں

ير ها تا ربا تها، عمراس كا ايناعمل جمونا لكلا تها، بال

بقربنار باتعاء مان وولم ظرف تعا

سبق يرها تارباتها-

كيول كدوه سارى زعدكى اسے مج كاسيق

دل سے اس کی حالت یہ کر متا مر بظاہر

وهاس کی کسی علطی کونظرانداز نه کرسکا تھا اور

ہاں وہ اس کی امیدوں یہ بورا نداتر سکا تھا،

باوجوداس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا

بلکہ اس نے تو حبا کے سارے خواب کوڑے کا

ڈ چر بنادیے تھے۔ یہ ومسلسل کی ممنٹوں ہے سوچ رہا تھا، کہیں

نه لهيل علقي اس كي جي هي ، وه همل طور برخود كواس

سارے معاملے میں بے تصور تطعی قرار نہ دیے

شفق اس کی کود میں تھی جمبی وہ ایسا کرنے سے

آتے ویکھا، مرینداس کے ساتھ لگ کررونے

لكيس، تموري جيني سے شفتے كے دروازے كے

یار د مکھتے رہے جہاں پٹیوں میں کنٹی وہ پڑی

مرینہ نے تعق کواس سے لے لیا، وہ تھکا سا

اس کا دل جاہ پرہا تھا کہ وہ سکریٹ ہیئے عمر

پھراس نے تیمور اور مرینہ کو اپنی طرف

وہ ہوش میں آئی تھی مراے درداس قدرتھا

شديد چوميس آئي ميس -

W

W

W

"میرے اندر بھی احساس کمٹری کے جھکڑ طلتے تھے جب مجھے آپ تیوں ایک پرفیکٹ میملی كي تصوير للت سف اور ميري جكه وبال لهيل مين نکلی تھی، میں آپ کی ہیں قبلی کے سین سے اتنا دور جلا گیا کہ مجھے کوئی واپس عی ندلا سے اور کوئی مجھے واپس لاتا مجی کیوں؟ آپ تینوں ایک دوس بے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آب كوتبس محى ادراكر حبا كومى تؤييه مسئلة بمي بميشه آب کو تنگ کرتا رہا،آپ کوساری زند کی بی غلط ہمی رہی کہ بیں نے اسے ورغلایا، ایے آپ کے خلاف کیا مر خدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اسے براسیق یہیں سکھایا، بھی آب کے خلاف جیس کیا میں نے بھی اینے انقام، اپنی محرومیاں اس کے سرمیس تھو پیں بھی اسے قصور وارجیس تھہرایا مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کرویا، میں اے کیے واپس لاؤں؟ کدھرے لاؤں؟ کیے مناؤل اسے؟ میں نے کہاں جاتا ہے اس کے بغير؟ ميراكيا موكا وتنن سال مونے والے بين مم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب مبیں لاحی، میں تھک کیا ہوں، میرادل جا ہتاہے خودسی کرلول، پھر سوچھا ہول میرے بعد ال دونوں کا کیا ہے گا، میں کدهر جاؤں، س بے بھیک مانکوں اس کی زندگی کی مسب غلط ہو کیا یا یا ، م محمد من تعبيك تبيس ربا- "وه همي همي آواز مين رو رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج ساری غلط فہیاں دھل کی تھیں، آج سارے غبار حیث کئے تھے، تیموراب واقعی بوڑھے ہو کئے

W

W

W

☆☆☆ ستارانے پاپا کو دیکھا جو کہ اپنے سامنے

تے، وہ اسے سنے سے لگا کر خود بھی رو بڑے

لیپ ٹاپ رکھے پچھ معروف تھے، وہ بلکے سے
دروازہ بجا کراندرآگئ، وہ چونک کراس کی طرف
متوجہ ہوئے تھے۔
"آؤ ستارا۔" انہوں نے کہا، وہ اندرآ
مئی۔
"دو میں نے آپ سے پچھ پوچھنا تھا۔" وہ
سکو تھے کہ دیا۔

کچر جھجک کر ہو گی۔ ''جی بیٹا پوچھو۔'' وہ مسکرائے۔ ''طلال کیساہے؟''

'' وہ ٹھیک ہے۔'' انہوں نے افسر دگی ہے کہا، ستارانے بڑے فورے ان کا چہرہ ویکھا۔ ''کرھرہے وہ؟ گھرنہیں آئے گا؟'' ''کہ مالیں اسامہ '''

''وہ واپس جارہاہے؟'' ''واپس، کہاں؟'' وہ جیران ہوئی۔ ''سیئر'''

''دوین'۔'' ''وہ یہال نہیں رہے گا؟''

''مہیں دہ وہیں رہتا ہے۔'' ''ادہ …… میں بھی ، دہ تھیک ہو کرادھرآئے

"يول\_"

''جاتے ہوئے لکر جائے گا؟''
''کیا ہو گیا ہے ستارا آپ کو، بیٹا خود سوچو،
جینا خوفناک جھٹرا نوفل اور طلال میں ہو چکا ہے
وہ بھی بھی یہاں نہیں آئے گا، بتا چکا ہے وہ بھے۔' وہ تھے۔ وہ تھے۔
''آپ ل چکے ہیں؟'' وہ ادر جیران ہوئی۔
''کہاوہ ہا پیل ہے ہیں؟'' وہ ادر جیران ہوئی۔
''کہاوہ ہا پیل ہے ڈسچارج ہو چکا ہے؟''
''ہاں وہ اپنے ہوئی میں ہے جہاں اس کا
قیام ہے، میں لی چکا ہوں اس، اب ٹھیک ہے۔
قیام ہے، میں لی چکا ہوں اس، اب ٹھیک ہے۔
میں ان چھے ایک

وہ۔" انہوں نے مختصراً کہا۔ دہ۔" انہوں نے مختصراً کہا۔ "ادہ، میں بھی اس سے ملنا حاہتی ہوں

''ضرور کیوں نہیں بیٹا، آپ چلی جاؤ، میں اے فون کر دیتا ہوں، وہ ہوئل ہی ہے آپ سے مل لے فون کر دیتا ہوں، وہ ہوئل ہی ہوئی تھی، مل لے گا۔''اس بارانہیں قدر نے فوقی ہوئی تھی، ان کی بہوخودر شتے کوبہتر بنانا چاہتی تھی۔ ''میں کیسے جاؤں یا یا؟''

دورائيور في ساتھ چلي جانا اور واپس بھي اسي كے ساتھ آ جانا كوئي مسكلہ بيس ہوگا۔ "انہوں نے كہا، وه سر بلاكر ہا ہرككل كئي۔

مدیق موبائل نکال کرطلال کا تمبر طانے گئے، وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ستارا کا رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ تھی، بلکہ وہ تو اس جگسا پزل کوحل کرنا جا ہی تھی جس کے کم شدہ کلو ہے اے طابی بارہے تھے، مگر اب طلال اس کے خیال میں اس کی کائی مدد کرسکتا تھا۔

وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک قدم اٹھانے جارہی تھی، جس کا اثر اس کی آنے والی زندگی میں بے حدیرا پڑنے والا تنا

ተ ተ

طلال نے کال کرکے اے اپنے روم میں بالالیا تھا، شاہ بخت آیا تو طلال ہاتھ لینے میں مصروف تھا، وہ بیٹر پر نیم دراز ہو کر پھر سے سوچنے لگا، طلال کی کال پہوہ ای دفت بھاگا آیا تھا کیوں اے خود بھی دلی پریشانی تھی کہوہ اس کی شادی پہر کیوں نہ آیا تھا، دوسرے اسے جو بھی ہیں آ مری تھی کہ وہ کس سے ڈسکس کرے علینہ والا مسئلے، اب اسے طلال کی صورت آیک کندھا مل مسئلے، اب اسے طلال کی صورت آیک کندھا مل مسئلے، اب اسے طلال کی صورت آیک کندھا مل موقع مل موقع

کی در بعد طلال شاور کے کرآ گیا، اس فرش نہیں پہنی تھی اور اس کے کندھے پر لگی وہ بوی می بینڈ تک شاہ بخت چونک کرسیدھا ہوا۔ "معصب کیا ہوا ہے تہمیں؟" وہ تیزی سے اٹھ کراس کے قریب آگیا۔

W

W

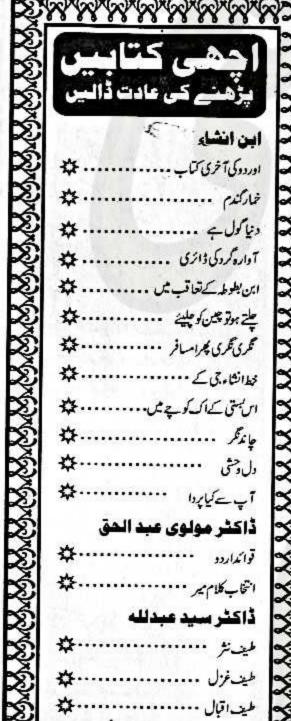

عولاني 2014

لاهور اكيدمي

چوک اور دوبازارلا ہور

ون: 3710797 و 042-37321690

پاک سوسائی فائے کام کی میکئی ہے۔ پیشائی والے کائے کام کے بھی کیا ہے۔ پیشائی والے کائے کام کے بھی کیا ہے۔ 

 شرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پرنٹ پر یو بو ہر یوسٹ کے ساتھ ہر پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور معنفین کی گت کی مکمل ریج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💝 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای برای بک آن لائن برص کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي،نار مل كوالثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شرکک تہیں کیا جاتا

واحدویب سائك بہال بركتاب ٹورنث سے بھی ڈاؤ كوڈ ك جاسكتى ب او او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





ے۔ "وو کہتے ہوئے پھرے لیٹ کیا، پھر جیسے "ارے تم تو انجرد مو، شاور كول ليا تم

"الجرد مول، ب وتوف نبس، زخم كوياني سے بیا کردکھا تھا۔" طلال شرث مین کراس کے ياس بى بىندكىا\_

"اب مجھے مجھ آئی ہے تم میری شادی میں كيول ميس آئے-" بخت نے يرسوچ انداز ميں

" مجھے خود بہت دکھ ہوا تھایار ، تہیں بتا ہے میں آنا جا ہتا تھا۔'' طلال کو پھرافسردگی نے آن کھیرا، ای وفت اس کا فون بچنے لگا، اس نے دیکھایایا تھے،اس نے کال ریبوکرلی،وہ اسے بتا رے تھے کہ ستارا اس سے ملنا جا ہت ہے، اس کے ماتھے یہ حمکن آگئی، اس نے انکار تو نہیں کیا، عرول میں دوسوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کون ی بات می جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے ملنا حا ہا اور کیا نوفل بے جرفقاء اس نے فون بند کیا اور بخت كي طرف متوجه بوكيا ـ

كجرائج بمي بتايا كه كوئي خاتون طني آري

"م سے کون ملنے آ رہا ہے اور وہ مھی لركى؟" بخت نے اسے كھورا۔

"الجمي جل جائے كا بتا-" طلال نے بالا۔ وہ دونوں جائے تی رہے بتھے جب ملکی ی وستک ہوئی بخت نے تی اٹھ کر دروازہ کھولا اور جران ره کیا۔

"آپ يمال؟" اس نے ستارا كو د كھے كر سوال کیا تھا۔

(باقى آئنده)

" بي كيا ہے؟" اس نے بيند ج كو چھوا، چرے سے پریشانی فیک رہی تھی۔ ''بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟'' طلال نے اس کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بخت نے غور ہے اس کا چرہ ویکھا، زردی مائِل چہرہ، یقیبنا کمزوری کے سبب تھا اور اس کی أتلمول مين بلكي ي سوجن هي-

W

W

W

" كيا مطلب؟ بتا دول كاتم تحيك تبين مو اورتم نے مجھے بتایا تک مہیں، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایکسیڈنٹ ہواہے کیا، بیازم کیساہے؟ وہ پریشائی سے قلر سے بول رہا تھا، طلال کے لبول ير چيلى ى مسكران أكى \_

''بہت اچھا لگامہیں اینے لئے بریثان و کھے کر، چلو کوئی تو ہے جے میری فکر ہے۔' اس

''بات مت بدلوایڈیٹ۔'' وہ جھلا گیا۔ ''ارے یار کہا تو ہے بتا دوں گا، ابھی زخم تازہ ہے بار بار ہوچھو کے تو خون سنے لکے گا۔" اس کا کہجہ عجیب تھا، افسر د کی اور د کھ کی جا در میں

شاہ بخت چند کمح خاموتی ہے اے دیکھتا رہا چرسر ہلا کے وارڈ روب کی طرف بردھ کیا، اس نے بٹ کھول کرایک شرث متحب کی اور اس کی طرف بردهادی، طلال بنساتها\_

"بالكل محمر بيوى لك رب بور"اس نے غداق ازاما اورشرث يهني لكا\_

"شن اب غمه نه دلاؤ مجھے۔" بخت نے يريخ باندازيس كباتفا

''اچھا کیوں نہ دلاؤ*ل تمہیں غصبہ ایک تم* عی تو میرے یار اور دلدار ہو۔" طلال نے چھٹرتے ہوئے کہا۔

" وه تو مول، ممراس ونت ميرا د ماغ اژا موا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

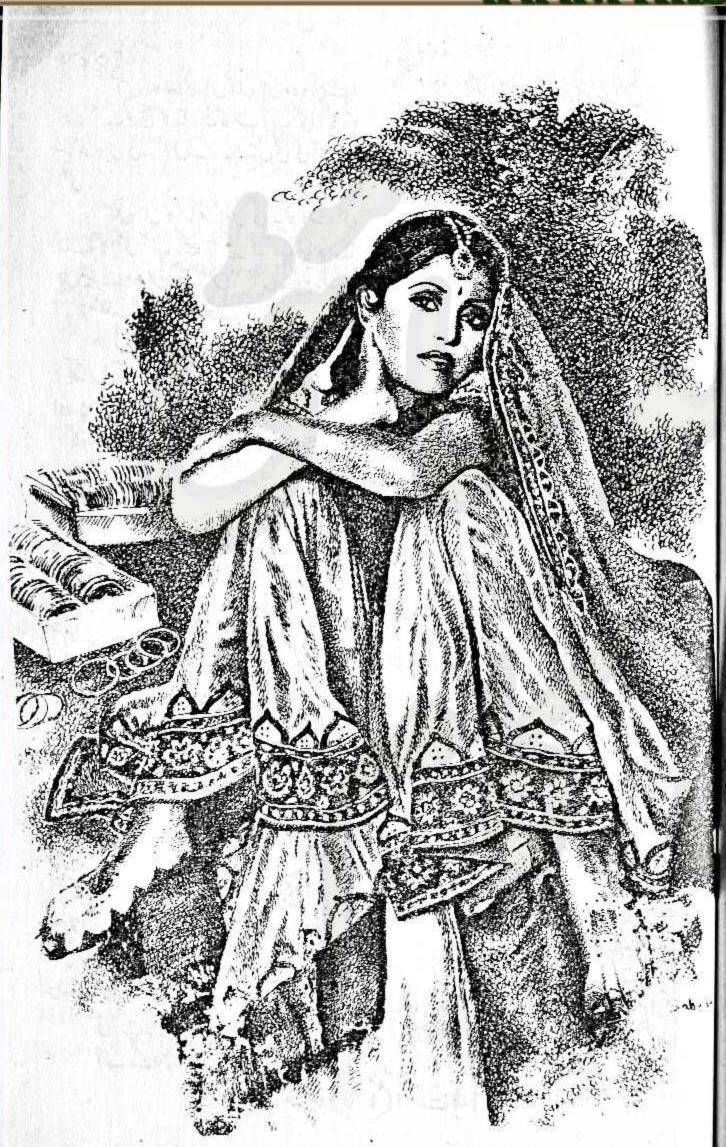



### چودهویس قسط

''السلام علیم!''ستارانے دھیرے سے کہا، طلال فاموثی سے اسے دیکھتارہا۔ ''کیا خیال ہے؟ کام کی بات کریں؟'' طلال کا لہجہ فاصا ترش تھا جبکہ شاہ بخت حیرت میں کم چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ میں گم چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ ''تھیک ہے۔''ستارانے بھی دوٹوک کہا۔ ''تو اس کے لئے بہتر رہے گاکہ پہلے آپ ستاراات دیگی کرایک دم جیران اور کنفیوز ڈ رہ گئی۔ ''وہ طلال سے ملنا ہے مجھے۔''اس نے شاہ بخت کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آ جا نمیں۔'' وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ستارا اندرآ گئی، طلال بیڈ پہنیم دراز تھا، اے دیکھ کراٹھ کر بیٹھ گیا، وہ آگے بڑھ آئی۔ W

W

### شاوليط

بیٹے جا کیں۔ ''طلال نے کہا،ستاراصو نے پر بیٹے گئے۔
''کیا جانتا ہے آپ کو؟''
''کیا جانتا ہے آپ کو؟''
''آور آگر میں نہ بتانا چاہوں تو ؟''طلال کا انداز بیکھا تھا، بیتو وہ جان گیا تھا کہ بقینا نوفل نے اسے پچھنیں بتایا تھا۔
نے اسے پچھنیں بتایا تھا۔
نزبردی تو پچھ بھی نہیں کہلوا سکتے۔'' وہ اسی طرح نردی تو پچھ بھی نہیں کہلوا سکتے۔'' وہ اسی طرح نردی تو پچھ بھی نہیں کہلوا سکتے۔'' وہ اسی طرح نردی تو پھر جا کیں، میں آپ کا بہت احترام نارل انداز میں بولتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگئوا نہیں ہوں اور میرا آپ سے تو بہر حال کوئی جھٹوا نہیں ہوئے کہا۔
نہیں ہے۔'' طلال نے قد رہے، پرسکون ہوتے نہیں کہا۔
نہیں ہے۔'' طلال نے قد رہے، پرسکون ہوتے نہیں کہا۔
نہیں اس لئے تو میں یہاں آئی ہوں تا کہ وہ غلط فہمیاں دور کرسکوں جو آپ کے اور نوفل کے نظو فہمیاں دور کرسکوں جو آپ کے اور نوفل کے نظو فہمیاں دور کرسکوں جو آپ کے اور نوفل کے نظو فہمیاں دور کرسکوں جو آپ کے اور نوفل کے



W

W

' ' 'نہیں وہ غلط فہمیاں نہیں ہیں ، وہ سچ ہے ،

"میں کس کا ساتھ دول کی بیاتو وفت ہی

جب آپ کو پچ کا پتا ہے گا تب آپ بھی اٹھی کا

یاتھ دیں گا۔'اس کے کہے میں تی کی آمیزش

بنائے گا ابھی آپ جھے بنا تیں کہ آپ کیا جائے

ہیں میرے اور ان کے متعلق؟ "اس نے فوراہے

"ارے یارتم کیوں کھڑے ہو، بیٹھونال۔"

میرے خیال سے میری یہاں ضرورت

مہیں ہے، تم جب فارع ہو بتا دینا میں چلا آؤل

گا ابھی میں چاتا ہوں۔'' بخت کو اپنا آپ غیر

"بالكل تبيس ادهر بي ركوي" طلال نے فورأ

'' کیکن به خالصتاً تمهارا معاملہ ہے میرا رکنا

''تم کہیں ہیں جارے ہو، کہددیا نہ بس اور

مناسب مہیں لکتا۔'' اس نے اس بار قدرے

تم سے بڑھ کرمیرا ذالی کھی جی ہیں ہے۔"اس

نے کسی قدرے افسر دہ تمر مان بھرے انداز میں

کہا تھا،اب شاہ بخت کور کنا لا زمی ہو چکا تھا، جبھی

وہ خاموتی سے ایک کرس پر بیٹھ گیا، طلال نے

ضروری لگا تھا جھی اس نے کہدیا۔

جعنجملائع ہوئے انداز میں کہا تھا۔

ایے مطلب کاسوال کیا تھا۔

W

W

W

a

m

اليہ جھڑا تو شايد ماري پيدائش سے اي "كيامطلب؟" وه چوكل\_

"مين اور توفل توئنز بين-" اس

« کیاواقعی؟ "ستاراجران ره کی\_ "جي بال-"وه طنزيد بنسا-

" پھر ....؟"اس نے بحس سے يو جھا۔ طلال چند کھے خاموتی سے زمین کی طرف '' کچر کیا، بس شخصیات اور مزاج کا فرق، و**و** دیکھارہا، پھراس نے سراٹھا کرشاہ بخت کو دیکھا رحمل میں سنگدل، وہ زم کو میں سنخ کو، وہ برسکون سمندر میں جھلتا آئش فشاں، وہ یے غرض اور چونکا جیسے اس کی یہاں موجود کی سے ابھی

ادر من خود غرض، وه محى اور من جيل، وه عالى ظرف اور میں کم ظرف، تو آپ بی بتا تیں آخر آب سکائکا ٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کام

کر چکی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ مخصیتوں کے اتنے تفناد کے بعد دولوگ بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔" اس کے انداز سے یوں لگ رہاتھا جیسے وہ بلیٹن نشر

كرر بابو، ليج مين اتنى لايروايي هي جيسے لسي غير امتعلق مخص کی بات کرر ہاہو۔ "دبیں آپ کی بات سے قطعی اتفاق نہیں

کرنی متحصیتوں کا کتنا ہی تضاد کیوں نہ ہو، کھر من رہے والے افراد بمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔" ستارانے اے توکا۔

"معاف مجيح كا بي آب كى ياكتاني سوسائی کا دستورے جہاں سے قارمولا ایلائی موتا ہے، بورب میں لوگ اس سم کی بابند بول سے

تطعی مرایس-"طلال نے صاف کولی سے کہا۔ " چلیس مان لیس ہم از لی مجبور لوگ ہیں مگر اتنى بات برايك بهالى دوسرے بھالى كو كم از كم

كولي مبيل مارسكتا\_" ستارا كا انداز ليبلي بارتلخ موا

"جي آپ ڳھ ٻوچير بي تھيں۔" "آپ کے اور ان کے درمیان جھڑے کی ما منامه حنا (170) اکست 2014

شاه بخت مششدر ره گیا، کهانی اس کی سمجھ رونوں بھائی آپس میں متصادم ہوئے اور مینتجا

روچی؟" طلال کے ماتھے بیٹمکن آگئی۔

لمح خاموش رہا۔

کے لاکھ سنجالنے پر بھی وہ روتا رہتا، ماما اور پایا دونوں کو بہے تالی بوی اچھی لکتی تھی،اس لئے وہ

خوش تھے اور اس خوشی میں، میں کسی کو یا دہیں تھا،

ى بيس، من سيحي بتاكيا، يهال تك كدان تيول ہے بہت دور ہو گیا ..... وہ بات کرتا کرتا رک

''پھر بس کچھ ماحول کا اثر ، تربیت کی کمی ، ایے دوستوں کا ساتھ اور میری فطری بدختی ، مجھے ا بني مان پسند مبين تھي، شي واز نيگرس، بيس اِس کا تعارف كروانا ببند تهين كرتا تها، ميرا اور نوفل كا ساری زندگی مین جھڑار ہاہ، اگر چدوہ بہت زم

ك مى " وهاب كى قدر اكر اور غرور سے پند

دل اورصلح جوانسان تفاعمر ميري فطرت ميس اتنا

كينهاور بعض نهبوتا توشايد بهتري كي كوني صورت

نکل آئی، بہر حال جب میری نفرت کارازمیرے

كريه عيال موالوسب ويحتم موكيا، يهلي ميرا

كمريش داخله منوع موا بحرب نوفل كالمجهي البطه

منقطع موا اور پھر میری ماں بھی حتم ہو گئے۔'' وہ

اسے بارے میں اس قدر سردمبری سے بات کرد ہا

يادآ ياجب اس في زبردتي وه البم ديلمنا جا با تعاور

جب اس نے علطهمی کی بنا پر الہیں میڈ بول دیا

جانے ہیں؟"ستارانے مطلب کی بات پرآتے

ستارا كوجه كالكا تعاءات نوفل كاطيش اورغم

" آپ میرے اور ان کے بارے میں کیا

السيمعلوم تفاوه فخص تو محوثكا بن چكا تماوه

سی قیت پہیں اے تج بنائے گا اور اسے میہ

بھی بتا تھا کہ مہروز کمال سے اس کی طلاق کا

معالمه اتناسيدها بركز ندتها جتناا سے نوال نے بتايا

میری خوش صمتی کہ وہ میرا بھاتی ہے میں ایس کی

نبض جانتا ہوں ،اس کی سوج جہال حتم ہولی ہے

وہاں سے میرے اختیار کی حد شروع ہوتی ہے وہ

مجبور ہے کیوں کہراز کو فالوکرتا ہے اور میں آزاد

كيوں كرقانون بنانے والے ميرى ايك كال ير

لائن ماضر موجاتے ہیں،اے لکتا ہے جو چھاس

نے آپ کے معالمے میں کیا اور کروایا میں اس

سے بے جر ہوں؟ بداس کی مجول ہے دہ بے جرب

میں جانا کہ میں نے اس کا کام کتنا آسان کیا

تھا؛ بہت ی جلہوں برسامنے آئے بغیراس کی مدد

"دنوفل بن معصب ، جس محض کا نام ہے

تهاجيسے كونى روبوث بول رہا ہو-

W

W

من خود بخور آربي هي طلال اورمعصب محاتي تص ادرستارا، طلال کی بھابھی ،لسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اسے کولی لگ گئی۔

"لو يه وجد آب نے ان سے كول نه

" يى جانے كے لئے تو آپ كے ياس آئی ہوں۔'' اس نے اپنا دفاع کیا، طلال چند

"مرے باپ نے ایک نگرس سے شادی ک تھی، جس سے ہم دونوں بھائی پیدا ہوئے، نوفل کوان سے جنونیت کی حد تک محبت هی، بہت بجین سے ہی وہ ہمیشہان کے قریب رہا،ان سے لاڈ کرتا، ان کے ساتھ سونے کو مجلتا اور کورننس نہ ہی میرا کوئی حصہ تھا، مجھے لگتا تھا پیچکہ میری ہے یگیا،اس کی آجھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی

شاہ بخت خاموثی سے پلیس جھیکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اور ستارا ہے جینی سے اس کے بولنے كانتظار كررى كلى-

" پر کیا ہوا؟" وہ بول اتھی۔

اس جگداور مقام پر ہی نہ جاتے اور شاید رید می

ودبعض دفعه حادثے صرف آپ کی م احتیاطی اور بد بحتی کی دجہ سے نہیں ہوتے بلکہ مچھ دوسرے لوگوں کے لئے ایک دھملی سبق اور لفیحت ہوتے ہیں تا کہ وہ اپنے انجام سے ڈا جائیں مرصد انسوس انسان سبق سیھنے کی بجائے دنیا کی محضر زندگی کی بے ثبانی سے ڈرنے کی بجائے،ایے اعمال پرغور اور قلر کی نگاہ ڈالنے کی بجائے سب کھائی بری قسمت پر ڈال کر رونا پینا شروع کردیتا ہے۔"

"خبا تيور" كا حادثه بهي ايما بي حادثه قا شايدا كربيه حادثه نهتمجها جاتا ايك سبق سمجها جاتا تو رويون من بدلاؤ آجاتا، مرالزام بميشه ي طرح ورائيور يرآيا اورالي في اسيد مصطفى في ايس برطرف كردياء آخربياس كي علطي اور لا يرواي تعي كها يكيرنث هواب

وه متنول معتنق ہوسپعل میں ہی تھے اسید بغوراس کی شکل دیکھی اور انہیں بہت کچھ یاد آ

معامله يكسر مختلف تقار

مامنامه منا (172) اكست 2014

آج اسيد مصطفىٰ كى حيثيت بدل چى محى، ج وه اس قابل تھا كدايے كئى باسپول صرف ك تخط سے بند ہو سكتے ہيں، بال تيمور احمد نے مجمح کہا تھا،''کل کا زیر آج کا زیر بن چکا تھا'' ان كے سامنے ايس بي اسيد مصطفيٰ تھا، تين

مال ملے كا أيك عام انسان اور بحى ادارے كا لبجرار بيس تعا-انہیں بات شروع کرنے میں مشکل پیش آ ری تھی ، انہوں نے یانی کا کھونٹ لیا اورسید سے

بوكرفدر ع آ كوجهك آئے۔

"اس ایکیڈن میں حایا تیں رخ سے اری تھی، جس کی وجہ سے اس کا بایاں حصہ جونوں کی زو میں آ کر شدید متاثر ہوا ہے سب ہے پہلے چرے کی بات کروں گا، آ کھ بشکل کی ے مرزم بہت گہرا ہے جو کہ گال یہ پھیلا ہے جلد رى طرح محث كى بے جزے كى بدى بھى متاثر بوئی ہے مرکوئی برد افریکی تہیں ہوا، ای طرح ہاتھ كا جوڑ اين جكه چھوڑ كيا ہے جے پلستر لكا ديا كيا ب، ٹا مگ پر دوئین کرے زم ہیں جن سے خون زیادہ بہا ہے اس وجہ سے الہیں خون کی ضرورت یزی تھی، عام طور پر ڈاکٹرز کی کوشش میں ہوتی ے کہ چرے یہ اگر کوئی کٹ لگ بھی جائے تو اسے جسٹ بینڈ ج سے کور کر دیا جائے ، مگر کھھ يريس كنديشزيس جب استيح لكان ناكزير مو جا میں تو میرا بیاصول ہے کہ میں سر برست سے ایک مرتبه ضرور اجازت لے لیتا ہوں، اب مالات کھے ہوں ہیں کہ حما کے چرے کا زم کانی خراب ہے اسپی لگانا پڑیں گے اور اس سے اس کے گال یہ ہمیشہ کے لئے نشان رہ جا نیں گے ،مگر اس معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت مہیں كيونكه صاحب حيثيت لوگ سرجري كروا ليت بي اور اگر آب سرجری نه بھی کروانا جا ہیں تب بھی

آج كل اليي ميدين ماركيث مين دستياب بين کرنشان مرهم یر جاتے ہیں، پھر بھی البیں ممل تھيك ہونے میں تقریا ایك ماہ كا عرصه لگ جائے گا، ماسیل سے ہم انہیں دو دن بعد وسارج کردیں مے، کھران کی کیٹر کرنی پڑے کی آپ کواورسب سے بڑھ کران کی ذبنی حالت كا دهيان ركھنا بڑے گا۔" وہ تقصیلی بات بتانے كے بعدطويل سالس في كرفاموش ہو گئے۔ اسيد سالس روك ألبيس ديمير ما تفا زندكي ک اس کروٹ بروہ صرف مبر کرسکتا تھا۔

W

W

W

O

C

وہ کانی کے دمک لے کرروم میں آئی توروم فالى تقااسے رئے يبل ير ركھتے ہوئے واش روم ك طرف ديكهام كروبال صرف تاريكي هي-وہ قدرے الجھ کئی، پھراس کی نظر ٹیرس کی طِرف هلتے والی سلائیڈنگ ونڈو پر بڑی، جو کہ کلی ہونی تھی وہ قدرے جران سی آھے بوھ آنی، جہاں شاہ بخت میرس کی ریلنگ کے ساتھ یشت نکائے کھڑا تھااس کا سارا وجود اندھیرے میں ڈویا تھا اور اس کے ہاتھ میں جاتا ننھا شعلہ سكريث كاتفا-

دل درد کا تکراہ چری دلی ہے اک اندھا کنواں ہے یا اک بندهی سے اک چھوٹا سالمحہ ہے جوحتم كبيس موتا مين لا كم جلاتا مول

بهم بيس موتا علینه بری طرح تعقی تھی وہ تو شاہ بخت کی مخصيت كابه بهلو قطعا فراموش كر چى تھى اوراب جيے سب کچھ بك لخت اس كوياد آگيا تھا،اسے وہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

ما منامه حنا (173) اكست 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

اب ڈاکٹر کے روم میں تھاجہاں کی الحال کسی اور کو آنے کی اجازت مہیں دی گئی تھی، تیمور اور مرینہ کو بھی ہیں وہ ڈاکٹر سے اس کی جسمانی کنڈیشن كمتعلق تفعيلاً جانيا عاه رما تها، دُاكْرُ سلطان نے

ڈھائی سال سلے ہونے والا وہ خور سی کا واقعهادر پھراسيد كاروبيائبيں بہت اچھى طرح ياد تفاکس طرح ان پر بیدرازعیاں ہوا تھا کہ وہ تیمور احمد كى بيني تهي، البيس مي بهي ياد تها كه تب انهون نے حاکی بری کنڈیش کی وجہ سے اس کا ر یمنت کرنے سے انکار کردیا تھا اور اسپد کوان کی متیں ساجئیں کرکے البیں منانا پڑا تھا مرآج

ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ \*\*

حادثوں کی کوئی وجہ اگر ہوتی تو شاید ہے کہ لوگ بداحتیاطی نه کرتے اور شاید پیے کہ کاش وہ

نوقل کو دیکھ کرستارا کو اپنی ٹائلوں سے جان تھتی

نہیں کس کو یا در کروار ہا تھا۔

''میرے معالمے میں؟ کیا کیا تھا انہوں

'بيتو آپ كو پهه مونا جائيے۔'' طلال نے

نے؟"اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ بے چینی

ونهيس مين بين جانتي-"وه فورأبولي\_

كوكيا لكنائ آب عصيد بات لهين كي اور مين

تسلیم کر لوں گا، ناممن، ووقع آپ کے بغیر

سائس مہیں لیتا، ایے کیے مملن ہے کہ آپ کو

پانے کی داستان اس نے آپ کو ندسنانی ہو۔

ب بلیز بلیوی " ستارا نے التجائیدا نداز میں کہا

اندازه لگانا چاه ر با بو که بیان کی صدافت کس حد

تک ہوسکتی تھی،اس سے مملے کدوہ کھے بولتا، بردی

تیزی سے دروازہ بجایا گیا، وہ مٹیوں چو نکے،

دستک برای زور دار کھی، شاہ بخت بے ساختہ اپنی

والے انداز میں طلال کود یکھا، طلال نے اثبانی

"میں دیکھوں؟" اس نے اجازت لینے

"میں نے کہا نا طلال مجھے کچھ معلوم مہیں

طلال نے بے مینی سے اسے دیکھا جیسے

طلال نے توری چڑھا کر جی سے کہا۔

"آپ مجھے بے وقوف بنار ہی ہیں؟ آپ

برج كر دروازه ان لاك كيا تها، جب بري تيزي ہے اسے دھلیل کر نوفل بن معصب اندر آیا تھا،

انداز میں سر کو جبش دی تھی، شاہ بخت نے آگے

W

W

W

m

کہ جھے تہاری برواہ ہے، زندگی باجمی رضامندی عزت احرام اور خلوص سے گزرتی ہے عیناء تم میری بہت بیاری بوی مورمیری چھوٹی سی کڑیا، جس سے میرا دل بہلتا ہے۔" اس کی آنکھوں میں اب شرارت چیک رہی گی۔ "نواگر مهیں کھے ہوگیا تو میرا کیا ہے گا؟" ووہس دیا،عینا نے زور سے ہاتھ کا چ بنا کراس کے سنے یہ مارا تھا۔ " خود غرض " اس نے خفا کیج میں کہا تو

W

W

Ш

اورزباده كملكصلايا دياتها-عليد كي لول بررهم مكرامث المحي اس نے آنگھیں بند کرلیں۔ "علینا مس کی جان ہے؟" اس نے روز کا

"بخت کی" علینا نے بند آتھوں اور مسراتے لیوں سے جواب دیا اور بازواس کے گرد جائل کرے کروٹ بدل دی، اس کے ہر انداز سے جللتی طمانیت اور آسود کی نے شاہ بخت كومشكل مين وال ديا تقار

"كياده اس لزك يرانقي افياسكنا تفا؟" "كياوه اس لاك كي يا كيز كي ير شك كرسكتا

شفق روتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ "بابا!" ووبلكتے موئے اسيد سے ليك لى، اسدنے اسے کود میں لے کر بے ساختہ پیار کیا اوراس کے بالسنوارے۔

"بابا کی جان کیوں رور ای ہے؟"اس نے معن کے آنسوصاف کے، وہ اس وقت حما کے روم میں تھا، ڈاکٹر کے مطابق اسے ہوش آنے والانتياءاب وواس ككده يدسرر كحسك ربی تھی، اسیداس کی کمرسہلاتے ہوئے اسے

شاہ بخت نے جوتے اٹارتے ہوئے "انبی کیروں میں سونے کاموڈ ہے؟" " ہمت نہیں چلیج کرنے کی، بہت تھک کئی ہوں۔"اس نے سریہ باتھ دھ کر کہا۔ "ارے تو پھر کیا ہوا لباس تبدیل کرنے یں کیا وقت لگتا ہے چلو اٹھ جاؤ ورنہ کائی جمی ٹینڈی ہوجائے گی۔" بخت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر الفایا تھا، ووستی سے اٹھ کرآ کے بڑھ گئے۔ جب وه واپس آئی تو شاه بخت کانی کامک نقرياً حتم كرچكا تها، وه سيدها آكر بيثريه ليپ كئ، بخت نے ديكھا اس كے چرے يہ واقعی تھن اور نیند کے آثار تھاس نے کافی کا گ ا کے طرف رکھا اور اس کا سراین کودیش رکھ لیا، علینہ کے ہونوں یہ مسراب آئی، وہ آہتہ

ایک دم بربدائی-"کیا کررہے ہوچھوڑو۔"اس نے بخت کا د ميون؟ من نبيل كرسكنا؟" وه جران

آستداس کے شانے اور بازو دبانے لگا، علینہ

· دنېيں احھانہيں لگتا۔'' ووٹوک کر بولی۔ " ہر کیا نضول بات ہے، میراحق ہے تم پر، ر کھوصرف رہمہارا ہی فرض مہیں کہتم جب میں تعكا بيوتا بهول توتم ميرا سر دباؤ، بھي بازو جي،تم بھی تھلتی ہو گھر میں، مجھے تمہارے چہرے سے اندازہ ہوگی کہم واقعی تھی ہوئی ہوتو میں نے دیانا شروع كرديا، اس مين ايماكيا متله ب، بال أكر تم مجمع روكوكي تو مجمع اورجمي برا لكي كا، فرانص صرف بوی کے ہی جیس ہوتے شوہر کے بھی ہوتے ہیں، میری انا یہ کوئی حرف نہیں آئے گااگر مين تمهارا خيال ركهون كالمهين احساس ولاوك ما بنامه حنا (175) اكست 2014

آج؟"اس فيرعام ساندازيس يوي علینہ چونک کئ، اس نے بے ساختہ سراق کراہے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے

ایز بیاں اٹھا کرشاہ بخت کی تھوڑی کو جو ما۔ دومبیں ہوئی اور وہ اتن اہم مبیں کہ میں روا روز اس سے بات کرنی چروں۔ "وہ چرسکور سے اس کے سینے یہ مرد کھتے ہوئے بول می ، شا، بخت کے لیوں برعجیب ی مسکرا ہے آگئے۔ " فیک ہے چرکونی اور وجہ ہے؟"اس فے

" تھک گئی ہوں۔"عینانے کہا۔ "كيول؟" وه اس كى شكايت په جيران جوا

" محر میں آج بہت کام تھاتم تو پتا ہیں كدهر كم تھ، من نے إنا انظار كيا، تم ميل آئے۔ "وہ شکایت کردی گی۔

\* دبس بار ایک دوست ہے ملنا تھا، وہاں اس کے چھ کھریلو مسائل سامنے آ گئے بس ای میں وقت کزر گیا۔'' وہ اسے سلی دے رہا تھا۔ "رمشہ آیی کے دن طے کرنے آئے تھے آج وہ ۔ "اس نے بخت کو بتایا۔

بخت نے ہال میں سر ہلا دیا، انداز سے لا يرواني ظاہر هي جيےا ہے کوئي سرو کار نہ ہو۔ "اچھا اندر چیس؟ سردی بر ھ ربی ہے۔" بخت نے کہا، وہ سر ہلالی ہوئی اندر کی طرف مڑ

بخت نے اس کے ساتھ آتے ہوئے سلائیڈیگ وغرو بند کرکے آگے بردے سی ا

علینہ نے محق سے بندھے ہوئے بالوں کو کولا اور ڈھلے سے جوڑے کی شکل دیتی بیڈی ساری یا تنب یکدم بھول کئیں جو وہ اس ہے ابھی کرنے آئی تھی ، شاہ بخت نے گردن موڑ کراہے آتے دیکھا اور ایک بازو پھیلا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔

W

W

W

0

m

علینہ نے خفای نظراس پر ڈالی اوراس کے ہاتھ میں دیے سکریٹ یر، پھرایک طرف کھڑی ہو كئ، شاہ بخت اس كى غاموشى كا ماخذ جان كر كيا، اس نے سکریٹ میرس کے فرش پر پھینکا اور جوتے ہے مسل دیا اور علینہ کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بازو پھیلا دیا وہ اس کے قریب آکر کھڑی ہوگئی اس نے خود ہی اسے ساتھ لگالیا۔

"كيا بات ع؟ حيب كيول مو؟" بخت نے ایک ہاتھ سے اس کے بالسنوارتے ہوئے

"ویسے بی-"وہ آستہ سے بولی، آواز اتن آ ہتے تھی کہ شاہ بخت بمشکل بن سکا تھا۔ "اول ہول ویسے بی کیوں؟" اس نے لبول سے علینہ کا ماتھا چو ما، اس کے ہونٹوں سے اتفتی سکریٹ کی سمیل علینہ کی حس شامہ نے فورا محسوس کی هی ،اس کے اندر یے چینی درآئی۔ "يالبيل-" ال نے شاہ بخت کے سينے

میں منہ چھیا کر بازواس کے کرد لپیٹ دیتے، شاہ بخت نے ایک طویل سالس لیا تھا، بیدحصار نہیں تھا کوئی تار عکبوت تھا جس سے وہ جاہ کر بھی مہیں

م كيول يتاتبيس-"وهاس بار قدر سے جھلا

"كاے نہ تك كرو" وہ ناك اس كے سينے سے رکڑتے ہوئے رنجيدہ ھي۔ " كس وجه سے اداس مو بتاؤ نا عينا؟" وه

پیارے اس کا چہرہ او پر کرکے پوچھر ہاتھا۔ " تہاری اپنی دوست سے بات مبیں ہونی

ما بهنامه حنا (174) اكست 2014

W

W

W

a

0

m

''ماما.....مرکنی پایا؟'' وه خوفز ده انداز میں تاروں اور پٹیوں میں جکڑی حیا کو دیکھ کر اسید ہے سوال کررہی تھی ،اسید کا دل جیسے کیلا گیا۔ ''الله نبه كرے، مبيل بيٹا، ماما بيار ہيں۔''وہ بشکل حوصلہ بھتع کرکے بولا تھا، شفق اب ای ڈرے ہوئے انداز میں حیا کود کھے رہی تھی۔ حیا کو ہوش آ رہا تھا مرینے اور تیمور بھی كرے ميں آ گئے تھے حياكى بند پليس ملكے ملكے لرزين اور پر کھے جد وجہد کے بعد اس کی آ تھیں کل کئیں اندر کو دھنسی حلقوں سے آئی ہوئی کمزور اورسوجي مونى آجميس چند مل حجبت يرعى ريي پر آہمی ہے زاویہ بدل کر کمرے میں موجود اشخاص پر جم لئیں، سب سے مبلے ان آنکھول نے اسید کو دیکھا، ہر سے پیرتک وہ سمح سلامت تھا، وہ آتھ جیں احساس تشکر سے بھیگ کئیں، پھر انہوں نے اسید کے کندھے سے لی تورشفق کو ديكها، بال مقام شكرتها كهاس كى بني يحيح سلامت تھی پھرانہوں نے مرینداور تیمورکودیکھا تھا،اس

"حباليسي مو؟" ما إيال سي آكم برط كراس سے يو چوراى تيس، اس نے بولنا جا ہا مر اسے یکافت احمای ہوا کہاس کی زبان حرکت كرنے سے قاصر هى، ذرا سا زور لكانے يراس کے ساریے چرے سے درد کی نا قابل بیان نيسيل المضاليس اس كى أنهمول سے يانى بہنے لگا، اسدنے بالی سے اس کے آنوصاف کے تقےاور ڈاکٹر کو بلانے لگا۔

کے سب اینے وہاں تھے، وہ کس قدر خوش قسمت

ڈاکٹر نے آئیس چھے مٹا دیا اور خود حما کا چیک اب کرنے لگا، کچھ در بعداسے پھر سے سکن ادویات کے زیر اثر سلا دیا گیا، وہ سو کی ما وزور مدمنا (176) اكست 4 201

تھی،اسیداہے دیکھار ہااس کے پاس بیٹھار ہا "تم ہر چزیہ شک کر سکتے ہواسید، میری محبت بين بھی شک نه کرنا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے۔''اس نے روتے ہوئے اسید ہے

''تم مُعلِك هو جادُ حباء مجھے يقين \_ تميارا-" وه اس كا الجرى تسول والا باته تقام كرة آ تھوں سے بربرایا تھا۔

ستارائے بدحوای سے نوقل کوائی طرف آتے دیکھا اور بے ساختہ کھڑی ہو گئی، نوفل کا رنگ سرخ تھااور غصے سے اس کی آ تھے یں آگ اقل رہی تھیں ،اس نے جھیٹ کرستارا کاباز و پکڑا

"کس کی اجازت سے آپ یہاں آلی ې ؟ " وه بلند آواز میں جلایا تھا،ستارا خوفز ده ی اہے دیکھ رہی تھی، طلال اور شاہ بخت بھی خاموثی سےاس کی طرف متوجہ تھے۔

"میں آپ سے کھ یو چور ہا ہوں ستارا۔" اس نے محق سے ستارا کا باز وجیمور کر دوبارہ اپنا سوال کیا تھا۔

"میں بایا ہے یو چھ کر ...."اس نے بھٹکل طلق سے آواز نکال کر بولنا جایا تھا، مر غصے کی شدت سے یا کل ہوتے نوال نے فورا اس کی بات کاٹ دی۔

«بس کر دیں نضول با تیں مت کریں، آپ کوایک دفعہ بھی خیال ہیں آیا جھے سے یو چھنے كالين مركبيا تفاكيا؟ "وه دها ژا تفا\_

" كى بات يەسىن كرميك كردب بيل یہاں تماشا مت بنائیں۔" طلال نے محق سے

نوفل کے غصے اور کھولن میں مجھ مزید اضاف

ہوا تھا، وہ ستارا کو بھول کراس کی طرف مڑا تھا۔ "تم يج ميل بولنے والے ہوتے كون ہو، س نے آجازت دی ہے مہیں مارے معاطم میں مداخلت کرنے کی؟" نوفل مجاڑ کھانے واليانداز مين بولاتها-

"كيون نبين بول سكتا مين؟ حق ب ميرا-" طلال بھی دوہرومقا کیے پرآ گیا۔ "جوتمہاراحق تھا وہ مہیں مل تو گیا ہے۔

نوال نے استہزائے انداز میں کہا اشارہ کولی کے بازو کی طرف تھا، طلال کا رنگ آن کی آن میں

"الو آب ان سے يہ كول نبيل يو حصة كه یہ یہاں کیا انویسٹی کیٹ کرنے آئی تحض۔" طلال نے حصے ہوئے کیج میں کہا۔ "كيا مطلب؟ كهنا كيا جائت مو؟" نوفل

نے چونک کر ہو چھا تھا۔

"جوآب مجمناتبين جائح،خودسوچين ايما كيرة جميايا بناآب فان سے جے جانے کے لئے الیس میرے ماین آنا پڑا۔"وہ اب کی بارجمانے والے انداز میں بول رہاتھا۔

"جسك شك اب، مل في ستارات بجم مبين چھيايا اور مين چھياؤن كا بھي كيون؟ مين نوقل بن معصب مول تمهاري طرح دعا باز اور جھوٹا مہیں ہوں۔"اس کے کیجے میں اتنی اکڑ ، اتنا غرور تفا كرتفترين بإساخة قبقهدلكاما تعاءوه انجان ذي تفس ميس جانتا تھا كماس في اين پیروں بیخود کلہاڑا مارلیا تھا۔

"أجها آپ تو پاک صاف بین نا؟ فرشته مفت اورریا کاری سے مبراہے نا۔" طلال کے چرے یہ صد در ہے کی سردمہری می اور کہے میں

"و کیا آپ نے الیس سے بتایا ہے کہ شانی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

والك كون تحى؟" اس في دها كه كيا تها، نوفل كا رنگ بدل گیا تھا،ستارانے چونک کراسے دیکھا۔ "شك اب طلال، آك ايك لفظ مت بولنا۔ " نوفل نے مختمیاں بھینج کراسے وارنک دی

W

W

W

a

t

O

'' کیوں کیوں نہ بولوں، آپ تو مجھوٹ مبیں بولتے نا تو کیا آپ نے الیس سے مالیا کہ مروز كمال سے طلاق كا سودا دى لا كھ ڈالرز ميں مواتھا، الہیں یہ بتایا کہ کچن بوری کے جس کا تیج میں انہوں نے عدت کے ماہ کزارے وہ آپ کا تها،آپ تو دغا بازليس بين نا؟"

"تو پرآپ نے اہیں بہتایا کرآپ نے يهال شفث مونے كا فيمله كيوں كيا؟" وه أيك کے بعد ایک کے بولاء اس کے راز کھولا اس کے پروں کے سے زین سی چکا تھا، ستارا کا رنگ يون زردتها جيم بلدي چيري بو-

نوفل بھی ابھی تک بے یقین تھا، برسب تو اس کی این انتهانی ذانی یا تیس صیر ان سے طلال كب اوركيسي آكاه مواستارا يرتوجيس بهار توا

"نوفل!" ستارانے بے مینی سے اسے دیکھا، آج میلی بارنوفل کوای کی آنکھوں میں ٹوٹے اعتادی کرجیاں نظر آنی میس-

"الوقل بيجهوث ے تا؟ كهدوس الله جموث ہے پلیز بنوفل پلیز۔ "وہاس کابازو پکو کر بدحوای اور بے سینی سے پر کہے میں المحول میں آنو لئے بے جینی سے سوال کر رہی تھی، نوتل نے تظرین چرالیس یا پھر شاید مبین بلکہ نوفل کو نظری جرانا یو لئیں اور اس کا نظریں جرانا قیامت ہوگیا، اس کے بازویدرکھاستارا کا ہاتھ درخت کی ٹوئی ہوئی ڈال کی طرح نیچے کراادر چرہ بے بینی کی دھندے دھواں دھواں ہو حمیا۔

ما منامه حنا (177) الست 2014

نكتے كو كھورر يا تھا۔

مونى ايك سازهى تكال ل-

تفتك كراسے ديكھا۔

بخت کی شدت پندی۔

اٹھ کراس کے مقابل آگیا۔

منوبسود کرکہا۔

اس ملتے سے ہٹ گرعلینہ یہ جم لیس -

"بے کارے، جھے اس طرح کی ڈرینک

" مرمس نے تو خرید لیا ہے۔"علینہ نے

"كينك دواس مجه اورخريد ليباء"ال

" محر کیوں؟" وہ دیے دیے کہے میں چلا

" تمہارے لئے اتنا کائی ہونا جاہے کہ بیر

علینہ کے اندرسم ار آیا، اے محسول ہوا

نے اس انداز میں کہا، علینه مششدر رو کئی، شاہ

ائفی، شاہ بخت کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، وہ

مي نے كہاہے۔"اس كالجيسرسرار ہاتھا۔

يندنہيں ہے۔" اس كالهجدا تنانيا تھا كەعلىنە نے

جیسےاس شاہ بخت سے وہ آج پہلی بار ملی ہو۔ "دس بات كاغمه بحمهين؟"عليدن اس بار جيمة موئ لهج من يوجها تها اورشاه بخت نے تھٹک کراہے دیکھا۔ "حيدركون ب؟"اس فررأسوال داغ دیااس کا اگرخیال تھا کہ وہ اس کا اڑا ہوارنگ اور کھبرایا ہوا انداز دیکھے گا تواہے ناکامی ہوئی تھی، آج پہلی بارشاہ بخت ایزی چیئر پرجمول وہ ذرا بھی ہیں گنفیور مہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے چرے ہے کھا لیے تاڑات تھے کہ وہ ڈرگئی یا يريشان مولق مو-"دوست بميرا-"اس نے ايك چھوٹے ہے جملے میں کہ کر گویابات ہی حتم کر ڈالی ،اس کا علینہ نے واپس مڑ کر شایگ بیگز اٹھائے اعتادشاہ بخت کے لئے جیران کن تھا۔ اور کچھ کھو لنے لکی ، پھراس نے اندر سے جھلملالی " کیا مطلب؟ دوست ہے کب بنا ہے "میں نے ساڑھی لی ہے رمشہ کی بارات درسوال کیا تھا،علینہ کے ماتھے یہ اکسمان آگئے۔ كے لئے ،كيسى بي؟" وو مكراتے ہوئے بہت نارل انداز میں یو چھرہی تھی، شاہ بخت کی نظریں

W

W

W

0

C

t

Ų

دوست کیے بنا، کہال سے آیا؟" اس نے سوال "كيامطلب؟ اتخ زياده سوال كيون، كيا ميرا اتنا كهه دينا كافي مبيل كه وه ميرا دوست ہے۔"اس نے بھی اس انداز میں کہا۔ "ميس تمبارا شوبر مول ، سوالات كاحل ب میرے پاس-" شاہ بخت نے دوٹوک انداز میں

"اوراكريل نه دينا جايول تو؟"علينه كو عجیب می تکلیف اور د کھنے آن کھیرا تھا۔ '' کیوں کیوں نہ دوئم جواب علینہ؟ ایما کسے ہوسکتا ہے، کسے بن گیا وہ حمارا دوست كہاں مطيم لوگ، جھے ان سوالوں كے جواب نه طي تو مين ياكل موجاوك كاي وه وحشت زده

"ميرا اعتبارنبين حمهين شاه بخت؟" اس کے لیج میں کوئی الی چیز مہیں کہوہ جے معتنوں کے بل کریڑا۔ ما ہنامہ حنا (179) اکست 2014

بھی ہرکام میں شامل تھی، جاہے کوئی قبول کرتا ر ن نی سے فون بند کیا اور او یر کی طرف برهی، نہیں مریخ کی تھا کہ''شادی شدہ'' کا قیک لکنے ب بيجية منه بها بهي كي آواز آئي هي-ہے گھر میں اس کا رہنبہ خود بخو دمعتر ہو گیا تھا اور " ملينه بيراني شائبك تو الله الو" انهول بوزیش مضبوط بجنبی وہ بھی مارکیٹ ان کے ساتھ اکثر کئی ہوئی بائی جاتی، اس وقت رات کے مجوراً اسے واپس آنا پڑا اس نے شاپگ کھانے کے بعد وہ سب شادی کی تیاری کے بكرا نفائ اورتيز تيزسيرهيال چرهتي كي-حوالے سے وسکشن میں معروف سے جب تون کی تھنٹی بچی ،کوئی اس کی طرف متوجہ ند ہوا تھا، مجبورا رہا تھا، اس نے شایگ بیک بیڈید ڈالے اور شاہ بخت کو اٹھنا بڑا، اس نے تون اٹھایا مر بولا بخت كود يكها، اس كاچره خاموش تها، اليس يريش لیں، وہ خاموثی ہے کرسی پر جھولتا کسی غیر مرتی

> میں بڑی می اس نے نا جائے ہوئے بھی مونث مینے کئے، پھر ماؤتھ ہیں پر ہاتھ رکھ کر علینہ کو آواز دی می ، وه جوخواتین کے جمر مث میں بیمی معی، بشکل اٹھ کرآئی تھی۔

"" تمہارا فون ہے۔" اس نے کہتے ہوئے

مكروه احساس كرائ بغيرفون كاطرف متوجه مو

"كيسي موعلينه؟" حيدر في وجها-"اوماع كادا حيدرتم مو" وه دب دب -502000 "كول كيا بوا؟" وه جران موا\_

"تم نے مجھے یو چھے بغیر کال کیوں کی، یا پرمیری فون کال کا انتظار کر کیتے۔ "وہ مدسے

"بهوا كياب؟"وه كفتك كيا\_ ''فون شاہ بخت نے ریبو کیا ہے حیدر اب بند كرونون، من اسے ديكھ لول "اس نے

ريبوراس كى طرف بردهايا ادر خود سيرجيول كى

سے بہدرے تھے،اس کے کانوں میں طلال کے الفاظ كونج رب تقي "دى لا كود الرزيل سوداء" "شائي وانگ ؟" " کیجن بوری کے کا تیج میں گزرے عدت

"ايانيس كر كے آپ ميرے ساتھ،

اليس- " وه ايك قدم يكھے بنتے ہوئے بربراني

تھی، نوفل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف

دس ہونے کاحق ادا کردیا، آج کے بعدمیرے

سامنے مت آنا ورنہ میں اینے آپ کوشوٹ کر

ڈ الوں گا۔' وہ خوتی کیجے میں کہتا ہا ہرنکل گیا ،ستارا

اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی، اس کی بوی س

بھاری شال اس کے سر سے از کئی تھی، وہ

دوبرے ہاتھ سے سریہ شال درست کرنے کی

كوشش كرتے اسے بہتا نسوؤں كے ساتھ اس

اسیڈ سے وہاں سے نکالی می، سکیال در

سکیاں گاڑی میں کو بج رہی تھیں اور نوقل کے

اعصاب کا امتحال میں بے حد رکین ڈرائونگ

بيدروم كى روتني جلائے بغير بيديد بيشے كئي، جادر

بے جان قدموں سے چل کروہ اندر آئی تو

كرك وه كعريني توشام وهل ربي محل

وہ گاڑی میں بیٹے اور نوفل نے گاڑی فل

کے ساتھ کھنٹی چلی گئی۔

" تم نے سب کھے تباہ کر دیا طلال ،تم نے

تحیینجا، پھراس نے طلال کودیکھا۔

W

W

W

P

a

S

m

کے ماہ۔" کیا کردیا تھا نوفل صدیق نے اس کے ساتھ؟ درد سےاس کادل محدر ہاتھا۔ 444

ومعل باؤس میں رمضہ کی شادی کی تياريال شروع ہو چليں تھيں اور اب كى بار علينه

"مبلوعلینه!" حیدرکی آواز اس کے کانوں

علینہ کواس کے انداز بہت عجیب لکے تھے،

اس کے پیروں میں لنگ آئی تھی مراسے کوئی ہوش "بلو"اس نے کہا۔ نہ تھا، آنسو ایک سیلاب کی ماننداس کی آنھوں

زياده جعلاني مولي مي-

مامنامه حنا (178) اكست 2014

W

W

W

"اس میں خوشی والی کیا بات ہے، مجھے دکھ

"اتھو میں لے جاتا ہوں۔" اس احتیاط سے اسے سہارا دیا اور انتی باتھ کی سم بوھ گیا، پھراس نے خوداس کا منہ دھلایا اس بھرے ہوئے بالوں کونری سے سمیٹ کر بین میں جکڑااوراہے بیڈیہ بیٹھا دیا، پھروہ دراز میں ہے کھاس کے لئے تلاش کرنے لگا، کھ در بو اس نے جاکلیٹ تکال لیا۔ " آؤمنہیں ایک مزے کی بات بتاؤں <u>"</u> وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا، لحاف اس پر درست کیا، اس کے چھے تکے درست کے اور اس کود مکھنے لگا، وه بھی اسی کود مکھر ہی تھی۔ دوجمہیں شروع ہے ہی جاکلیس بہت پند تھیں، جب تم چھوٹی تھیں تو بتا ہے کیا کرفی حين؟" وواسے بات بتا تا بتا تا رکا، مقصداہے مجمى كفتكويس شامل كرنا تفا\_ «کما؟"وه لو حضے لکی\_

" تب تم یا مج سال کی تھیں اور ہر وقت عالميس كماني ربتي تفيس أيك دن مهمين ميري اسکول بیک ہے ایک جاکلیٹ ال گیا، بس پھر کیا تفاتم ہرروز میرا بیک چیک کرتی تھیں اور ہرروز مهين وبال جاكليث مل جاتاً" وهمسرات ہوئے بتار ہاتھا۔

"وه كيے؟" وه جران موكر يو چينے كى، جو كه جاكليث كاربير كحول رباتها\_

''وہ ایسے کہ میں خود وہاں جا کلیٹ رکھ دیتا تھا اور اگرچہ مجھے بتا بھی تھا کہتم وہاں سے حاكليث نكالتي موي٬ وه ابمحظوظ مور با تها، حبا بے ساختہ ہس برسی

''اُفِ مِن لَتَىٰ بِرَمِيزِ كَلَّى، آبِ نِے مجھے منع کیوں نہ کیا بھی؟" وہ انسوس سے کہدر بی تھی۔ "ارے یا گل میں کیوں منع کرتا، مجھے لو خوشی ہوتی تھی۔''وہ ہنیا۔

ما منامه حنا (180) اگست 2014

اس نے ایک طویل سائس لے کر خود کو ریلیس کیا اور اس کی طرف دیکھا پھراس کے شانوں یہ ہاتھ ر کھ کراس کی پیشانی کو چوہا۔ أيم سوري ميري جان موتم ، عدم تحفظ كا شکارہوں مہیں لے کرشایدای دجہ سے۔"اس کا لهجه دهيما تها، پھروہ پيچھے ہٹااور باہرنگل گيا،علينه ای طرح کھڑی گی-

W

W

W

p

a

k

S

0

m

جار دن بعداہے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، اس کے اور شفق کے روم میں ایسد کا روم الگ ہی تھا، مرینہ بھی زیادہ در تک حما کے کمرے میں رہتی تھیں مگررات کوسونے کا بہت مسئلہ بن گیا تھا، شفق کوسوتے میں ملنے جلنے کی عادت محمی جھی اس نے حاکی زحی ٹا تگ برسوتے میں ٹا تگ رکھدی، زخم کمرا تھاد کھ گیا اور خون رہنے لگا، اس کے بعد مرینه شفق کو لے کراینے روم میں سونے لکیں جب اسيدكويما جلاتواس في خود بي حما كروم میں شفٹ ہونے کا فیملہ کرلیا۔

بدایک تھری ہوئی مج کا مظرتھا، حیانے واش روم جانا تھا وہ بیڈی پی کو پکڑ کر نیچاتری، اے چلتے ہوئے سہارے کی ضرورت بردنی تھی مراسید کروٹ بدلے نیند میں تھا، وہ مجبورا خور<sup>\*</sup> بی ہمت کرنی دیوار سے ہاتھ لکا کر چلنے کی کوشش كرنے لكى ، مر دو قدم چل كر بى اس كا حوصله جواب دے گیا اور وہ زمین پر بیٹے کرسکنے گی، اسید کموں میں بیدار ہوا تھا اس نے إ دھراُ دھرنظر دوڑائی اور حما کود مکھ کرجیے اس میں بھی دوڑ گئی، وه نورأاس كي طرف ليكا\_

"حا كيا بوا؟" اس نے بال سے یو جیما، وہ اُذیت سے بمشکل آنکھیں کھول کر بولی

"واش روم جاناہے۔"

| ا چي کتابين پڙھنه کي عاوت                  | ہورہاس کر میں آپ کی چیزیں جرائی طی؟''وہ                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الله                                  | مندائکا کر کہدر ہی تھی۔                                                                 |
| ائن انشاء                                  | "حباحبا-"اسيد نے كہتے ہوئے اس                                                           |
|                                            | کے بٹاتے کے گرد احتیاط سے بازو پھیلایا اور                                              |
| اردوکی آخری کتاب 🌣                         | اس کا گال چو ما۔                                                                        |
| خمارگندم 🖈                                 | "میری بات سنویار، اس میں چرانے والی                                                     |
| دنیا گول ہے                                | کیا بات ہے، تہاری اور میری چیزوں میں فرق                                                |
| آواره گردک ڈائزی 🏗                         | ہے کیا؟ "وہ پیار سے کہدر ہاتھا اب حبا کے باس                                            |
| ابن بطوطه کے تعاقب میں 🏠                   | کوئی جواب نہ تھا، اسید نے جا کلیٹ کھول کر                                               |
| طلتے ہوتو چین کو <u>ط</u> ئے 🖈             | اے دی، وہ بائٹ لے کر کھانے گئی۔                                                         |
|                                            | "رات میں نے سوچا چلو یار آج حبا کے                                                      |
| گری گری بھرامسافر ☆                        | لئے واللیس لے کرجاتے ہیں، مگردات اتنا تھا                                               |
| خطانثاتی کے                                | ہوا تھا کہ دینایا دہی ہیں رہا، کیسا ہے؟ " وہ اسے                                        |
| ستق کے اک کو ہے میں 🖈                      | رات والی کہائی بتانے کے ساتھ ہی اس کی رائے                                              |
| ماندگر بند                                 | ما تک رہا تھا۔<br>دور اور اور اور اور ایس محمری اکسی میں                                |
| ول وحثی                                    | ''نبہت اچھا ہے آپ بھی کھا تیں نا۔'' اس<br>میں دروں کی اور کی طرف میں اور                |
| #                                          | نے چاکلیٹ اس سے کراس کی طرف بڑھایا اس<br>د بھری رہ شہ عکر ا                             |
| ڈاکٹر مولوی عبدالحق<br>ڈاکٹر مولوی عبدالحق | نے بھی کھانا شروع کر دیا۔<br>دوکل ہندہ ایک موجد پیچ کھل ہوا ہوگی ''                     |
| 0 9: 037 / 13                              | ''کل انشاء اللہ یہ بینڈ یکے کھل جائے گا۔''<br>وہ اس کے گال پہلی بینڈ تکے پہ ہاتھ پھیرتے |
| قواعداردو نه                               | وہ ان سے قال پیر کی بیعر کی چہ ہو طاعب ارت<br>ہوئے کہدر ہاتھا۔                          |
| انتخاب كلام مير 🖈                          | ہوتے ہدرہ سا۔<br>''ہاں اب مجھے یہاں اتنا دردمحسوں نہیں                                  |
| دُ اکثر سدعبدالله <u> </u>                 | ہوتا، بس ٹاگ میں زیادہ ہوتا ہے۔" حبانے                                                  |
| و طيف نثر ك                                | اے بتایا۔                                                                               |
| طيف نمزل ☆                                 | "ووزخم كراجوب" ووفكرمندي سے بولا                                                        |
| طيف ا قبال                                 | تھا، حبا کو بہت اچھالگا، اس کے لئے اسید کے بیہ                                          |
| لا بهورا كيڙي، چوك اردو بازار، لا ،ور      | سارے رنگ فکر، پیار، احتیاط اور محبت سب کچھ                                              |
| فون نبرز 7321690-7321690                   | بہت نیا تھا، گراس میں خوشی تھی اور سکون تھا۔                                            |
| .021030-131019177                          | "اسد!"حبائے اسے دیکھا۔                                                                  |
|                                            | "بول-"وهاس كاكال سبلار بانقا-                                                           |
| of with a second of the second             |                                                                                         |
| ما منامه حنا (181) اگست 2014               |                                                                                         |

طرح بہت کیے تھے۔'' وہ رک گیا۔ "اس کے میری زندگی میں بس تم آئی تھیں تہارے ساتھ رشتہ بہت منفرد تھا، میں تمہیں ہر حال میں بحانا جا ہتا تھا، مکر مہروز نے مطالبہ کیا کہ اس نے مہیں یا ی لا کھروے حق مہر دیا تھا، وہ اینا نقصان بورا کرنا جا ہتا تھا، میں نے اسے ڈبل سے دے دیے، میں ہرحال میں مہیں وہاں سے لے حانا حابتا تھا،خواہ کھ بھی ہوتا یا مجھے چھ بھی كرنا رونا، من تهمين نقصان پنتيا كس طرح و مكيد سکتا تھاستارا، ہاں میں تب تک تہارے یاس رہا جے تک مہیں ہوش مبیں آیا مراس کے بعد میں نے حمہیں خود سے الگ رکھا میں جاہتا تھا کہ تمہاری عدت ممل ہوجائے۔" "اس کے بعد۔" وہ اسے خودائے تھے بتار ہا

W

Ш

تفاء مراس کی بات ممل میں ہو یائی، اس کا سل

"كيا مصيبت إكون إاس وقت؟ اس نے جھلا کرموبائل کودیکھا، جہاں'' شاہ بخت سنل كالنك"ك الفاظ جمكارب تع، اس في مجورانا عاتي ہوئے بھي كال يك كرلى-" "بلو-"اس كالهجسيات تفا-

"موری سر وسرب کرنے کی معذرت عابتا ہوں، مر جھے حیدرے کچھ کام ہے، پلیز جھےان کا ایڈریس یا فون تمبر سینڈ کر دیں۔" شاہ بخت نے انتہائی شائستہ انداز میں کہا تھا، نوفل نے بنا کھے سوچ اے جیدر کے کھر کا ایڈریس بتایا اور فون بند کر دیا، زندگی کی کروث بدل ربی مى،آ مے كيا مونے والا تھا يو فدائى جانا تھا۔ (ماقى آئده)

"مين آج بھي آپ سے محبت كرني مول اسید، بے حدیے تحاشااور کوئی بھی چیز آپ برے ہے براروبیمی میری محبت کوحتم تو دور کم بھی ہیں كركااسيد "حبافي اين كمزور باته مين اس كا باتھ تھام کیا تھا۔

"اور میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں حباء ہمیشہ سے بی کرتا تھا، ایس والی ویسی والی میس محبت تو بس محبت ہوئی ہے، اس میں جماعت بندى تعورى مولى ب، يدوس موجالى ب، جس جھے تم سے محبت عی ، ہمیشہ سے یا شاید لی صدر إول ہے بلکہ ازل سے جب ماری روعیں بنائی سیں تب ہے۔"اس نے محبت سے اس کی پیشائی پہ لب رکھ دیجے، فضا میں ایک عجیب ساسکون تھا، سورج کی ایک عممالی شعاع کمٹر کی کی اوٹ سے جما نگ رہی گی۔

نوفل اندر داخل ہوا تو مرے میں اندھرا تھا،اس نے تیزی سے سوچ بورڈ یہ ہاتھ مارا اور ساری لائیتس جلا دیں اور وہ اس کے سامنے تھی مركت بلحرے ہوئے عليے ميں، چره آنبودل سے زہر تھا، وہ اس کے پاس آگیا، بہت تھے ہوئے انداز میں وہ کھٹول کے بل اس کے سامنےزمین برگرگیا، پھراس نے اپناسرستارا کی كوديس ركه ديا-

" تم ناراض ہو، بہت ناراض ہے نا اور سے خفلی اور ناراضکی ختم جھی مبیں کرنا جاہتی، بجین سے میرے اندر احساس ممتری موجود کہ لوگ خوبصورتی یہ ہی کیوں مرتے ہیں، کوئی روح کا سودا کیوں بیں کرتا ،میری زندگی میں تم سے پہلے بس ایک لڑکی آئی تھی مکر عین جاری انکیج منث کے روز اس کا مرؤر ہوگیا، تم میں اور اس میں صرف یہ یکمانیت می کداس کے بھی بال تہاری ما بنامه حنا (183) اكست 2014

سہلارہے تھے، وہی ہاتھ جوحبا تیمور کاعشق تھے۔ میں نے سوجاتھا تمہارے خیالوں کے یا دُل چھوچھو کر تمہیں سوچوں کی آنگھیں چوم چوم کر تمہاری انگلیوں کی پوریں اپنی بیشانی ہے مس کر بستبال بساؤل كامشهرآ بادكرول كا ملطنتين قائم كرون كا ایک دنیا، ایک کا کات تمہارے قدموں میں لا میں نے سوچا تھا مجمی تہارے گلے لگ کے خوشی سے چبک بھی تبارے کندھے ہے لگ کر بہت روؤں گا

تمهاري كوديس سوجاؤل كا تمہارے کئے ایک تخت بنواؤں گا اورا پناتمام بخت تمہارے تخت کے پیرول میں

> میں نے سوجا تھا اجھی بہت وقت ہے

کرے میں بہت درد ناک خاموثی تھی، أسيد في اس كا چمره دونول ماتھول ميس تھام كر ال کے آنومان کے۔

"ابھی بہت وقت ہے حیاء ابھی زندگی باقی ہے، آؤنہم اینے خوابوں کو زندہ کریں وہ خواب جوتم نے میرے لئے دیکھے آؤ ایک ایسے کھر کی بنیا درهیس جهال بیارعزت اورسکون مو، ایک ایسا كحربنا نتين جهال فتكل وصورت اور سطح سوتيلي کے احساس ممتری جیسے طوق نہ پہنائے جا میں، جهال کونی اسیداور حیانه مون، جهال کونی خوف نه مو، كونى دُرنه مو- "وه خواب آساليج مين كهدر ما تھااور حبانے سر ہلا کرتائید کی تھی۔

"ديوچھونا؟"وهزي سے بولا۔ "أب اب محمد سے بھی ناراض تو تہیں مول عينا؟ "وه درت درت يو جوراي عي "بيس-" اسيد نے اس كا باتھ تقام ليا، اسے محسوس ہوا کہ مردی کے باوجود حبا کا ہاتھ مختذا هور بإتفار

W

W

W

m

"اور بھی خصہ بھی نہیں کریں گے؟"اہے ا پنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر عجیب ی تقویت

"بيس-"اسيدكوعيبى بيعينى مورى

"اور-"وهرك كي-

" بھی ماریں کے بھی نہیں۔"اس کے لیج میں اتی حسرت اتنا در دتھا کہ اسید کا دل کٹ کررہ

ودنہیں مجھی نہیں نہیں۔"اس نے حبا کواپے

البہت درد ہوتا ہے اسید بہت درد، مجھے کچ مل آب سے ڈر لکنے لگا تھا، رایت کو آب سو جاتے بتے نا مر مجھے نیز مہیں آلی تھی، میں بہت اللي يركى اورتب بى شايد ميرا دماغ كام كرنا چھوڑ گیا، مجھے ایسے لکنے لگا تھا کہ میں بھی تھیک نبيس مو يا وَل كي-" وه محتى محتى آواز بيس كهدر بي

"میں نے آپ کے ساتھ ایس زندگی کے خواب تومیس دیکھے تھے اسید، میں نے ایک ہیں لیملی کے خواب دیکھے تھے، ایک کھر کے خواب، جهال عزت محبت اورسكون موتا جهال آب اور مل ہوتے اسد؛ پھر بیسب کیا ہوگیا؟" وہ اب ب آواز رور بی حی اور اسید کے ہاتھ اس کی کمر

ما منامه حنا (182) اكست 2014



W

W

W

تمین پہلی مرتبہ پر چیز کود مکھتے ہیں، ہاں اس کے کئے ہر چیزئی ہی تھی ، کیونکہ اِسید کا ساتھ نیا تھا، ہر چيز خوبصورت مي ، مرچيزي مي -اس نے سارے کھر کی سیٹک اور ڈیکوریشن چینج کی تھی ،ایک ایک چیز اپنی من مرضی اور دل خواہش کے مطابق لی تھی، اسید نے اس کے کسی فیلے میں مداخلت نہ کی تھی، وہ جا ہتا تھاوہ ہر چیز پرحق جیائے ، محسوس کرے اور خوش رے،

جھے تیرے دکھ سے نجاب دے دعا نیں اس کے لبوں پہ آئی تھیں، وہ کھر میں یوں چلتی تھی جیسے نے گھر میں آنے والے

## ناولٹ

اس بات سے قطع نظر کداس کی اپنی مرضی اور پند کیاتھی وہ صرف اس کی اولیت دے رہا تھا۔ اس کے اسٹیجر کھل چکے تھے اور چہرے ؟ زخم تقریباً تھیک ہو چکا تھا، البنتہ ٹا تگ کے زخم میں يجهدن مزيد لكني ته، باته كإيلسر بهي كمل يكاتفا مر ڈاکٹرز نے ابھی اسے کسی بھاری چیز کو اٹھانے سے منع کیا تھا، ورنداس کا جوڑ پھر سے

مرینہ خانم ابھی بھی ان کے یاس ہی تھیں جبكة تيمور كوايخ برنس كى وجه سے واپس اسلام

**ተ** اس نے کھڑی پہ نگاہ دوڑائی، ساڑھے دی ہورہے تھے، پھراس نے موبائل کی اسکرین میں موجوداس ڈرافٹ کو دوبارہ پڑھا جس میں ڈاکٹر حيدر كاليرليس تقااور پھرسامنے موجود بنگلے كو، دو





W

W

W

مح ایدرلس یہ ای چکا تھا،اس نے گاڑی کا ہارن دیا، چوکیدار تیزی سے متوجہ ہوا تھا، پھر اس کی طرف آگیا،اس نے اپنی سائیڈ کاشیشہ نے کیا اوراس سے حیدر کے متعلق دریافت کیا تھا، پھر اے اینے آنے کا بتایا، چوکیدار مر ہلا کرآگے بڑھ گیا، کچھ دہر بعد گیٹ کھول دیا گیا، وہ کارا ندر لیتا گیا، ڈرائک روم تک اس کی رہنمانی کر دی

W

W

W

وه صوفه ير بيضے كى بجائے اضطرائي انداز مل إدهر أدهر چكر كافي لكاء يجهد دير بعد دروازه کھلا اور ڈاکٹر حیدر کی جھلک نظر آئی جن کے چرے پہ حرالی فبت کی۔

مخریت ب شاه بخت! آب اس وقت يهال؟ كيابات ٢٠٠٠ شاه نے اسے يول ويكھا جيے كونى الى آخرى اميد كود يكھا ہے۔

" تم ناراض موتارا؟ " توقل جو كهيل فون کوایک طرف مینک چکا تھا، چرے برے درد كے عالم بي اس سے سوال كرنے لگا تھا۔

ستارا کی آ تھیں اس برکک نئیں، وہ بوے برے حالوں میں اس کے سامنے موجود تھا، لہد التجائيه، انداز ميس بيناه عاجزي اورزين يه بیفاده جیسے اسے برجھوٹ پرشرمنده تھا۔

" بس كرو نوفل! الحه جاؤيهال سے ستارائے اینے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں یہ ر کھتے ہوئے کھاس انداز میں کہا تھا کہ وہ تھنگ

الى ئاراضى ختى نېيى كروگى ـ "وه مايوى کے غبار میں لیٹااسے دیکھر ہاتھا۔ امن تم سے ناراض میں ہوں، بھی بھی مہیں ہوسکی، نہ بھی ہوں گی۔ "اس نے ملائمت سے کہا اور نوفل نے دیکھا اس کی آعموں میں

آنو مبرے ہوئے تھے، وہ وہاں سے بل ہیں سكا،ات بميشرستاراك آنبوتكليف دية تھ، ان آنسوؤں کے ذمہ دار برشخص کو وہ محتم کر دینا عابتا تها، مر دائ قسمت كه آج وه خود ان آنسوؤں کا دین دارتھا، اس کے اندر پچھتاوئے آگ کی ماند کرنے گے،اس نے ہاتھ بوحا کر اس کی آنگھوں یہ ہاتھ رکھا ہمبنم کی مانندا جلے مولی اس کی جھیل بدا کھے ہو گئے ،ستارا وہاں سے اھی اور نیچ زمین بداس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ " تارا!" نوفل نے اس کو پکارا، اس نے سر

الخاكرنوفل كوديكها\_ وجمہيں محمد يريقين إنا؟"اس كى آواز

ميں مان توشيخ كاخوف ينهال تعاب

ستارا جواب دینے کی بجائے بہت در تک اس کا چرہ دیکھتی رہی، اس کے نین تقش بوے محيكم اورخوبصورت عن اوراس كے سنہرى مائل بھورے بال بھرے بھرے سے

" بھے اس بات کا یقین ہے نوال کرتم نے برسب میرے لئے کیا ہے۔"اس نے نوفل کے باتھ یہ ہاتھ رکتے ہوئے کہا۔

" ان تارا بالكل تمهارك كي كيا ب-" اس نے جوٹ سے اس کے ہاتھ بڑتے ہوے

"اورتم جو بھی میرے لئے کرو، وہ غلط کیے موسكما ب نوفل؟ تم في مهروز سے مجھے بيانے کے گئے بیرسب کیا نا، تو میں کیے مان لول کرتم غلط مو بميل نوفل تم تو جھے سے اتنا پيار كرتے موك منتج اور غلط كا فرق بى بعول مئے ـ" وەسسكياں لے رہی تھی، نوفل کے دل میں جیسے کوئی تیر سا

'' کہیں تارا! میرا خدا کواہ ہے میں نے پچھ غلط مين كيا، من في توعدت من تمبارا سامنا بهي

مبیں کیا۔''وہ تڑے کر بولا تھا۔ " مرتم نے جیوٹ تو بولے ہیں۔" وہ روع ہوتے کہدنی گی۔ "اس كے سواكوئي جارہ نہيں تھا۔" وہ فلكت "كيول؟ كيول جاره تيس تها، الى كيا مجوري هي؟ "اس في احتياجاً يوجها تعال

"میں جیبا الیج تمہارے سامنے اپنا واسح كريكا تقاءاس كے بعد كيے كى بولاً۔"ووب

بس تفا۔ "اور حمہیں بیتھا کہ مجھے بھی پچ پانہیں چلے كا- "اسكالجداس بارع تقا-

"دولبيس ميس في ايسالمبيس جابا تقا-" واي كمزورسا دفاع-

" كيول نوفل؟ كي بتاؤنا آج كيول كياتم نے ایسا؟ وہ نگرو ہونے کا کیم کیوں کھیلا، کیا وجہ محى، بنادُنا؟ "وه وجه جانيخ يرمفرهي-

''ميرا دماغ خراب ہو گيا تھا۔'' وہ جيلا كر بولا تھا، ستارا اس بار خاموتی سے اسے دلیمتی

"جب شادی سے پہلے ہم ملے تھے تو تم نے مجھ سے بیساری بات اگلوائی می؟ ہے ناءتم كتنا المع موع إلى المجه يراب جان كے بعد كرستارا ماہم ابھی بھی نوفل صدیق بیمرنی ہے؟ مہیں لئی "१६७ मर्थ मर्थ देश

" بولونال نوفل ،تم نے سوجا تو ہوگانا کہ بیہ من قدر یا کل بے کہ ابھی تک بن دیکھے میرے عشق میں یا کل ہوئی پھر رہی ہے .... ہے تا؟" وهروتے ہوئے اپنانداق اڑارہی تعی۔ "بس كردوتارا، خداك لئے بس كردو" نوقل نے تڑے کراین کے لیوں پیرایٹا ہاتھ رکھ کر است خاموش كروا ديا-

'' کچھنیں جانتی تم۔'' وہ اس بار اکھڑ ہے ہوئے کیج میں بولا تھا، پھراس نے سکتی ہوتی تارا کوباز ووک بی سمیٹ کر بہت محبت سےاس کے گال مان کیے تھے، پھراس کی آتھوں کو جوما، پھراسے سينے سے لگاليا، وہ اس كے سينے يہ الروم عدم عدم عرب سی رای -"ملى مهين سب بنا دول كا تاراء" وه اس کے بالول یہ لب رکھے ہوئے بہت عجیب سے 本本な

W

W

W

Ų

C

سب دہاں سے جا میکے تھے ہیں وہ اکیلی رہ کی می دیان، یا مجربید بر بھری اس کی چیزیں، اس کا بار فی ڈول والا کی چین، اس کی کارفل سیسلیں اور اس کی پنک ڈائری میں جس کے ٹائٹل کوریہ سلوراور فیروزی رنگ کی بار بی بی هی اوراس کے مرے میں چھیلی بازگشت۔ "بابانے شاہ بخت کے ساتھ علینہ کی شادی

"\_ とりんとりょう به بازگشت اس کی بارکی بازگشت محی ، بیاس بات كاجوت مي كماب إس كى آئنده زند كى بخت کی غلامی کرتے گزرے گی۔

وه جس قدراس کی مخالف تھی اور اب تک جننی لژائیاں وہ دونوں لڑ کیے تھے، ایسا کیے ممکن تھا کہ بخت بھول جاتا بہیں وہ بیں بھولے گا اور نه بي اے بعو لئے دے گا، بلكه اب تواصل تماشے كا آغاز مونے والا تھا، جس سے بورا كمر لطف اندوز ہونے والا تھا، اب تک کے کے محے تماشے اور ان کے جھڑے تو ایک ٹریلر تھے، اصل فلم تو اب شروع ہونے والی تھی، اسے بے تحاشا خوف آرباتھا۔ مريس اس كى اجميت كياتقى؟ ووآ كاوتقى

بہت اچھے سے، تو اب وہ کیا کرے، جوسلوک

ہے بہت نیچ کسی یا تال میں جا کرا تھااوراسے تو کرے ہی رہنا تھا۔

"اس سے بہ ہوگا کہتم دوہرے موسمول سے نکل آؤ ک، تہارے سامنے ایک والح ٹارگٹ ہوگا۔"اس نے اظمینان سے کہا۔

"كياناركث؟"اس في وكك كركيا-"اب ميري بات سي جادر"اس في طلمه انداز میں کہا توعلینہ نے مرحم ی "بول" کی حی-اس کے بعد کا بلان حیدر نے اسے جاک آؤٹ کر کے یا دفعاءاس نے علینہ کولسی بھی قسم کی

'' دیکھوعلینہ! حالات جس سمج یہ ہیں، میں مہیں عابتا کہتم اینے لئے مزید مشکلات پیدا کر لو، اگراب تم نے کوئی بھی مخالفت کی تو بہتمہارے کئے مزیدنقصان دہ ہوگا، ویے بھی اب اس کا اب كونى فائد وليس موكاء بداين انسلت كرواني والى بات موكى-"

"نو چريس كيا كرون؟" "م كمي بهي تتم كي تياري مي حصه مت لو، مربیجی شوکروانے کی ضرورت مبیں کہتم خوش مہیں ہو۔' اس نے کہا تو علینہ نے اس کی بات بحصتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ نکاح سے ایک دن میلے اس نے پھر سے

سكى ،اس كى آتھول ميں درد سے يائى اكھا ہور ما تھا،اس نے بولنا جا ہا،اس کے لفظ الحکے، پھرر کے اورآخركاراداموكيے\_

یہ جانے بغیر کہ کسی کا دل اس ک" ال

"وری گذرتو بس تم بیاتر ار کرلوخود کے سامنے۔''اس نے بوے نارال انداز میں کیا تھا۔ "اس سے کیا ہوگا جیرر؟" وہ بہتی آ تھوں کے ساتھ بدقت بول یاتی می۔

مداخلت ہے تی سے منع کر دیا تھا۔

اور پھراے ایک کونے سے ایک کارڈٹل گیا تھا۔ اس نے چولی ہوئی سانسوں کے ساتھا بی وحشيت جعلكاني أتلمول كوركز اادروه كارذا ثفاكر

كرنى يرين وه لادرنج مين ركم ليند لائن كيسيث تك ييكى اور كر إدهر أدهر ديكها، لا درج خالی تھا، اس نے زمین یہ بیٹھ کرسیٹ ای طرف كمسيثاا ورتيزي سايك بمبرطان في وه ڈاکٹر حیدرعیاس کائمبرتھا،

پچھ دير بعد وہ لائن يہ تھا، روتے ہوئے، ستعتے ہوئے اس نے ساری "داستان مم" اے سنادی تھی، دوسری طرف کائی گہری خاموتی تھی۔ بہت در بعداس نے ایک بدلی ہوتی سرد اور عجيب ي آوازيس كها تعار

"زندگی میں مج بولنا شروع کر دو علینه، تہارے سارے مسلط مل ہوجا میں مے۔"علینہ ال کی بات من کرود پ اس می

و كيامطلب، مين نے كون ساجھوٹ بولا

"تم الچھی طرح جانتی ہو۔" المهيلي مين مهين جانق، ثم بتاؤ مجھے" وہ بجرك القي لفي\_

مجھے ایک کے بتاؤ گی۔"اس نے بدستور مُفتر ب ليح من كما تقار

"تم شاه بخت سے محبت کرتی ہو؟" حيدر كا سوال اتنا اچانک اور بھر پور حملہ تھا کہ چند کھے خاموش رہ کی، مر پھر یہ خاموشی بردھتی گئی، اتنی زياده كدحيدركوات يكارنايرا تفا "تم نے سنا میں نے کچھ پوچھا تھا؟" وہ

علينه كے لفظ كو لكے مو كئے تھے، وہ بول نه

اس نے بخت کے ساتھ روا رکھا تھا، وہ بڑے الچھے سے جانی تھی، اب یقینا بخت اس کا بی سلوک ڈیل کر کے واپس کرتا ،اس نے جتنا بخت کوخوار کروایا تھا، وہ اس سے دل بحر کر بدلے نكال سكنًا تها بلكه يقينًا وه برممكن طريقے ہے اسے

W

W

W

C

O

بے بی سے علینہ کی آئمیں جل رہی تھیں، وہ کس سے بیرسب تیئر کرے؟ وہ بیں جانتی تھی۔ مرايك بات تو كنفرم مى كداس كااس كمر ميل كم از كم كوني بمدرديين تقا\_

بات بہبیں تھی کہوہ اس کے دھمن تھے بلکہ وہ سب اس کے بلاوجہ کے انکار سے تک تھے، ان كويد مجهوبين آتى تھى كە آخر علينه شكرادا كيون تہیں کرتی تھی؟

علینه آگاہ تھی معمولی سلنے والی اہمیت اور نظر اندادی نے مل کر اس کے جو اندر حاس كترى پيدا كيا تفااس من اب زيردى كي يه شادی اس کی چیشیت کوکہاں لے جانے والی می، وہ بخولی آگاہ تھی، کھر والوں کے بے زاری اور اس مسئلے سے جلد از جلد جان چھوٹ جانے کی خواہش ان کے لئے بدی اہم می، دوبری طرف منه کھولے بیسوال کہ شاہ بخت جبیبا محص جوسر عام اسے یوں چینے کرکے گیا تھا اور اس کا طیش اور غصبه وه كسى طورات اتنى آسانى سے ندمعاف کرتا، وه برطرف ذبن دوژار بی تھی مگریدمئله تو تارعنکیوت کی ماننداہے جکڑ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ كوني عل كوئي روزن فرار كالهيس وهويثريار بي تعي، پراس مئے سے نکنے کا طریقہ کیے سوجھ یا تا اے، وہ کھ در بعدائے سکتے سے اتھی اور اٹھ کر بالكول كي طرح افي وارد روب سے سامان تكال كر سينك في، كرك ، جوت، كيابين، دراز، جیواری سب کھ مرے کے فرش پر بھرتا چاا گیا

منا (156) ستمبر 2014

کی گرد جهاژ ر با تھا، یات بہت آسان تھی،سیدھی طرح سمجه میں آئی تھی، مرمستلہ بیتھا کہ اگر یہی بات اسے کمروالوں میں سے کوئی سمجما تا تو وہ بھی سمجھنہ یانی ، شاید ریمسکلہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہمیں بہت دفعہ سیدھی سی بات بھی سمجھ ہیں آنی کیونکہ کہنے والے کو ہم اپنا دھمن عظیم تصور

كركے بيٹھ چكے ہوتے ہیں۔

حيررسے بات كامى-

"يادر كمناعلينة تم ال كمر كا Neglected

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

O

child ہو اور شاہ بخت موسف واعد ، اس کئے

اب مہیں بوے سلقے اور طریقے سے چلنا بڑے

گا،تم میری بات دهیان سے سنو، تمبر ایک تم

مالکل بھول جاؤ کہ شاہ بخت کا شادی سے پہلے

بھی تم سے کوئی جھڑا ہوا تھا، مہیں اس کے

ساتھ یوں نی ہو کرنا ہے جیسے آیک نارل شادی

شده جوڑا کرتا ہے، تمبر دو شاہ بخت بذات خود

ایک برامحص ہیں ہے، اگرتم اس کے ساتھ فیک

رہو کی تم اسے بھی رہنا پڑے گا اگر وہ واقعی اینے

دوے میں تیا ہے کہا ہے تم سے محبت ہے، تو پھر

وہ تمہارے ساتھ بھی غلط بیس کرے گا، تمبر تین،

سب سے ضروری بات اس کے ساتھ شادی

کرنے کی صورت میں کھر میں تمہاری حیثیت

يكسر بدل جائ كى اوراكرتم وافعى ذبين موتو يقية

تم این اس اہمیت کو مین تین رکھنا جا ہو کی اور اس

كے لئے ضروري ہے كہتم شاہ بخت كے ساتھ

میرے نزدیک تمہارا پراہم بہت Petty

issues میں آتا ہے، صرف مہیں اپنا رویہ اور

مراج بخت کے ساتھ بدلنا بڑے گا، پھر دیکھنا

سب مجھ لتنی جلدی بدلتا ہے۔ ' وہ این مخصوص

مرہم رکھنے والے انداز میں بولٹا اس کے دماغ

"علينه! من أيك سائيكا فرست مول،

بالكل تعبك رهو\_"

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

يش موجود هي، تمره خالي نقاء ڏاکٽر کا کوني نام و نشان مبيس تفااوراسيداس ضروري كام كالمهرم چکا تھا، وہ بے بس ی إدھراُ دھرد مکھر ہی تھی، جب یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک یک اور ہندہ سامرداندرآ گیا،اس نے بےساخت مرکر

"آب بھی ڈاکٹر سے ملنے آئے ہیں؟" ما نے یوچھا، پھر بےساختہ بولتی چلی گئے۔ ' عجیب ڈاکٹر ہے،مریض کو بٹھا کر غائب ہو گیا ہے، بھلا ایے بھی کرتا ہے کوئی؟"اس نے سر جھنگتے ہوئے اسے دیکھا، وہ بھی ایک کری چھوڑ

" مجمح كما آب، عجب لوك بين آج كل کے ٹائم کی کوئی یابندی مہیں۔" وہ تاسف سے

"اوركيا، غير ذمه داري كي انتاب-"ال نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

"فير ذمه داري كى بات چور يخ آپ آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا؟ کل جب کھ ے لکا تو رائے میں ایک بوڑھا فقیر رہے میں ملاء میں نے اسے چھروپے دیے کے والث نكالاتو وه انتهاني جرأت سے ميرے اله ہے والث چھین کر لے گیا، میں اتنا جیران تھا کہ مجھ كر بھى ندسكا سوائے اس كا مندد يلھنے كادر وہ میراوالث چین کے بیجاوہ جا۔" "اوہو، پرتوبہت براہوا۔"

"ارے اچھا برا چھوڑ ہے، والث كاكبا ے نیا آجا تا اور کریڈٹ کارڈز بندہ فریز کردادہ اجابہوگیا، کنے لگا۔ ہے مراس والٹ میں لکی میری متلیتر کی تصویر کا کبا ہوتا، پہلے ہی اس نے لئنی مشکلوں سے دی می اور پر امیر لوگ غریبوں سے دور بھا گتے ہیں، اگر اگراسے پہ چل جاتا کہ میں نے اس کی تصویر کا کی میں التجاء کسی سے کرتا تو مجھے جموٹا اور فریبی

حیدر کے ساتھ اس کا معالمہ دوسرا تھا، وہ لاشعوري طور براس سے متاثر محى، اسے اس كى باتیں ہمیشہ درست لتی تھیں اور اس کے خیالات مثبت اورمتنز اد و ہمسیجا تھا، ٹوٹے بگھرے **لوگوں کو** سمینااس کا مشغلیهبیں جذبہ تھا، وہ ایمان کی حد تك الصيحاماني تعي

جھی اس نے آمھیں بند کرکے اس کی ساری باتیں مان لیں تھیں اب اس کے ذہن نے W

W

W

P

m

وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی،خودکو دیکھا،سبزرنگ کے شلوار میمض میں کمریہ کرتے بالوں کے ساتھ اس کی آتھوں کی چک بوی

ارے میں کس قدر بے وقوف ہول نا، ا پہے ہی ابوزیش بنا کے بیٹھی ہوں ، لتنی بوی خوشی ے تا بی مثاہ بخت از کوئیک ٹولی مائن ۔ "اس نے منت ہوئے خود کلامی کی می۔

اس نے بوی جلدی خود کو حالات کے مطابق تاركيا تھا، كەاكر ذبن سے سارىمنى سوچوں کو نکال بھینکا جائے تو زندگی انجمی خاصی خوشکوار ہوسکتی تھی،سب سے برسی خوشی کی وجد تو بخت کی د بوائلی ہوئی اور پھر متزاد یہ کہ کوئی بھی كريس ان دونول كرشة كامخالف نه تها، عباس تفامگراہے بھی شاہ بخت منا چکا تھا۔

اس نے آ تھیں بند کر حیدر کی باتوں یمل کیا اور تب جب وہ شاہ بخت کے بیڈیراس کے كي محوا تظار هي تو اس كا دل محور نص تها، وه آيا اور بس اس کے بعد علینہ کو مچھ باد نہ تھا، اس کی توجہ اس کی محبت اور اس کی دربالمس وہ ہرطرح سے

وہ اس وقت ڈاکٹر حیدرعباس کے کلینک

منا (158) سند بر 2014

من آ کرشابیمنتی بی توژ دی " وه مظلومیت ہے بتار ہاتھا، حباب ساختہ ہس پڑی۔ " پھرآپ نے کیا کیا؟ بھاگ کرنقیرے والث چمين ليما تها؟"حبانے جيےمشوره ديا۔ "ارے مبیں چھوڑتے ٹا ان باتوں کو،سنیئے کے کیا ہوا۔"اس نے ڈرا مائی انداز میں کہا۔ "كيابوا؟"حبان بماخة يوجهار "آج منح و ونقير پھر سے جھے ل گيا۔" "و چرآب نے اسے پار کراگانی میں نادو

عارے وہ تورائے بولی ، وہ بس برا۔ "وه بے جارہ رور ہا تھا، میں نے کہایار آج و مرے یاس والث میں ہے، ابھی نیامیس لیا، تو و شرمندہ سامعانی ما تکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے بولا۔" 'صاحب مجھے معاف کر دومیرا چھوٹا بچہ استال میں داخل ہے، مجھے پییوں کی ضرورت فی اوراس کے علاج کے لئے معے ہیں تھے،ای وری کی وجہ سے میں بہر کت کرنے یر مجور ہو لاء میں نے اس میں سے بس اپنی ضرورت کے

مجھے دکھ اور افسوس تو بہت تھا پھر میں نے ہے چھاور مے دیے کہ کام آئیں گے اور ساتھ والهاكداكراس بعى چزكى ضرورت مولومنے کردو، ضروری مبیں ہر محص مہیں معاف کردے الوني اور ہوتا تو تمہيں جيل ججوا ديتا۔

طابق سے لئے ہیں اب آپ یہ واپس رکھ

تواس نے آ کے سے ایماجواب دیا کہ میں

"ماحب! غريي بديو دار مولى بيمي تو فقیر کے حوالے کر دی ہے تو وہ تو غصے کے عام المر دھتکار دیا جاتا اور بھی کوئی میری مدد کونہ أناءاس ملك كواى لئے مجھ بنما نہيں كيونكه اس

کی جروں میں لوگوں کی خود غرضی بیٹھ کئی ہے۔" وہ روتا ہوا کہ کر ایک طرف کوچل دیا، اس کے چرے یہ افردکی کے آثار تھے، حیانے افسوس

W

W

W

C

جہت بواسبق ہے ویے، اس کی بات

"ویےآپ بتا کیں آپ نے اس سارے واقع میں سے کیا سکھا؟"اس نے مکدم سوال

"يى كە جىس غريبوں كى مدد كرنى عاہیے۔" وہ نورا سے بولی، اتنا آسان سوال جو

"لین مرفقر کواناوالٹ پکرادینا جا ہے؟" ای نے غراق اڑاتے ہوئے کہا، حیا شرمندہ ی

"تو پھر ...." اس نے سوالیہ نظروں سے اس كاچره ديكها\_

و و المحض المناهيس؟ "وه يو چين لكا، حبان تعی میں سر ہلا دیا۔

"اس سے میں نے رسبق سیما کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کونظر انداز کر دینا جاہیے، ہو سكتا ہے جو جميں جرم نظر آرہا ہو وہى كام كى كى زندكى كاضامن مو-"وه كبرے ليج من بول موا ا شاد اکثر کی کری پر براجمان مو گیا۔

حباجواس كااتي كميرى بات يس كمونى مونى تھی، جونک کراہے دیکھنے لی۔ " بين ڈاکٹر حيدرعباس، کيے ليسي بيں منز اسید!"وہ ہلی ی مسراہث کے ساتھ بول رہاتھا، حامكا يكاك روقى

د آپ ڈاکٹر ....؟ "وہ اتنابی بول کی،وہ چرے ہا۔

\*\*

وجہیں یاد ہے میرے اور تمہارے درمیان پہلا رشته احساس کا بنا تھا تارا! اور اگر ہیے احساس حتم موجاتا توباقي كيا بچتا تارا؟ مي تو دونول باتھوں سے خال رہ جاتا نا؟ اور تم نے بھی تو یمی سوال کیا تھانا مجھ سے کہ میں نے مہیں بے وقوف بنایا، مبین تارا خدا کواہ ہے میرا ایسا کوئی مقصد نه تها، مجھے یقین آگیا کہ اگر دوتم طرف بد بودار کھنکھناتی مٹی سے بنائے مجئے انسان شکل و صورت کے احمال سے بالاتر ہوکر ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں تو وہ رب اینے بنائے ہوئے بندول سے کیسے بلافرق ولحاظ اور بلا تحقيص محبت كرتاب مجهيتب سجهة يا تاراجب میں نے اس بارک میں "نوفل" کے لئے مہیں روتے دیکھا، مجھےاس رب کے انصاف پریقین آ

W

W

W

O

Ų

C

O

" بمجھے یقین آگیا تارا کدرب نے مجھے نامراد بيس ركھا، اكر ميں نے اپني مال سے والہانہ مجت کی تھی تو ایس نے بھی میری قسمت میں تمهاری محبت للهی تھی ، اتنی خالص ، بے لوث اور بے غرض محبت، جے دنیادی آیمائٹوں اور خوبصورتی کے محمنڈر کی ضرورت نہ جی ، جھے تم پر فخر بهوا تقااس دن .....!! بجهےخود پر فخر بهوا تقااس دن إ بجهيم سائى محبت هي تارا كر جهاس بات سے فرق مبین پر تا تھا کہتم کسی اور کی ہوجا تیں، مِي غودغرض مبيل قعا تارا! مَر پحرتمهيں اپنا بنا نا اس لئے ضروری تھا کہ اگر پھر سے تم کسی ناقدرے اور بحس انسان کے پاس جلی جاتیں تو تب میں کیا کرتا؟ تب میں نے سوجا کر کیا میں اس قابل بنیس تھا کہ مہیں اپنا بناسکوں؟ جھی میں نے حیدرکواس معالمے میں ڈالا،آ مے سب کھ میری توقع سے زیادہ آسانی ہوتا گیا۔" "مرى بن كئيل اور ميل مغرور موكيا،

اگر میں اس انتظار میں رہتا کہ شایدوہ بہتر ہو جائے تو تب تک تمہارا بہت نقصان ہو جاتا، اس کے بھی کہ مجھے یقین تھا کرتم سے اس کا پیچھا حچرانے میں ہی سب کی بہتری تھی۔ ''گر پھر وہی مئلہ میرے سامنے تھا، میں اپنا جوائیج تمہارے سامنے شوکر چکا تھا کہ میں نیکرو ہوں، اس کا کیا کروں گا؟ میں تمہارے سامنے بینیں کہسکتا تھا کہ میں نے بچھ' والحخ' اور "تقديق" كرنے كے لئے يد دراما كيا تھا، اس میں سراسر خسارہ میرانھا، پہلی بات تو بیر کہ میں

ا پنااعتبارتم پر کھودیتا،تم بھی میرایقین نہ کرتیں، دوسرى بات مجم در تقاكه ميرى اصليت جانے کے بعد شایدتم بھی مجھ سے نہ ملتیں اور میں اپنے خدشات اورادهام كوحقيقى روب دهارت بهي نبين و می سکتا تھا، میں نے پھر سے ایک پلان ترتیب دیا، مجھے تمہارے سامنے کمنام بنا تھا، غائب ہونا تھا، یوں کہتم مجھے بردل اور کمزور مجھ کر ہمیشہ کے لتے بھول جاؤ اور میں نے اپنا کام اسارث کر

"میں نے خود سامنے آنے کی بجائے ایک نیکرو ڈمی کوخر بیرا اور اسے عاکشہ آ کی کے سامنے بین کردیا، میں نے سب کچھاس طرح ممل راز داری اور مہارت سے کیا کہ کسی کو شک مہیں ہو سکا، پھر میں نے واپس کے لئے پرتو لئے اسارٹ كرديخ، يايا كومير ب يصلح كي خوشي هي-" "اس کے بعد کی کیائی تو تہارے علم میں ہے، کریہاں ایک چیز واضح کردوں۔" "میں نے شادی کے بعد بھی تم سے نوفل مریق کی شناخت چھیائی تو اس کی وجہ صرف اور مرف يدهى كه من تمهارا بحروسه بين كلونا حابتا تفا تارا! مجمل احساس تها كداكر ايها كهه مواتو ميس بیشے لے تہمیں کودوں گا۔"

اتن محبت كرسكتا ہے اور آپ كسى كواتنا جا و سكتے ہیں توبال مجھے یقین آگیا، میں ایمان لایا اس مدیث "دمکی عربی کو بھی براور گورے کو کالے پر

کوئی فضلیت نہیں مرتفوی کی بنیاد پر۔' میری تلاش جاری رہی، میں اپنی منزل تك بھى نەپھى ياتا تارا!"

"اگر مجھےتم نہ ملتیں، میں نے خمہیں کی دوسرے کا آلزنیٹ نہیں بناتا، شائی وا تک صرف میری پیند تھی اور تم میری کہلی نظر کا عشق!'' وہ بول مبین رہا تھا، سحر پھونک رہا تھا، وہ آج بھی

"میں تہمیں کسی دوسرے سے چھینا مہیں جابتا تھا، بھی بھی نہ ہی میں خائن ہوں، مرتم مشكل مين تحين اورية تو محبت كا قرينه ہے كه جس ہے ہمیں بار ہوتا ہے اس کی عزت کی حفاظت اولین ترجی ہوتی ہے، تہاری ملیت میرے لئے اہم نہ بھی ہتم خواہ جس کی مرضی ہوتیں ،مگر تمہاری حرمت يركوني داغ مجھے برداشت ندتھا، اگر مجھے ا کے فیصد بھی یقین ہوتا نا کہ مہروز کمال تمہارے ساتھ برائبیں کرے گا، تو میں اسے انتہائی قدم بھی نہاٹھا تا، میں کسی کا گھر خراب کر کے اپنے آشیانے میں ہیرے بجانے کا قائل نہیں تارا!' "میں تمہارے کھریہ شب خون مار کرائے کئے خوشیوں کے خزائے ہیں خرید سکتا تھا تارا۔ مر حالات جس مج يه جا يك تق وبال سے مہیں چھٹکارا دلانا از حد ضروری تھا، بھے مہروز کمال کے سدھرنے کی امید مبیل تھی اور متزاداس کے رابطے جن لوگوں کے ساتھ تھے دہ ہر کز اجھے اور مہذب لوگ جبیں تھے تارا، میں نے به فیصله بھلے ہی جلد بازی میں کیا تھا مگر مجھاں کے دورس نتائج کا اندازہ پہلے سے ہی تھا۔

کچھالی ہےسکوئی ہے وفا کی سرزمینوں پر!! كه جوالل محبت كو .....!! سدابے چین رھتی ہے كه جيسے پھول میں خوشبو كدجيم باته مين بإرا كهجيے شام كا تارا محبت کرنے والوں کی ..... محرراتول میں رہتی ہے مگال کے شافجوں میں آشيال بنآب الفت كا ر عین وصل میں بھی ججر کے خدشول میں رہتی ہے ....!

W

W

W

S

m

"اور لئن بوی حقیقت ہے نا بیر ..... کہ واقعی زندکی میں کچھ بیاریاں روح اور دل کی ہوتی ہیں، میں نوفل بن معصب ہمیشداین مال کے دکھ میں روتا رہا، میری سائیکی طلال بن معصب سے يكسر مختلف تھي، وہ خوبصور تي کي تلاش ميں سر کردال رہا اور میں اس جانچ پر کھ میں لگ گیا کہ بدصور تي لوگول كو كيونكر مبيس بھاتى ؟''

'' میں کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہوں، ایک نارمل انسان تھا اور نہ ہی میں کوئی ایسا سیریل کلر ٹائب کریکٹر تھا کہ لڑکوں کے جذبات سے کھیاتا، مرایک جنجوی محمی به جانے کی که آخرابیا کیے ہوگا کہ جیسے میرے یایا کو، ایک نیکرس سے محبت ہو گئی تھی ، تو اگر میں نیکر و ہوتا تو کیا ، کوئی بھی اڑکی کوئی عام سی لڑکی ، مجھ سے محبت نہیں کر عتی تھی؟ مجھے اتن حیران نظروں سے مت دیکھو میں جانتا ہوں میں نیکرو مہیں ہوں! مر میں فرض کر رہا ہوں، میں سوچتا تھا کہ اگر بھی ایسا ہو گیا تو تب، ہاں تب میں اینے باب کے تاریخی عشق کو Justify كرسكون كا، كه پايا اگرآپ سے كوئى

سب کھ بھول گیا، یں نے کیے سوچ لیا کہ چ ہمیشہ چھیارےگا؟"

'' کیج سامنے آیا اور بڑے خوفناک مقام پر آیا، بول کہ میرے ہاتھ سے سب نکل گیا، دیکھونا تارا ميرے ہاتھ خالى بين، بيد ديلھو۔" اس نے خالی ہتھلیاں تاراکے آھے پھیلا دیں۔ " تبهارا مجرم حاضر بيتارا، جو جاب سزا د بےلو۔' وہ انتہائی افسر دہ اور ملین تھا۔

ستارا نے این آ مھول ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھراس کے دونول باته تقام لئے۔ مهميل مجيس محبت ب سمندر ہے کہیں گہری

> ستارول سے سواروش يهارون كي طرح قائم ہواؤں کی طرح دائم

W

W

W

P

0

m

کہو! مجھ سے محبت ہے وہ اس کے ہاتھ مینے کر کہدرہی تھی، نوفل نے بے ساختہ مکراکراہے دیکھا تھا۔

يريخ ٻا! مجهتم سے محبت می

جھے م سے محبت ہے ۔۔۔۔۔! وواس کے ہاتھ چومتے ہوئے دایوائل سے

"زندگی میں بہت سے کیجا سے بھی آتے میں جب یہ فیملہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم كتخ يرسدك غلط بين ادراكر بين تو خود كو تعيك کول میں کرتے؟ دوسرے صرف ماری غلطیاں بتا سکتے ہیں ہمیں،خود کو درست ہمیں خود ای کرنا ہوتا ہے،آپ کویاد ہے شاہ بخت کہ آپ کا سب سے بڑا متلہ کیار ہاہے ماضی میں؟ آپ کا

غصه! آپ بے حدا يكريسو بين، چونكيے مت اور ندى ميرويك كر مجھ ميسب عليند في بتايا موكا، مجھے بیرسب پہلے سے پت ہے کیوں کہ میں ڈاکٹر سلطان کا از حد کلوز فریند اور استودنت بون، آپ کا سارا کیس وہ میلے بھی مجھ سے ڈسلس كرتے رہے إن اور آپ كو ياد دلاتا چلول كه یولیس کیس میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد آپ کا الراد بھی مجھ سے ہی ہوا آپ کو انتہائی انجرز حالت میں ڈاکٹر سلطان کے کلینگ لے کر جانے والاجمى مين بي تقاير

" مجھے ریبتانے دیجئے کہآپ کا معالج بھلے ای میں مہیں ہول مر چر بھی میں آپ سے بیضرور کہنا جا ہوں گا کہ دوسروں کوایے قریب آنے کا موقع ديجيئ شاه بخت!" وه انتهاني ملائم اورزم ليح من بول رباتها-

''ووسب ماضي ميں ہوئے کليشز جن کی وجہ سے آپ سمیت سب کھروالے ڈسٹرب ہوئے ان کی وجہ سے علینہ کے اندر کہیں سے بات بیٹے چک ہے کہ اگر ایس نے بھی بھی آپ کے Against جانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھی بھی احیمانہیں نظے گا جھی وہ صرف ہر قیمت برآپ کوخوش رکھنا طابتی ہے،آپ کی ناراضی اس کے لئے موت ہ، وہ آپ سے اس قدر ڈرنی ہے کہ آپ ل مرضی کے خلاف کھانا تک مہیں کھالی، اس سے زياده كيا كهون؟"

"مرمی نے شادی کے بعد تو اس برغصہ مبیں کیانا؟"وہ حیرت زدہ سابول پڑا۔

"میں کب کہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ایسا یقینا مہیں ہے، مرآپ کوایک ہات بتاؤں شاہ بخت وہ بہت کم عمر ہے، امیحورے جذبالی ہے اور ب وتوف تو حد سے زیادہ ہے، وہ خود سے بالل سوچی ہے، Assume کرتی ہے اور پھرا کی ک

یقین کرکے بیٹے جانی ہے،آپ کواسے بدلنا ہوگا شاہ بخت آپ بہت اچھے ہیں کیوں کہ آپ اس ہے بے تحاشامجت کرتے ہیں مگریا درھیں ۔'' "بوی کومیرف سینے سے لگانا اصل مرداعی

مہیں ، اصل مردائلی ہیہے کہاس کا دل جیتا جائے اس کا بھروسہ بن جائے اس کا مان بن جائے، اس کے بہترین دوست بن جائے، تا کہاہے آپ سے متعلق اپنی محبت اور شدت کسی دوسرے کو نہ بتالی بڑے وہ آپ سے سب کھھٹیئر کر سكے، بلا خوف وخطر، اسے اتنا یقین دیجئے كهوه این ذات میں معتبر کھبرے۔"

"اور میں سمحتا ہون اگر آپ بیر کے تو ا یک کامیاب از دواجی زندگی کا سفر بهت سهل اور -آسانی سے کث جائے گا۔ عیدر نے لفظ لفظ امزت اس کے اندرانڈ پلاتھا۔

شاہ بخت کے چرے برمتاثر کن جگمگاہٹ تھی، وہ سوج رہاتھا کہ وہ واقعی مجیح طور پرمتاثر ہوا تھااس ڈاکٹر سے،اس میں واقعی کوئی ہات تھی،وہ واقعی مسیحاتھا، اسے اس کے سوالوں کے جواب مل كئے تھے، وہ اٹھ كھڑا ہوا۔

"په ميري انکيج منك كا كار د ، لوميرج ب، ضرور آئے گا۔ عیر نے ایک کارڈ اے پکڑاتے ہوئے ایک آ نکھ شرارتی انداز میں تھے کر کہا تھا، شاہ بخت زور ہے ہیں پڑا پھر بے ساختہ اس سے بغلگیر ہوگیا۔

公公公

تم وہی ہو جس سے مل کر زندگی اچھی کی یہ جہاں اچھا لگا ہے روشی اچھی کلی ميرے آئن ميں كوئى سابير سا ابراتا رہا جاند بھی اچھا لگا اور جاندنی اچھی کھی قطرہ قطرہ یاد تیری دل میں کھر کرنے لگی تیرا پیر تیری باتیں اور ملسی انجھی کلی

کتے چوں نے جھکائے سر تہاری راہ میں یہ بدلتے موسموں کی بندگی ایکھی لگی ایک مت بعد مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا بام و در اچھے گئے کھڑکی کھی اچھی کی اس سحر سارے چن کا روی تھا تھرا ہوا پھول اچھے اور ان کی تازگی اچھی کی حیانے مسکرا کرخود کو آئینے میں دیکھا اور طمانیت کا حساس اس کے اندرتک اثر گیا۔

W

W

W

a

S

0

C

t

C

ہر چر خوبصورت می، باہر سے گاڑی کا ہارن بیجنے کی آواز آئی، شقق اس سے پہلے ہی 'بابا" كانعره لكاني موني باهر بهاك كين، وه بهي مكراتے ہوئے اس كے يہم يہم مكراتے ہوئے اس كے يہم يہم تك پہنچ چہنچ اس نے ديكھا۔

اسید کی گاڑی رک چکی تھی، وہ گاڑی سے الركر اندركي طرف بره آيا، قل يونيفارم مين اینے باوقار اور خوبصورت وجود کے ساتھ وہ آج مجھی حما تیمور کے دل پیرحا کم تھا۔

سفق بھامجتے ہوئے اس سے لیك كئ، ساڑھے تین سالہ مق اس وقت دو یونیاں بنائے گلالی رنگ کی خوبصورت فراک پینے بار کی ڈول شوز سنے بہت پیاری لگ رہی تھی ،اسید نے اسے بازووک میں اٹھا لیا اور اب وہ باری باری اس کے دونوں گالوں پر پیار کررہا تھا، حبا کے لئے سے نظارہ بڑا پرسکون کر دینے والا تھا، وہ بھی آہتہ ہے آئے برطی می۔

اسد چلتے ہوئے اس کے مقابل آگیا، پھر مسكرا كراسے ديكھا وہ اس وقت ملكے پيلے رنگ کے فراک میں تھی جس کے ساتھ سفید ہی یا جامہ اور سفيدرو پيشه تفار

اسىدىكے اندرخوشى بعرآئى، وہ ایک ہیں قیملی کا ایک کمل علس تھا بھی بنی سی اس کی بیوی اور اس کے کندھوں ہر چڑھی سرکوشیاں کرتی اس کی تھی

اک خوابر ہتاہے

اے کشدہ چزیں

جال يه كلوني جاتي بي

وہں سے ل بھی جاتی ہیں

میں اسے آنسوؤں میں

النخ خوابول كوسجاتا مول

"پر؟"اسيدنے دلچي سےاسے ديكھا، چچ کہ اب اس کے فرنٹ والے بٹن بند کر رہی " كيم وه بهت خوش موكى كهنه كلى ، ماما مي تو بسيماخة تقايه

"آپ کی بیٹی ہے نا؟" وہ فخر سے بولی

"اورتم مسائيون كى بالكل تبين موءتم بهي ميرى بى موب وقوف "اسيدني اس كالمحال چھو کراسے خود سے قریب کیا اور موبائل او نیجا کر كاس ياد كار لمح كى يادكو بميشه كے لئے قيد كرايا

公公公

پہر تھا، اس نے ستاروں سے سبح آسان کو

ستاروں سے بھرے اس آسان کی وسعتول ميس

فلك يركبكثال دركبكثال اک ہے کرانی ہے

ندكوني نشالي ب

رستول په نکلے تھے

ای تاریے کی صورت کا

ميري بيكي موئي آتھوں ميں بھي

ون اینڈ اونکی ہوں۔'' حبااور اسید دونوں کا قہقہہ

"وہ واقعی ون اینڈ وائلی ہے۔" اسید کے ليح مل كمرى محبت مي

والسي كاسفر بدا عجيب تقا، رات كا آخرى

مجصا يناستارا دهوندناب

نداس كانام بمعلوم

بس ا تنایاد ہے جھے کو ، از ل کی صبح جب سارے ستارے الوداعی گفتگوکرتے ہوئے

تؤاس كي تنكه مين اك ادر تارا جعلملا يا تعا

ایک ورق النا، پر دوسرا، پر تیسرا، وبال صرف ایک نام تھا۔ نام اور جب ان کی شادی ہوگئی تب اس کے بعد بانی ورق بھی ای کے نام سے جرے تھے۔ مکراہے اس کی کھوئی ہوئی علینہ وہاں نہیں اوائث سے لکھے گئے تھے، جبھی کم روشن کے باوجودان میں افشال می مجملتی دکھائی دیتی تھی۔ ایک جیب وہ تھی جواسے ڈاکٹر حیدر کے سامنے لکی تھی تکراپ کی ہارتو اسے لگا تھا کہ وہ کونگا ہوگیا ہو، کیا اب بھی اسے کسی جواب کی ضرورت

اس نے آہتہ سے ڈائری واپس رکھ دی اورعلینه کود یکھا، پھر ذرا ساجھک کراس کے گال يه كي آنسوون كوصاف كيا، وه بلكاساكسمساني \_ "علینہ میری جان!" بخیت نے اس کے کان میں سرکوش کی اس کی بند پللیں بلکا سالرز کر مكل كئيں، بخت نے اس كے شانوں ير ہاتھ بھیلاتے ہوئے اسے کری ہے اٹھایا اور ساتھ لگا لیااورات سامنے یا کرایک دم بھر گئی۔

''شاہ بخت!'' مختلف رنگوں سے سجا اس کا

"ميرا بخت-"وه منى چكدارس<u>ا</u> بى دالى بال

W

W

W

C

O

ي"م كمال فيل محمّ تفي بخت؟ من بهت اداس می اور بہت پریشان بھی ہتم ایسے کیوں مے تح ، ثم ناراض مو جھ سے؟" وہ اس كا كالر جكر برويدى عى-

" عينا ميري جان! ميں بالكل ناراض نبيس تم ے اورسنوائم میری زندگی ہو،تم سے ناراض ہوا تو مرجا دُن گانا۔'' وہ اس کی نم پلکوں کو چومتا ہوا دیوا عی سے بولاتھا، پھراسے کے کربیڈی طرف آ

"آؤ آج تمہارے کرے میں ہی سو جاتے ہیں، سی جب سب یو چیس مے تو کہددیں م كرعلينه كالميك آنے كامود تھا۔" وہ بنتے

الی کی ، وہ حواس باختد سا کمرے کے وسط میں کھڑا ادھراُ دھرد کھتارہ، ہر چیز ولی ہی تھی،علینہ کے ٹاننگ بیکز وہیں رکھے تھے اور وہ گلالی چیک رهک والی سازهی بھی وہیں رھی تھی، مروہ کہیں الیں تھی، اے نے ہاتھ روم کا دروازہ دکھیلا وہ خیالی تھا، وہ آ کے بڑھا، ٹیرس کی سلائیڈنگ وغرو بھی بندھی، اس نے پھر بھی رطیل کر کھولا اور یدے پیچھے ہٹادیے مگروہ بھی خالی تھا،اس کا دل کھبرانے لگا، وہ کہاں تھی، وہ باہر نکل آیا، اب اس کے قدم اسٹڈی کی طرف تھے،اس نے وہاں مجمى ديكھا، لا وَ بِح مِينِ بَعِي كُونِي مَبينِ تھا۔ وہ چند کھے خالی الذہنی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر بے ساختہ علینہ کے کمرے کی طرف ملك بھاگا، دروازے كے سامنے كھرے ہوكر ال نے ذرا ساسان لیا اور پھر دروازہ آہتہ سے رکھیلا، وہ کھل گیا، وہ اندر داخل ہوگیا، کمرے كى لائيتس آف تحيين البيته زيرو كابلب جل رماتها، ال نے إدهراُ دهرد يكھا۔ بیڈ خالی تھیا اور رائنگ ٹیبل کے آھے رکھی

ی لڑیا جیسی بی ،اس نے ایک بازوجیا کے کرد

"كيسى مو؟"اس فيزى سے يو چھا۔

حبانے فدویانہ انداز میں اسے ویکھتے ہوئے

اب محلن الركئى ہے۔"وہ زمى سے اس كود يكما

وه کیے؟ "وه مسرادی، انداز شوخ تھا۔

"بس جو دل كاسكون بين ان كى بيارى

جباك المحت قدم كهكشاؤل يدعي وواندرآ

وہ اس کو چینے کرنے میں میلی آؤٹ

صورتیں دیکھ لیں، تو محکن بھاگ گئے۔'' وہ بہت

كے الك موكر لاؤى ميں

كرنے كى، كچھ دىر بعد وہ شاور كے كر آگيا،

لائث اسكائے كلر كے شلوار تميض ميں تمرا تكمرا سا

وہ باہر آیا تو حیا ایک دل نواز محراہث کے ساتھ

اس کی ست چل آئی اس نے ہاتھ آگے برحایا

"ضدكس بايت ير؟" وه جران موا\_

بارنی ڈول لا کردیں۔" حبااے بتاتے ہوئے

" پھرتم نے کیا کہا؟"وہ بھی ہا۔

ہونا، باتیں کرنے والی، تو آپ جیسی دوسری کوئی

"آج شفق بہت ضد کرتی رہی۔" حیا

" كبدر بي محل ماما مجھے يا تيس كرنے والى

"میں نے کہا، بیٹا! بار بی ڈول تو آپ خور

مان سے کہدر ہاتھا۔

بھاگ دوڑ کررہی تھی۔

اوراس کے کف لگانے تی۔

آہتہ ہے اسے بتارہی می۔

كيے بوسل ہے؟"حبانے كہا۔

''بالكل تُعيك هول،آپ كا دن كيمار ہا؟''

' بہت مصروف تھا دن ، بہت محکن تھی ، مگر

پھیلا دیا، یوں کدوہ اس کے حصار میں آئی۔

W

W

W

ρ

k

S

فير يملينه بيقى عن ده ادرآ مح بوه آيا-

نے وہ اٹھالی۔

اور پھراہے جھٹکا لگا،علینہ کا سرتیبل پیڈکا ہوا

قااور اس کی آجھیں بند تھیں اور اس کے گال

آنودُل سے بھلے تھے، شایدوہ روتے روتے سو

فی می، اس کے آگے ایک ڈائری طی می، اس

ہوگا۔" حما نے مصنوعی خفکی سے اسید کی طرف اشاره كرتے ہوئے كہاتھا۔

"ارے یار! میں مصروف بندہ ہول نا، پیچیے کیوں آؤں گا، نون کرکے فلائث رکوالوں گانا که بارومیری بیوی کوواپس جیج دواینا گزاره مبیس اس کے بغیر۔' وہ فدویا ندائداز میں کہدر ہاتھا،حبا اسبارخوتی ہے بس بری می۔

W

W

W

0

C

O

وہ آج شادی کے بعد پہلی مرتبہ اسید کے كرے من آئے تھے، حما كومادتھا، اس في محبت ہے اس کمرے کو دیکھا اور اطمینان سے اٹھ کر رات کی تیاری میں مشغول ہوگئی، جب اسیداندر آیا وہ بالوں کو برش کرکے اسنے نائٹ سوٹ کے گاؤن کی ڈوریاں باندھتی اس کی ست چلی آئی، جو کہ وارڈ روپ کے پٹ کھولے کھڑا تھا، وہ ایک یٹ سے نیک لگا کر اسے قطرہ قطرہ دل میں ا تارفے لی ،اس کے سامنے اس کاعشق تھا۔ " " شفق کہاں ہے؟ " اس نے یو چھا، نظریں اس کاصدقہ اتارا کرتی تھیں۔

"ماما کے پاس ہے جمہیں تو پتا ہے تا کدوہ یہاں آ کر جمیں بالکل بھول جاتی ہے۔" وہ ہنوز مصروف سابتار بانفا-"إلى بياتى بيات ب حبائے مسكرا كركما اور پھر

ہے بلٹ کرآئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر اس نے جیک کر کسی ربو بینڈ کی تلاش میں نگاہیں دوڑا میں اور جب سیدھی ہوئی تو اسید سے مرا گئی، جواس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، وہ حیران

"میں برتھ ڈے جاناں۔" وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لے کراس کے کانوں پر ہونٹ رکھ کر کہدر ہاتھا۔ حباسر پرائز ڈی رہ گئی، اسید نے اس کی

آماد ا کھے ہوئے تھے ناشتے کی تیبل برشفق نے ے کوا بی طرف متوجہ کررکھا تھا، تیموراس سے "ار اسد! کیا سکہ ہے کیا پراہم ہے

المارے بہال شفٹ ہونے میں؟' یں ہیں اس تادلے کے حق میں، وہ میں آنے

کتے۔''وہ منتے ہوئے مجبوری بتار ہاتھا۔ "ال أيكم بى تو قابل افسر مومال جيس س کے دم سے ملک چل رہا ہے۔"مریدنے ل كركما،سباس يرع،اسدنے باخة

"اليانبيل بنامان عين من خودكب وكوشش كررما مول مكرآب كوبتا ب ناكدا سلام ادلینل ہے بہاں کافی تھینیا تاتی ہوتی بوسٹنگ لئے، مر پر بھی بات کر رہا ہوں اس سال کے آخر تک میں آپ لوگوں کے باس ہوں گا الثاءاللد' اس نے بورے یقین سے کہا۔ ''انثاءالله بإبال'' شفق اس كا گال چوم كر فٹاءاللہ کا ورد کرتی ہاہرنکل کئی، سب ہے ساخت

-産ニック '''ابھی تو ماما ہمارے ساتھ ہی جائیں گی۔'' حانے دھولس سے کہا۔

"ضرور بینا، میں بھی تھوڑا آزاد محسوں اوں گا۔ "تیمورنے تک کرنے کی خاطر شرارتی الدازيس كهاتواسيدبنس يرا-

" بہمی آپ کا بس ابھی کا بیان ہے، ے ادھر حانے کی در ہے آپ نے پیچھے پیچھے ملے آنا ہے اللی فلائٹ سے۔"مرینہ نے جل کر الشاف کیا توایک ہار پھرسب بنے تھے۔ "چلیں ماما آپ تو تکی ہیں نا؟ یایا آپ کے می البیل کے، البیل دیکھیں فرصت بی البیل

کے ہاتھ تھام کراہے وہیں روک دیا۔ "كياكهنا جائى بوتارا؟" وه جيم بات السيانت كرر عظ كه-

معالمے میں دل کو وسیع کریں، اسے معاف کر دیں، میں جا ہتی ہوں ہم اسے کھر لے آئیں یہاں اینے یاس رهیں ، ورندوہ خود کو بریاد کردے گا۔'' وہ نرمی اور ملائمت سے کہدرہی تھی مراس کے انداز میں التجاء نہیں تھی ، نوفل کا چہرہ پھر کے بت مين دُهل گيا بخت اور غيرمتغير "اورا كرمين ايها نه جا مول تو؟" اس نے

اليه ميري خواهش بي نوقل، كوئي ضد ڈیما غربیں ہے، مرجھے دکھ ہوگا کہ نوفل صدیق، جو برا مہر مان اور دوسروں کی مدد کرنے والا ب وہ سی کو بوں بربادی کی دلدل میں جبیں دھیل سكتا\_"وه كبرے يقين سے بولتي با برنكل كئے۔ اور اس شام بہت عرصے بعد یا شاید کی سالوں بعد صدیق احمد شاہ نے اپنے بوے سے محر کے کیٹ سے اینے دونوں بیوں کو داخل ہوتے دیکھا تو خوش سے گنگ رہ گئے۔ نوفل نے طلال کو ہازو سے جکڑا ہوا تھا جو

شرمنده اورقدرے جھینیا ہوا لگ رہاتھا۔ "يايا پكر ليج اين بكوڑے سے كن ائر بورث سے پار کر لایا ہوں اور شکر کیجئے کہ ب جناب آرام سے بی آ گئے ورنہ میں نے تو سوما تھا کہاس پر ہیروئن سمل کرنے کا الزام نہ لکوانا پر جائے۔"نوفل قبقيدلكاتے ہوئے كہدر ما تھا۔ صدیق احمہ نے بے ساختہ دونوں بیٹوں <sup>کو</sup> اینے باز دؤں میں بحرلیا تھا۔

\* \* \* \* محمر میں خوب رونق تھی، وہ سب اسلام

يس منظر مجه نديايا تعار

"يى كە آپ منصف نەبنىن، طلال ك

ہوئے کہدر ہاتھا۔ علینہ کی مظم ی الکونے اس کا ساتھ دیا، بيرية يتحتى مونى وه ايكدم چونكى\_ 'بخت!وه میری ڈائری۔"اس نے میز کی

W

W

W

P

"تم نے دیکھ لی؟" وہ بے ساختہ پوچھوں تھی، شاہ بخت نے دهرے سے اس کا ہاتھ تھام "كول من نبيل د كي سكتا؟" اس في بيار

أمين نے ايما كب كہا؟ "وه كھبرا كئي۔ میرے پاس خود بہت کھے ہے مہیں دکھانے کو۔'' بخت اب بیڈ کراؤن سے فیک لگا کر سيدها مور باتھا۔

"كيا؟"وه حيران مولى-" تهماری چیزیں ہمیشہ ہی خریدتا رہا، جب بھی کہیں گیا، ضرور لے کرآیا، شرکس، ٹراؤزرز، کلر قل پنسليزېير پنز ، کي چينز ، برسيلت اور بهت کچه، وہ جوخانہ مقفل ہے نا وارڈ روب کا اس میں۔ ' وہ اس کے بالوں میں الکلیاں چلاتے ہوئے کہدر ہا تھا اور علینہ اپنی آ تکھیں حیرانی سے کھولے اسے و مکھرای ھی۔

اوركت برے بونا، مجھے بتایانبیں۔"اس نے سفے سے ہاتھ کا ایک مارکراہے کھورا تھا، شاہ بخت كاقبقهه باختيارتها

公公公 اور ایک سہانی منبح ستارا نے نوفل کی ٹائی باند صتے ہوئے بری عجیب ی بات کی تھی۔ "جم حاجة بيل كه جارى غلطيول كومعاف کر دیا جائے اور ماری خطاؤں کو درگزر کر دیا جائے، ہمیں رعائیت دی جائے مرہم خودسی کو رعايت كيول مين ديية نوفل؟" نوفل نے اس

طرف ایک گفت یک اور کارڈ برهایا تھا، وہ بمشكل اين حمرت اورخوشي بيه قابو يالي ہولي ہستی ہوئی کارڈ پکڑ کر کھول رہی تھی، بہت بے تالی سے اور پھر اس نے اسید کی خوبصورت ترین بینڈ را کننگ میں اس کی آنکھوں میں زندگی اتارتے

W

W

W

P

"My dearest wife hiba! اس كى آنگھول ميں آنسوآ گئے۔ "آپ کو یاد تھا۔" وہ خوش سے کیکیاتی

آواز میں کہدرہی تھی۔ " مجھے تو بالکل بھول گیا تھا۔" وہ بتارہی تھی

اوراسے یا دتھا کہ سی طرح شادی سے پہلے اس کی گئی برتھ ڈیز وہ ہمیشہ اس کے انتظار میں ہی مخزار دیا کرتی تھی اور اب اتناغیر متوقع سریرائز اس کے لئے از حدخوشگوار اورخوبصورت تھا۔ اسید نے گفٹ رہے کھولا اوراس میں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کی پھراس نے مسکرا کر حبا کودیکھا اس نے ہاتھ آگے کر دیا، اسید نے اس کے ہاتھ میں رنگ بہنا دی، حیاتے اس کے كنه ع برتكاديا-

"بہت زیادہ خوتی ہے یہ مرے لئے، میرے پاس سیکس کے لئے الفاظ ہیں ہیں۔ "وہ محبت سے چور کہے میں کہدری تھی،اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کی پیٹائی پہلب رکھ

سجتے رہنا جھوم بن کر ماتھ ہے مجھ سے یہ سکھار بھی واپس مت لینا

"مغل ہاؤس" میں رمضہ کی شادی کی رتقريبات كاآغاز موجكا تهاءسب لوك خوش خوش ہے شامل حال تھے، علینہ اور بخت نے بھی اس موقع پراین ساری ناراضی حتم کردی تھی اور انتہائی

خلوص دل سے حصہ لیا تھا، جبکہ عباس اور سبین بھی " وسينت لل" كي صورت مين أيك طرف موجود تھے، طلال، نوفل اور ستارا بھی آئے تھے اوربيه كييمكن تفاكه حيدركونه بلاما جاتا نتيجأ وهاور علینه جمی اس پر دونق تقریب کا حصہ تھے، سب ل كرملى نداق اورقبقهوں میں ملن تھے۔

علینہ کوخوش د کھے کر حیدر اندر سے بے ص مطمئن تقاءا كراس نے كوئى بھى لفظ فالتو يا غلط جگه پراستعال کر دیا ہوتا تو شاہ بخت کا ردمل کیا ہوتا؟ اسے یا دتھااس نے شاہ بخت کے محلے ل کر کیا کیا

"مين ايك معالج مون شاه بخت، ايك ڈاکٹر جس کا کوئی نمہب کوئی عقیدہ اور کوئی جس میں ہولی، میرے زدیک سب لوگ سب انسان ہیں میں ان کومرد وعورت کی تفریق میں مبيں جانے ديا، تھے سب كا دوست بنا يا ہے، در نہ لوگ جوایے نفسالی مسائل میں الجھے ہوتے ہیں بھی جھے کھیلیئر ندریں اور ہیشہ یادر کھیے گاعلینہ میرے نزدیک ایک انسان ہے ایک ڈسٹر ب ذہن والی کلائنٹ اور بس ، ہافی میرا اس کے سیاتھ اور کوئی رشتہ نہیں۔ "حیدر نے بہت احر ام اورسلی بحرے انداز میں اسے باور کروا دیا تھا، کہ شاہ بخت کے اندر اٹھتے سوال اندر ہی دم توڑ گئے ، وہ مجھ گیا کہ علینہ نے بھی خود ہی اے دوست كها تفاورندان دونول ميس كهال كي دوتي؟ اور ای نے بوی خوبصور لی سے ساتھ ا اے این انکیج منٹ پر بھی انوائٹ کر لیا تھا، حالانکہ مہک سراسر کھر والوں کی پیند تھی ،مگر بخت کے سامنے اپنی سائیڈ سیکور کرنے کے گئے اس نے بوے آرام سے لومیرج کا نام دے دیا تھا

وه برصورت علينه كو بحانا حابتا تها، ات

خوش دیکھنا جا بتا تھا اور سبن کے ساتھ بیٹھے عباس نے بھی تو یہی سوجا تھا۔

"سين! اب محص لك رما ب، إن دونون نے مل کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے، دیکھیں نا، کتے خوش ہیں ساتھ میں اور شادی سے مہلے یوں الاتے تھے جیسے جالی دسمن ہوں۔"وہ بنتے ہوئے کہدرہا تھا، سین نے مسرانی ہوئی نظروں سے

" مُعَيك كبتے بين، مجھے بھی تو يبي لگنا تھا كہ خدامعلوم کیا ہے گامیرا؟ بہت ڈرتھامیرےاندر ال بات كا، كرآب نے يالبيل كن مقاصد كے لئے جھے سے شادی کی تھی؟" وہ منتے ہوئے اسے شادی کے ابتدائی دنوں کی سوچ بتارہی تھی۔ "برے نیک مقاصد تصاب تک تو یا جل محے ہوں گے آب کو۔"عباس نے شرار کی انداز میں کہا تھا، سین جھینے گئے۔

"إلى لك كي بي با، بس آك تفيل میں کیا جاتا؟" وہ شرما گئی، عباس کا قبقیہ بے

"كاسددل" توفي بلحرب لوكول كى كبانى تھی اس کے کردار افسانوی خلائی محلوق کی طرح ممل اور خامیوں غلطیوں سے مبرا نہ تھے، ان سب کے ساتھ مسائل تھے، ان سب کے ساتھ معمائب تھے۔ "شاه بخت!"

جس کو یہ بی سمجھ نہ آتا تھا کہ سب اس سے اتنا یمار کیوں کرتے ہیں اینے غصے کی حقیقت کو جان کر بہت در کر هتا رہا، کيونکه بھلے ہى وہ خوبصورت تھا، اچھا تھا مگر ململ تو تہیں تھا، اس نے اسے انا کا مسلم ہیں بنایا ،خود کو سمجھایا اور خود کو قابو

بهت د بوادر کمزور کسی حد تک گنفیوژ ژانژکی! مراہے جب شاہ بخت کا اعتاد ملا تو اس کی تخصیت نکمر کی، بخت نے اسے سمیٹ لیا تھا، اے اپنے اندر کم کرلیا تھا، اس نے اسے گریلو معاملات میں مہیں الجھایا تھا تکر اسے تک ضرور محدود کرلیا تھا وہ اس پر فخر کرنی تھی، اس کے ساتھ ہمی تھی ،اس کی دوست تھی اور سارا دن وہ محر نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اندر کم رہتی تھی، اس کے کے معروف رہی می۔

W

W

W

O

C

O

"عباس احرمنل" أيك دريا دل اوريا كيزه مس انسان، اس نے جننی فراخد لی سے سین احتشام کوسمیٹا تھا اتن اعلیٰ ظرفی سے شاہ بخت کی بے وقو قیول کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ زندگ مچھلواور مچھدو کے اصول برچلتی ہےاورا گرشاہ بخت اس کی بہن کو اتن عزت دے رہا تھا تو وہ كيول يجير ربتا؟

"رمشه احم مغل" اينے غصار ائيوں اور شاه بخت ہے سخت ناراضی کو بھول بھال کر سسرال میں من می و سے جی اس کے یاس اب کہاں ونت تھا کہ مڑ کر پیچھے دیکھتی ، پال جب ایسے شاہ بخت کے حوالے سے این پندید کی یاد آنی تو وہ سر جھنگ کرسوچی۔

" بچین میں انسان کیانہیں کرتا؟ میں کتنی

"اسيدمصطفى-"ايك كامياب اورنامورى اليس في ، ايخ محكم كا دى موسف واعد اور دى موست ڈیمائڈنگ آئیسر! زندگی سے اس نے بہت تھوکری کھائی تھیں مراہیے مضبوط ارادے اور شبت سوچ کی وجہ سے اس کے پیرول یہ کھڑا کر چکا تھا اس کی شخصیت کوٹوٹ پھوٹ سے بیا كردوباره سےاس كے ساتے ميں ڈھالا تھا اور

نون نبرز 7321690-7310797

W

W

W

''آگئ میری یاد؟''وه جل کر بول\_ "م تو بميشه يادر اتى مو، يملي اس كيمبيل '' نظریک جاتی نا۔''وہ ہنسا تھا۔ ''نہیں لکتی تم ساتھ ہونا۔''علینہ نے بھی بدله بوراكيا، شاه بخت كا قبقبه باختيار تھا۔ كهدر بعدده ميرج كارون في كاع عقر، آج ان کا ریشین تھا، حیدر اور میک بہت پارے لگ رہے تھے، انہیں دیکھتے ہی ستارا اور وقل ان ك قريب علي آئے تھے، وہ بے فكرى سے گب شب کرنے میں ملن تھے جب حبا اور سيد ومان منتج، شاه بخت تو اك نظر مين ميجيان کیا، بےساختہ کھڑا ہو گیا۔ "كي بي سر؟" وه اسيدكى بارعب رسنالی سے از حدمتا ثر تھا۔ ''بالكل ثھيك،تم كيے ہو؟'' وہ سب اب مشتول پر بیٹھ گئے تھے۔ "مین بھی تھیک ہوں۔" اس نے مسکرا کر اسیدنے بغورعلینه کودیکھااور پہچان کربے اوه برنسز علینه، کیسی بین آپ؟" شاه مخت کوہلسی آگئی، "آپکویادےسر؟" "سب کھ یاد ہے جھے۔" اس نے شرارت سے کہا۔ "پیمیری مسز ہیں حبا اور حبابیان کی مسز علینه\_''اسید دونوں کومتعارف کروار ما تھا۔

زندگی اور رشتول کو برتنے کا ہنر آنا جاہے ركاوتيس آسان موني جاني بين-آج ڈاکٹر حیدرعیاس کی شادی تھی، اس نے بڑے آرام سے تیار ہوتے ہوئے شاہ بخت کوریکھا، پھر چھ ماہ کے شاہ ذان کو بازووں میں الركمرے میں جلنے لی۔

" بمیں در ہورہی ہے۔" وہ اسے سارہی

" مجھے یتا ہے میں لیٹ تھا۔" وہ جھلا کر بولا، پھر جلدی جلدی ٹائی لگانے لگا۔ اليراتى فارل اور بيوى درينك سليك

کرنا ضروری تھا کیا؟ کچھ Causual میں کر دين نال-"وومزيد جهلاكر كهدر باتفا-''فارس منكشن مين فارس ورينك چكتي ہے۔ مینانے جمایا۔

" إن مين تو تظهرا به وقوف " وه جل كر

" مجھے کیا یا۔"اس نے معصومیت سے کہا تو بخت نے جلدی میں بھی اسے تھوری ڈالی۔ "ات ساتھ لے کرجانا ضروری ہے کیا؟" اس نے شاہ ذان کی طرف اشارہ کیا۔ '' کیا مطلب؟ میرابیا ہے، میں اسے گھر كيول چھوڑ كرجاؤل؟" وہ حقلى سے بولى۔

"میں بھی تمہارا ہی ہول عینا، اگر تمہیں یاد ہوتو۔'' وہ بے جاری سے کہتا پر فیوم چھڑک رہا

علیند کی مرهم بنسی پھیلی تھی، شاہ بخت نے تھنگ کراہے دیکھا بھی بن می وہ بہت بیاری لگ ربی تھی، وہ کار کی چائی پکڑتا اس کے ساتھ باہر

"ویے لگ بیاری رہی ہو۔" اس نے گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے کہا، انداز سرسری كامياب تفا

W

W

W

ρ

k

S

0

C

S

0

m

"حیا تیور-" شایداس کمانی کاسب سے مظلوم کردار، جس بر ہونے والاستم برآ تھے کونم کرتا رہا تھا، مرید بھی کے ہے کہ خطا اور گناہ کا فرق جانے کے باوچود بھی غلط قدم اٹھانے والی حیا تیمورنے بہت بھکتان بھکتا تھا۔

مراس نے اپنے استقلال اور ٹابت قدمی سے اسید مصطفیٰ کے دل بیضرب لگا کر سارے فقل کھولے تھے اور اب بوے حق سے ایں کے شهردل به قابض محى ، آخر كاراس كاعشق فالح تقبرا

"نوفل صديق" اين طرف سے بہت برا یلان میکر تھا، مگر بیٹبیں جانتا تھا خدا سے بوھ کر بھلا کون ہوسکتا ہے، جب سیج کھل ہی گئے تو اس نے اعلی ظرفی سے سب اعتراف کر کے معانی تو ما تک کی تھی محراصل امتحان توستارانے اس کا تب لیا جب اے خود کسی کو معاف کرنا پڑا، تب اس نے سوچا کہ ہاں، واقعی کام مشکل ہے اور اگر ا نكاركرتاستارات محبت مين جمونا يرتا\_

جبھی وہ طلال کو گھر لے آیا اور تب اس نے ہات کی آنکھوں میں ایک سی اور الوہی خوشی دیکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ اور کہیں عالم ارواح میں اس کی ماں یقیبتاً بہت خوش ہوگی۔

"ستارا ماہم " جس کی ضد بردی سخت تھی، جب وہ این ضدیر آ جالی تواسے ہٹانا ناممکن ہو جاتا تھا، بداس کی ضد ہی تو تھی کہ مہروز اے جھکا ندسکا، مرنوفل .....تباے احساس ہوا کہ واقعی قربانی عورت کو ہی کیوں دینا برائی ہے، کھر بسانا واقعی اتنامشکل کیوں ہے، تب اس کی ضد تولی جباے عے کاادراک ہوا۔

زندکی برا بے رحم استاد ہے، مار کے سکھاتا، جیسے ان سب نے سکھا اور بہت اچھا سکھا تھا،

171) ستمير 2014

اور یہ آغاز تھا ایک اور تعلق کا، کچھ نے

رشتوں کا اور بہت ی نئی کہانیوں کا!!!